



مكاشفته القلوب مترجم نام كتاب المام غزالي ريافير معنف مولانا محمر اشرف نقشبندي 3.7 722 صفحات پير بھائي پر نثرز طابع مكتبه اسلاميه ' 40- اردو بازار الهور 产

www.maktabah.or



www.maktabah.org

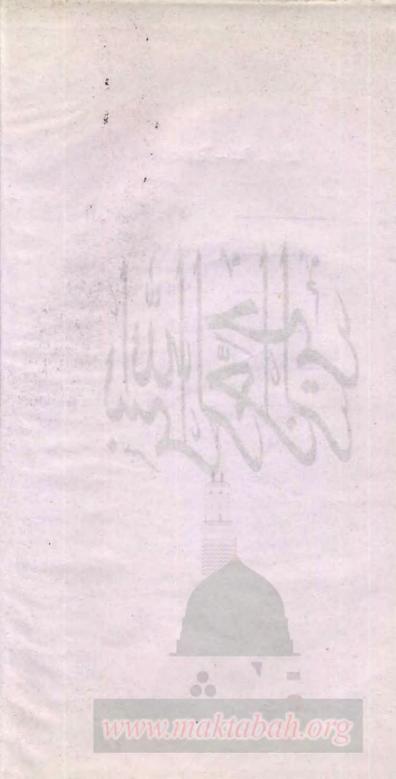

# فهرست مضامين

| نحد | مضمون صغ                                         |    | مضمون صغي                           |
|-----|--------------------------------------------------|----|-------------------------------------|
| 51  | 105 47 11 S. | 1  | الم غزالي رييني كي سوانح حيات       |
| 57  | باب نمبر8 توبركنا                                | 5  | سافرت ده ساله 488ء هـ تا 498هـ      |
| 63  | باب نمبرو مبت                                    | 7  | المام غزالي ومشق مين                |
| 67  | باب تمبر10، عشق                                  | 7  | المام غزالي بيت المقدس مين-         |
|     | باب نمبر11 الله تعالی اور اس کی                  | 9  | مهدعيني السلام إورامام غزالي        |
| 75  | اطاعت ومحبت                                      |    | الم صاحب كاسلك اور عقيده            |
| 84  | باب نمبر12 ابلیس اور اس کی سزا                   | 14 | امام غزالي ملطح اور تضوف            |
| 90  | باب نمبر13 النت                                  |    | الم غزالي راينيه كي تصانيف          |
|     | باب نمبر14 خثوع و خضوع اور                       | 17 | احياء العلوم                        |
| 95  | نماز کو پوراکنا                                  |    | كيمائ سعادت                         |
| 100 | باب نمبر15 امر المعروف و نبي عن المنكر           | 19 | مكاشفته القلوب                      |
| 107 | باب نمبر16 عداوت شيطان                           |    | طرز نگارش .                         |
| 124 | باب نمبر17 امانت اور توبه كابيان                 |    | باب اول خوف وخثيت                   |
| 135 | باب نمبر18 فضائل رحم                             |    | باب نمبر2 وف اب                     |
| 141 | باب نمبر19 خثوع وخضوع كابونانمازير               |    | باب نمبرد مبراور عارى               |
| 148 | باب نمبر20 م چغلی اور غیبت                       | ×  | باب نمبر4 رياضت اور                 |
| 154 | باب نمبر21 ذكوة                                  | 37 | نفس کی شہوتیں                       |
| 155 | ايك واقعه '                                      | 42 | باب نمبر 6 علبه نفس اور عداوت شيطان |
| 158 | باب نمر 22 ازا                                   | 46 | باب نمبر6 ففات                      |
| 163 | باب نمر23 صدرحی                                  |    | باب تمبر7 " ياد الني سے غافل رہنا   |
| 172 | باب نمر24' ال باپ سے احمال                       | 51 | اور فتق و نفاق bah. 019             |

| صفحه        | مضمون                           | سنحد | مضمون                                  |
|-------------|---------------------------------|------|----------------------------------------|
| <b>'376</b> | باب تمبر47 الله تعالى كاذكر     | 180  | باب نمبر25 زكوة ك ادائيكي اور بكل      |
| 384         | باب نمبر48 نضائل نماز           | 186  | باب تمبر26 طول الل يعنى لمي اميد ركهنا |
|             | باب تمبر49 مناز چھوڑنے والوں    | 212  | باب نمبر28 تذكره موت                   |
| 389         | 1425                            | 212  | باب نمبر29 آمان اور ديگراجناس          |
| 406         | باب نمبر50 دوزخ اور عذاب دوزخ   | =    | باب نمبر30 ورئ ورئ فرشت                |
| 410         | باب نمبر 51 عذاب كى مخلف متمين  | 214  | مقرب موزی اور توکل                     |
| 418         | باب نمبر52 نفيلت فوف ومعصيت     | 220  | باب تمبر 31 ندمت ونياكرنا              |
| 425         | باب نمبر53 نضائل توب            | 222  | حقيقت دنيا                             |
| 435         | باب تمبر54، ظلم و زيادتي منع ب  | 257  | باب نمبر33 تاعت کے نضاکل               |
| 434         | باب تمبر55 ميتم پر زيادتي منع ب | 267  | باب نمبر34 فقراء کے فضائل              |
| 445         | باب نمبر56، محبرندموم ب         | 283  | باب تمبر35 مرف الله بي كارساد ب        |
| 451         | باب نمبر57 واضع و قناعت         | 287  | باب نمبر36 محشر كاميدان                |
| 458         | باب تمبر 58 ونيا كا فريب        | 293  | باب تمبر37 وعلوق كافيصله كيونكر مو كا  |
| 463         | باب مبر 59 ندموم دنيات بجاة     | 300  | باب تمبر38 مال كاندت                   |
| 471         | باب تمبر 60 فضائل صدقه          |      | باب تمبر39 اعمال وميزان                |
| 477         | باب تمبرا6 براور ملمان سے تعاون | 306  | وعذاب و ثواب                           |
| 481         | باب تمبر 62 فضائل وضو           |      | باب تمبر40، فضائل عبادت                |
| 491         | باب تمبر63 نضائل تماز           | 333  | باب مبر42 فرى ادائيكى                  |
| 491         | باب تمبر 64 انعقاد قيامت        | 351  | باب تمبر43 الله ي نشائيون من تدركرنا   |
| 495         | باب تمبر 65 ميزان و دوزخ        |      |                                        |
| 499         | باب تمبر 66، عجب و تكبرند موم ب |      | باب تمبر45 ، قبراور قبريس سوال وجواب   |
| 503         | باب تمبر67، يتميون پراسان       |      |                                        |
| 507         | باب نمبر68 حرام کھانے سے بچنا   | 372  | باب نمبر46 علم القين أورين القين       |

| صفحه | مضمون                               | صفحه | مضمون                               |
|------|-------------------------------------|------|-------------------------------------|
| 634  | باب نمبر92 معراج الني               | 513  | باب نمبر69 سود ممنوع مونا           |
| 634  | باب نمبر93 بعد البارك (فضائل)       | 518  | ياب تمبر70 حقوق العبو               |
| 634  | باب نمبر94 شوہرر زوجہ کے حقوق       |      | باب نمبرا7 خوابشول کی پیروی         |
| 638  | باب نمبر95 بیوی کے زمد شوہر کے حقوق |      | باب نمبر72 بنتيوں كے درج            |
| 641  | باب نمبر96 نضائل جماد               | 539  | باب نمبر73 مبرو رضااور قناعت        |
| 647  | باب تمبر 97 شيطان فريب كارب         | 545  | باب نمبر74 فضائل توكل               |
| 662  | باب نمبر98 ساع                      | 549  | باب نمبر75 فضائل مبحد               |
| 667  | باب نمبر 99 خوابش وبدعت كي بيروى    | 552  | باب نمبر76، عبادت و مراقبه          |
| 671  | باب نمبر100 رجب کے مینے کی فغیلت    | 561  | باب نمبر77 ايمان اور منافقت         |
| 674  | باب نمبر 101 نغيلت ماه شعبان        |      | باب نمبر78 نيب                      |
| 678  | باب نمبر102 رمضان كامينه اور فضاكل  | 567  | باب نمبر79، شيطان كى دشني           |
| 682  | باب نمبر103 نغيلت ثب تدر            | 579  | باب نمبر80 مجت كرنا اور نفس كالحاسب |
| 685  | باب نمبر104 عيدالعرب معلقة ماكل     | 586  | باب نمبر 81 حق کے ساتھ باطل لمانا   |
| 688  | باب نمبر105 اہ ذوالج کے فضائل       | 523  | باب نمبر82 جماعت کے ساتھ نماز       |
| 692  | باب نمبر106 نضائل عاشوراء           | 592  | باب نمبر83 نماز تجد کے نصائل        |
| 695  | باب نمبر107 نقرول كي ميانت          |      | باب نمبر84 علاء ونياسزا بأس م       |
|      | باب نمبر108 جنازے اور قبرے          | 603  | باب نمبر85 اظال اجتے ہوئے کے فضائل  |
| 699  | پاس کلام کرنا                       | 608  | باب نمبر86 بني مربه اور لباس        |
| 704  | باب نمبر109 جنم كے عذاب سے ورنا     | 612  | باب نمبر87 نضائل قرتن علم وعلاء     |
| 708  | باب نمبر 110 ميزان اور بل مراط      | 615  | باب نمبر88 فضائل صلوة و زكوة        |
| 711  | باب نمبر 112 وسال رسول الله طبيط    | 619  | باب نمبر89 الى باب ساوك             |
|      |                                     | 624  | باب نمبر90 بروی کے حقوق             |
|      |                                     | 629  | باب نمبرا 9 شراب بينااوراس كى سزا   |

#### بسمداللهالرحمن الرحيم

#### نا بغہ دوراں مفکر اسلام حجتہ الاسلام علامہ امام محد الغزالی قدس سمرہ کے مخصر تبوائح حیات

چوتھی صدی ہجری میں خلافت عباسیہ اس قدر کمزور ہو گئی تھی کہ ایران کی وسیع سلطنت پر اس کی گرفت روز بروز کمزور ہوتی چلی گئی ۔ یہاں تک کہ ایران کی وسیع سلطنت طوائف الملوکی کا شکار ہو کر رہ گئی۔ صوبے خود مختار ہو گئے اور ہرایک ایران میں اپنی جگہ بادشاہ بن کر بیٹھ گیا۔

سلطان غزنوی نے ۱۳۸۶ھ یا ۲۴ م حک ایران پر اجتاعی خیشت سے حکومت کے لیے بہت کوشش کی تھی۔ لیکن ایک طرف تو ہندوستان پر لشکر کشی کے مخمصوں اور دوسری طرف تر کان ماوراد النحر نے اور خوارزم شاحی سے بعث و جدال کے باعث اس کو اتنا موقع نہ ل سکا کہ وہ تمام ایران پر ایک جکومت کے مارو پود کو مضبوط کرکے اس سلطنت کی باگ دوڑا ہے ہاتھوں میں لیتا تاہم یہ ضرور ہواکہ طوائف الملوکی کاوہ رمگ بہت پھیکا پڑاگیا ہو سلطان غزنوی کے عہد سے قبل تہ بہتدایران کے منطقول پر چڑھا ہوا تھا۔ ہوا تھا۔

یہ شرف قدرت نے سلاطین سلاجھہ کے لیے مخصوص کر دیا تھا کہ انہوں نے غرنویوں کے بعد بہت جلد عام ایران کو طوائف الملوکی کی لعنت سے نجات دلا دی۔
اس سلسلہ میں طغرل رکن الدین ابوطالب ۲۹ مرھ تا ۵۹مھ کی مساعی قابل ذکر ہیں۔
چنانچہ ایران کے خود مختار صوبوں کے علاوہ خوارزم شاہی سلاطین نے بہت سا ملک و اگزار کرا دیا۔ ادھر ماورا النہری سلاطین نے بھی ایران کا ایک وسیع حصہ چھین کر ایک وسیع سلطنت سلجوقیہ کی بنیا در الی صرف مہی نہیں بلکہ اینے خلوص کے شوت کے لیے وسیع سلطنت سلجوقیہ کی بنیا در الی صرف مہی نہیں بلکہ اینے خلوص کے شوت کے لیے

اپنے خاندان کی ایک بیٹی دولت عباسیہ میں بیاہ دی اور خلیفہ قائم بامر اللہ نے نود عقد کر کے بغداد کی گری ہوئی عظمت اور سلطنت کو بچا لیا طغرل کے بغد الپ ارسلان نے اس کمی کو پورا کر دیا جو طغرل کی عین آرزو تھی۔ یعنی تما ماورا النہر پر قبضہ کر لیا۔ والی گرجستان کو اپنا مطبع و مِنقاد بتالیا اور انہائی جوانمردی اور شجاعت سے کام لیتے ہوئے سلطنت روما پر حملہ کر کے والتی روما کو بھی گرفتار کر لیا۔ '

یہ خاوہ دور اور سیاسی ماحول خب میں امام تجبتہ الاسلام محمد غزالی نے طوس کے قصب غزال میں۔ (۵۰ م م م م ایک اسلام کی دور خال آپی آخکے کھولی یہ طغرل سلج قی کا آخری دور خال آپ کے والد امام محمد بن محمد ایک درویش صفت انسان تھے۔ اور ان کو شکد ستی کے باعث خود نوشت و خواند ہے کچھ نہیں ملا تھا۔ لیکن دور بیٹی اور عبادت گزاری نے ان کے دل میں ملم کی مشخل فروزاں کر رکھی تھی۔ وہ چاہتے کہ اگزیدر نتواند بھر تمام کند" ان کے دو بیٹ محمد غزالی اور احمد غزالی علم دینی و دنیوی سے اپنی جھولیاں بحر چکے تھے۔ ان کو کیا خبر تھی کہ ان کی اس آرزو کو اللہ نے ایسا مثرف بخشاہ کہ ان کی اس آرزو کو اللہ نے ایسا مثرف بخشاہ کہ ان کے دونوا فرزند علم و معرفت کے آفتاب و مہتاب بن کر دنیا میں چمکیں گے۔ ایک کے قدموں سے دنیا وی جاہ و جلال بیال ہوں گے۔ اور مند فقر وار شاد پر بیال ہوں گے۔ اور مند فقر وار شاد پر مشمع روش کریں گے جو دنیا کی ظلمتوں میں معرفت کا اطالا بھیلائے گئے۔

امام صاحب کے والد محد بن محد کا ۲۵ می میں انتقال ہو گیا اس وقت امام صاحب کی عمر پندرہ سال تحی اور شخ احد غوالی ۱۳،۱۲ سال کے تھے۔ امام صاحب کے والد نے اپنے ایک صوفی مشر ب دوست ابو حالد احد بن محد زاز کانی کے باتھ میں ان دونوں کے باتھ دے کہ وصیت کی تھی کہ میرا جو کچھ ا ثاثہ ہے اس کو ان دونوں کی تعلیم اور پرورش پر دے کہ وصیت کی تھی کہ میرا جو کچھ ا ثاثہ ہے اس کو ان دونوں کی تعلیم اور پرورش پر مرفی بر صرف کر دیں پحنا نچھ امام هناصب کے والد کا معمولی سرمایہ اور خود حضرت احمد نے اپنا سرمایہ ان دونوں بھائیوں کی پرورش اور تعلیم پر صرف کر دیا۔ جب تمام سرمایہ صرف ہو گیا اور امام صاحب علوم متداولہ کی ابتدائی منزل سے گذر گئے۔ تو جناب زاز کانی نے ان کو طوس کے مدرسے میں داخل کروا دیا تاکہ وہاں اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کریں اور وہاں اس کو طوس کے مدرسے میں داخل کروا دیا تاکہ وہاں اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کریں اور وہاں

کے وظیفہ سے تھی بہرہ یاب ہوں۔ لیکن امام غزالی طوس کے مدرسہ ہیں داخل ہونے کے جائے جرجان چلے گئے جو طوس سے مسافت پر بتبہ واقع تفااور یہاں مشہور زمانہ اسادامام او نصر اسمعیلی کی خدمت میں رہ کر ششکی علم کو دور کیا۔ اس وقت امام صاحب علوم سلاولہ کی تحصیل کے بہت سے مدارج طے کر چکے تھے۔ چنانچہ امام الو نصر اسمعیلی کی فدمت میں رہ کر آپ جو کچھ علمی مباحث سینتے ان کو ضبط تحریر میں لے آتے۔ امام فدمت میں رہے ۔ اور پھر والیں طوس آگے لیکن علم کی پیاس الجی نہیں کچھی تھی۔

اس شکی علم کو دور کرنے کے لیے آپ طوس سے نیشا پور روانہ ہو گئے۔ اس وقت امام الحرمين الوالمعالى مويني سے يراه كر اور كوئي عالم نہيں تھا۔ اور اس وقت وہ مدرسہ نظامیہ نیشا پور کے مدرس اعلیٰ تھے۔ حواس وقت دنیاعلم وادب میں منصب اعلیٰ تھا۔ علامہ ہوین کی خدمت میں بہیج کر امام صاحب نے دوسرے علوم کے علا وہ جدل و خلاف (علم ساظره) علم الكلام اور مباديات فلسفه كي تعميل كي اور ان علوم مين ايسا كمال حاصل كياكه ام الحرمین کے تین سو علامذہ میں سب سے سبقت لے گئے۔ آپ کی قابلیت اور فصل و كمال كايه عالم قاكه امام الحرمين علامه جوين آب كى شاكردى بر فخر كرتے تھے۔ام صاحب کی عم ابھی اٹھا تئیں سال کی ہوئی تھی کہ تمام علوم متراولہ یعنی ادبیا<del>ت فارسی۔</del> ع بی ۔ فقه و حدیث ۔ تفسیر ۔ درایت، کلام اور جدل و خلاف وغیرہ میں کمال کی منزل پر پہنچ گئے اور ان علوم میں تھی تیحر آپ کو حاصل ہو گیا۔ ۸> مھھ میں اہام الحرمین انتقال كر كئے۔ علم دوست وزير خواجه لظام الملك (متوفى ١٩٨٥ كو امام الحرين كے مدر یہ نظامیہ بغداد کی مسند صدارت کے لیے ایک جوھر قابل در کار تھا۔ پہنانچہ نظام الملک نے بڑی عوت واکرام کے ساتھ امام غوالی کی دربار میں پزیرائی کرائی لیکن اپنے تبحر علمی کے ثبوت کے لیے امام صاحب کو ایک لٹھن امتخان سے گزرنا پڑا یعنی دربار سلحوقی سے وابستہ علمائے کرام کے ساتھ مناظرہ کرنا ضروری قرار بایا۔ بغیراس مناظرہ کے دربارمیں جگہ پانانا ممکن تفا۔ چونکہ امام ہمام علم و فصل کے بحرنا پیداکنار تھے جدل و فلافت پر بہت کچھ لکھ چکے تھے۔ بھنانچہ دربار سلحوتی کے علمائے کرام

سے مناظرہ مثروع ہوا اور امام صاحب سب پر غالب آئے اور سب نے امام صاحب کے تیم علمار و تیم علمی کا اعتراف کیا نظام الملک کی دلی مراد پر آئی اور خواجہ طوسی نے تمام علمار و فقہار پر تقدم و فقنیات کے اظہار کے لیے زین الدین مثرف الائمہ کا لقب دیا۔ اب دربار میں امام صاحب کی پرزیرائی مجی اسی طرح ہوتی تی حب طرح علامہ ابو اسی شیرازی اور امام الحرمین جوینی قدس الله سر ہماکی ہوتی رہی۔ امام صاحب اب خواجہ نظام الملک کی مرحمتوں اور نواز شوں سے کامیاب زندگی ہمر فرما رہے تھے۔ ۸۶ موسے مرمم یک پوری دل جمعی کے ساتھ تصنیف و تالیف میں مشغول رہے۔ ۸۶ موسی میں مدرمہ نظامیہ بغداد کے مدرس اعلی علامہ صین بن علی طبری (تلمید علامہ ابو اسحاق شیرازی ) ان کے بغد منصب جلیلہ کے لیے خواجہ نظام الملک طوسی نے امام صاحب کو نشخب انتقال کے بعد منصب جلیلہ کے لیے خواجہ نظام الملک طوسی نے امام صاحب کو نشخب کیا۔ پرتانچ نظام الملک کی استدعا پر اور اپنی دیریتہ خوامش بر آئے پر آپ نے مدرمہ نظامیہ بغدادیں اس منصب اعلی کو فحول کر لیا۔ اور ۲۸ موسی ماہ ذیقعدہ میں اس درس گاہ غاز کیا۔

سرم المراب کو مند المدرس المراب المدرس المدرس الله کا انتقال ہو کیا۔ امام صاحب کو مند تدرس پر مشکن ہوتے انجی تین سال گزرے تھے۔ المقدی بامراللہ کے بعد المنظم بامر الله شخت نشین ہوتے۔ انہی کی فرمائش پر امام صاحب نے "ردباطنیہ" میں جواس وقت تام اصفہان پر قابض تھے۔ اور مصر و عواق میں جی ان کا پورازور تھا۔ کتاب المنظم کی سند اسمنی گئیہ " باطنیہ" تحریک کو جو عمل طریقہ سے قابو میں نہ آسکتی تھی، علمی طریقہ سے دبایا جاتے یہ وہ دور تھا کہ علماء کی ہائمی پہنشلش دحنابلہ و شوافع کے اختلافات اور فاتد و مادی ان کے مناظرے اور مجادلے۔ فانہ جنگیاں۔ پورشیں۔ اور سازشیں برپا تھیں۔ ماحول کی اس تنخی اور پریشان حالی نے امام صاحب کی زندگی پر برااثر ڈالااس سے پیشتر ماحول کی اس تنخی اور پریشان حالی نے امام صاحب کی زندگی پر برااثر ڈالااس سے پیشتر نیشا پور میں انکی زندگی پر برااثر ڈالااس سے پیشتر نیشا پور میں انکی زندگی پر موری تھی۔ بہر حال کی نہ نیشا پور میں انکی زندگی خور کی طاقہ میں مقتول رہے اور فلافہ یونان کا گمری نظر سے مطالعہ پوری کئیں۔ اس اشامی امام عجمد الاسلام قدس اللہ مرہ فراکش منصبی کے ساتھ ساتھ تھینے و تالیف کے کام میں بھی مشغول رہے اور فلافہ یونان کا گمری نظر سے مطالعہ تھینے و تالیف کے کام میں بھی مشغول رہے اور فلافہ یونان کا گمری نظر سے مطالعہ تھینے و تالیف کے کام میں بھی مشغول رہے اور فلافہ یونان کا گمری نظر سے مطالعہ تھین و تالیف کے کام میں بھی مشغول رہے اور فلافہ یونان کا گمری نظر سے مطالعہ تھینے و تالیف کے کام میں بھی مشغول رہے اور فلافہ یونان کا گمری نظر سے مطالعہ تھینے و تالیف کے کام میں بھی مشغول رہے اور فلافہ یونان کا گمری نظر سے مطالعہ تھینات کا گھری نظر سے مطالعہ تھیں۔

کرتے رہے اور حکمار فلاسفہ کے عقائد کی چھان بین کرتے رہے۔ حقائل مذاہب کی دریافت آگبی میں آپ اکثر مشغول رہتے لیکن جیے جیے آپ کا یہ مطالعہ بڑھنا کیا۔ طبعیت میں انتشار واضطراب پروان پڑھنا کیا۔

#### مسافرت ده ساله ۸۸ مه تا ۱۹۸۸

مه ۱۸۸ میں حضرت ججتہ الاسلام امام غزالی کی زندگی ایک عظیم انقلاب سے دو چار ہوتی ہے گویا اسی سال سے ان کی روحانی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ شان و شوکت سے دستبردار ہو کر روحانیت کی تسکین کیلیے بغداد سے تکلتے ہیں۔ اور ایک بے سروسامان زندگی کو اپناتے ہیں۔ امام صاحب کی زندگی کا یہ انقلاب اپنی نوعیت کا ایک عجیب و غریب انقلاب ہے اور ایسا عجیب کے علماتے اسلام میں اس کی نظیر بہت کم ملتی ہے۔

اہام صاحب حس روحانی اور عقلی سکون کے قواہاں تھے۔ وہ ان کو مدرسہ نظامیہ کے مدرس اعلیٰ پر فاتورہ کر بھی حاصل نہ ہوسکا۔ مر چند کہ سلاطین سلح قیہ اور امراء المسلمین عباسیہ دظفاتے عباسیہ ،ان کے لیمیدیدہ و دل فرش راہ کیے رہتے تھے، نظام الملک ان کا حاشیہ برادر تھا بڑے بڑے اصحاب فکر و دانش اور علماتے وقت آپ کے درس میں مشریک ہو کر استفادہ کر رہے تھے۔ لیکن روحانی اضطراب نے تھاہوں میں اس اقتدار اعلیٰ کو بھی بنا دیا۔ چنانچہ اس جاہ و جلال سے کنارہ کش ہو کر اہم صاحب نے ہجرت کا پختہ ادادہ کر لیا بغداد سے ہجرت کرنے کے سلسلہ میں آپ نے آپی تصنیف حس کے بعض ادادہ کر لیا بغداد سے ہجرت کرنے کے سلسلہ میں آپ نے آپی تصنیف حس کے بعض عصان کی خود نوشت سوائے پر مشتمل ہیں یعنی المنقذ من الصلال " میں اپنی روحانی توثیث ماضطراب و انتظار طبع اور طویل علائت کے بارے میں تفصیل سے گھا ہے۔ حس کا فاصہ یہ ہے۔ " میں بغداد میں جو دنیا ہر کے عقاتد اور خیالات کا دکھل تھا۔ شیعہ۔ سی معتزلی ۔ زند یقی ملحد ۔ مج می اور عبدائی بغداد میں ایک دو سرے سے مناظرے کرتے اور دست بگریباں رہتے ۔ میں مرایک باطنی ، ظامری ، قلمفی ، مشکلم اور زند یات سے ملائی ہو گئی ہو گئی۔ اور معیدائی بغداد میں ابتدار بی سے بچ نکہ ہائل بہ تحقیق تھی۔ مرایک کے خیالات معلوم کر تا تھا۔ میری طبیعت ابتدار بی سے بچ نکہ ہائل بہ تحقیق تھی۔

ان الما قاتول سے رفتہ رفتہ میری تقلید کی بندش ٹوٹ گئی ہے۔ اور جن عقائد پر پہلے گامزن تھا۔ ان کی وقعت میرے دل سے جاتی رہی۔ میں نے غور کرنا نثروع کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ مجھے حسیات اور بدیہیات کاعلم یقینی حاصل ہے اور بس، مختلف مذاهب کے بارے میں میرے شکوک جوں کے توں رہے۔ اس وقت چار فرقے موجود تھے۔ مظلمین ۔ باطنیہ ۔ فلاسفہ ۔ اور صوفیہ ۔ میں نے ان چاروں فرقوں کے علوم و عقائد کی تحقیق شروع کی۔ اس تحقیق سے اضطراب اور بڑھا۔ فرقہ ۔ تصوف پر جو کتب موجود تھیں ان کامطالعہ کیا۔ مجھے پہا چلا کہ اس کے لیے صرف علم کافی نہیں ہے۔ بلکہ عمل کی ضرورت ہے۔ بلکہ عمل کی ضرورت ہے۔

ان واقعات سے تحریک پیدا ہوئی کہ تمام تعلقات کو ترک کر کے بغداد سے کھل جاؤں نفس کی طرح بھی ترک تعلقات پر آبادہ نہیں ہو تا تھا۔ کہ اس کو شہرت عامہ اور شان و شوکت حاصل تھی۔ رجب ۸۸ مہم میں یہ خیال پیدا ہوا تھا لیکن نفس کے لیت ولعل کے باعث اس پر عمل نہ کر سکااس ذھنی اور نفسانی کشمکش نے مجھے ہمار کر دیا۔ اور نوبت یہاں بک بہنج گئی کہ زبان کو یا رائے گویائی نہ رہا۔ قوت ہفتم بالکل ختم ہو گئی طبیبوں نے مجھے فائدہ نہیں طبیبوں نے مجھی مائے دیے۔ اور کہا کہ اسی حالت میں علاج سے کچھ فائدہ نہیں موگا۔

آخر کار میں نے سفر کا قطعی ارادہ کر لیا۔ امرائے وقت ۔ ارکان سلطنت اور علمائے عصر کو جب میرے اس ارادے کی خبر ہوئی۔ تو انہوں نے نہایت خوشامد اور اکرام کے ساتھ مجھے روکنا چاہا۔ لیکن میں اصل حقیقت سے خوب واقف ہو چکا تھا۔ اس لیے سب کو چھوڑ جھاڑ سفر کے لیے تیار ہوگیا۔ ( تلخیص از منقز)

حجتہ الاسلام نے ۸۸۸ھ سے ۹۸،۹۸ کو تک دس سال کی مت مملکت شام و جزیرہ بیت المقدس اور حجاز میں بمرک حب کی صراحت آئدہ کی جائے گی۔ اس سیاحت میں ام حجتہ الاسلام کے جسم پر درویش کا لباس تفاد ان ملکوں میں سکون کو تلاش کرتے رہے۔ ان کے جسم پر صرف ایک کدڑی تھی۔ اب ان کام وقت کامشغلہ زہرو فکر عبادت فکر و فلوت اور تصنیف و آلمیف رہ گیا۔

## امام غزالی دمثق میں -

بغداد سے ہجرت کر کے امام غوالی سب سے پہلے ۸۸ م میں دمثق پہننے اور دمثق میں جامع اموی کے مغر بی کنارہ کو اپنی فلوت گاہ کے طور پر متخب کیا اور یہاں آپ روحانی اور باطنی ریاضتوں میں مشغول ہو گئے۔

ریاضت اور عبادت کے علاوہ آپ کا معمول تھا کہ آپ مسجد اموی میں جاروب کئی رکتے اور فہاں کی غلاظت فورا اٹھا کر بہر پھینکتے ۔ صاحب طبقات الثافیعہ (جلد پہارم، ص ۱۰ ) رقمطراز میں ہیں۔ آپ خانقاہ بہر پھینکتے ۔ صاحب طبقات الثافیعہ (جلد پہارم، ص ۱۰ ) رقمطراز میں ہیں۔ آپ خانقاہ میاطیہ کے غسل خانوں کی زبائش کیا کرتے تھے۔ بہر حال نفس کشی کیلیے آپ ادنی سے اونی کاموں میں مشغول رہتے تھے۔ جامع دمثل کی اقامت کے زمانہ میں آپ کازیادہ تر وقت شغ نصر مقدی کے زاویہ میں گزر تا تھا۔ رفتہ رفتہ لوگوں کو آپ کے علم و فصل کااور آپ کے تبحر علمی سے آگاہی ہو گئی اور علمائے وقت نے آپ کے پاس آٹا جانا شروع کر دیا۔ اور آپ کے سکون و ریاضت میں خلل پرٹنے لگا اور اس منگامے سے بچنے کے کے ایک رات خاموشی سے دمثل سے روانہ ہو گئے۔ دمثل میں امام صاحب کی مدت اقامت دوسال ہے۔

# حجتة الأسلام امام غزالي بيت المقدس ميس

اپنے سفر بیت المقدس کے سلسلہ میں علامہ غزالی نے "المنقذ من العثلال میں صراحت کی ہے۔ حس سے ظاہر ہو تا ہے کہ آپ کی اس مسافرت کا بیشتر حصہ بیت المقدس میں امیر ہوااور اس سفر کا بہترین علمی سرمایہ اور آپ کی تصانیف میں سب سے بلند پایہ تصنیف "احیا العلوم" اس دور کی تصنیف ہے۔ حس کی مثال دنیا کی اخلاقی کتاب سیامین مثال دنیا کی اخلاقی اس مشکل ہے۔ اخلاقیات کے موضوع پر یہ آیک بے نظیے و بے مثال کتاب

ج۔ بعد کے مصنفین نے افلا قیات پر جو لکھا ہے اس کا مافذ احیار العلوم ہے۔ احیار العلوم کے علاوہ کتاب اربعین اور بعض دوسرے رسائل مجی اسی قیام دمثق میں تصنیف کے لیے گئے۔ یہ بات بہت مشہور ہے کہ حجتہ الاسلام نے احیار العلوم کی تصنیف کے لیے بیت المقدس میں جو جگہ انتخاب کی تھی وہ قبتہ الصنحرہ کامشرقی گوشہ تھا اور امام صاحب اس گوشہ میں محتکف تھے۔

بعض حضرات کا خیال ہے کہ احیار العلوم جسی بلند پایہ اور ضخیم کتاب کی تصنیف اس بے مروسالانی اور پریشان حالی میں ناممکن ہے۔ لیکن مور خین کے اقوال اور دو سرے شواہد کی بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ احیار العلوم کا زمانہ تصنیف ہمی وہ سالہ بے مروسالی اور زمانہ مسافرت ہے۔ اس تصنیف سے امام صاحب کے تیج علمی کا بھی اندازہ ہو تا ہے۔ کہ آپ کے پاس اس بے سروسالی میں کوئی ذخیرہ کتب موجود نہ تھا۔ جو اندازہ ہو تا ہے۔ کہ آپ کے پاس اس بے سروسالی میں کوئی ذخیرہ کتب موجود نہ تھا۔ جو

شبلی نعانی نے اپنی مختصر کتاب الغزالی میں احیا۔ العلوم کا شخ ابو طالب کمی قدس مرہ کی کتاب قوت القلوب استاد اعظم و مفسر عظیم شخ طریقت ابو القاسم قشری کے رسالہ قشیریہ اور علامہ راغب اصفہانی کی کتاب ذریعہ العلوم الشریف کے مضامین کی میکر نگی بعض عنوانات کی مطابقت و ما علت کو ظاہر کیا ہے۔

اور ان کتب کو احیا۔ العلوم کا افذی نہیں بلکہ اصل قرار دیا۔ اس میں شلی نعائی کی تحقیق کو کوئی دخل نہیں ہے اور انہوں نے کوئی نتی بات نہیں کہی ہے بلکہ علامہ ابن جوزی جوعقائد کے اعتبار سے حجتہ الاسلام سے مختلف شے اور صوفیا۔ کرام کے دشمن انہوں نے احیا۔ العلوم پر کڑی تنقید کی ہے اور اس شقید کے ضمن میں یہ بیان کیا ہے۔ کہ انہوں نے قوت القلوب رسالہ قشریہ اور راغب اصفہائی کی کتاب سامنے رکھ کریہ کتاب تصنیف کی ہے۔ لیکن تاریخ یہ مرکز نہیں بتائی کہ امام صاحب اس سفریں جوان کے روحانی انقلاب کا باعث تھا بایں بے سروسامائی کتابوں کا بیشتہ ساتھ لے کر نکلے تھے۔ کے روحانی انقلاب کا باعث تھا بایں بے سروسامائی کتابوں کا مطالعہ ضرور کیا تھا۔ ان کے مطابی یہ ضرور ہے کہ امام صاحب نے ان بلند پایہ کتابوں کا مطالعہ ضرور کیا تھا۔ ان کے مطابی یہ کیابوں کا مطالعہ ضرور کیا تھا۔ ان کے مطابی نہ کو مستحضر تھے۔ بم حال ابن ہوزی ورشلی نعائی کا خیال باکل غلط ہے۔ یہ

ایک طویل شقیدی بحث ہے میں اس کو اس مختصر مقدمہ میں نہیں چھیڑنا چاہتا۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس دس سالہ مسافرت کا عظیم الشان تحفہ اپنے اخلاف کی سورت میں یا دیگار چھوڑا ہے۔

## مهد عيسي عليه السلام اور حجنة الاسلام امام غزالي

علامہ تائی الدین سکی رحمتہ اللہ علیہ طبقات الثافید میں لکھتے ہیں کہ امام غزالی کے ساتھ شخ اساعیل ما تلی، ابو الحس بصری، شخ ابراهیم شبک جرجانی اور چند دوسرے درویش مہد عیسی علیہ السلام میں جمع رہتے تھے۔ اور تصوف کے حقائن و دقائن زیر بحث رہتے تھے اور اس طرح امام صاحب روحانی سکون سے بہرہ ور ہوتے رہتے۔ مہد عیسی علیہ السلام اور بیت المقدس میں کچھ مدت بک محابدہ وریاضت میں مصروف رہنے کے بعد امام حجتہ الاسلام حج کے ارادے سے وہاں سے روانہ ہوئے اور ۱۸۸ میں مناسک حج اداکر نے کے بعد زیارت روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم اور دوسرے مقامت مقدسہ سے فراغت کے بعد مصر و اسکندریہ ہوتے ہوئے اپنے وطن مالوف طوس والیں آئے۔ اگر چے ابتداء امام ماصب کی یہ نیت تھی کہ وطن والیں نہ ہوں گے۔ اور تمام عمر ہجرت کی نیت کر کے لکھے ساصب کی یہ نیت تھی کہ وطن والیں نہ ہوں گے۔ اور تمام عمر ہجرت کی نیت کر کے لکھے ساصب کی یہ نیت تھی کہ وطن والیں نہ ہوں گے۔ اور تمام عمر ہجرت کی نیت کر کے لکھے ماصب کی یہ نیت تھی کہ وطن والیں نہ ہوں گے۔ اور تمام عمر ہجرت کی نیت کر کے لکھے ساصب کی یہ نیت تھی کہ وطن والیں نہ ہوں گے۔ اور تمام عمر ہجرت کی نیت کر کے لکھے میں ماصب کی یہ نیت تھی کہ وطن والیں نہ ہوں گے۔ اور تمام عمر ہجرت کی نیت کر کے لکھے وطن کی جانب کھینج لیا۔ پہنائی المنفذ من الصلال میں لکھتے ہیں۔

فسرت الى الحُجاز ثمه جذبتنى الهم و دعوات الاطفال الى الوطن فعاودته بعد ان كنت ابعد الخلق عن الرجوع اليه و اثرت العزلة و تصفية القلب لذكره.

چنانچ الم صاحب وطن والی پہنچ گئے۔ اور اہل و عیال کے ماقد رہنے لگے۔ گر اس طرح کہ لوگوں سے ملتا جلتا ترک کر دیا۔ اور خلوت و عملت میں زیادہ وقت صرف کرنے لگے۔ اس طرح عملت نشینی میں ایک اللہ کرز دیا لیکن و و مرس حکومت

وقت اور امرائے سلطنت کے تعد اصرار سے مجبور ہو کر ذیقعد ٩٩ مھ میں طوس سے نیثا پور آ گئے۔ اور مدرمہ نظامیہ نیثا پور میں خدمات بندر میں کو قبول کر لیا۔ اس وقت سلطان سنجر بسر ملك شاه سلحوتى سلطنت سلجوق برمتمكن تفاء اور خواجه نظام الملك كا فرزند فخر الملك اس كا وزير اعلىٰ تفاه مدرسه نظاميه نيشا پور ميں ايك سال حك خدمات انحام دیتے رہے۔ اور اس اثنامیں اپنی مشہور کتاب المنقذ من الصلال تصنیف کی حوایک کونہ امام صاحب کی خود نوشت موائح حیات ہے۔ اس خود نوشت موائح حیات میں امام صاحب نے اپنی زندگی کے اہم واقعات ذکر کیے ہیں اور علمار و فقہار پر کڑی تنقید کی ہے اور بعض علوم متداولہ پر بھی تنقیدی نظر ڈالی ہے اس وقت امام صاحب کی عمریجا س سال سے گذر چکی تھی۔ اس بار نیٹا پوری قیام کی مت صرف ایک سال ہے یعنی ذیقِعد۔ 99 مره سے ٥٠٠ه جک۔ ابن حوزی حوام صاحب پر تنقید کرنے میں مشہور ہیں، للجتے ہیں۔ اس کے بعد امام صاحب اپنے وطن والی طوس آگئے۔ اور مکان کے قریب ایک مدرسہ اور خانقاہ تعمیر کروائی۔ اور ایک عظیم الشان دارالقیامہ (ہوسٹل) اور ایس کے بماق ایک خوبصورت ب<sub>یا</sub>ئین باغ بنوایا۔ اور وہ خود قرآن مجید اور احادیث کے درس میں مشغول

اس دور میں امام صاحب ایک زاہد اور صوفی پاکبازی صورت میں مند تدریس پر مشکن تھے۔ اس وقت ان کے حقیقی ارادت و ندوں کاجم عفیران کے اردگر درہاتا ہے۔ یہ تعداد پہلے سے کہیں زیادہ تھی۔ عام و خاص کے دل آپ نے اپنے صدق و صفا سے موہ لیے تھے۔ آپ کی پاکیزہ زندگی خدا ترسی۔ زہد وا تھا۔ کام طرف چرچا تھا۔ اس قبول عام کا یہ نیتجہ لکلا کہ دستور زمانہ کے مطابق آپ کے بہت سے حاسد پیدا ہو گئے۔ خواجہ نظام الملک طوسی اور ملک شاہ تو اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ ان کی زندگی میں ماسدوں کو یہ جرات نہ ہو سکتی تھی کہ وہ امام ہمام کے طلاف لی کشائی کر سکیں۔ امام صاحب کے سامنے ان کے علم و فصل کے چرائ ممملی تھی کہ وہ امام ہمام کے طلاف لی کشائی کر سکیں۔ امام صاحب کے سامنے ان کے علم و فصل کے چرائ ممملی تھی۔ اور انکی گر متی بازار مرد پرٹر چکی تھی۔ سامنے ان کے علم و فصل کے چرائ ممملی تھی۔ اور انکی گر متی بازار مرد پرٹر چکی تھی۔ سامنے ان کے علم و فصل کے چرائ گو اور بحرٹ کایا حجمہ الاسلام امام غوالی کی تصانیف کا سے طرف چرچا تھا۔ ان تام مح کات نے مام صاحب کے خلاف حقی و عداوت کا ایک

محاذ قائم کر دیاان کی تحریروں میں تحریف کی گئی۔ ان کے پاس گوناگوں سوالات تحریر کر کے بھیجے گئے۔ چونکہ امام صاحب شافعی مسلک پر گامزن تھے۔ اور مشر بااشعری تھے۔ بہذا عوام میں امام صاحب کے عقائد وآرا۔ پر خوب نکھ چینی کی گئی جو ان علما۔ کے عقائد سے ہم آ ہنگ نہ تھے۔ رفتہ رفتہ مخالفین کا یہ حربہ بڑھآ گیا۔ امام صاحب نے اپنی اپنی محتوجہ میں خصوصا ان خطوط میں جو سلطان سنج سلجوقی کے نام لکھے ہیں۔ اپنی بہت کچھ صفائی پیش کی۔ وہ بے وجہ حکومت وقت اور والی سلطنت سے فکراؤ نہیں جا ہے۔

اس موقعہ پر دشمنوں نے یہ قصہ چھیڑ دیا اور امام صاحب کے خلاف اس کو دستاویرز بنایا کہ امام غزالی نے امام ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ پر طعن کیا ہے اسی طرح کے مساوت کی بعض تقاریر کو انہوں نے اپنے اقوال کی تاتید میں بیش کیا۔ حضرت کیمیائے سعادت کی بعض تقاریر کو انہوں کا جواب آپ نے سلطان سنج سلجوتی کو اس طرح دیا۔

"اما آنچه حکایت کرده اند که در امام ابو حنیفه طعن کرده ام والند الطالب الغالب المال المدرک الحق الذی لااله الا حود

که اعتقاد من آنست که امام ابو حنیفه رحمته الله علیه غواص ترین امت مصطفیٰ صلی الله علیه واله وسلم بود در حقائق فقه هر که جزاین از عقیدت من یا از خط ولفظ من حکایت کند دروغ می گوید" (مقتس از مکاتیب غوالی)

(ترجمه)۔ اور یہ حوکہا جاتا ہے کہ میں نے امام ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ پر طعن کیا ہے تو میں فداوند طالب غالب اور مدرک کو حس کا کوئی شریک نہیں اس کی قیم کھا کر کہتا ہوں کہ میراعقیدہ ہے۔ امام ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فقہ کے حقائق میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے غواص ترین شخص ہیں۔ پس جو کوئی میرے اس اعتقاد کے سوا میرے کسی خط یا لفظ سے کچھ بیان کر رہا ہے تو وہ دروغ محض ہے۔

اس طویل کمتوب میں امام صاحب نے سلطان سنجر سے مدرمہ نظامیہ نیشا پورکی فدمات سے بھی دستے داری کا اظہار کردیا فیشا

پور و طوس معاف داری ۔ باو بود کہ یہ کہ ارادت مندوں، عقیدت کیوُں اور امرائے سلطنت نے بہت کچھ اصرار کیا۔ لیکن اہام صاحب نے صاف کہ دیا۔ کہ اب مجھ میں کار تدریس انجام دینے کی سکت باقی نہیں رہی۔ اس طرح تدریس مدرمہ نظامیہ اور دو سرے رسمی مثاغل سے الگ ہو کراپنی خانقاہ میں خلوت گزیں ہو گئے۔ اس وقت اہام صاحب کی عمر ۵۳ سال تھی۔ اس زاویہ میں تادم آخر اہام صاحب قیام پذیررہے۔ اہام صاحب طلبار اور درویتوں کے لیے اپنا کچھ وقت صرف کر دیا کرتے تھے۔ طلبارسے زیادہ اب طالبین حقیقت آپ کی طرف زیادہ ر بوع کرتے تھے۔

جب جید الاسلام امام غزالی کی عمر ۵۵ سال کی ہوئی توان کی پیش گوئی پوری ہوئے کا وقت آگیا اور آپ دوشنبہ ۱۴ جادی الاخری ۵۰۵ھ کی صبح کو اپنے قالق حقیقی سے جالے اور طوس بی میں شاعرا بران فردہ کی کے مزاد کے قریب آپ کو دفن کیا گیا۔ علامہ ابن مجوزی نے اپنی کتاب الثبات عندالمات میں امام صاحب کی وفات کے سلسلہ میں شیخ احمد غزالی کا یہ قول نقل کیا ہے۔ "برادرم ابو حامد محمد غزالی نے دو شنبہ کے دن صبح کے وقت وضو کر کے نماز فجراداکی پھر انہوں نے اپنا کفن منگایا اور اس کو بوسہ دیا اور آ نگھوں سے لگایا اور کہا۔ سمعا و طاعت "۔ یہ کہ کر قبلہ رخ ہو کر پاؤں پھیلا دیے اور جان جان اس کے سپرد کر دی۔ ابن جوزی کے مطابق امام صاحب نے جو آخری بات کہی وہ اپنے اس دوستوں اور اعزہ کو افلام عمل کی دعوت تھی اور یہی ان کی آخری وصیت تھی۔ انا دلکه وانالیدر جعون۔

ابن جوزی نے امام صاحب کی تاریخ وفات بجائے ماجادی الاخریٰ کے ۱۴ جادی الاولیٰ بیان کی ہے پہتانچیوہ کہتے ہیں۔

توفی ابو حامدیوم الاثنین رابع عشر جمادی الاولی من هذاالسنة یعنی سنته خمس و حمسمائة بطوس و دفن بها۔

حضرت امام غزالی کی عمر اور سال وفات کے سلسلہ میں یہ شعر بہت مشہور ہے۔ نصیب حجتہ الاسلام زیں میرائے سنج حیات پیخہ و پینج و وفات پر نصد و پینج ساتویں صدی ہجری تک امام صاحب کامزار زیارت گاہ عوام و خواص رہالیکن فلتنہ آبار میں آپ کا مزار مجی تباہی کے ہاتھوں محفوظ نہیں رہا اور اب اس کے صرف کچھ آبار ہاتی ہیں۔

## امام صاحب كامسلك اور عقيده!

الم غوالی اپنے خاندان ماحول اور علماتے نیشا پور و طوس اور بلا دخراسان کے دوسرے مشاہیر مشلا الم قشری ، شخ ابو اسحاق شیرازی شخ ابن سباغ اور اپنے اسآد الم الحرمین علامہ جوینی رحمته اللہ علیم کے عقائد سے متاثر تھے۔ اور اہلسنت و جاعت، اصول میں اشعری اور فروع میں شافعی مسلک کے تابع تھے اور اسی طریقہ پر گامزن رہتے ہوئے شافعی مسلک کی فقہ واصول کی کتابوں کادرس بھی حاصل کیا تھا۔ اور مطالعہ بھی۔ جب خود صاحب تصنیف بنے تو شافعی عقیدے کی پختگی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ فقہ اور صاحب تصنیف بنے تو شافعی عقیدے کی پختگی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ فقہ اور اصول فقہ شافعی کا اصول فقہ شافعی کا مقد شافعی کا تحد سرمایہ کہا جاسکتا ہے۔ یعنی ۔ بسیط ، وسیط اور وجیز وغیرہ۔

امام شافعی کے اس قول سے بھی امام صاحب کے مسلک اور عقیدے کی تاسید ہوتی ہے۔ دہ کہتے ہیں۔

فمن كان فى الفروع على مذهب الشافعي و فى الاصول على اعت<mark>فاد</mark> الاشعربية.

وہ فروع میں شافعی مزہب اور اصول میں اشعری تے مصقدات میں مبہم ترین مسائل یا عقائد یعنی روئت باری تعالی ، علم واجب الوجود کلام الہی کا ازلی ہونا صفات الہيد کا قوم ۔ خان الافعال میں امام حجتہ الاسلام غزالی اشاعرہ کے معتقد تھے بایں ہمہ ان کی قوت اجتہادی نے ان میں یہ قوت اور بے باکی بیدا کر دی تھی کہ اگر مزہب شافعیہ یا صنیفہ میں وہ کوئی ایسامسنلہ پائے جو عقل صریح کے خلاف ہونے کو یا تو یا تو وہ اس کی تاویل کرتے یا در کرتے اس اعتبار سے مقلد ہونے کے باوجود ان میں حقیقی کرتے یا در کرتے اس اعتبار سے مقلد ہونے کے باوجود ان میں حقیقی

اجتہادی قوت موجود تھی اور اس کے اظہار میں ان کو جب موقعہ لما کسی قسم کا تذبذب
نہیں ہو تا تھا ام صاحب کی یہ اجتہادی قوت اور اس کے اظہار کا رنگ دس سالہ
مافرت کے بعد اور نکھر آیا تھا چنانچہ مشہور ایک عالم نے جب ایک موقع پر امام
صاحب سے موال کیا کہ آپ مذہب ابو صنیفہ کے پیرو ہیں یا مذہب شافعی کے تو امام
صاحب نے برجستہ جواب دیا کہ عقلیات میں میرا مذہب برمان اور دلیل ہے اور شریعت
میں میرا مذہب قرآن ہے۔ اس صورت میں نہ میں ابو صنیفہ کا مقلد ہوں اور نہ شافعی کا

فی الجملہ امام غزالی عالم ظاہر میں ایک پابند شرع شافعی تھے۔ اور باطن میں ایک صوفی متورع ہر حال میں اسلام پر ان کا حقیقی ایمان تھا۔ گویا انہوں نے شریعیت قرآئی اور دلا عل کو کشف و شہود کے ساتھ شامل کر کے اپتاآ ئین قرار دیا تھا۔ حب طرح شریعت اور اس کے دلا عل و براحین کشف و شہود سے خالی نہ تھے۔ اس طرح ان کا تصوف زہد دور ع اور اتباع شریعت سے سر موجد انہ تھا۔ ایک ان کے عقائد ظاہری تھے تو دو سرے کو ان کے معتقدات معنویہ کہا جاتا تھا۔ مجھے افوس ہے کہ یہ پہند صفحات اس سلسلہ میں مزید تفصیل کے محتقدات معنویہ کہا جاتا تھا۔ مجھے افوس ہے کہ یہ پہند صفحات اس سلسلہ میں مزید تفصیل کے محتمل نہیں ہو سکتے اس لیے مجبور ہوکر مختصر انتابی عرض کر سکتا ہوں۔

### حجنة الاسلام امام غزالي اور تصوف

الم صاحب کی موانح حیات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے عنفوان شباب میں مختلف ہذاھب کا مطالعہ کیا تھا۔ لیکن ان کے دل کو کسی طرح تسکین عاصل نہیں ہوتی تھی۔ اس روحانی تشکش کے نیتجہ میں وہ سخت بیمار پڑ گئے۔ اطبار نے جواب دے دیا۔ کھاٹا پینا چھوٹ کیا اور اس قدر لکنت پید ہو گئی کہ بولٹا بھی دشوار تھا اور ایک دن وہ تمام طمطراق اور شان و شوکت کو خیرباد کہہ کربالکل بے سروسالٹی کے ساتھ مرقع بردوش بغداد سے تکل کھڑے ہوئے اور دمش کی جامع امویہ کے ایک زاویہ کو اپنامستقر اور طوت کدہ بنایا۔ لیکن یہاں بھی ان کاعلم و فصل پوشیدہ نہ رہ سکا اور مجبوراً ان کو یہ جگہ بھی چھوڑ تا

پڑی اور بیت المقدس کارخ کیا۔ یہاں مہد علیمیٰ علیہ السلام ان کی خلوت گاہ اور ان کازاویہ تھااس زاویے میں مشائنے وقت کے ساتھ انکی صحبت رہی اور یہاں رفتہ رفتہ وہ صحت یاب ہوئے۔

حقیقت یہ ہے کہ تھوف امام غزالی کی آخری منزل ہے اس پجشمہ کے موتوں اسے تو وہ اس وقت بہرہ یاب ہوئے تھے جب ان کے والد نے جو ایک درویش صفت انسان تھے نے ایام طفلی میں آپ کی تربیت کی تھی۔ پھر ان کے اشقال کے بعد شخ احدز از کانی قدس مرہ کی نگرانی میں انہوں نے تعلیم پائی اور تصوف کی حقیقی چاشی دیکھی آپ کے چھوٹے ہائی امام احمد غزالی نے تو آغاز جوانی ہی ہے اس دل میں قدم رکھا تھا اور تھون کے جھوٹے کے رشعہ میں منسلک ہو گئے تھے اور امام غزالی کی طرح ان کو علوم مقداولہ کی اور تھون کے رشعہ میں منسلک ہو گئے تھے اور امام غزالی کی طرح ان کو علوم مقداولہ کی کلام و فن خلاف و مناظرہ میں مستفر آ تھے۔ اور مدتوں اس میں سرگردان رہے۔ پچاس کملام و فن خلاف و مناظرہ میں مستفر آ تھے۔ اور مدتوں اس میں سرگردان رہے۔ پچاس برس کی عمر میں آخر کار ان کو بھی اسی ممزول پر آگر آسودگی نصیب ہوئی۔ تصوف کی برس کی عمر میں آخر کار ان کو بھی اسی ممزول پر آگر آسودگی نصیب ہوئی۔ تصوف کی فارمدی رحمتہ القد علیہ۔ پحنائچہ اپنی تصانیف میں امام صاحب نے اپنا پیر طریقت شخ ابو فارمدی کو بیان کیا ہے چنائچہ ایک جگہ وہ کھی ہیں۔

انی اخذت الطریقته من ابی علی الفار مدی وانتصلت ما کان یشیر الیه من وظائف العبادات واستد امة الذكر الی ان جزت العقبات و تكاف تلک المشاق و حصلت ما كنت اطلبه "من في يه طريقة تصوف شخ ابو علی فارمری سے افذ كيا اور غبادات اور ذكر ميں ان كے دستوركو اپنايا۔ اس طرح مجے تكاليف سے نجات للی اور مشعول سے نجات حاصل ہوتی اور جو كچھ ميں في يا ناتحاوہ ميں في ياليا۔

حجتة الاسلام إمام غزالي قدس مره العزيزكي تصانيف

الم حجته الاسلام غزالي نے جب تصنيف و تاليف كيليے تلم الحايا تواس وقت وه

استفادہ علوم میں مصروف تھے اور آپ کا عنفوان شباب تھا۔ اس وقت وہ شخ ابو نصر استفادہ علوم میں مصروف تھے اور آپ کا عنفوان شباب تھا۔ سے بعض توضیحات و توجیہات اور اشارات کی مدد سے کم عمری می توجیہات اور اشارات کی مدد سے کم عمری می میں آپ نے فقہ پر ایک رسالہ مرتب کیا۔ اور اس کا نام تعلیقہ رکھا۔ بہی امام صاحب کی پہلی تصنیف ہویا جلوت، مدرسہ کی پہلی تصنیف ہویا جلوت، مدرسہ نظامیہ نیشا پور ہو کہ بغداد فراکش منصبی کے ساتھ ساتھ آپ تصنیف و تالیف کی طرف ہمہ تن متوجہ رہے۔

عربی زبان میں امام صاحب نے اتنی کم مدت میں جو تصانیف یاد گار چھوڑی ہیں۔ ان کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ اس کثرت تصانیف کے باعث اکثر علمائے اسلام نے آب كوسيد المصنفين كالقب ديا تحاد مراة الجنان يا فعيى كهاجا آب كه الم غزالي قدس مره كى تصانيف كے عام اوراق كواكران كى عمر پر تقيم كيا جاتے تو سرروز چار دستوں كى توید صاب میں آتی ہے۔ جوایک حیرت انگیز بات ہے۔ امام حجت الاسلام کی تصانیف کی تعداد میں اختلاف ہے۔ امام صاحب نے خود اپنے ایک محتوب میں جو انہوں نے ۵۳ سال کی غمرمیں لکھا تھا۔ اس سلسلہ میں اس طرح بیان کیا ہے۔ میں نے علوم دین میں تقریبا ٠ > كتابيل المحى بير-اس حواله مين صرف علوم دين ير اللحى كتى كتابول كإذكر كياكيا ب - جدل و ظلاف اور رد فلاسفه پر حوامام صاحب كا پسنديده موضوع تفاه للحى جانے والى كنابوں كاام صاحب نے شار نہيں كيا۔ ام صاحب كے بعض موائح نگار حضرات آپ كى تصنيفات و تاليفات كى تعداد تقريباً ٢٠٠ بمات بين. آپ اس كومبالغدند مجسين كه الم صاحب کی تصانیف میں احیاء العلوم اور کیمیائے سعادت جیسی صخیم کتابیں بہت کم میں ۔ بلکہ بہت سی الیی کتابیں اور رسائل کتا بھی اس تعداد میں شامل میں جو پدند صفحات پر مشتمل ہیں۔ لیکن ایک مشقل نام سے موسوم ہیں۔ ان رسائل اور کتابوں سے بعض شائع ہو چکے ہیں۔

احیا۔ العلوم اور کیمیائے سعادت کے بعد فقہ شافعیہ پر ان کی تصانیف البیط ، الو جیز ، اور الوسیط درمیانی درجہ کی ضخامت والی کتابیں ہیں۔ ان کے علاوہ ضخامت کے

اعتبار سے المنقذ من الصلال اور تہافتہ الفلاسفتہ قابل ذکر ہیں۔ پیش نظر کتاب مکاشفتہ الفلوب مجی اسی ضمن میں آتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امام صاحب نے قرآن حکیم کی ایک تفسیر بھی ملکی تقی جو گئی ضخیم جلدوں پر مشتمل تھی۔ لیکن وہ نایاب ہے اس کا کوئی مخطوطہ بھی اب محفوظ نہیں ہے۔ اسی طرح امام صاحب کی اکثر بیشتر تصانیف نایاب ہیں۔ صرف ان کے محفوطے برطانیہ جرمنی اور ایران کے قومی کتب فانوں میں موجود ہیں۔ اور ایران کے قومی کتب فانوں میں موجود ہیں۔ اور ایران کے قومی کتب فانوں میں موجود ہیں۔ اور کتابوں کے صرف نام امام صاحب کی تصانیف میں لیے جاتے ہیں۔ امام صاحب کی ان مشہور کتابوں میں جوآج بھی ہماری دسترس سے باہر نہیں ہیں ان کتابوں کو کہا جاسکتا ہے۔

احیا۔ علوم الدین (احیار العلوم) کیمیاتے سعادت۔ البسیط۔ الوجیز ۔ الوسیط ۔ المستقد من العملال ۔ المرشد الامین ۔ منہاج العابدین ۔ مکاشفتہ القلوب ۔ المستقلم کی العملاک ۔ مذکورہ بالاکتابوں میں سے بعض کتابیں باربار شائع ہو چکی ہیں۔ اور ان میں سے بہت می کتابول کے اردو ترجے بھی شائع ہو چکے ہیں ۔ مجھے افورس ہے کہ میں مذکورہ بالاکتابوں میں سے ہرایک کا مختصر سا تعارف بھی مقدمہ کے ان بعد صفحات میں نہیں کرا سکتا کہ نامثر کی طرف سے قدعن ہے کہ مقدمہ بندرہ مولہ صفحات سے زیادہ پر مشتمل نہ ہو۔ اس لیے میں صرف احیار العلوم، کیمیائے سعادت۔ اور مکاشفتہ القلوب۔ کا بہت بی مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور اسکے بعد حضرت جمیۃ الاسلام قدس مرہ کی انشاء پر دازی اور شاعری پر کچھ مختصر عرض کروں گا۔ اور اسکے بعد حضرت جمیۃ الاسلام قدس مرہ کی انشاء پر دازی اور شاعری پر کچھ مختصر عرض کروں گا۔ اور اسکے بعد منہائ ۔ امام صاحب کی تصانیف میں جیسا کہ اس سے بہلے میں عرض کر چکا ہوں۔ احیار العلوم اور کیمیائے سعادت شہرت اور جامعیت کے اعتبار سے مر فہرست ہیں۔ ان کے بعد منہائ العابدین ۔ اور مکاشفتہ القلوب اور تہافتہ الفلاسفتہ ہیں۔ اور فقہ میں بسیط، و جیز، اور وسیط کو العابدین ۔ اور مکاشفتہ القلوب اور تہافتہ الفلاسفتہ ہیں۔ اور فقہ میں بسیط، و جیز، اور وسیط کو العابدین ۔ اور مکاشفتہ القلوب اور تہافتہ الفلاسفتہ ہیں۔ اور فقہ میں بسیط، و جیز، اور وسیط کو العابار حاصل ہے۔

# احيارالعلوم

آپ کے تصانیف میں بہت ہی ضخیم اور مبوط کتاب ہے۔ یہ چار بڑی جلدول پر

مستمل ہے۔ اوراس کا موضوع تصوف ہے۔ تصوف کی دنیا میں اسے جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا پہکا ہے، ایک بلند مقام حاصل ہے۔ امام صاحب نے احیا۔ العلوم میں مثر یعت اور عوان و تصوف کی تطبیق کی ایک کامیاب کوشش کی ہے۔ تصوف کے تمام مسائل، اموال اور مقامات کو مثر عی استدلال کے ساتھ پیش کیا ہے۔ ہر پجند کہ اس تصنیف کے بعض مقامات پر ناقدین نے ملتہ چینی ہی گی ہے۔ جیسے علامہ ابن جوزی وغیرہ۔ لیکن دنیا نے ان کی تنقید کو کوئی اهمیت نہیں دی اور احیا۔ العلوم کو جو مقبولیت حاصل ہی وہ کی صورت کم نہ ہو سکی۔ احیاء العلوم چارار کان پر مشتمل ہے۔ اور ہر دکن ایک جلد پر محیط ہے یعنی دکن اول عبادات رکن دوم عادات ۔ رکن سوم مہلکات اور دکن پہارم متحبات پر مشتمل ہے۔ ان چار جلدوں میں، حضرت ہے بعد الاسلام نے نہایت مثر کی و بسط کے ساتھ نصوص قر آئی اور احادیث نبوی سے متحبات پر جو کچھ لکھا ہے۔ ہی اداکر دیا ہے۔ اور ہی یہ ہی کہ عبادات واخلاق مہلکات و مستحبات پر جو کچھ لکھا ہے۔ ہی اداکر دیا ہے۔ کتب اخلاق و تصوف میں احیاء العلوم کو جو مستحبات پر جو کچھ لکھا ہے۔ ہی کہا کا کا کا بہت کو حاصل نہ ہو سکی۔ اور ہی ہو سکی۔ اور ہی ہو سکی۔ اور ہی ہو سکی۔ ادر ہو سکی۔ ادر ہی ہو سکی۔ ادر ہو سکی کی کتاب کو حاصل نہ ہو سکی۔

## كيميائے سعادت

فارسی زبان میں باکل احیا۔ العلوم کے ارکان و ابواب و فصول کے عزانات کی تقیم و ترتیب کے ساتھ ملکی گئی ہے۔ یعنی یہ بھی چاراد کان مقدمہ پرمنقم ہے۔ اور ہرر کن دس ابواب پرمشمل ہے۔ احیا۔ العلوم میں اور کیمیائے۔ معادت میں فرق صرف اثنا ہے کہ احیا۔ العلوم عربی زبان میں ہے اور اس کے مباحث بہت مفصل ہیں۔ کیمیائے معادت بچ نکہ ایک صفیم جلد ہیں ہے۔ اس لیے اس کے مباحث احیا۔ العلوم سے قدرے مختصر ہیں کیمیائے معادت ان چارار کان پرمشمل ہے۔ رکن اول عبادات رکن دوم معاطلات رکن موم مہلکات رکن بہارم۔ مستحبات ۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ معاطلات رکن موم مہلکات رکن جہارم۔ مستحبات ۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ معاطلات رکن معادت فارسی زبان میں احیا۔ العلوم کی تعقیص ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔

ام صاحب نے اپنی تصانیف میں ایک مشقل تصنیف کی حیثیت سے اسے پیش کیا ہے۔ صرف عنوانات کی ترتیب وار کان کی تبویب میں یکر نگی ہے ور نہ احیا سالعلوم اور کیمیائے سعادت دوالگ کتابیں ہیں۔

#### مكاشفته القلوب

حس کااردو ترجم آپ کے سامنے پیش کیا جارہا ہے۔ یہ تعی الم صاحب کی مشہور اور بلند پایہ تصانیف میں شار ہوتی ہے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس کے مباحث اور مضامین واقعی کشف القلوب کا کام کرتے ہیں۔ اس کا موضوع بجی اظلاق و تصوف ہے۔ اوام و نوابی اور مسائل اظلاق اس کے پحند موضوعات ہیں۔ اور مر موضوع پر نص حدیث سے استدلال کیا ہے۔ مناسب موقع پر حکایات و واقعات کو بجی پیش کیا گیا ہے۔ انہیا۔ علیم السلام اور بزرگان دین کے واقعات کے ایراد سے بیان میں اثر پیداکیا گیا ہے۔ انداز بیاں اور طرز موعظت میں د لکشی ہے۔ اس کااردو ترجمہ پیش کیا جارہا ہے۔

## طرز نگارش

ام حجتہ الاسلام قدس مرہ اگرچہ فارسی نواد تھے۔ لیکن التد نے آپ کو عربی
زبان پر مجی ہو تبح اور علوم دینی میں بصیرت عطاکی تحی اس کا نیتجہ تقاکہ آپ کی سو سے
زیادہ تصانیف میں گنتی کی چند کتابیں فارسی میں ہیں اور باقی تمام عربی نہبان میں ہیں۔
آپ کی انشا۔ پردازی کا کمال یہ ہے کہ آپ کا اسلوب بیان نہایت سادہ اور دلکش ہے۔
اور تصنع سے بالکل عاری مرجہ ازول خیز و برول ریزد والی بات ہے جو کچھ کہتے ہیں
نہایت علوص سے کہتے ہیں۔ اس لیے اثر آفرینی پدرجہ کمال موجود ہے۔ جو بات کہتے
ہیں دل نشیں اور دل پزیر انداز میں کہتے ہیں۔ خواہ وہ عربی زبان میں ہویا فارسی میں۔ امام
ماحب نے اپنی نگارش میں کسی اسلوب فاص کی پیروی نہیں کی بلکہ ہر جگہ سادگی کو اپنا

یا ہے۔ آپ کو موضوعات پر اس قدر عبور عاصل تھا۔ کہ جو کچھ کہتے ہیں۔ اس میں بڑی بے ساختگی اور آ مر ہے۔ اس لیے آپ کو شکوہ الفاظ۔ جدت ۔ تراکیب ۔ صنائع ۔ بدائع کا مہارا نہیں لینا پڑا کہ یہ تام سہارے آورد میں در کار ہوتے ہیں۔ آ میں ان کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ انہی خصوصیات کے باعث الم صاحب کا طرز نگارش مر دور میں مقبول رہا اور خود الم صاحب کے موضوعات کی طرفی اور ان کی بلندی اس بات کی متقاضی رہی کہ اور خود الم صاحب کو جو مقبولیت ان کی زندگی میں عاصل تھی وہ ان کی تصانیف کی بدولت آج بھی باتی ہے اور آئندہ بھی رہے گی۔ فقط۔ بھی باتی ہے اور آئندہ بھی رہے گی۔ فقط۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله الذي احسن تدبير الكائنات وخلق الارضين والسموات وانزل الماء من المعصرات وانشاء الحب والنبات وقدر الارزاق والاقوات واثاب على الاعمال الصالحات والصلوة والسلام على سيدنا محمد ذي المعجزات الظاهرات الذي حصل من نوره وجود الكائنات. (وعلى آلم واصحابه اجمعين)

ر تمامتر حد الله تعالیٰ کے نیے بی ہے جب نے کا تات کی بہترین تدہیر فرائی زمینوں اور آسانوں کی تخلیق فرائی اور بادلوں سے بائی برسایا، غله اور نباتات کو پیدا فرایا، رزق اور خوراک مقرر فرائی اور صالح اعمال پر اجر عطا کیا اور صلوۃ اور سلام ہو ہمارے سردار محد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ظاہر معجزات والے جس اور جن کے نور سے وجود کا تئات ہوا (اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین پر)

# باباول

#### خوف وخشيت

جناب رسالت ہ آب صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے روایت ہے کہ ہ شخصرت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا حس کا ایک بازو مشرق میں اور دو مرا بازو مغرب میں ہے مر زیر ع ش ہے اور اسکے دونوں پاؤں زیر زمین ہفتم ہیں اسکے پر اسے بین جتنی مخلوق ہے زمین پر آب وقت میری امت میں سے کوئی مردیا عورت مجے پر صلوۃ بھیجتا ہے تواس فرشتہ کو اللہ تعالیٰ حکم فرما تا ہے کہ زیر ع ش موجود بحر نور میں غوطہ نون ہو پی وہ خوطہ لگا تا ہے بھر باہر آتا ہے اور پروں کو جھاڑتا ہے پروں سے قطرے کرتے ہیں۔ ہر قطرد سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرما تا ہے وہ فرشتہ اس دمردیا عورت کے حق میں تا قیامت معفرت کی دعاکر تاربہتا ہے۔

ایک علیم نے کہا ہے کہ بدن کم کھانے سے سلامت رہتا ہے اور گناہوں کی کمی میں روٹ کی سلامتی ہے اور رسول الله صلی الله علیه واله وسلم پر صلوة و سلام بھیجنے میں دین کی سلامتی ہے۔الله تعالیٰ نے فراما ہے۔

يايها الذين امنو التقوالله

(اے ایمان والو الله تعالی سے درو)

یہاں مراد ہے اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کرنا اور اللہ تعالی کے

احکام کی بجاآوری۔ نیز فرمایا ہے۔

ولتنظر نفس ماقدمت لعد

(اور دیکھے کہ آگے کیا بھیجا ہے آئندہ کے واسطے)

م ادیہ ہے کہ سخرت کے واسطے کیا عمل نیک کیا ہے بھٹی نعد قد کریں صالح عمل -کریں جن کا ٹواب روز قیامت حاصل کرواور اللہ تعالی تکا ٹوف مل میں رکھو تمہا رہم نیک اور برا عمل الله تعالی کے علم میں ہے۔ فرشح زمین آسمان دن اور رات تمام شہادت دیں گے کہ ابن آ دم نے یہ نیک وبد عمل کیے تصاطاعت گذار تھایا کہ نافر مان تھا حتی کہ انسانی اعضار بھی اسکے ظلاف گوائی دے رہے ہونگے جو ایماندار اور زابد شخص ہو گااسکے تق میں زمین بھی شہادت دے گی جو یوں کہے گی۔ کہ "اس نے مجو پر نماز پر حمی تحقی روزہ رکا تھا جی اور کافر و تافر مان شخص رکا تھا جی اور کافر و تافر مان شخص کی تار ہا ف سے گا۔ اور کافر و تافر مان شخص کے ظلاف یہ زمین یوں کہتے ہوئے گوائی دے گی۔ "میری پئت پریہ شرک کا مرتکب ہوازنا کیا اور شراب نوشی کر تار ہا اور حرام کھا تار ہا اسکے واسطے اب خرابی ہے"۔ جبکہ الله تعالیٰ نے اس پر محاسب سخت کیا۔

ا یاندار تنخس وہ ہو تا ہے جو اپنے تمام اعضا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے خوفردہ رہے۔ جیسے کہ فقیر ابواللیث کا قول ہے کہ سات چیزوں میں خوف الہی کا بیا چل جا تا ہے۔

(1) آدمی کی زبان مجموٹ ،غیبت، بہتان اور بیہودہ گفتار سے بچی رہے اور ذکر البی تلاوت قرآن اور دین کے علوم حاصل کرنے میں لگی رہے۔

(2) دل میں سے دشمنی بہتان طرازی اور مسلمان بھائیوں کا حسد کرنا وغیرہ خارج ہو جائیں کیونکہ حسد نیکیوں کو کھا جایا کر آ ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:-

الحسدياكل الحسنات كماتاكل النار الحطب

رحدبیوں نیکیوں کو کھاجاتا ہے حس طرح کہ لکڑی کو آگ کھاجاتی ہے)۔

اور واضح رہے کہ دل کی بدترین بیماریوں میں سے ایک بیماری مسد ہے اور دل کے امراض صرف علم اور عمل سے ہی علاج پذیر ہو سکتے ہیں۔

(3) آدمی کی نظر حرام کھانے پینے اور حرام لباس وغیرہ سے محفوظ رہے اور لائی کی نظر سے اور لائی کی نظر سے دنیا کو مت دیکھے اور حرام کی نظر سے دنیا کو مت دیکھے اور حرام پر برگز نظر نہ ڈالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دالہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ا

من ملاء عیندمن الحرام ملاءالله تعالی یوم القیامته عیند من النار دجن نے اپنی آئکھ کو حرام سے مجراروز قیامت الله تعالیٰ اس کو آگ سے بحر سے (4) آدمی کے بیٹ میں حرام غذا داخل نہ ہویہ بڑاگناہ بر رول اللد صلی الله علیہ والد وسلم فے فرمایا ہے ،

اذا وقحت لقمة من الحرام في بطن ابن ادم لعنه كل ملك في الار ص والشماء ما دامت تلك اللقمتته في بطنه وان مات على تلك الحالته فما وائه

جهناء

انسان کے پیٹ میں جب لقمہ حرام کا داخل ہوگیا تو اس پر زمین اور آسان کے جملہ ملاتکہ لعنت کریں ہوگا اور آگر اسی حال مجملہ ملاتکہ لعنت کریں گئے حمل وقت مک کہ وہ نوالہ اسکے پیٹ میں ہو گا اور اگر اسی حال میں اسکی موت واقع ہو گئی تو اس کا شکانہ ، جہنم میں ہو گا)۔

(5) آدمی کا ہاتھ بجانب حرام ہر گزنہ بڑھنے پائے بلکہ حتی الوسع ابنا ہاتھ اطاعت البید کی طرف بی بڑھائے۔ حضرت کعب احبار رضی اللد عنبہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبز موتی زیرجد کا محل بیدا کیا حس میں ستر مبزار گھر ہیں اور ہم گھر میں ستر ہزار کھر سے بنے ہوتے ہیں اس میں صرف وہ شخص داخل ہو گاحیں کے آگے حرام پیش کیا گیا ہو گر اللہ تعالی کے خوف کے باعث وہ اس کو چھوڑ دے۔

(۱) اس کا پاؤں اللہ تعالیٰ کی نافرہائی میں حرکت نہ کرے بلکہ اللہ تعالی کی رصا اور اسکی اطاعت میں جی چلتا ہو وہ صرف عالموں اور صالحین کی جانب ہی چلتا ہو۔

(7) ساتویں چیز عبادت اور ریاضت ہے۔ آ دمی صرف اللہ تعالی ہی کی عبادت کر تاہو۔ پر خلوش ہو نفاق اور ریا کاری سے محفوظ رہے آگر وہ یوں ہی ممل کرے گا تو ان لوگوں میں سے ہو جائے گا جن کے متعلق ار شاد الہی ہے ا۔

والاخرة عندربك للمتقين

(تیرے رب کے پاس آخرت متقیوں کے لیے ہے) دیگرایک آیت میں ارشادالہی یوں وارد ہواہے۔

انِ المتقينِ في مقام امين-

( تھین مقی لوگ امن کے مقام میں ہونگے)۔

یعنی الند تعالیٰ فرما آ ہے کہ روز قیامت آگ سے نجات یہ لوک عی پائیں گے اور چاہیے کہ ایماندار شخص خوف اور امید کے بین بین عی رہے وہ رحمت فداوندی کی کی امید رکھے گااس سے ناامید نہیں رہے گا۔ الله تعالیٰ کاار شاد ہے۔ لا تعنطوا من رحمة الله يعنی تم ايوس نه ہوالله تعالیٰ کی رحمت سے۔ پس انسان الله تعالیٰ کی عبادت کر آار ب برے اعال سے اعراض کرے صرف الله تعالیٰ کی جانب توجه رکھے۔

حکایت ، حضرت داؤد علیہ السلام آپنے تحجرہ میں بیٹے تلاوت زبور کرتے تھے تو آپ کو ایک کیڑا سرخ مٹی سے باہر تکلآد کھائی دیا آپ نے دل میں خیال کیا القد تعالی نے کس مقصد کے لیے یہ کیڑا پیدا فرایا ہے۔ کیڑے کو القد تعالی کی طرف سے حکم فرایا گیا اور وہ بولا کہ ''اے فدا تعالیٰ کے بیٹمبر! میرا دن ہمر ہو تا ہے کہ القد تعالیٰ نے میرے دل میں ڈال دیا ہے کہ میں دوزانہ ایک ہزار مرتبہ پڑھا کرول سبحان الله والحمد مقد ولا الدالا الله والله اکبر - اور میری ہررات یول ہمر ہوتی ہے کہ میرے دل میں القد تعالیٰ نے یہ بات ڈال رکھی ہے کہ میں ہر رات میں ایک مرتبہ یوں پڑھوں ۔ تعالیٰ ۔

اللهم صل علي محمد النبى الامى وعلى السو اصحاب وسلم

(یاالہی رحمت جیج حضرت محد نبی ای پر اور انکی آل اور اصحاب پر سلامتی فرما).
اب آپ کیا ار شاد فرماتے ہیں کہ آپ سے میں مستفید ہو سکول حضرت داؤد علیہ
السلام نے نثرم محموس کی کہ آپ نے کیڑے کو حقیر تصور کیا تھا آپ نے التد تعالیٰ
سے خوفردہ ہو کر توبہ کی اور اسمی پر بی بھروسہ کیا۔

اس طرح جب ابراهیم علیہ السلام کی لغرش کا تذکرہ ہو تا تھا تو آپ غش کا جاتے اور انکے دل کی دھوم کن کی آواز میل دو میل کے فاصلہ بک سائی دیتی تجی اللہ تعالی نے جبریل علیہ السلام کو آپئی فدمت میں بھیجا انہوں نے آگر کہا کہ جبار تعالیٰ آپکو سلام فرا تا ہے اور فرما تا ہے کہ کیا آپ نے محبی کوئی ایسا فلیل دیکھا ہے جو اپنے فلیل سے خوف کھا تا ہو تو ابراهیم علیہ السلام نے فرمایا اسے جبریل مجھے جب اپنی لغرش کی یا دآتی ہے تو اسکے انجام کو مو چھا ہوں اسوقت اپنی فلت مجی جبول جاتی ہے۔ داب قار تین غور کریں جب انبیار کرام علیم السلام اور اولیائے صالحین اور زابدین کا حال یوں ہے تو اس سے عبرت بیڈید ہوں ا

اللهم صل على سيدنا ومولنا محدوعلى المواهل بيته واصحابه وبارك وسلم

## - باب نمبر 2

## خوف الهيه

حضرت ابو الليث رحمته التد عليه فرمايتے ہيں كه ساتويں آسمان بر ايسے فر نشخ مو حود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حب وقت سے انکی تحلیق فرمائی ہے وہ تحدہ میں پڑے ہیں اور تا قیامت سجده میں ہی رہیں گے انکے بہلو بوجہ خوف الہی کانبیتے ہیں وہ روز قیامت اپنے سمر سجدے سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے اے اللہ تو پاک ہے ہم الی عبادت نہیں کر سکے جیسا تیرائق تخاتواللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا۔

يخافون ربهم من فوقهم ومايئوم رون

(وہ خوفندہ ہیں اپنے رب سے او پر سے اور وہی کرتے ہیں جو انلو تعلم کیا جا تاہے)۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے بے خوف نہیں ہیں (بلکہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں) اور رسول الند صلى الند عديه واله وسلم كاار شاد ب:-

اذا اقشعر جسد العبد من خشيته الله تعالى تحانت عنه ذنوبه كما يتحانت عندالشجرة ورقهاء

(جب بوجه خوف الهي بندے كابدن كانب الحقاج تواسك مع صي يول جمز جاتے میں جیسے در فت کے بیتے مجمرہ جاتے ہیں)۔

ا کے عورت تھی حس پر ایک مشخص دل بار بیٹھا کسی کام کی غرنش ہے وہ عورت بہر نکل تو یہ آدمی اس کے ساتھ ساتھ جل دیا حتی کہ جنگل میں ووا کیلے رو کئے اور تمام لوگ مو گئے ہیں اس آدمی نے عورت براپی بات ظاہر کردی عورت نے دریافت کیا کہ کیا تمام لوگ مو گئے ہیں اس آدمی کو خوشی ہوئی کہ شاید عورت میرا مطالبہ تسلیم کر چکی ہو ہوئی کہ شاید عورت میرا مطالبہ تسلیم کر چکی ہو ہواہ کر قافلے کے گرد گھوما اور دیکھا کہ تمام لوگ مو گئے ہیں ہیں آیا اور عورت کو بتایا کہ تمام لوگ مو نے ہوئے ہیں۔ تو عورت نے کہا اللہ تعالیٰ کے متعلق تم کیا کہتے ہو۔ کیا اللہ تعالیٰ خویا نہیں کر تانہ ہی اسکے کیا اللہ تعالیٰ خویا نہیں کر تانہ ہی اسکے لیے نیند ہے اور نہ اسکے لیے او نگھ ہے۔ عورت کہنے لگی جونہ مویا ہے اور نہ بی موقے گا وہ ہم میں اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس عورت کو جوز دیا توبہ کر کے گناہ کریں ہیں اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس عورت کو جوز دیا توبہ کر کے گناہ کے باز رہا۔

حكايت:-

ایک عیالدار عابد سخص بنی اسمرائیل میں سے تھااس پر فاقے کا وقت آیا نہایت ہے قراری کی حالت میں اپنی ہوی کو کہا کہ جائے اور پچوں کے واسے کچے کھانے کے لیے لائے میں ایک تاجر کے دروازے پر اسکی ہوئ آئی اور اس سے کچے طلب کیا تاکہ اپنی بچوں کو کچے دے دوں گااگر تو خود کو ممیرے بچوں کو کچے دے دوں گااگر تو خود کو ممیرے ہوائے کر دے۔ وہ عورت فاموش ہوگئی اور گھر لوٹ آئی تو دیکھا کہ بچے بوجہ بھوک چوائے ہیں اور اسے کہتے ہیں اے الی ہم بھوک سے مرتے ہیں کھانے کے لیے کچے ہمیں دنے ۔ وہ عورت بھر اس آئی اور بچوں کے متعلق اس سے عرض کیا اس فورت بھر اس گاجر کے پاس گئی اور بچوں کے متعلق اس سے عرض کیا اس فورت ہوں گئا ہے کہا ہوگیا ہے عورت کیا ہوگیا ہے عورت کیا ہوگیا ہے عورت میں گئے بوچھا کہ ججے کیا ہوگیا ہے عورت نے ہواب دیا کہ اللہ تعالیٰ سے خوفر دہ ہوں۔ اس شخص بوچھا کہ ججے کیا ہوگیا ہے عورت نے ہواب دیا کہ اللہ تعالیٰ سے خوفر دہ ہوں۔ اس شخص نے کہا باد ہوداس قدر افلاس اور فاقہ کے تو اس سے ڈرتی ہے مجھے تو اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ذر ہونا جا ہے ہی بورٹی کردی۔ پ

آگاہ فرمائیں۔ کہ میں نے اسکے سب معاصی تخش دیے ہیں۔ موسی علیہ السلام اس کے پاس تش یف اللہ تعالیٰ اور پاس کے پاس کے بیات کردیا تو موسیٰ علیہ السلام بیرے درمیان بی معاملہ ہے۔ اس آ دمی نے وہ تمام واقعہ بیان کردیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے سب گناہ معاف فرمادیے ہیں۔ (مجمع اللطائف) جناب رسالت آ ب صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے روایت کیا گیا ہے کہ ا۔

لااجمع على عبدى خوفين ولاامنين من خافني في الدنياامنته في الاخرة ومن امنني في الدنيا اخفته يوم القيامة.

رمیں اپنے بندہ پر دو خوف جمع نہیں فرما آبادر نہ بی دوامن۔ جو شخص مجھ سے دنیا میں خوف کرے گامیں اسکو آخرت میں مامون کرو نگااور جو دنیا میں مجھ سے امن میں رہا قیامت میں اسکو خوفر دہ کرونگا)۔

اور الته تعالی نے فرایا ہے۔ فلا تخشواالناس واخشونی۔ (پس تم اوگوں ہے مت خوف کر و مجھ سے خوف کو ایک آیت میں یوں فرایا ہے۔ فلا تخافو هم و خافون ان کنتم مئومنین۔ (پس مت وُروال سے اور مجھ سے وُرواگر تم مومن ہو)۔ اور حضہ ت عمر رضی الله تعالی عہد الله تعالی کے خوف کی وجہ سے گر پڑتے تھے۔ اور قرآن پاک کی کوئی آیت جب من لیتے تو غش آ جا تا تھا ایک دن جب انہوں نے ایک تنکا الحایا تو فرایا کہ کاش میں صرف ایک شکائی ہو تا اور کوئی چیز نہ ہو تا جو ذکر کے قابل ہوتی ۔ کاش میری کاش میری ماں نے مجھے جنائی نہ ہو تا اور آپ اتناروتے تھے کہ آ تکھوں سے آنو بہتے رہتے تھے ان مان نے مجھے جنائی نہ ہو تا اور آپ اتناروتے تھے کہ آ تکھوں سے آنو بہتے رہتے تھے ان آنووں کے باعث پہرے پر سیاہ لکیریں دو عدد نمایاں تھیں۔

اللهم صل على سيدناو مولينا محمدو على الدواهل بيتدواصحابد وبارك وسلم

## الماب نمبر 3 الما

## صبراور بياري

جو شخص چاہما ہو کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہے اور اس سے تواب اور محت حاصل ہو اور بحث ت تواب اور رحمت حاصل ہو اور بحنت میں جانے کا خواہاں ہو تو اسکو دنیا وی خواہنات سے خود کو باز رکھنا چاہمیے اور مصائب و آفات پر صبر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ واللہ بحب الصبوبین۔ (اور اللہ تعالیٰ صبر کر نیوالوں کو پہند فرما تاہے)۔ اور صبر کی چار قسمیں ہیں،

- (1) عنادت الهيه يرصر كرنا
- (2) حرام افعال سے رکتے ہوئے صبر کرنا
  - (3) آفت ومصیبت کے وقت سبر کرنا
    - (4) بيلے صدمہ يرصبر كرنا

الله تعالیٰ کی عبادت پر صبر کرنے والے کو روز قیامت الله تعالیٰ تین مراتب عطا فرمائے گاکہ ہر درجہ کے درمیان فرق ہو گا آسان و زمین میں فرق کے برابر۔ اور جو حرام افعال سے خود کو بچاتے ہوئے صبر کرے روز قیامت اس کو الله تعالیٰ چھ صد درجات عطا کرے گاہر درجہ میں اثنا فرق ہو گا جتنا ساتویں آسمان اور زمین میں فرق ہے۔ اور جو مصیبت پر عمابر رہا ہے بحنت میں الله تعالیٰ سات سو درجات عطاف مائے گا۔ اور ہم درجہ میں اثنا غرق اور تحت الله اے درمیان فرق ہے۔

#### حكايت:-

ہود سے بچنے کے لیے حضرت ذکریا علیہ السلام بھاگ گئے۔ یہودان کا تعاقب کرنے لگے یہودان کا تعاقب کرنے لگے یہود جب قریب آگئے توزکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک درخت ہے اسکو فرمایا اے درخت مجھے اپنے اندر پوشیدہ کرلو۔ وہ درخت پھٹ گیا آپ اسکے اندر داخل

ہو گئے۔ درخت او پر سے پھر مل گیا۔ یہود کو اہلیس نے خبر کردی اور کہا کہ تم آرالاؤ اور اس کو چیہ و اور گلڑے کر دو ناکہ اسکی موت واقع ہو جانے پس یہود اس پر عمل پیرا ہونے وجہ یہ ہوڈی تھی کہ زکریا علیہ السلام نے درخت سے پتاہ طلب فرائی تھی التد تعالی کی پناہ نہ بانگی اپس ہلاکت ہوئی۔ لوگوں نے آرے کے ساتھ چیرا اور دو گلڑے کر دیا۔ رسول التد صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرایا۔ کہ حس بندہ پر کوئی آفت وارد ہو جائے اور وہ بجائے میں سے کی مخلوق سے بناہ طلب کرے اس کے لیے میں آسمان کے دروازوں کو بند کر دیتا ہوں۔

بالآخر زكريا عليه السلام كے دماغ حك آراحب وقت ، سبني تو بھيخ چلاتے توان كو كماكيا اے ذكريا آ بكواللہ تعالى فرماتا ہے كه آفت كے ورود پرتم نے صبر كيول نہيں كيا تم نے آہ بلند کی ہے اگر دوبارہ آہ بلند کی تو انبیا۔ میں سے تمہارا نام فارج کر دیا جائیگا۔ كبي زكريا عليه السلام نے اپنے ہونث اپنے دانتوں ميں دباليے اور برداشت كيالوگوں نے ان کے بدن کو چیرااور دو فکڑے کردیا۔ بی صاحب عقل شخص کو آفت پر صب کرنا چاہے شکایت نہ کرے تو دنیا و آخرت کے عذاب سے محفوظ ہو گاکیونکہ سب سے بڑھ کر انبیار واولیا۔ پر بی آفتیں وارد ہوتی ہیں۔ حضرت جنید رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں " عارفوں کا چراغ اور سالکوں کی بیداری اور ابل ایمان کی اصلاح اور ابل غفلت کی ہلاکت آفت سے ہوتی ہے۔ ایمان کی حلاوت افت وارد ہونے سے بی حاصل ہونی ہے جیپ اس پر راضی ہو اور صبر کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حو سخص ایک رات یمار رہااور اس نے اس پر صبر کیا اور اللہ تعالی کے ساتھ راضی رہے وہ گناہوں سے یوں پاک ہو کیاجیے اسکی والدہ نے اسکو آج ہی جنم دیا ہو۔ جب تم کو مر نس ہو جائے تو عافیت کی تمنا کیا کرو اور حضرت ضحاک رحمته الله علیه نے فرمایا ہے اگر کوئی آ دمی سر جالسیں رات کے دوران ایک مرتبہ مجی آفت میں نہیں پڑتا یا کسی پریشانی میں نہ پڑے اسکے واسطے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ بھلائی نہیں ہے۔ اور حضرت معاذین جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے تھے ، حس وقت کسی سخص کو اللہ تعالیٰ کسی مر نس میں مبتلا کر تا ب توالند تعالى بائيس جانب والے فرشتہ كوا بيا قلم روك لينے كا حكم فرماديا باور دائي جانب والے فرشتہ کو حکم فرما دیتا ہے کہ میرے بندہ کے حق میں وہ عمل درج کرو بو وہ

سب سے بہتر عمل کر آ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب ایک بندہ بیار پڑتا ہے تو اسکی طرف اللہ تعالی دو فرشتوں کو بھیج دیتا ہے اور انہیں فرما آ ہے کہ تم دیکھتے رہو کہ میرا بندہ کیا کہتا ہے وہ بندہ اگر رب تعالیٰ کی حمد کر آ ہے تو فرشتے وہ حمد اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دیتے ہیں اگرچہ خود الله تعالیٰ کو تجی معلوم بی ہو آ ہے بہر اللہ تعالیٰ فرما آ ہے کہ مجد پر میرے بندے کا تی ہے کہ اگر سے وفات دی جائے تو اسے جنت میں داخل کیا جائے اور آگر میں اسے تندرستی عطا کروں تو اسکے گوشت سے بہتر خون میں اس کو عطا کروں اور اسکے معاصی کو محو کردوں۔

حكايت:- ايك آواره قعم كالنخس بني اسمرائيل ميس تقاوه برائي سے نہيں ر کتا تھا یہاں مک کہ شہر کے تمام لوگ اس سے بڑے بیزار ہو چکے تے اور وہ اس کو برائی کے ارتکاب سے نہ روک سکے تھے ہیں سب لوک اللہ تعالیٰ سے زار ی و در خواست کرنے لکے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موکیٰ علیہ السلام کو وحی فر مانی کئی کہ بنی امرائیل میں موجود فلاں نوجوان آوارہ کو شہر سے خارج کردیا جائے باک اسکے باعث اس شہر پر عذاب نازل نه ہو۔ سی موسیٰ علیہ السلام وہاں تبشریف لائے اور اس نو حوان کو شہر سے باہر تکال دیا اور وہ قریب کی دومہ ی بتی میں جلا کیا۔ اللہ تعال نے موسی علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اسے اس بستی سے مجی تکال دو بیں موسیٰ علیہ السلام نے اسے اس بستی سے بھی نکال دیا پھر وہ ایک ویران می جگہ میں چلا گیا۔ اس ویرائے میں کوئی جاندار موجود نہ تحانه عي وإل كوئي سبز پودا تفااور نه عي جنگل جانور اور كوئي پرنده عي تحاروه اس ويران سی بستی میں بیمار ہو گیا جبکہ پاس کوئی مدد کرنے والا مجی نہ تحالیں و، مٹی پر گرااور اپناسمر مٹی پر رکھ دیا اور منہ سے کہنے لگا کاش اس وقت یباں میرے پاس میری والدہ موتی اسے مجھ پر رحم آ آااور میری اس ذات پر وہ آنو بہائی۔ کاش یہاں میراباب مو جود ہو تا وہ میری مدد فرما تا اور مجھے معاونت حاصل ہوتی۔ کاش کہ میری بیوی عی میرے پاس موجود ہوتی وہ میری جدائی و فراق میں یہاں روتی کاش کہ میری اولاد عی یہاں موجود ہوتی جو میرا جنازہ اٹھنے پر کریہ کرتی اور زبان سے کہتی اے اللہ تعالی ہمارے اس پردیسی والد کو معاف فرمادے جو بڑا کمرور ہے اور آوارہ ہے اور تیرا نافرمان ہے جے شہر سے تکال باہر کمیا گیا ہے ۔ وہ بستی میں چلا کیا پھر وہ بستی سے نکالے جانے پر ویرانے میں آگیا اور آج اس ویرانے سے تبی یعنی اس دنیا سے بی خارج ہو کر اور ہر چیز سے باکل ناامید ہو کر آخرت کو جارہا ہے ۔

یا البی مجھے تو نے اپنے باپ سے اور اولاد اور زوجہ سے دور کر دیا ہے مگر اب اپنی رحمت سے دور مت کر ۔ میرے دل کو اٹکی جدائی میں تو نے جلایا ہے ۔ اب تو میری تافر مانی کی وجہ سے جہنم میں ن وال سپ اسکی والدہ کی صورت میں اللہ تعالی نے ایک سور کو جیجے دیا اور ایک حور اسکی زوجہ کی صورت میں جیجی اور ایک فر ننیتے کو اسکے والد کی شکل میں جمیجادہ ب اسکے قریب آگر بیٹھ گئے اور اس پر گریہ کرنے لگے ۔ اس نے کہا کہ یہ ميرے مال باب بي اور يه ميري زوجه اور اولاد بي اور ميرے ياس آ كت بيد وه خوش ہو گیا اور آخرت کو مدھارا۔ اب وہ گناہوں سے پاک تھا کیو نکہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر پکا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو پچر اللہ تعالیٰ نے وی فر ان کہ ویرانے میں فلاں مقام پر جا کر میرے ایک دوست کی تکفین و تدفین کرو جو وہاں پر وفات یا پیکا ب - موسى عليه السلام وبال بسيخ اور اس جوان شخص كود يكاجي آب في بحكم الهي بیلے شہرے اور پھر بنتی سے تکال دیا تحاآپ نے دیکھاکہ ایکے یاس مورین بیٹھیں ہیں تو موسی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بار گاہ میں عرض کیا اے اللہ تعالیٰ یہ تو وہی جوان ب جو تیرے می علم پر شہر اور بستی سے اکال دیا گیا تھا۔ اللہ تعالی نے فرمایا اے موسی اس پر میں نے رحم فرمایا ہے اسکے گناہوں کو مجنن دیا ہے۔ کیونکہ یہاں پر وہ وطن اپنے ماں باپ اور ایپنے اہل و عیال سے جداتی میں رویا تقامیں نے ایک حور کو اسکی والدہ کی شکل میں ایک فرشتہ اسکے والد کی شکل میں اور ایک حور کو اسکی بیوی کی سورت میں اسکے پاس جیج دیا ہے تو انہوں نے اسکی مسافر جسی حالت میں اسکے واسطے رحم کی در خواست کی کیونکہ کوئی غریب الوطن جب وفات یا جاتا ہے تواس پر زمین و آسمان والے روتے ہیں تومیں کیول نہ اب اس پررجم فر اول میں توسب سے برند کر رحیم ہول۔

کوئی غریب الوطن جب حالت نرع میں ہو تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما یا ہے اپنے فرشتوں سے۔ اے فرشتو! یہ ساکھ ہے اپنے مال باپ ابل و عیال اور اپنی اولادے میں

دور ہے اسکے مرنے پر کسی نے نہ رونا ہے نہ غمزدہ ہونا ہے چر اسکے والدکی صورت میں ایک فرشنے کو اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے اور ایک اسکی والدہ کی صورت میں ایک کو اسکے بیٹے کی شکل میں اور ایک اسکی والدہ کی صورت میں ایک کو اسکے بیٹے کی شکل میں اور ایک فرشنے کو اسکے رشتہ داروں میں سے کسی ایک کی شکل و صورت میں اسکے پاس بہنچ جاتے ہیں تو وہ شخص آ مکھیں کھولتا ہے اور وہ اسکو دکھائی دیتے ہیں وہ ان تام کو دیکھ کر خوشی محموس کر تا ہے اسی خوشی کی حالت میں وہ وفات پا جا تا ہے ۔ اس کا جنازہ اٹھنے پر وہ تجی اسکے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور تا قیامت اس کی قبر پر اسکے تق میں دعا ما نگتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کار شاد ہے ۔ اللہ لطیف جعبادہ۔ کی قبر پر اسکے تن بندوں پر لطف فرمانے والا ہے )۔

اور ابن عطار رحمة الله عليه نے فرمايا ہے۔ فراخی کے حال میں اور تنگی کی حالت میں ہندے کا جموث عياں ہو جاتا ہے۔ بندے کا جموث عياں ہو جاتا ہے۔ ايک شخص میں اگر تمام جنوں اور انسانوں کاعلم بحجی جمع ہو جائے اور اس کو شکايت ہو کہ مجھ پر جمع ہو جائے اور اس کو شکايت ہو کہ مجھ پر کيوں وارد ہوتے ہيں تو وہ تمام علم اسکے ليے بے فائدہ ہی ہے اور اس کا عمل مجی بے فائدہ ہی ہوا۔

مدیث قدسی میں آیا ہے۔

من لم يرض بعضائي ولم يشكر لعطائي فليطلب رباسوائي-

دمیری قضا پر جو شخص راضی نہیں ہو آ اور میری عطا پر خوش نہیں ہو آ <mark>وہ</mark> میرے سواکوئی دومسرارب تلاش کرہے۔

حضرت وہب بن منب رحمت اللہ علیہ نے فرایا ہے کہ اللہ تعالی کا ایک پیغمبر
پپاس سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کر تار ہااللہ تعالی سے اسے وحی فرائی گئی کہ میں نے
عُجھے تُخش دیا ہے انہوں نے عرض کیا کہ انہی تو مجھے کیوں نہ تخف گامیں نے کوئی گناہ کیا بی
نہیں ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انکی ایک رگ پر حکم فربایا اور اس میں در دہونے لگا پیغبہ
ساری رات سونہ سکے فج کو ایک فرشتہ آیا تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس سے اپنا در دبیان
کیا تو فرشتہ نے کہا کہ آپکے رب تعالیٰ نے فربایا ہے کہ آپکی پچاس برس کی عبادت اس
رگ کے در دکے برابر نہیں ہے۔

حناب رسالت الب صلى الله عليه واله وسلم في ارشاد فرمايا به:

لا یلج النار من بکی من خشیندالله حتی یعوداللبن فی الضرع -دالله تعالی کے خوف سے جو رویا وہ جہنم میں نہیں جائے گا یہاں کک کہ دوجہ تھوں میں لوٹے (وایس ہو جائے)۔

روز قیامت ایک تنخص القد تعالیٰ کے حضور آئے گا چونکہ اسکے بداعال زیادہ ہوں کے اہدااسکو دوڑخ میں جانے کا حکم فرمایا جائے گالمیکن اسکی آئیکوں کاایک بال بات کرے گااور کہے گایا الہی تیرے رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم کاار شادہے :۔

من بكى من خشيته الله حرم الله تلك العين على النار

( ہو شخص خوف خدا کے باعث رو پراای آنکھ پر اللہ تعالی نے دوز ی کو ترام فرما

اور میں تیرے خوف سے رویا ہول۔ اسکو الله تعالیٰ تحبی دے گااور وہ سخس ایک بال كى بركت سے بى نجات حاصل كرلے گامودنيا ميں خوف البي سے رويا تھا۔ جبريل عليه السلام آواز بلند كريس كے كه فلال ابن فلال ايك بال كى وجدے عى نجات باكيا باور بدایته البدایه میں ہے کہ جب قیامت بریا ہوگی تو وہ خفیف ہو کر دوزخ پر لایا جائے گامر قوم شدت خوف سے کھٹوں کے بل گر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرایا ہے۔ و تری کل امتد جاثیته . (مرقوم کھٹوں پر گری ہوگی)۔ مروہ امت جو اعلانامہ کی جانب طلب کی جائے گی وہ کھٹنوں کے بل کر پڑے گی۔ حس وقت آگ کے نزدیک جاتے گی تو دوزخ کی گرج کو سنے گی۔ اسکی گرج کی آواز یا نچ صد سال کی مسافت کی راہ پر ساتی دے گی ہر تتخص بى نبيس انبيار عليهم السلام مجي تقسى نفسي كيت بونك بحبكه رسول القد صلى القد عليه واله وسلم امتی امتی بکار رہے ہونگے دوزخ میں شعلے مانند بہاڑوں کے بلند ہورہے ہونگے۔ ر سول التد صلى التد عليه واله وسلم كي امت اس كو دور كرنے كے ليے كو شاں ہو كي اس كو كم كى كه تو نماز اداكرنے والول كے صدقے اور صدقد دينے والول كے صدقے اور خورع كرنے والول كے تفقيل اور روزے دارول كے طفيل واليں جلى جاكيكن جہنم والي منہ جائے گی اس وقت جبریل علیہ السلام آواز دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی امت کی جانب آگ آ گے آ رہی ہے پھر وہ بائی کا ایک پیالہ رسول الند صلی الند علیہ والہ وسلم کولا کر دیں گے استحضرت وہ پانی آگ پر چھڑک دیں گے تو آگ فورا تجیم جائے کی آنحضرت صلی الند علیہ وسلم دریافت فرمائیں گے کہ یہ کیسا پانی ہے تو جبریل علیہ السلام جواب دیں گے کہ آپکی امت کے گہرگاروں کے آنوووں کا یہ پانی ہے جو انہوں نے خوف خدا ہے بہائے تھے۔ مجھے آج حکم فرمایا گیا ہے کہ آپ کو یہ پانی دے دوں تاکہ آپ اس کو آگ پر چھڑک دیں اور وہ بحکم الہی ٹھنڈی ہو جائے۔

ر سول التد صلى التد عليه واله وسلم يه دعافرايا كُرتْ تْحد اللهم او زقسى عينين تبكيان من خشيتك قبل ان يجف الدمع - (يا الهي مُجْمَدُ وه دو آتَكُوس عطافرا مع ترب خوف سے رو تين اس سے پيشتر كه آڻوند رهيں) -

اعینی حلا تبکیان علی ذنبی تناثر عمری من بیدی ولا ادری۔ داے میری آنکھ میرے گناہ پر تم روتی کیوں نہیں ہو میری عمر تو میرے ہاتھ سے جارتی ہے اور مجھے ادراک نہیں ہے )۔

رمول الله صلى الله عليه واله وسلم سے مروى ہے۔ "حب ايمان والے بندے كى آ تكوں ميں سے بوجہ مؤف الى ايك كھى كے مرسے كے برابر لى آنو تكلا حب سے اس كا يہر، كرم ہوگيااس كو، جہنم كى آ تش مركز مس نہ كرے كى "

حکایت:- حضرت محمد بن منذر حب وقت روتے تنے تو آنو کو چمرہ اور ارعی پر ملتے ہوئے کہا کرتے تنے میرے علم میں آیا ہے کہ جہاں پر آنو لگ جاتے میں اس جگہ کو آگ میں نہ کرے گی۔ بس ایماندار کو اللہ تعالی کے عذاب سے خوفزدہ رہنا چاہیے اور خود کو نفس کی خواہشات سے بازر کھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:-

فاما من طغى واثرا الحيوة الدنيا فان الجحيم هى الماوى و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنت هى الماوى -

ہوب ملی ہے۔ اور حس نے سر کشی اختیار کی اور دنیا کی زندگی اس نے پیند کر لی تواسکا فیکانا، جہنم ہے اور حس نے خوف کھایا اپنے رب کے مقام سے اور نفس کی خواسش سے خود کو باز رکھا اس کا فیکانا جنت ہوگی)۔ اس مج جاہما ہو کہ عذاب سے محفوظ رہے اور تواب اور رحمت عاصل ہو جائے اسے آفات دنیا پر سبر کرنا جائي وه عبادت فداوندي مين لگاري اور معاصي سے بيتاري ـ زمر الریاض میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہوا ہے کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہونگے تو ہر عرائ کی بھلائی اور رحمت کے ساتھ ملائکہ ان سے ملیں گے انکے واسطے منبر بچھائیں جائیں گے فرش بچھائیں گے پھر انکی فدمت میں مختلف اقسام کے کھانے اور پھل پیش کیے جائیں گے پھر اس نعمت کے ساقہ وہ متحیر کہی ہونگے۔ تو اللہ تعالیٰ ار شاد فرمائے گااہے میرے بندو تم حیرت زدہ کیوں ہو؟ یہ حیرت و پریشانی وال گھر نہیں ہے تو بندے ء ض کریں گے کہ ہمارے واسطے ایک وعدہ تحااور س کاوقت وی آ پھا ہے تو اللہ تعالی ملائکہ کو حکم فرمائے گاکہ انکے پہروں پر سے تجاب رفع کر دو كيونكه به لوگ دنيا كے اندر ذكر كيا كرتے تھے سجدے بجالاتے تھے رویا كرتے تھے۔ اور مجھ سے ملنے کی آرزو کیا کرتے تھے۔ بی حجاب دور کردیے جائیں گے وہ و ملینے لکیں گے اور الله تعالیٰ کے سامنے سجدے میں پڑجائیں گے بھر الله تعالیٰ فرمانے گاکہ ابنے سمون کو اٹھاؤید دارالعمل نہیں یہ تو دارالکرامت ہے اب بلا کیف انہیں مثاہدہ حاصل ہو گااور ان میں خوشی کوزیا دہ کرنے کے لیے الند تعالیٰ ارشاد فرمائے گا۔ اے میرے بندو سلامتی ہو تم پر میں راضی ہوں تمہارے ساتھ۔ کیا میرے ساتھ تم مجی راضی ہوا س پر وہ ع ض كريل كے اسے ہمارے پرورد گار تيرے ساتھ ہم كيے راضى ند ہونگے۔ آپ نے تو ہم کو وہ کچھ عطافرمادیا ہے جو قبل ازیں کسی آنکھ نے نہ دیکھا تھانہ ہی کسی کے دل میں اس كاخبال تن آيافقاء

اور الله تعالیٰ نے فرایا ہے۔ رضی الله عنهم ور صواعند (ان کے ساق الله تعالی راضی ہے اور وہ الله تعالی ہے اور وہ الله تعالی ہے اور وہ الله تعالی ہے اور دہ الله تعالی ہے ہے الله تعالی ہے ہے الله تعالی ہے ۔ سلمه قولا من رب رحیم کی طرف سے فی ایا جائے گا" سلامتی ہے" )۔

اللهم صل على سيمنا و مولينا محمد وعلى الدواهل بيتدواصحاب وبارك سلم-

OPPORTUNITION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.

#### الب نمبر4

# ریاضت اور نفس کی شہو تیں

حضرت موسی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی فرمائی گئی اے موسیٰ اگر تمہاری خوات شہری ہو کہ میں تم سے اس سے بھی بڑھ کر قریب ہو جاؤں جتا کہ تیرا کلام تیری زبان سے قریب ہے تیرے دل کا خیال دل کے قریب ہے ۔ حب قدر تیری روح تیرے بصم کے قریب ہے اور جتی تیری آئھ کی روشنی تیری قریب بہتم ہے تیرے کان کی ساعت کان کے قریب ہے تو تو حضرت محمد مصطفیٰ رمول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر صلوۃ و سلام پڑھا کر۔ اور ارشاد فداوندی ہے ۔ وللتظرفس ما قدمت لغد۔ (اور ہر جان دیکھے کہ کل کی خاطر اس نے کیا کچھ بھیجا ہے)۔

اے ابن آ دم تجھے یا در گھنا چاہیے کہ نفس برائی پر بی اکسا تا ہے یہ اہلیں ہے گئی بڑو کر برا دشمن ہے شیطان کو تیرے خلاف نفسانی شہو توں اور خواہ ثوں کے ذریعے طاقت میم ہوتی ہے بیں تو امید اور فریب کے طور پر خود کو دھو کہ نہ دے نفس کی تو یہ خواہ بن ہوتی ہے کہ امن اور غفلت اور سستی و کاہلی میں بی تو رہے لہذا اسکا تمام دعوی جمونا ہے اگر تو نے وہ چیز بہند کی حس سے فریب ودھو کہ ہو تا ہے تو نے اس کی خواہ بن پیروی اختیار کر لی تو وہ تھج کو دورزخ میں بہنچا دے گا اور نفس کے واسطے خیر کا کوئی موقع نہیں رہے گا۔ یہ بنیا دہ جملہ آفات کی اور یہ بی مقام ذلت ورسوائی ہے اور اہلیس کا نزانہ بھی یہ بی ہے یہ جڑ ہے ہر برائی کی اس کو صرف اللہ تعالیٰ بی سمجھتا ہے اور کوئی نہیں بی اللہ تعالیٰ ہی سمجھتا ہے اور کوئی نہیں بی اللہ تعالیٰ ہی سمجھتا ہے اور مو گوئی نہیں بی اللہ تعالیٰ ہی سمجھتا ہے اور مو گوئی نہیں بی اللہ تعالیٰ سے خوف بی کرتے رہو وہ تمہار سے ہر عمل کو جانتا ہے خواہ انجیا

۔ . انسان جب طلب آخرت کے پیش نظر اپنی گذری ہوئی عمر پر سو بھتا ہے تواس کا یہ فکر اور غور اسکے دل کو صاف کر دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا

تفكر ساعته خير من عبادة سنته

ترجمه - ایک ساعت قر کرناسال بحرکی عبادت سے . بهتر ب-

حضرت ابواللیث رحمت الله علیہ نے تضیر میں جو مفہوم بیان کیا ہوہ یہی ہے۔ دار آخرت کی فکر یہی ہے۔ دار آخرت کی فکر کرے باعث نجات بینے والے کام اور اللہ تعالیٰ کا قرب کے باعث امور پر موپ امید تھوڑی رکھے اور توبہ جلدی کرنے ذکر انہی کیا کرے گناہوں سے باز رہے نفس پر کسٹرول رکھے اور نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرے۔ کیونکہ نفس مجی ایک بت ہی کسٹرول رکھے اور نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرے۔ کیونکہ نفس مجی ایک بت ہی ہے۔ نفش کی عبادت کرے گاتو بت پرست ہی ہو گااور جو خالصتا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ نفس کی عبادت کرتا ہے۔

کہا گیا ہے کہ بھرہ شہر کے بازار میں سے حضرت مالک بن دینار رحمتہ اللہ علیہ کا گرد ہوا تو آپ نے ایک انجیر دی بھااور جاپا کہ انجیر دے دے میری فروش نے جوتے کو دیا تا آب کر دیا گہ اس کے عوض وہ انجیر دے دے میری فروش نے جوتے کو دیکھااور کہا کہ یہ جو تا کچھ قیمت نہیں رکھتا۔ اس انتامیں کسی شخص نے سبری فروش کو مخاطب کیا کہ کیا تم نے ان کو پہچا تا نہیں ہے اس نے جواب دیا کہ نہیں تو۔ اس نے بتا دیا کہ یہ حضرت مالک بن دینار کے ججھے بھیجااور کہا کہ کہ اگر دیا کہ یہ حضرت کو سے یہ فرکرا قبول کر لی کے تو آزاد ہو گابیں وہ غلام محضرت کے جیجے دور الور الک بن دینار کے جیجے بھیجااور کہا کہ کہ اگر دور الور آپ سے عرض کیا کہ یہ ضرور قبول فرمائیں گر آپ نے قبول کرنے سے انکار دور الور آپ سے عرض کیا کہ یہ ضرور قبول فرمائیں گر آپ نے قبول کرنے سے انکار فرمائیں آپ نے فرمایا یہ بہارے لیے اس میں آزادی ہوگہ کر میرے تق میں اس میں مرا فرمائیں آپ نے فرمایا میں نے قبر اقبال کہ کہ اپنا قبول کر لینے پر اصراد کیا تو آپ نے فرمایا میں نے قبر افحال کر لینے پر اصراد کیا تو آپ نے فرمایا میں نے قبر اقبالی ہے کہ اپنا والی بے دائیاں بعوض انجیر فروخت نہ کروں گااور آ قیامت انجیر مرگز نہیں کھاؤں گا۔

حكايت؛ حندت الك بن دينا، حمة لند مديه من موت من مبتلا تح آليكه ول

میں شہد اور دودھ کی خوائن ہوئی کہ اس میں گرم روٹی شامل کرکے ترید تنیار کر لیں بیں فادم جا کر دودھ و شہد لایا آپ نے لیے ایا اور اس کو کچھ دیر کے لیے دیکھتے رہے بہر فرایا اب نفس تو نے تئیں سال کا عرصہ صبر سے گزارااور تیری عمر کی ایک ساعت باقی رہ گئی ہے اتنا کہ کراپنے ہاتھ سے برتن رکھ دیا اور صبر اختیار کیا پھر آ یکا وصال ہو گیا۔

اور حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام نے فرمایا ہے جو تخص نفس کو قابو میں رکھتا ہے ۔ وہ شہر فق کر کنینے والے سے بڑھ کر بہادر سخص ب حضرت علی رضی الله تعالیٰ عنه نے فرمایا ہے ۔ کہ میں اور میرانفس یوں ہیں حس طرح بكرياں اور ان كا چروالم ہو تا ہے اگر ايك طرف سے بكريوں كو التحى كر تا ہے تو دومسرى عرف والى منتشر و ولتى مي حس في ابنائفس مارليا وه رحمت كے كفن ليدي كاور سرزمين ء ت میں اسکی تدفین ہوگی اور حس نے دل کو مار دیا وہ لعنت کے گفن میں ہو گا۔ اور سم زمین عذاب میں دفن ہو گا۔ اور میحییٰ بن معاذرازی رحمته الله علیہ نے فرمایا ہے عبادت و ریاضت کے ساتھ نفس کے خلاف جہاد کرو۔ ریاضت سے مراد بے نیند کم کر لے کھانا بی كم كاتے اور لوگوں كى جانب سے اذيت كو صبر سے برداشت كرے نيند كم بوكى تو رادے درست ہو جائیں گے ۔ کھاٹا کم کھاتے گا تو آفات سے محفوظ رہے گا۔ اذیت برداشت کرے گا تو اپنے اصل مقصود کی جانب آگے بڑھنے میں آسانی ہو جائے گی اور کم کھانے میں ہی شہوات کی موت ہے کیونکہ زیا دہ کھانے میں دل سخت ہو جایا کر آہے اس کانور ماند یرم جا تا ہے حکمت کانور مرسنگی ہے۔ اور سیر ہو کر کھاٹا آ دمی کو اللہ تعالیٰ سے دور كرديا بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا بيدايي داول كو جموك كي ساء مؤر کرو۔ نفس کے طلاف محوک و پیاس کے ذریعے جاد کرو۔ بعنت کے دردازے کو بھوک کے ساتھ ہمیث کھٹکھٹانا جاری رکھو۔ کیونکہ اس میں ایسااجر ہے جو فی سبیل اللہ جہاد كرنے ميں ہے ۔ الله تعالىٰ كو بھوك و پيا بس سے زيا دہ پہنديدہ عمل ديگر كوئى نہيں ہے۔ ا پیا بیٹ حس نے بھر لیا وہ فر شتوں کے آسان میں داخل نہیں ہو سکتا اور وہ عبادت کی علاوت سے مجی محروم ہو کیا۔ حضرت ابو بکر صدین رضی اللہ عند نے فرمایا ہے میں جب سے مسلمان ہوا ہوں معمی پیٹ جمر کر نہیں کتایا اس لیے کہ میں پرورد گار کی عبادت کی طلاوت حاصل کرلوں اور تس وقت سے میں مسلمان بنا ہوں تھجی سیر ہو کر نہیں پیا ہے

كيونك مي اين رب تعالى سے ملاقات كامتاق مون

یہ سباس وجہ سے کہ زیادہ کھانے سے عیادت میں کمی واقع ہو جاتی ہے زیادہ کھاتے تو طبیعت ہو جاتی ہے۔ آ نگھوں پر نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اعضائے بدن سعست ہو جاتے ہیں۔ بایں سبب وہ عمل نہیں کر سکتا اور اگر نیند میں ہی خود کو گرائے رکھے گا تو وہ ایسے ہی ہو گا جیسے کوئی مردہ پڑا ہوا ہے۔ حضرت لقان حکیم سفول ہے کہ اپنے فرزند کو فربایا۔ نیند اور کھانا کم کرو۔ اس میں زیادتی نہیں ہونی جانے کے عالی دامن جو ان دونوں میں زیادتی کرتا ہے روز قیامت اعمال صالح سے خالی دامن ہوگا۔ (منیتہ المفتی)۔

جناب رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا ہے۔ اپنے دلوں کو کھانے اور پینے میں زیادتی کرکے مت مارو کیونکہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے حس طرح کہ پانی زیا دہ ہو تو اس سے کھیتی سر جایا کرتی ہے۔ اور بعض صالحین سے یوں مثال منقول ہے کہ معدہ مانند ہنڈیا کے ہے اس سے دل ابلنا تثروع ہو جاتا ہے۔ اسکی جانب بخارات چڑھتے ہیں۔ اور ان مخارات کی کثرت کے باعث دل میں حکدر اور ظلمت وارد ہو جاتے ہیں۔ زیادہ کھانے سے علم و فہم کا خاتمہ ہو جاتا ہے کیونکہ سیر شکمی سے ذہانت ختم ہو جایا کرتی ہے۔

حکایت: حضرت یکی بن زکریا علیمااسلام کے متعلق نقل ہے کہ آپکے رو برو ابلس نمودار ہوا تو آپ نے اے فرمایا یہ کیا چیزیں ہیں اس نے جواب دیا یہ شہوات ہیں۔
میں انکے ذریعے ہی بنی آدم کو شکار کر لیتا ہوں تو آپ نے فرمایا کیا ان میں کچھ میرے واسطے بحی ہیں اس نے جواب دیا کہ نہیں البحہ ایک رات آپ نے پیٹ بھر کر کھایا تھا تو میں نے آپکی طبعت کو بو جھل کر دیا تھا۔ آپ نے فرمایا پس آج کے بعد یہ لازم ہوگیا ہے میں نے آپکی طبعت کو بو جھل کر دیا تھا۔ آپ نے فرمایا پس آج کے بعد یہ لازم ہوگیا ہے میرے واسطے کہ مجمی سیر شکم نہ ہوں۔ اہلیس نے کہا میرے لیے بھی آج سے ضروری ہو بھیا ہے۔ کہ انسان کو کھی تصبحت نہی کروں گا چھے کام کی۔

قارئین غور کریں کہ یہ ایسے شخص کی صورت حال ہے حس نے صرف ایک مرتبہ عی رات کے وقت پیٹ بحر کر کھایا تھا تو وہ شخص جو ساری زندگی میں ایک دفعہ لجی فاقد نہیں کر آوہ کیسے عبادت کر سکے گا۔ حکایت: ۔ یحی بن زکریا علیماالسلام کے بارے میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ ہو کی روئی انہوں نے پیٹ بھر کر کھالی تو اس رات میں وہ ورد نہ کر سکے اور سوئے رہے تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی۔ "کیا ممیرے گھر سے زیا دہ اچھا کوئی گھر تمہیں حاصل ہو گیا ہے یا ممیرے پڑوس کی نسبت کوئی زیا دہ اچھا پڑوس حاصل ہو پھکا ہے۔ مجھے ممیری عزت اور جلال کی قیم ہے کہ فردوس پر اگر تم نظر ڈالو پھر ایک نظر دوزخ کو دیکھ لو تو تم بجائے آنوؤں کے خون رونا مشروع کردواور بجائے کپڑے کے لوہا بدن پر یہن لو۔

اللهم صل على سيدناو مولينا محمدوعلى الدواهل بيتدواصحابدو بارك وسلم

## 5 july 1

# غلبه يركفس اور عداوت شيطان

صاحب عقل شخص کو فاقہ کرنا چاہیے اور اسکے ذریعے نفساتی خواہشات کو قطع کرنا چاہیے ۔ یہ فاقہ کئی دشمن خدا پر قہر ہو تا ہے (یعنی شیطان پر) کیونکہ شیطان کے آلات یہی شہوات اور کھانے پینے کی کثرت ہیں ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے۔

ان الشيطان يَحِرِ عَي من ابن ادم مجرى الدم فضيقوا مجارييه.

ترجمہ ۔ بی آدم کے اندر شیطان مائند خون کے جاری ہے بیدا فاقد کر کے اس کے استوں کو تنگ کرو۔

اس واسطے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے قریب تروہ ہو گا جو زیادہ بھوک و پیا ک کی برداشت کرتا ہو گا اور سب سے سخت ہلاکت ابن آدم کے حق میں یہ بی ہے کہ وہ پیٹ کی خوامش میں مشغول رہے ۔ ہی وجہ تھی کہ آدم علیہ السلام اور حواکواس اظمینان کے مقام سے مقام اصتیاج کی جانب تکالا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انکو خاص درخت کا پیمل کھانا ممنوع تھا۔ مگر خوامش غالب ہوتی اور انہوں نے پیمل کھالیا تو انکے ستر کھل کے اور یہ حقیقت ہے کہ شہوات کا منبع ۔ ہی پیٹ ہے۔ ایک حکیم نے کہا ہے کہ حس براس کا پیٹ غالب ہو وہ شہوات کا مقید ہو تاہے اس کادل بھلے اعمال سے محروم رہ براس کا پیٹ غالب ہو وہ شہوات کی غذا دیتا ہے وہ اپنے دل میں ندامت و مثم مندگی کا درخت اگا تاہے۔

الته تعالیٰ نے تین قسم کی مخلوق کی تخلیق فرائی ہے۔

(1) فرشح بيدافرمائي جي اوران مي عقل ركحي ب شهوت نبين ركعي بـ

(2) حیوانات کو پیدافرمایا ہے اور ان میں شہوت ڈال دی ہے عقل نہیں دی۔

(3) انسان پیدافرهایا ہے اس میں عقل رکھی ہے اور ساتھ بی شبوت مجی رکھی ہے تو حس شخص کی شہوت میں عقل پر غلبہ ہو گیا تو اس سے وہ حیوانات بی بہتر ہیں اور حس کی شہوت کا سکی عقل غالب رستی ہے وہ فر شعتوں سے مجی افضل ہے۔

حکایت: حضرت ابراهیم خواص رحمت القد علیہ نے فرمایا ہے کہ میں کوہ میں تفاوہاں پر میں نے انار دیکھے دل میں انار کھانے کی خوامش ہوئی میں نے انار دیکھے دل میں انار کھانے کی خوامش ہوئی میں نے انار کو چھوڑا اور چل دیا بعد ازاں راستہ میں پڑا ہوا ایک شخص دکھاتی دیا آئی پر بھڑیں چھٹی ہوئی تھیں اور اس کو السلام علیکم کہا تو اس نے بحی بوایا کہا و علیکم السلام اسے ابراھیم۔ میں نے دریافت کیا کہ تو نے مجھے کس طرخ بہنچیا تا ہے تو اس نے جواب دیا کہ جو اللہ تعالی کو پہنچیان لے اس پر دیگر کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔ میں نے کہا کہ میں نے و کھتا ہے کہ اللہ تعالی کو پہنچان کے ساتھ تیرا فاص حال ہے تو کیا تو نے اس سے دعا نہیں کی ہے کہ تحجہ کو ان بھڑوں سے چھٹکارا دے اس نے جواب میں کہا کہ میں نے دی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تیرا فاص حال دیکھا ہے کہا تو نے اس سے در خواست کہ میں نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تیرا فاص حال دیکھا نے کیا تو نے اس سے در خواست کہ میں ہوتی ہے انار کی شہوت سے نجات عطا فریائے کیونکہ آثار کی شکلیف انسان کو آخرت میں ہوتی ہے۔ اور ان بھڑوں کارئی صرف اس دنیا میں بی ہے یہ صرف نفس کو کاٹنے والی ہے ازاں بعد میں نے اسے وہیں چھوڑا اور جل کاٹی ہیں جبکہ شہوت دلوں کو کاٹنے والی ہے ازاں بعد میں نے اسے وہیں چھوڑا اور جل کاٹنی ہیں جبکہ شہوت دلوں کو کاٹنے والی ہے ازاں بعد میں نے اسے وہیں چھوڑا اور جل

شہنٹاہوں کو بھی یہ شہوت اپناغلام بنالیا کرتی ہے ،حبکہ صبر کرکے غلام بادشاہ بن جاتے ہیں۔ آپ یوسف جاتے ہیں۔ آپ یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا حال ہی دیکھ لیں صبر کے باعث یوسف علیہ السلام تو مصر کے حکم ان ہو گئے۔ اور زلیخا شہوت کی وجہ سے حقیر اور فقیر بن کررہ گئی کیونکہ زلیخانے یوسف علیہ السلام کی محبت پر صبر کا دامن جھوڑ دیا۔

حکا بہت:- حضرت الوالحن رازی رخمتہ اللہ علیہ کو دو سال بعد دوران خواب اپنے والدکی زیارت ہوئی وہ تارکول کے لباس میں ملبوس تھے الوالحن نے کہا اے والد صاحب کیا وجہ ہے کہ آپ دوز خیوں کے حال میں ہیں تو سجاب دیا اے بیٹے مجھے میرے نفس نے جہنم کی جانب ہاتک دیا اے بیٹے تو اپنے نفس کے فریب سے نج کر رہا۔

الله اللہ اللہ شقوتی و عنائی اللہ اللہ اللہ و نفسی والحو الحو الحو کیے کہ اعدائی الحوی تدعوا الیہ خواطری والحو کیے والحوی تدعوا الیہ خواطری فی خواطری والحوات والارائی

رمیں چار دشمنوں میں گرفتار ہوا اور ان کا طاری ہو جانا بد تصیبی اور بد بختی کے باعث ہے اہلیں، دنیا، میرانفس اور خوائی ہے۔ باعث ہے اہلیں ، دنیا، میرانفس اور خوائی ۔ یہ تمام بی میرے اعدار ہیں اب ان سے کیونکر چھکارا ہو سکے گا۔ اور خوائی مجھے اپنی طرف بلاتی رمہی ہے کہ میرے خیالات میں دعوت دیتے ہیں شہو توں اور خیالات کی ظلمت میں،

حضرت حاتم اقتم رحمته الله عليه نے فرمايا ہے ميرانفس ميري سرحد ہے ميرے ليے ميہ علم بتعيار ہے ميراگناہ ميرے ليے بد بختی اور غنيطان ميرا عدو ہے .حبكہ مير غس عذر پيش كرنے والا اور فريپ كارہے .

ایک عارف نے کہا ہے کہ جہاد تین قسم کا ہے۔ پہلی قسم اہل باطل کے خلاف اپنے علم ودلیل سے جہاد۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

وجادلهم بالتي هي احسن-

(اور ان سے بہترین طریقے سے مجاولہ کریں)۔

ني الله تعالى في فرمايا ب

والدين جاهدو افينالنهدينهم سبلنا

‹ ور جولوگ جہاد کرتے ہیں ہمارے بارے میں ہم اپنی راہ انہیں دکھادیں گے )۔ اور جناب رسالت ہآب صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ار شاد فرمایا ہے ۔

افضل الجهاد جهاد النفس-

رب سے بڑا جہاد نفس کے خلاف جہاد ہے)۔

جب صحابہ رضی القد عنہم کفار کے فلاف جہاد کے بعد لوٹ رہے تھے تو آنحضرت صلی القد علیہ دسلم نے فرایا اب ہم چیوٹے جہاد سے بڑے جہاد اکبر فرایا ہے۔ بایں وجہ کہ شیطان نفس کی مدد کر تاہے اور خواہش کاحال مجی ایسا ہی ہے۔ جبکہ کافر تیرے نفس کی مدد کر تاہے اور خواہش کاحال مجی ایسا ہی ہے۔ جبکہ کافر تیرے نفس کی مد؛ کرنے والا نہیں ہے اسلیے نفس سے جہاد زیادہ شدید ہے نیزیہ مجی وجہ ہے کہ تم نے مب کوئی کافر قتل کیا تو تعمیل کو اور اگر کافر تمہیں قتل کردے تو شمہیں شہادت اور جنت ملتی ہے جبکہ شیطان کو تم قتل نہیں کر سکتے اور شیطان اگر تم تمہیں شہادت اور جنت ملتی ہے جبکہ شیطان کو تم قتل نہیں کر سکتے اور شیطان اگر تم کو بدک کردے تو تم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو گے جیسے کہ ایک قول ہے کہ جس کا گھوڑا بھاگ جاتے وہ دوران جنگ دشمن کے قادمیں آگیا اور حس کا ایمان اسے چھوڑ کر بھاگ جاتے وہ خوس الہی میں مبتلا ہو گیا۔ ہم کو القد تعالیٰ اس سے اپنی پناہ میں رکھے اور جو کفار کے قادمیں ہوگیا اس کا باقد اسکی گردن کو نہ بہنچا اس کا باقل ہونے وہ فی نہیں بندھا اس کا بیٹ بھی جو کانہ رہانہ تی اس کا جھرہ سیاہ ہوگیا اس کا باقد زنجیروں میں گردن تک باندھے گئے بافی آ تشین ہر تیوں میں بیدھوں میں گردن تک باندھے گئے بافی آ تشین ہر تیوں میں بیدھوں میں بیدھ گئے اسکی غذا آگ ہے اسکا خوروں میں گردن جک باندھے گئے بافی آ تشین ہر تیوں میں بیدھوں کیں ہو کیا اسکی غذا آگ ہے اسکا خوروں میں گردن جگ باندھے گئے بافری آگ ہوں ہیں بیدھوں میں بیدھوں میں بیدھوں میں ہوگیا اسکی غذا آگ ہے اسکا غذا آگ ہوں ہو گیا اسکی غذا آگ ہوں ہو گیا سال کو بیدھوں کیا ہوں ہو گیا اسکی غذا آگ ہو جو کا نہ کیا ہو کیا تھوں ہو گیا سال کو بیا سیاں میں کو بیا ہو گیا ہوں ہو گیا ہو کیا ہو ہو گیا ہو کیا گوئی ہو کی ہو کیا ہو کیا

اللهم صل على سيدناو مولانامحمدوعلى الدواهل بيتدواصحابه وبارك وسلم

#### 6,4

### غفلت

غفلت کف افوس ملنا ہے رحمت صالع کرنے والی ہے۔ عبادت میں رکاوٹ بنتی ہے۔ یہ حسد میں اصافہ کرتی ہے۔ اس سے ملامت اور مشر مندگی ہوا کرتی ہے۔

حکایت ایک نیک شخص تحااس نے اپنے اساد صاحب کو دوران خواب دیکی تو ان سے دریافت کیا کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک کیا انہوں نے ہواب دیا کہ مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا اور فرمایا اے دعوی کرنے والے جھوٹے شخص تونے میری محبت کادعوی توکیا تحاکم پھر تونے عفلت کی۔

انت في غفلته و قلبك ساحي ـ ذهب العمر والدنوب كما هي ـ

( تو غفلت میں پڑا ہے اور تیرادل تھی غافل ہے تیری عمرختم ہو چکی ہے اور تیرے م ناہ اسی طرح ہیں)۔

حکایت: ایک نیک شخص قاص کودالد کی زیارت خواب میں ہوتی تواس نے دریافت کیا گئی ہوتی تواس نے دریافت کیا کہ اے اباجان! آپ کا حال کیسا ہے انہوں نے جواب دیا اے بیٹے ہم نے دنیامیں غفلت میں زندگی گزاری اور غافل ہی مر گئے۔

اور زبرہ الریاش میں مرقوم ہے کہ یعقوب علیہ السلام ملک الموت کے ساتھ موخات کے ساتھ موخات کے باتھ موخات کے باتھ موخات کیے ہوئی تو یعقوب علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا اے ملک الموت تم برائے ملاقات آئے ہو یا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو باتھ ہو مجھے بتا دو تواس نے جوابا کہا کہ آپکی طرف میں دویا تین قاصد بھیجوں گا۔

پھر جب یعقوب علیہ السلام کی عمر اختام کو چہپجی تو ملک الموت آئے آپ نے پوچھا ملنے آئے ہو یا کہ قبض ردح کے لیے اس نے جواب دیا کہ آپکی روح قبض کرنے آیا ہون۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے مجھے کہانہ تھا کہ پہلے دویا تین قاصد بھیجوں گااس نے جواب دیا کہ بان میں نے ایسا بی کہا تھا آپکے ان سیاہ بالوں کے بعد سفید بال آئے پھر بدن کی قوت کے بعد ضعف آیا اور سیدھی کمر آپکی جو تھی وہ جھکاؤ میں آگئی اے یعقوب علیہ السلام بن آدم کی طرف قبل از موت یہ ہی ممیرے قاصد ہیں۔

مضى الدهر والايام والذنب حاصل- وجاءر سول الموت والقلب غافل

ر چلے گئے وقت اور دن اور معاصی مو جود رہے موت کا فرشتہ آگیا اور دل غافل پڑاہے)۔

نعیمک فی الدنیا غرور و حسرة - و عیشک فی الدنیا محال و باطل (دنیا کے اندر تیری نعمتیں فقط غرور و حسرت بی بیں اور دنیا کے اندر تیرے لیے عیش و آرام محال و باطل ہے)۔

اور حضرت ابو علی دقاق رحمته القد علیہ نے فرمایا ہے ایک نیک شخص کی عیادت کرنے کے لیے میں گیا جب وہ مرض میں مبتلا تھا وہ عظیم بزرگوں میں سے تھا انکے قریب لئے شاگرد بیٹے تھے اور وہ رو رہے تھے اور انکی عمر شدید بڑھاہے میں تھی ۔ میں نے دریافت کیا کہ اے بزرگ رونے کا سبب کیا ہے کیا دنیا پر رونا آ رہا ہے ۔ انہوں نے فرمایا نہیں میں تو اس لیے رو تا ہوں کہ نماز چھوٹ گئی ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ کسے رہ گئی ہے۔ میں رہا ہوں سجدہ تو کر تا رہا گر عفلت میں اور آئی میں مررہا ہوں سحدہ تو کر تا رہا گر عفلت میں اور آئی میں مررہا ہوں تو وہ تجی عفلت میں اور آئی میں مررہا ہوں تو وہ تجی عفلت میں میں اور آئی میں مررہا ہوں تو وہ تجی عفلت میں اور آئی میں مررہا ہوں تو وہ تجی عفلت میں اور آئی میں مررہا ہوں تو وہ تجی عفلت میں اور آئی میں مررہا ہوں تو وہ تجی عفلت میں اور آئی میں مررہا ہوں تو وہ تجی عفلت میں اور آئی میں مررہا ہوں تو وہ تجی عفلت میں دیا میں اور آئی میں مررہا ہوں تو وہ تجی عفلت میں دیا ہوں ہوں نے ایک گہرا سانس لیا اور کہا۔

تفکرت فی حشری و یوم قیامتی و اصبح خدی فی مقابر ثاویا فریدا وحیدا بعد عن و رفحت رهینا عبرمی والتراب وسادیا تفکرت فی طول الحساب و عرضه

و ذل مقامی حین اعطی کتابیا ولکن رجائی فیک ربی و خالقی بانک تحفویا الهی خطائیا۔

رمیں بعد از عزت ورفعت قبرسان میں تہنا پڑا ہوا ہوں گامیر ہسم قابو میں ہو گا اور میں بعد از عزت ورفعت قبرسان میں تہنا پڑا ہوا ہوں گامیر ہسم قابو میں ہو گا ور جب مجھے اعلانامہ دیا جائے گا اس وقت کی ذلت و پریشانی کے متعلق سوچا لیکن اے میرے پرورد گار تعالیٰ اے میرے پیدا کرنے والے میں تحجہ پرامیدر کھے ہوتے ہوں کہ اے میرے معبود تو میرے گناہ مجش دیے گا۔

اور عیون الاخیار میں حضرت شفیق بلخی رحمته الله علیہ سے روایت ہے کہ لوگ تین باتیں کیا کرتے ہیں لیکن ایکے افعال ان تینوں کے بر عکس ہوتے ہیں:۔

(1) وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں لیکن کام آزاد کی حیثیت سے کرتے ہیں جیسے کہ آزادلوگ کرتے ہیں یہ فعل ایکے کلام کے بر عکس ہے۔

(2) وہ یہ نجی کہتے ہیں کہ ہماری روزی کا تفیل اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن انکے دل ہیں کہ دنیا نہ ہونے کی عالت میں انکواطمینان نہیں ہو آاوروہ دنیا کا یندھن جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں یہ مجی انکی بات کے بر عکس ہوا۔

(3) وہ یہ تھی کہا کرتے ہیں کہ موت وارد ہو نااٹل ہے لیکن وہ عمل یوں کرتے ہیں جیے کہ اٹکی موت نے کمبی نہیں آتا یہ تعی انکے قول کے بر عکس ہوا۔

اے برادر اب تو خود ہی سوچ کہ بار گاہ انہی میں کون سے بدن کے ساتھ کھڑا ہو گا
اور کس زبان سے گفتگو کرے گاجب تجھ سے ہر چھوٹی بڑی بات کے بارے میں پوچیا
جائے گا۔ تو کیا جواب ہو گا تیرے پاس ۔ تم ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیاری کرو
اور درست جواب بھی تیار کر لو اور خوف کروالقد تعالی سے جو تمہارے ہر نیک وبد عمل
کو جانتا ہے ۔ پھر لوگوں کو ہدایت کی کہ اللہ تعالی کا ہر حکم بجالاؤ اور صرف اللہ تعالیٰ کے
بی ہو کر رہو ظاہر میں مجی اور باطن میں مجی۔

اور رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا ہے،-

انا مطيع لما اطاعني و محب لما احبني و مجيب لما دعاني وغافر لما

رس اس کی بات انتا ہوں جو میری اطاعت کرے اور اس سے محبت کر تا ہوں جو مجو سے محبت کر تا ہوں جو مجو سے طلب کرے اور میں معاف کرنے والا ہوں اسکو بو مجو سے معافی مانگے)۔

پی انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ عبادت کے دوران خلوص و خوف رکھنا چاہیے اس کی طرف سے امتحان میں صابر رہے اسکی دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزار رہے اور اسی پر قناعت پذیر ہو جو وہ عطاکر تاہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری قضا پر جو شخص راضی نہ ہو میری طرف سے آزمائش پر صبر نہ کرے میری تعمتوں پر شکر گزار نہ ہواور میری عطا پر قناعت نہ کرے وہ ممیرے موادیگر کوئی رب تلاش کرلے۔

جناب حن بصری رحمت الله علیه کی فدمت میں ایک شخص عرض گزار ہوا کہ مجھے عبادت میں لطف نہیں آ تا ہے۔ تو آپ نے فرایا کہ شاید تو نے اسکے چہرہ پر نظر ڈالی ہے جے الله تعالیٰ ہے ڈر نہیں ہے عبادت تو یہ ہے کہ الله تعالیٰ کی فاطر تو ہر چیز کو ترک کر دے دیماں مراد ہے کہ لطف کو مجی چھوڑ دے)۔ حضرت بایزیدر حمت الله علیه کی فدمت میں کی نے عرض کیا کہ مجھے عبادت میں لطف نہیں آ تا تو آپ نے فرایا کہ اسکی وجہ تیرا اطاعت کی عبادت کر تا ہے۔ تو الله تعالیٰ کی عبادت نہیں کر تا۔ تو الله تعالیٰ کی عبادت کرے گا تو پھر تجھے اس میں لذت بھی طے گ۔

حکایت: ایک شخص نے فاز شروع کی جب وہ ایاک نعبدو ایاک نستعین پر پہنچا تو دل میں سوچنے لگا کہ وہ دراصل اللہ تعالی کی عبادت کر رہا ہے تو اس کو آ واز سائی دی کہ تو جموٹا ہے تو مخلوق کی عبادت کر تا ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے تو ہی اور نماز توڑ دی۔ پھر دوبارہ نماز شروع کی پھر ایاک نعبد وایاک نستعین پر آیا تو پھر آ واز سائل دی کہ تو جموٹا ہے تو اپنے مال کی عبادت کر تا ہے اس شخص نے تمام مال صدقہ کر دیا اور پھر نماز پڑھنے لگا اس دفعہ بھی آ واز سائل دی کہ تو اپنے ملبوسات کی عبادت کر تا ہے۔ اس نے کپڑے بحی صدقہ کردیے۔ صرف ضرورت کی صدحک رکھ لیے اور پھر نماز شروئ کی پھر جب ایاک نعبد پر آیا تو آ واز سائل دی اب تو نے بھی بولا ہے اب تو اپنے کی پھر جب ایاک نعبد پر آیا تو آ واز سائل دی اب تو نے بھی بولا ہے اب تو اپنے کی پھر جب ایاک نعبد پر آیا تو آ واز سائل دی اب تو نے بھی بولا ہے اب تو اپنے کی پھر جب ایاک نعبد پر آیا تو آ واز سائل دی اب تو نے بھی بولا ہے اب تو اپ

پرورد گار کی عبادت میں ہے۔

اور رونق المجالس میں آبیا ہے کہ ایک آدمی کے بالوں کے گاؤن کھو گئے گراہے معلوم نہیں تفاکہ کون اٹھا کر لے گیا ہے۔ جب وہ نماز پڑھ رہا تھا تواس کی یا دمیں آگیا۔
اس نے سلام پھیرلیا اور اپنے غلام کو طلب کرکے اس سے کہا کہ فلاں بن فلاں آدمی کے یاس نے سلام پھیرلیا اور اپنے غلام کو طلب کرکے اس سے کہا کہ فلاں بن فلاں آدمی کے یاس جا کر بالوں کے گاؤن والیں لے آؤ۔ غلام نے اس سے سوال کیا کہ آپ کو گاؤن کب یا وآگئے۔ اس نے کہا کہ نماز کے دوران یا دآئے غلام نے اس سے عرض کیا اے آقا نماز میں آپ التد تعالیٰ کے طالب نہیں نے بلکہ گاؤن کے طالب تھے اس غلام کو آقا نے اپنا عقیدہ تحقیم ہو جانے پر آزادی دے دی۔

لیں انسان کو دنیا چھوڑ دینی جا ہیے اور عبادت الہی ہونی جا ہیے اس کو آئندہ کے لیے فکر کرنا چاہیے۔انسان کو آخرت ہی کی طلب رمنی جا ہیے اللہ تعالیٰ نے فرہایا ہے۔

من كان يريد حرث الاخرة نزدله في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منهاو ماله في الاخرة من نصيب.

(جے آخرت کامفاد مطلوب ہو ہم اسکے پھل کو زیادہ کر دیتے ہیں اور ہو دنیا کا فائدہ چاہے ہم اس میں سے اسے عطا کردیتے ہیں اور آخرت سے اسکے لیے کوئی حصہ نہ ہے۔ (شوری)

حرث الدنیا سے مراد دنیوی ال یعنی کھانا پینا وغیرہ سامان طالب دنیا کے دل میں آخرت کی طلب کو خارج کر دیتا ہے اس لیے حضرت ابو بکر صدیل رضی الند تعالٰی عند فی طلب کو خارج کر دیتا ہے اسی لیے حضرت ابو بکر صدیل سیاس مزار دینار صرف کردیے اور مزید چالس مزار کھلے عام آنحضرت پر خرج کر دیے یہاں تک کہ ایکے پاس بقایا کچھ نہ رہا۔ رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم اور آخجناب کے اہل بیت دنیا اور دنیوی لذتوں سے دور تے جو سامان سیدہ فاظمہ رضی اللہ عنہا کو جہز میں دیا گیا تھا، وہ تنا اکر مشکرہ رئی کردہ جراگیا تھا، وہ تنا ایک مشکرہ رئی کردہ جراگیا تھا۔

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمدو على الدواهل بيتدوا<mark>صحابه و</mark>بارك وسلم

#### الناب أيسر المست

# یا دالهی سے غافل رہنااور فسق، نفاق

حضرت حن بھری رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عورت جاضر ہوتی اور عرض
کیا کہ میری ایک جوان بیٹی وفات پاگتی ہے مجھے دوران خواب اسکی زیارت کی خواہش
ہوتی ہوں کہ کوئی طریقہ بتادیں کہ میں اس
کو دیکھ سکوں آپ نے اس کو ایک عمل بتایا بیں اس نے دیکھا کہ لڑکی تارکول کے
لباس میں طبوس ہے گردن میں زنچر پڑی ہوتی اور پاؤں بیڑ یوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔
اس نے لڑکی کایہ حال جناب حن بصری رحمتہ اللہ علیہ کو بتایا تو آپ بڑے غمزدہ ہو

ایک عرصہ گذر جانے کے بعد حضرت حن بصری رحمتہ اللہ علیہ کو وہ لڑکی جنت میں دکھائی دی کہ اپنے سر پر آئی پہنے ہوئے تھی اور کہنے لگی اے حن! کیا مجھے نہیں پہنچا نتے ہو؟ میں اسی عورت کی بیٹی ہوں حس نے آبکے پاس حاضر ہو کر اس طرح سے آبکو بتایا تھا۔ آپ نے اس لڑکی ہے دریافت کیا کہ یہ کس طرح ہوگیا ہے کہ تجھے اس حال میں دیکھ رہا ہوں اس نے کہاایک مرتبہ یہاں سے ایک شخص کا گذر ہوا تھا اس نے مال میں دیکھ رہا ہوں اس نے کہا ایک مرتبہ یہاں سے ایک شخص کا گذر ہوا تھا اس نے رسول اللہ علیہ والہ وسلم پر درود مشریف پر ما تھا یہ وہ وقت تھا کہ اس قبرستان میں پانچ اور لؤ وں کو عذاب ہو رہا تھا تو اس وقت ندا آئی کہ اس شخص کے درود پر ھنے کی برکت کے باعث ان سے عذاب ذور کر دو۔

مکنہ:- اس ایک شخص نے درود شریف پڑھا صرف ایک مرتبہ تواس قدر برکت ہوئی کہ جے وہ بہنجا وہ معفرت پاگیا ۔ اور جو آدمی پیاس برس کاعرصہ دورد شریف پڑھارہے کیا پھر تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی شفاعت سے محروم

رب گاواللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے۔

ولا تكونوا كالذين نسواالله - (سورة البحشر ١٦) (اور مانندائك مت موجاة توالله تعالى كو بحلا بيشي).

یعنی مافق لوگ جو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہیں کرتے تھے اور احکام البی کی مخالفت میں عمل پیرا تھے وہ دنیوی شہوات ولذات میں غرق ہوئے تم الکی مانند نافر انی میں نہ یرط جاقہ۔

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض طيامرون بالمنكر وينهون عن المعروف و يقبضون ايديهم ط نسوا الله فنسيهم ط ان المنافقين هم الفاسقون وعدالة، المنافقين والمنافقات والكفار نار جهم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم النه ولهم عذاب مقيم- (سورة توب ٧٧)

(منافق مرداور منافق عورتیں ایک دوسرے سے میں وہ بران کا حکم کرتے ہیں اور

نیکی ہے منع کرتے ہیں وہ اپنے ہافقوں کو بند کرتے ہیں اللہ تعالی کو بھول جاتے ہیں اللہ تعالی کو بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انکو بھلا دیتا ہے۔ تحقیق سافق ہی فاس لوگ ہیں سنافق مردوں اور سنافق عور توں اور کفار کے واسطے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو تنار کیا ہوا ہے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ کافی ہو گالنکے واسطے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی اور لئے واسطے ہمیشہ کاعذاب ہے۔

نیز الله تعالی نے ارشاد فرمایا ہے۔

انالله جامع المنافقين والكافرين في جهم جميعا-

ربیشک اللہ تعالیٰ عام منافقوں اور کافروں کو دوزخ میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ ورہ ۃ النسام !)

یعنی اگر انکی موت کفر اور نفاق کے حال میں ہی ہوگی تو انہیں اللہ تعالیٰ دوزخ میں جمع کرے گا یہاں اول الذکر منافق ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ کافروں سے زیا دہ برے ہیں اور ان تمام کا انجام جہنم ہوا۔

الله تعالى في ارشاد فرمايا ب-

ان المنافقين في الدرك الاسغل من النار ولن تجدلهم نصيراً - (سورة النسا ٢٥) -

ربے شک سافق لوگ دوزخ میں سب سے نچلے طبقہ میں ہونگے اور ہر گز کوئی مدد کرنے والالفکے لیے نہ ہو گا)۔

لغت کے اعتبار سے منافق کا لفظ نافق البر ہو ع (بحتگی ہوہ کا بل) سے نکلا ہو کہ ہا جا آ ہے کہ جنگلی ہوہ کا دو سوراخ یا بل ہوتے ہیں ایک کو نافقا کہتے ہیں اور دوسرے کو قاصحا کہا جا آ ہے وہ خود کو ایک میں ظاہر کر آ ہے گر دوسرے سورائ سے کلا دوسرے کو مافق کہا جا یا گر آ ہے گر دوسرے سورائ سے کلا جا یا ہے ۔ مد وہ خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہوئے اسلام سے کل جا تا ہے اور کفر کی طرف جلا جا تا ہے ۔ مدیث پاک میں وارد ہوا ہے کہ منافق کی مثال اس طرح ہے جیے دو گلوں کے درسیان میں ایک بکری ہو کھی وہ ایک گلے میں ہو کھی دوسرے میں جا داخل ہو جبکہ اصل میں وہ ان دونوں میں سے نہیں ہوتی کو نکری جنبی عال منافق کی میں ہو کہا ہو جبکہ اصل میں وہ ان دونوں میں سے نہیں ہوتی کو یک کونکہ یہ بکری اجنبی حال منافق کا ہو دی کوری طور سے کافروں کے ساتھ نہیں رہتا نہ جی وہ پوری طور سے کافروں کے کا ہے وہ پوری طور سے کافروں کے کا جو دی پوری طور سے کافروں کے ساتھ نہیں رہتا نہ جی وہ پوری طور سے کافروں کا جو دی پوری طور سے کافروں کے ساتھ نہیں رہتا نہ جی وہ پوری طور سے کافروں کے ساتھ نہیں رہتا نہ جی وہ پوری طور سے کافروں کے ساتھ نہیں رہتا نہ جی وہ پوری طور سے کافروں کے ساتھ نہیں رہتا نہ جی وہ پوری طور کی طرح اہل اسلام کے ساتھ نہیں رہتا نہ جی وہ پوری طور کی طرح اہل اسلام کے ساتھ نہیں رہتا نہ جی وہ پوری طرح اہل اسلام کے ساتھ نہیں رہتا نہ جی وہ پوری طرح اہل اسلام کے ساتھ نہیں رہتا نہ جی وہ پوری طرح اہل اسلام کے ساتھ نہیں دہوا ہے کہ دوسرے کافروں کے ساتھ نہیں دو تو پوری طرح اہل اسلام کے ساتھ نہیں دو تو پوری طرح اہل اسلام کے ساتھ نہیں دو تو پوری طرح اہل اسلام کے ساتھ نہیں دو تو پوری طرح اہل اسلام کے ساتھ نہیں دو تو پوری طرح اہل اسلام کے ساتھ نہیں دو تو پوری طرح اہل اسلام کے ساتھ نہیں دو تو پوری طرح اہل اسلام کے ساتھ نہیں دو تو پوری طرح اہل اسلام کی ساتھ نہیں دو تو پوری طرح اہل اسلام کے ساتھ نہیں کو تو پوری طرح اہل اسلام کے ساتھ نہیں کو تو پوری طرح اہل اسلام کو تو پوری طرح اہل اسلام کی دو تو پوری کو تو تو پوری کی دو تو پوری کی دو تو پوری دو

ساقہ ہو تاہے۔

الله تعالیٰ نے دوزخ بنا دیا ہے اور اسکے سات دروازے رکھے ہیں قرآن پاک میں الله تعالى نے فرایا ہے لھا سبعة ابواب (مورة الحجر ١٨٨) سج لوب كے دروازے ہي وه كافروں پر لعنت كے ماتھ بند شدہ ہيں ان كے اوپر ظاہراً تانبه مكر باطن ميں سكه بے انكے باہر مفکی ہے اور اندر عذاب ہے دوزخ کی زمین لوہے تانے اور سکہ سے بنائی گئی ہے۔ ا ملکے اندر باشندوں پر اوپر تلے اور آگے جیچھ آگ بی آگ ہے۔ م طرف آگ بدور تد ب ان دوز في لوكوں مين سب سے اسفل درجه منافقين كا ہے ۔ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كي خدمت ميں جبريل عليه السلام حاضر ہوئے تو استحضرت نے فرمايا اے جبريل جھنم کی آگ اور اسکی تمازت و حرارت کے متعلق بتاؤ تو انہوں نے یع من کیا التد تعالی نے دوزخ کی آتش کو پیدافرایا چروه ایک مزار برس کاعرصه دیماتی کئی اور وه سم ٹارنگ افتتار کر گئی پھر ایک ہزار برس وہکائی گئی تو وہ سفید رنگ میں ہو گئی ازاں جد وہ ایک ہزار بیس دہکائی گنی تو وہ سیاہ رنگ کی ہو گنی اور اب وہ سیاہ رنگ اندھیے گ ہے مجھے مو گند ہے اس ذات کی حب نے آپ کو ال کے ماقد نبی بنا کر بھیجا ہوا ہے۔ کہ ابل ایس کے سامنے اگر اہل ، جہنم کا کوئی کیروا نمودار ہو جائے تو زمین پر موجود جملہ مخلوق بلاک ہو جائے اور اگر ای زمین کے تمام پانی میں دورخ کے پانی کاایک ڈول انڈیلا جائے تو اس کے پینے والا ہم سخص مرتا جلا جائے اور دوزخ کی زنجیر جو قرآن پاک میں مذکور ہے اگر ایک ی زنجیر زمین کے پہاڑوں پر رکھ دیں تو تمام پلھل جائیں۔اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ في سلسلته ذر عها سبعون ذراعاً ـ

( وچر چکو دین زنجیری حب کی پیمائش ستر گزی) در سورة الحاقته ۲۲)

ہر ذراع مشرق سے مغر ب مک لمبی ہے کہ وہ اس دنیا کے پہاڑوں پر رکھیں تو وہ پہلے کہ وہ اس دنیا کے پہاڑوں پر رکھیں تو وہ پہلے کہ اور کوئی شخص اگر آگ کے اندر داخل ہو جائے بھر نکلے اور دنیا میں آئیکے تو اس قدر بداودار ہو کہ سب دنیا والے اسکے باعث بلاک ہو جائیں۔ رسول التد صلی الند علیہ والہ وسلم نے جمریل علیہ السلام کو فرایا۔ اسے جمریل دوزخ کے دروازوں کے متعلق بی بیار دورخ کے دروازوں کے متعلق بی بیار سے ان دروازوں کی طرح بی جی وہ مجی۔ تو جم یل نے عض کیا یا نبی الند وہ اسے نہیں ہی بلک وہ تد در نہ ہی اور نجلے ایک دروازہ سے اور برے دوس سے درو ز

ک ستر برس کا فاصلہ ہے اور پہلے دروازہ سے دوسمرا دروازہ ستر گنا گرم تر ہے پھر آئسکس سے سلے اللہ علیہ والد وسلم فے ان دروازوں میں جو رہتے ہیں ، ان کاحال دریافت فرنایا تو جبریل نے عرض کیا کہ سب سے نیچے والوں میں منافق لوگ ہیں اس درجہ کو باویہ کہاجا تا ہے۔ جیسے کہ ارشادالہی ہے۔

ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار

(بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نچلے درجہ میں ہونگے)۔

دوسرے دروازہ میں مشرک لوگ ہوں گے جو جیم کے نام سے موسوم بے تیمر سے دروازہ مین صابی لوگ ہوں گے۔ ( یہاں دروازے سے مراد حصہ یا درجہ اور صابیوں سے مراد بت پرست وغیرہ لوگ ہیں)۔ اس درجہ کو سقر کہا گیا ہے چو تھے کے اندر اہلیس لعنتی ہو گا اور مجو ہی لوگ اس کے تابعین ہونگے یہ درجہ لطیٰ کے نام سے موسوم ہے پانچویں کے اندر یہود ہونگے جو حطمتہ کہلا تا ہے۔ چھٹے حصہ میں نصاریٰ ہونگے اس کا نام سعیر ہے۔ اسقدر عرض کرکے جبریل علیہ السلام شہر گئے۔ تو آ نحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم فی استدر عرض کرے جبریل علیہ السلام فی منتحل کیوں نہیں بتایا۔ تو جبریل علیہ السلام فی فرایا تم فرایا تم فی ساتویں میں جو رہتے ہیں ، انکے منتحل کیوں نہیں بتایا۔ تو جبریل علیہ السلام فی مایان کا عرض کیا یا محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم آ بیا اتکانہ بی پوچھیں تو آ شیضرت نے فر مایاان کا عالم بی بیان کردو تو عرض کیا اس میں آ بیکے امتی ہیں یہ وہ لوگ ہونگے جو کبیرہ گناہ کے مرتکب ہونگے۔ اور تو ہہ کے بغیر بی مر گئے ہونگے۔

روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت پاک کا نزول ہواوان منکم الا وار دھا (اور تم میں سے ہر ایک نے اس پر سے گزرنا ہے۔ ہو ہ مم ا > )۔

اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو بڑی تنوائن ہو گئی اور آپ سخت روئے کیونکہ جواللہ تعالیٰ اور اسکی قبر وسطوت سے آگاہ ہو وہ نہاست ترسال ہو تاہے اور وہ اپنی خطاؤل کے باعث بہت رو تا ہے ان خطرناک مقامات کو د کھنے سے پہلے بی اپنا پر دہ اصل جانے اور سطم اعلیٰ کے روبرو پیش کیے جانے اور دوزئ کا حکم صادر ہونے سے قبل بی وہ رو تا یہتا ہے بڑی تعداد ان بوڑھے اشخاص کی ہے جنکو جہنم سے ندا آتی ہے کہ تی سے بڑھا ہے پر افسوس ہے۔ اور کھنے جوان لوگ ہیں جنکو جہنم سے آواز آر بی ہے کہ تی سے بواج بی جوان لوگ ہیں جنکو جہنم سے آواز آر بی ہے کہ تی سے بوج بی ہوائی لوگ ہیں جنکو جہنم سے آواز آر بی ہے کہ تی ہو بی برطانے پر افسوس ہے۔ اور کھنے بوان لوگ ہیں جنکو جہنم سے آواز آر بی ہے کہ تی ہو بی برائی ہے کہ تی ہو بی برائی ہے کہ تا ہو بی بی برائی ہے کہ تا ہو بی بی بی برائی ہو کہ بی برائی ہے کہ تا ہو بی بی بی برائی ہے کہ بی بی برائی ہو کہ بی برائی ہو کہ بی برائی ہو کہ بی برائی ہیں برائی ہو کہ بی بی برائی ہو کہ برائی ہو کہ برائی ہو کہ برائی ہو کہ بی برائی ہو کہ برائی ہو کہ برائی ہو کہ برائی ہو کہ برائی برائی ہو کہ برائی ہو کو برائی ہو کہ برائی ہو کی برائی ہو کہ برائی ہو کہ برائی ہو کی برائی ہو کہ برائی ہو کہ برائی ہو کی ہو کی برائی ہو کی ہو کی برائی ہو ک

تمہارے لیے۔ ان کا مال اس طرح ہو گاکہ انکے چہرے سیاہ ہو جائیں کے کمر لوٹ جائے گی ان میں سے کوئی بڑاایسانہ ہو گاحیں کی کوئی عزت ہونہ ہی کسی چھوٹے پر رحم ہو گااور انکی عور توں کی مجلی پردہ یوشی نہیں کی جائے گی۔

یا البی ہمیں آگ سے اور عذاب آتش سے اور ہراس عمل سے محفوظ رکھ جو ہم کو دورخ کے قریب لے جانے والا ہو یا البی ہمیں اپنی رحمت سے ہی نیکوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے۔ اسے غالب ذات البی اسے معفرت فرمانے والے یا البی ہماری خطاؤں پر پردہ فرماہمیں گھیراہٹ سے محفوظ رکھ ہم کو لغزشوں سے بجا اپنے سامنے ہم کو رسوانہ فرمانا اے ارتم الراجمین۔ (آمین شم آمین)۔

وصلى الله على سيدنا محمدو على الدواصحاب وسلم

## البنر8

### توبه كرنا

مر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ توبہ کرے مرد ہو یا عورت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔

توبواالى الله توبة نصوحاء

(الله تعالیٰ کی طرف بکی توبه کرد۔ التحریم ۔ ۵) تعمیر اللہ تعالیٰ کی طرف بکی توبه کرد۔ التحریم ۔ ۵)

اور امر برائے و حوب ہی ہو تا ہے اللہ تعالیٰ کا مجی ارشاد یوں ہے ،-

ولاتكونواكالذبن نسواالله

(اور مت موجاة انكى مانند جمهول في اللد تعالى كو بعلاديا ـ سورة الحشر ـ ١٩)

یہاں مرادیہ کہ ان لوگوں کی مانند تم نہ ہو جاؤ جنہوں نے ذات الہی سے وعدہ کیا تھا لیکن انہوں نے وہ وعدہ تو رُدیا اور اللہ تعالی کی کتاب کوبس پشت ڈالا۔ بس انکی کیفیت اب اس طرح ہوگی جیسے فرمایا گیا ہے۔ فانساهم انفتهم۔ ﴿ تَوَ اللّهُ تَعَالَىٰ نَے لئے نفول کو فراموش کردیا) یعنی وہ اپنے حال کو بھول گئے اپنی خاطر کوئی نیک عمل کرکے آگے نہ بھیجار سول الله صلی الله علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے۔

من احب لقاء الله احب الله لقاءة ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه

حس نے اللہ تعالیٰ سے مناپہند کیا اللہ تعالیٰ نے اس سے منا پہند فرمایا اور جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات پہند نہیں کر آیا اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات پہند نہیں کر آیا۔ اولئک هم الفاسقون۔ (اور یہ لوگ فاس میں)۔

یعنی یہ ہی لوگ ہیں جنہوں نے نافر انی کی اور اپنے عہد کو توڑا یہ لوگ ہدایت و رحمت اور بخش سے فارج ہو چکے ہوتے ہیں۔ فاس مجی دوقتم کے ہیں ایک کافر فاس اور دوسم افاجر فاس ۔ کافر فاس کا ایمان الند تعالیٰ اور اسکے رسول پر نہیں ہو تا۔ فاجر فاس وہ ہے جو ایمان تو رکھتا ہے گرفت و فجور میں پڑا ہے اور وہ ہدایت سے خارج اور گمراہی میں داخل ہو تاہے۔ قرآن پاک میں فرمایا ہے۔

58

وهواالذي يقبل التوبةعن عباده ويعفوعن السيات

(اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرما آ ہے اور انکے معاصی کو معاف فرما آ ہے۔شوریٰ۔ ۳۵)۔

یعنی وہ توبہ کو قبول فرمالیہ ہے اور پہلے کئے گئے گناہوں سے در گذر فرما تا ہے۔ رسول اللند صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا بھی ار شاداس طرح سے ہے۔

التائب من الذنب كمن لاذنب له-

د گناہوں سے توبہ کرنے والا اسی طرح کا بی ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں و تا)۔

حکایت: ایک آدمی تھا جو کوئی گناہ حس وقت بھی کر تا تھا وہ ایک رجسٹر میں درج کر لیا جا تھا وہ ایک رجسٹر میں درج کر لیا جا تا تھا ایک دن جب اس نے گناہ کاار تکاب کیا تو اس کو درج کرنے کے لیے رجسٹر کھولا گیا تو درج کی کہا کہ دہاں بجائے گناہوں کے یہ لکھا ہوا تھا،۔

فاولئك يبدل الله سياتهم وحسنات

ربی یہی وہ لوگ ہیں جنگے معاصی کو نیکیوں میں تبدیل کیا گیا۔ الفرقان >) یعنی جب توبہ کی تو بجائے مثرک کے ایمان ہو گیا زنا کے بجائے معافی ہو گئی اور نافر مانی کی جگہ پر گناہ سے محفوظ اور اطاعت گذاری میسر ہوتی۔

حکایت: ایک مرتبہ جب مدینہ منورہ کی ایک گلی میں سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ گذر رہے تھے تو ایک جوان شخص آپکے سامنے آیا جب نے بہاس کے بنجے ایک بوتل جوان شخص آپکے سامنے آیا جب نے بہاس کے بنجے ایک بوتل جو تل جوین ہوئی تھی او جوان یہ تو نے اپنے کپڑوں کے اندر کیا چھیا رکھا ہے چونکہ وہ بوتل شراب سے جری ہوئی تھی نوجوان کو بشرم محموس ہوئی کہ وہ مشراب کا نام لے اس نے دل میں ہی دعاکی یا المی حضرت عمر فی اللہ عنہ کے سامنے میے نشر مساری اور رسوائی سے بچا ہے۔ انکے سامنے میے کی پر دہ بوشی فرامیں اب کھی بھی مشراب نوشی نہ کروں گا۔ چھر اس نوجوان نے عاض کیا یا جب بھی المومنین میرے پاس یہ سمرکہ کی ہوتل ہے آپ نے ہوئی رہ گھانے کو کہا جب میرالمومنین میرے پاس یہ سمرکہ کی ہوتل ہے آپ نے ہوئی رہ گھانے کو کہا جب میرالمومنین میرے پاس یہ سمرکہ کی ہوتل ہے آپ نے ہوئی رہ گھانے کو کہا جب

د کھانے کے لیے وہ بوتل آپکے سامنے کی گئی تو آپ نے دیکھاکہ واقعی بوتل میں سرکہ بی قا

یہاں دیکھیں کہ ایک مخلوق نے دوسمرے مخلوق سے خوف کھاتے ہوئے توبہ کر لی تواللہ تعالیٰ نے بھی مثراب کو سرکہ میں تبدیل کر دیا ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ اس توبہ میں خلوص تھا۔ اسی طرح اگر کوئی گنا ہگار شخص جو بد اعالیوں میں برباد شدہ ہو۔ اظلام کے ساتھ توبہ کرے اور اپنے ان اعمال پر مشرمسار ہو تو اسکے معاصی کی شراب کو کھی اللہ تعالیٰ نیکی کے سرکے میں تبدیل فرماتے گا۔

حضرت الو ہریرہ رضی اللہ عند نے فرمایا ہے کہ میں ایک رات نماز عثار رول اللہ علیہ والہ وسلم کے ساتھ پڑھ کر باہر آیا تو مجھے راہ میں ایک عورت ہی اور کہنے لگی اے ابو ہریرہ میں ایک گناہ کی مرتکب ہوئی ہوں کیا ممیرے واسطے توبہ ہے میں نے دریافت کیا کہ تو کیا گناہ کر چکی ہے تواس نے کہا کہ بد کاری کی مرتکب ہوئی ہوں اور اس بد کاری کی مرتکب ہوئی ہوں اور اس بد کاری کی مرتکب ہوئی ہوں اور اس بد کاری کے ذریعے ہو بچہ پیدا ہوا اس کو میں نے بلاک کر دیا ہے میں نے اس کو کہا کہ تو فوہ ہی تنباہ ہوئی اور دو سم ہے کو جی تو نے بلاک کر دیا واللہ ! تیرے واسطے ہرگز توبہ نہیں دہ ہوش کھو بیٹھی اور گرگئی میں رخصت ہو گیا گر میرے دل میں سوچ آئی کہ فتوی تو میں دہ ہوش کھو بیٹھی اور گرگئی میں رخصت ہو گیا گر میرے دل میں سوچ آئی کہ فتوی تو میں بی بیکا ہوں گر ہمارے در میان خود رمول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم مجی مو جود ہیں۔ پی میں آنحضرت کی خد مت میں حاضر ہوا اور واقعہ ساراع من کر دیا آپ نے ار شاد فرمایا تو خود ہلاک ہوااور اس عورت کو مجی تو نے ہلاک کر دیا کیا تجھے یہ آیت معلوم نہیں ہے۔

والذين لا يدعون مع الله الها فاولئك يبدل الله سياتهم حشنت. (الغرقان-٧٠)-

(اور وہ لوگ جوالتد کے سواکسی اور کو اپٹاالہ بنا کر اسے نہیں بکارتے ہیں وہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انکی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرا دیتا ہے)۔

پس میں باہر تھل آیا اور کہا کوئی ہے جو مجھ کو اس عورت کے متعلق بنائے گا حس نے مسئلہ مجھ سے دریافت کیا تھا۔ اس عورت کی جستجو میں ابو ہریرہ رفتی النہ عنہ اتنے پریشان ہوتے تھے کہ بچول نے ابو ہریرہ کو کہنا مشروع کر دیا۔ کہ دیوانہ ہو گئے ہیں بالآخہ آپ نے اس عورت کو ڈھونڈ می لیا اور اسے مسئلہ ہے آگاہ کیا وہ عورت خوشی کی شدت میں ہنسی اور اس نے کہا کہ میراایک باغ ہے میں وہ اللہ تعالیٰ اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ والمہ وسلم کے حکم پر صدقہ کرتی ہوں۔

حکایت: عنبه الغلام شباب میں تھے اور توبہ کرنے سے قبل وہ شراب پینے اور فق و فجور کی نسبت سے شہرت رکھتے تھے۔ وہ حضرت حن بصری رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوئے جبکہ حضرت حن اسوقت اس آیت پاک کی تفییر بیان کرنے میں مشتول تھے۔

الميان للذين امنواان تخشع قلوبهم لذكرالله

(كيا الحي وه وقت نبيس آن بهنجا كه الكه ول ذكر الله كى خاطر زم پره جائيس الحديد -

-(14

حضرت حن رضی اللہ عنہ کا وعظ اتنامو ثر ہواکہ لوگ رونے لگے توایک نوجوان کھرا ا ہو گیا اور کہا اے نیک شخص کیا میری طرح کے فائ و فاجر آدمی کی توبہ جی اللہ تعالی قبول فراتا ہے جب میں توبہ کروں تو۔ حضرت نے فرایا ہاں تیرایہ فت و فجور ہوتے ہوئے جی اللہ تعالیٰ تیری توبہ کو قبولیت عطافرائے گا۔ عتبہ نے یہ ستا تواس کا چہرہ زردہوگیا بدن کیکیانے لگاوہ چلایا اور بہوش ہو کر گر پڑا اور اس نے شعر پڑھے۔

ایا شابا لرب العرش عاصی اتدری ما جزاء ذوی المعاصی اتدری ما جزاء ذوی المعاصی سعیر و للعصاة لها زفیر وغیظ یوم یؤخذ بالنواصی فان تصبر علی النیران فاعصه والا کن عن العصیان قاصی و فیما قد کسبت من العطایا و فیما قد کسبت من العطایا رهنت النعس فاجهد فی العلاصی رهنت النعس فاجهد فی العلاصی

مراکیا ہے۔ نافر انی کے مرتکب کے لیے دوزخ ہے حس میں گرج ہوگی اور حب روز پیٹانیوں سے گرفتار ہوں گے۔ اس روز غضب و غیف ہو گائیں اگر تو آگ پر صبر کر سکتا ہے تو نافر مان می رہ۔ نہیں تو نافر مانی سے خود دور ہی رہا کر اور تو نے جو خطائیں کی ہیں خود کو تو نے مبتلا کر دیا ہے اب تو اپنے چھٹکارے کے واسطے کوششش کر)۔

پھر علتبہ نے ایک چیخ ماری اور بہوش ہو کر گر پڑا افاقہ ہوا تو کہا یا شخ کیا میری طرح کے کمینے شخص کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ اور معافی دیتا ہے اسکے بعد اس نے سراٹھا کر تین دعائیں ما نگیں۔

(1) بیا البی اگر میری توب کو تو فے قبول فرمایا ہے اور میرے معاصی معاف فرما دیے ہیں تو تو مجھے فہم اور یا دداشت بھی عطافر ادے مجھے عوت عطافر ما آک میں دین علوم اور قرآن یاک جو کچھ سنوں وہ میں حفظ کر لیا کروں۔

(2) اے میرے اللہ مجھے حن صوت عطافر ماکہ میری قرات کو ہر سننے والے کا دل اگر سخت ہو تو زم ہو جاتے۔

(3) یاالمی مجھے تو علال رزق کی عوت عطافر مامجھے تو وہاں سے رزق عطافر ماکہ حس کا کمان تک مجھے نہ ہو۔

اسکی یہ تینوں دعائیں اللہ تعالی نے قبول فرمائیں وہ ذہبی طور پر خوب تیز ہوااور حل وقت وہ تلاوت قرآن کر آتو جو بھی سنتا تھا وہ توبہ کر لیتا تھا۔ نیز ہر روزاسکے گریں دو عدد روٹیاں سالن سمیت رکھی ہوتی تھیں۔ اور اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کون وہاں پر رورانہ رکھتا ہے۔ دنیا سے وہ اسی حال میں رخصت ہوگیا۔ بپ اللہ تعالیٰ کی جانب جھکنے والے ہر شخص کا معاملہ اسی طرح بی ہو آہے۔ اللہ تعالیٰ نیک عمل کسی کا بھی ہو ہر گزادے منائع نہیں کر آئے۔ ایک وفعہ ایک علم سے کسی نے پوچھا کہ کوئی آ دمی اگر توبہ کر آ ہے تواس کو یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہے یا کہ بہیں۔ تواس نے جواب دیا کہ اس می کوئی حکم دینا تو ممکن نہیں ہاں اسکی علامت ہوئی نہیں۔ تواس نے جواب دیا کہ اس می کوئی حکم دینا تو ممکن نہیں ہاں اسکی علامت ہوئی نہیں۔ نواس نے جواب دیا کہ اس می اور نیکوں کے قریب ہے برے لوگوں ہے دور ہمتا ہے قالی ہو تا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اور نیکوں کے قریب ہے برے لوگوں ہے دور رہتا ہے خاتی ہوئی ویا کو کافی جانتا ہے اور آخرت کیلیے زیا دہ عمل کو بھی خوڑا ہی گردانتا

ہے۔ اور اس کا دل ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کے فرائض میں لگارہ آ ہے۔ اور وہ زبان کی حفاظت کر تا ہے ہم وقت فکر کر تا ہے اور سابقہ کئے ہوئے گناہوں پر غمزدہ و نثر مندہ محموس کر تا ہے۔ (تو وہ جان لے کہ اس کی توبہ قبول ہو چکی ہے)۔

اللهم صل على سيدنا و مولينا محمدوعلى الدواهل بيته واصحابه وبارك وسلم

CONTRACTOR AND AND ASSESSMENT

## ٥٠٠١ نمبر ١٩٠٥

### محبت

کہتے ہیں کہ کسی ویرانے میں ایک آدمی نے ایک بدصورت می جس کو دیکھااس سے پوچھاکہ تو کون ہے اس نے حواب دیا کہ میں تیرا براعمل ہوں پھر پوچھا کہ کس طرح تجھ سے نجات ہوسکتی ہے۔ تواس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر صلوۃ و سلام پڑھنے ہے۔ جیسے کہ آنحضرت نے خود فرمایا ہے۔

الصلوة على نور على الصراط و من صلى على يوم الجمحته ثمانين مرة غفر الله لد ذنوب ثمانين عاما-

(مجھ پر صلوۃ پڑھناروشنی ہے بل صراط پر اور ہو مجھ پر بروز جمعہ اسی مرتبہ درود اشریف پڑھے گاس کے اسی برس کے گناہوں کوالتد تعالیٰ معاف فرمائے گا)۔

حكاً يت:- أيك شخص رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ير صلوة وسلام يراهي سے غافل رہتا تھا۔ اسے رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دوران خواب د كھائى ديے۔ آپ نے اسکی جانب کوئی توجہ نہ فرمائی۔ اس نے عرض کیا یا رمول الله کیا مجھ سے آپ ناراض ہیں آنحضرت نے فرمایا نہیں اس نے عرض کیا چھر میری جانب آپ توجہ کیوں نہیں فراتے آپ نے فرمایا کہ میں تجھ کو بہجا نتا نہیں ہوں۔ عرض کیا کہ مجھے نہ بہجا ہے کی وجہ كيا ہے ميں تو آپ كا بى ايك امتى موں۔ جبكه عالم حضرات كہتے ہيں كه آپ جناب اپنی امت کو اس سے بڑھ کر پہچانتے ہیں جتنا کہ باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں انہوں نے درست ہی کہاہے مگر تونے مجھے تھی بذریعہ درود مثریف یا دہی نہیں کیا اور میں درود مثریف کی مطابقت میں اپنی امت کو پہچاپنا ہوں۔ حس قدر وہ مجھ پر درود مثریف پڑھا کرتے ہیں۔ پھر وہ شخص جا گااور خود پر آئندہ اس نے لازم قرار دیا کہ رمول الله صلی الله علیه والہ وسلم پر سر جمعہ کے دن ایک صد مرتبہ درود بھیجا کرے گا

اس نے اپنایہ وظیفہ جاری رکھا تو پھراس نے دوران خواب آپ حضور صلی اللہ علیہ والم وسلم کی زیارت کی تو آنحضرت نے ارشاد فرمایا میں تنجھ کو پہچاپتا ہوں اور میں تیری شفاعت كرول كاـ

دراصل اس كاسبب يه ب كه وه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كامحب موجكا تھا۔ اور بیر آیت پاک نازل ہونے کا سبب (قل ان کنتم تحبون الله) یہ تھاکہ آپ نے یہودی شخص کعب بن امترف اور اسکے ساتھ والوں کو دعونت اسلام دی تو انبوں نے کہا ہم تو خود اللہ کے بیٹے ہیں اور شدید محب ہیں اللہ کے۔ ایک حواب کے طور پر جناب رسالت الب صلى الله عليه واله وسلم كوالله تعالى في يول ارشاد فرمايا -

قلان كنتم تحبون الله فاتبعوني-

( كهد دواگر تم اللد سے محبت كرتے ہو تو تم ميركاتباع كرو) ـ آل عمران ـ ١ ٣) مرادیه که تم میرے دین کی بیروی اختیار کرومیں الله تعالی کا رسول مول اور تمہارے یاس اس کا پیغامبر بن کر آیا ہوں۔ اور میں تھی تم پر اللہ تعالیٰ بی کی محبت قائم کر ماہوں اور جب تم میری اتباع اختیار کر لو کے تو،

عببكم الله و يغغر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم- دالله تم س محبت كرف كا ورالله تعالى الله تعالى معفرت فرمانے والارحم كرنے والا م )۔

اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ سے محبت ان معانی میں ہے کہ وہ احکام البی کے اطاعت گزار میں اطاعت البی کو بی ترجیح دینے والے ہیں اس کی رضا چاہنے والے ہیں اور انکے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت ہونے کا مطلب میہ ہے کہ وہ انکو پہند کر تاہے۔ اور ، ہمتر اجر عطا کر تاہے انکے معاصی تجش دیتا ہے اور اپنی جانب سے ان پر انعامات کرنے لگتا ہے۔ اپنی رحمت فرما تا ہے ان پر۔ انہیں ار تکاب معاصی سے محفوظ رکھتاہے تو نیک اعال کی توفیل دیا

اگر کوئی شخص مندرجہ ذیل چار ہاتوں کے بغیری ان چار ہاتوں کا دعویدار بنتا ہووہ

(1) حج بعنت كادعوى كرے اور عبادت البي نه كر تا مو وہ جھوائے۔

(2) جورسول التد صلى التد عليه واله وسلم كا محب مونے كا دعوى كرے ليكن علماراور فقرارے اسے اسے محبت مذہوہ تھى جھوٹا ہے۔

(3) ہودعوی کرے کہ میں دوزخ سے ڈر تا ہوں لیکن وہ معاصی ترک نبیں کر تاوہ

می جھوٹاہے۔

۔ (4) جے اللہ تعالیٰ سے محبت ہونے کا دعوی ہو گر آزمائش کے وقت شکایت کرنے وہ مجی جموعاہے۔

حضرت رابعہ بصریہ رحمت الله علیجانے فرایا ہے -

تعصى الالموانت تظهر حبه - هذالعمرى في القياس بديع -

د تم نافر مانی کرتے ہوالقد تعالی کی اور پھر تھی اللید تعالی کی محبت کا دعوی رکھتے ہو یہ ایک عجبیب بات ہے ،۔

لوكان حبك صادقالا طعته ان المحب لمن عب مطيع-

داگر تیری محبت سچی ہوتی تو تواس کااطاعت گزار ہو تاکیونکہ محب اپنے محبوب کافرمانبرداز ہو تاہے)۔

محبت اس علامت سے ظاہر ہوتی ہے کہ محبوب کی فرمانبرداری ہواور اسکی مخالفت نہ کر قاہو۔

حکایت: پیند لوگ حضرت شکی رحمت الند علیه کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عض کیا ہم آپ سے محبت کرتے ہیں انہوں نے آگے بڑھ کران پر پتحر مارے توافع اور اور وہاں سے بھائے۔ حضرت شکی نے کہا کہ اب بھا گئے کیوں ہواگر تم مجھ سے بتی محبت کرتے ہو تو میری جانب سے آزمائش کیے جانے پر فرار کیوں ہوئے ہو پتر آپ نے فرایا اہل محبت نے محبت کاجام نوش کرلیا۔اب ان پر شہر بلکہ ساری زمین بی تنگ بو کی ہے۔ وہ معرفت الی پا گئے جوان کاحق تھا۔اللہ تعالی کی عظمت میں غرق ہو گئے اس کی قدرت میں گم ہو گئے وہ عثق کاجام پلی چکے ہیں اور انس کے دریا میں دوب گئے اور کی قدرت میں گم ہو گئے وہ عثق کاجام پلی چکے ہیں اور انس کے دریا میں دوب گئے اور اللہ تعالی کی حدسے انکولات حاصل ہوتی پھر آپ نے یہ شعر پڑھا:۔

ذكر المحبته يامولاى اسكرنى وهل دايت محباغير سكران -(اے ميرے آقاذكر محبت نے مجھ كو يهوش كرديا ب اوركيا تونے و كيماب ك

سي كوئي سيامحب يهوش نه بو) ـ

اون میں آ جائے تو وہ چالیں روز تک چارہ و غیرہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس پر کئی منوں بوجد بھی لادا جائے تو اس کو بھی وہ اٹھا لیا کر تا ہے کیو تکہ اسکے دل کے اندر اسکے مخوب کی محبت کی زیادتی کے باعث وہ کچھ کھانا محب ہوتی ہیں ہوتی ہے۔ محبوب کی محبت کی زیادتی کے باعث وہ کچھ کھانا کمی پہند نہیں کر تا نہ بھی اس کو بوجھ اٹھانے میں مشقت محبوس ہوتی ہے۔ اونٹ کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اپنے محبوب کی خاطر وہ تارک شہوات ہو جاتا ہے بوجھ برداشت کر تا ہے۔ تو اب تم خود بہاؤ کیا تم بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر جاری بوجھ کو کیا تم بھی کرتا ہے۔ تو اب تم خود بہاؤ کیا تم بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر جاری بوجھ کو تم بھی کواٹا پینااللہ تعالیٰ کی خاطر جاری بوجھ کو تم بھی برداشت کرنے لگے ہو اگر ان میں سے کوئی ایک کام بھی تم نہیں کرتے ہو نہ کیا ہے تو برداشت کرنے لگے ہو اگر ان میں سے کوئی ایک کام بھی تم نہیں کرتے ہو نہ کیا ہے تو بہارا دعوی مسلمانی عبث ہے۔ نہ اس کا کوئی فائدہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہو گا۔ یہ عنداللہ مفید نہیں نہ بی مخلوق کے زدیک اس کا کچھ فائدہ ہے۔

حضرت علی کرم اللہ و جہد سے روایت ہے آپ نے فرمایا کہ جے بعنت کا تو ق ہو وہ نیکی کرنے میں عجبت کر آہے۔ اور حس کو جہنم سے خوف ہو وہ شہو تیں ترک کر دیا ہے جے یقین ہو کہ موت وارد ہوگی اس پر لذات میں کوئی من نہیں رہتا۔ حضرت ابراہیم خواص رحمت الله علیہ سے کسی نے پوچھا کہ محبت کیا؟ تو فرمایا۔ محبت یہ ہے کہ ارادے ختم ہو جائیں۔ سب صفات اور حاجتیں جل کر راکھ ہو جائیں اور خود کو اشارات کے سمندر میں غرق کر دیا جائے۔

اللهم صل على سيدنا و مولنا محمد وعلى الدواهل بيته و اصحابه وبارك وسلم

### آباب نمبر10٪

# عشق

اسی لذید چیز کیجانب طبیعت کارجان مونا محبت موتی ہے اگر اس میں شدت آجائے تواسے عثق کہتے ہیں حتی کہ بہال مک نوبت آجاتی ہے کہ عاشق غلام او کررہ جانا ہے اپنے معثول کا۔ اپنی ملک میں موجود مرشے خرفی کردیتا ہے۔ حضرت زلیخا کاحال ى ديكه لين جو يوسف عليه السلام كى محبت مين مثلا مو تين تواس كا تمام مال ورجال جاتارہاستر او نوں کے بوجھ کے برابر تو اسکے جو ہرات اور پار وغیرہ تھے۔ اس نے ابنا تام ال يوسف عليه السلام كى محبت مي صرف كر دباء جو شخص اس آكر كها تفاكه مي في یوسف علیہ السلام کو د میکھا ہے تو وہ! س کو ایناایک بار دے دیتی تھی اور وہ مالدار ہو جا تا اقاحتی کہ کچھ کی باقی ندرہ کیا۔ اس کانام یہ پڑگیا تھا" مرشے یوسف کے نام" محبت کی شدت نی اس کو سب کھیے ہی جنول کیا اگر ہسمان پر نظر ڈائی تو ساروں پر مجی یوسف علیہ السلام کا نام تی لکھا معلوم ہو یا تھا۔ منقول ہے کہ جب زلیخا نے ایمان قبول کر لیا اور یوسف علیہ اسلام سے نکاٹ ہو کیا۔ او ان سے علیحدہ رہتے ہوئے عبادت میں مشتول ہو گئی اپنی عبادت میں ہر چیز سے قطع تعلق ہو گئی۔ اگر یوسف علیہ السلام اس کو دن کے وقت طلب کرتے تو وہ رات کا دعدہ کر کنتی اگر رات کو طلب فرماتے تو ون کے وقت پر ٹالتی رمتی تھی۔ اس نے یوسف علیہ اسلام کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مجھے معرفت حاصل ہونے سے پہلے میں آپ سے محبت کرتی تھی۔ اب الله تعالیٰ کو بہجان لینے کے بعد میرے دل میں مواتے اللہ تعالیٰ کے کچھ باقی نہیں رہ گیا اور مجھے اس کا کچھ بدل بی نہیں جاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمادیا ہے اور فرمایا ہے کہ تیرے بطن میں سے دو لائے بیدا مول کے انکو نبوت غطاکی جائے گی۔ زلیخا نے کہااگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی ط ف سے علم ہو، ہے اور اس کا ذریعہ مجھے بنایا گیا ہے تو

میں اطاعت میں حاضر ہوں پھر خلوت گزین ہوتے۔

حکایت است می شخص نے محبول سے لیل نے دریافت کیا کہ تمہارا نام کیا ہے تو اس نے بتایا لیلی ایک دن کسی شخص نے محبول کو کہا کہ کیا لیلی مر بیلی ہے تو جواب دیا نہیں وہ تا میرے دل میں ہے۔ میں لیلی ہول ۔ ایک دن جب محبول لیلی کے گھر کے قریب سے گذرا تو سوئے آسمان د بیکی کسی نے کہا ہے محبول آسمان کی جانب نہ دیکو بلکہ تو لیلی کی دیوار کی جانب دیکھ ممکن ہے تو اس کو دیکھ لے تو جواب دیا میرے لیے سارے پر دیوار کی جانب دیکھ ممکن ہے تو اس کو دیکھ لے تو جواب دیا میرے لیے سارے پر دیکھنائی کافی ہے حب کا سایہ لیلی کے گھر پر پر ٹر تا ہے۔

68

حکایت: منصور طلائ کے متعلق روایت ہے کہ اس کو لوگوں نے انفارہ و م مک قید کیے رکتا اسکے پاس حضرت شلبی رحمت الله علیہ آئے اور فرمایا اے منصور باؤ محبت کیا ہے۔ ہوا ہ دیا آئ نہ پوچسیں کل پوچھ لیٹا اگلے روز لوگوں نے قیدت باہ انکار نظے قتل کے لیے ان پر جرم لگایا گیا تو وہاں سے پھر شبلی رحمتہ الله عدیہ کا گذر ہوا منصور نے ان کو آواز وے کر مخاطب کیا اور کہا۔ اے شبلی محبت کا آعاز سے جمنا ور اس کا انجام ہے قتل۔

اشارہ اور منصور نے جب یہ محموس کر لیا کہ ہرشے فانی ہے بجر اللہ تعالی کے ور سمجیر گئے کہ اللہ تعالی میں جمول سمجیر گئے کہ اللہ تعالی بی جنول سمجیر گئے کہ اللہ تعالی بی جن جول کئے جب پوچھا جاتا تھا کہ آپ کون میں تو جواب دیتے تھے میں حق بوں۔

نقل میں آیا ہے کہ سچی محبت کی نشانیاں تین ہیں:

(1) دومرول کی بجائے محبوب کی زبان اختیار کر لینا۔

(2) ديمُر لوگوں کی بجائے اپنے محبوب کا ہم نشین ہو جانا۔

(3) دوسم سے لوگوں کی رضا سندی کی بجائے اپنے محبوب کی رضا سندی کا محصول دالمنتہی،۔

اور کہا یہ تجی جاتا ہے کہ فی الحقیقت عثق پردو دری ہے۔ یعنی راز افشار کر ، ینا حلاوت ذکر کی وجہ نے ۔ روٹ کا عاجز ہو جانا شوق کے غلبے کی وجہ سے یہاں بک کہ اسکے بدن کا کوئی حصد اگر کاٹ مجی دیں تو عاش کو محموس نہ ہو۔

حكايت الله تخص دريائے فرات ميں غسل ميں مشغول بحاس نے ايك

آ بئ كي آواز سني جواس آيت كي تلاوت كريا تحاه-

وامناز واليوم ايهاالعجر مون

(اے محرموتم آج ایک طرف علیحدہ ہو جاؤ)۔

اسکے سننے سے اس کو اتنا خوف ہو گیا کہ وہ خوف و اضطراب کے باعث فوت ہی ہوگیا۔ حضرت محمد عبداللہ بغدادی نے فرمایا ہے کہ مجھے بصرے کے اندرایک بلند مکان کی جیت پر ایک فوجوان دکھائی دیا۔ جو نیچ جھا نکتا ہوالوگوں کو کہتا تھا۔ کہ جو آ دئی چاہتا ہے کہ عثق میں بلا موت کچھ خیر نہیں ہے کہ عثق میں بلا موت کچھ خیر نہیں ہے پھر خود کو نیچ گرادیا جب اس کو اٹھایا گیا تو وہ مر چکا تھا۔

حضرت جنید بغدادی رحمته الله علیہ نے فرمایا ہے۔ " تصوف فی الحقیقت اپنی رصا سی سے نہ سامانہ "

ترک کرنے کانام ہے"۔

حکایت: - ذوانون مصری رحمت التد علیه مسجد حرام میں گئے تو ایک نو بوان شخص افکو اسطوانہ کے تلے نظر آیا جو مریض تحااور برہنہ تحااور فم دوہ دل ہے آبیں بجر رہا تھا۔ سپ نے فرہایا ہے۔ کہ میں اسکے پاس گیا اور سلام کیا اور اس سے پو چھا اے لڑکے کون ہو تم تواس نے جواب دیا کہ ایک غریب ہوں اور عاش ہوں اسکی بات میری سمجھ میں آگئی میں نے اس کو کہا کہ میں بھی تیری مائند ہی ہوں وہ رو پرٹامیں جی اسکے ساتھ رو پرٹا تو وہ مجھے کہنے لگا کیا تو بھی رو تا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ تیری مائند ہی میں نجی ہوں پرٹا تو وہ مجھے کہنے لگا کیا تو بھی رو تا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ تیری مائند ہی میں نجی ہوں روال ڈالا اور کفن لانے کے لیے باہر تکلا گفن خرید کر واپس لوٹا تو د یکھا کہ وہ وہ ہاں مو جود نہ تھا۔ میرے منہ سے تکلاء سجان القد۔ مجھے غیب سے آواز آئی۔ اے ذوالنون دنیا کے اندر رفوان نے بگر مالک دوزئ نے بھی چاہا تھا گر وہ نہ بھڑ سکا پھر مالک دوزئ نے بھی چاہا تھا گر وہ نہ بھڑ سکا پھر مالک دوزئ نے بھی چاہا کہ اس کو بھروں وغیرہ کے تصور سے رضوان نے بھڑتا چاہا گر یہ نہ مل بھر میں نے دریافت کیا کہ وہ اس وقت کہاں پر ہے۔ تو رضوان نے بھڑتا چاہا گر یہ نہ مل بھر میں نے دریافت کیا کہ وہ اس وقت کہاں پر ہے۔ تو رضوان نے بھڑتا چاہا گر یہ نہ مل بھر میں نے دریافت کیا کہ وہ اس وقت کہاں پر ہے۔ تو آواز آئی کہ وہ سچے مقام پر ہے تیر سے قادر مالک کے پاس۔

ایک مرجبہ کی نے ایک بزرگ سے محبت کے معنی دریافت کیے تو انہول نے فرمایا اختلاط کم رکھنا اور خلوت زیادہ رکھنام وقت قلر میں رہنا زیادہ تر خاموش رہنا اگر آئی الحے مجی تو وہ دیلھے نداگر آواز دی جائے تو نہ سے بات کی جائے تو نہ سمجھ اگر مصیبت وارد ہو تو غمردہ نہ ہو۔ جنوک جب لگے وہ مجی محموس نہ ہو گالی ہو تو غمردہ نہ ہو۔ جنوک جب لگے وہ مجی محموس نہ ہو شہائی میں اللہ تعالی کی طرف توجہ ہوائی کے دی جائے تو نہ سمجھے۔ لوگوں کا ہرگز ڈر نہ ہو شہائی میں اللہ تعالی کی طرف توجہ ہوائی کے ساتھ مت الحجہ ہو۔ ساتھ انس ہو اور اسکی مناجات کر تارہے اور دنیوی معالمہ میں دنیا کے ساتھ مت الحجہ ہو۔ اور حضرت الله علیہ نے محبت کے عنوان پر درج ذیل اشعار کے ہیں۔

لا تخد عن فللحبيب دلائل ولديه من تحف الحبيب وسائل منها تنعمه بمر بلائه وسروره فی کل ماهو فاعز فالمنع مند عطيئه مقبولته والفقر اكرام و بر عاجا ومن الدلائل ان ترى عر مد طوع الحبيب وان الح العاذل ومن الد لائل ان يرى متفهما لكلام من يخطى لديه السائل و من الدلائل ان يرى متحفظ من كل ما هو قائل

(فریب نہ دینا محبوب کے پاس دلیلیں ہیں اور محبوب کے تحائف ہی اسکے پاس ذرائع ہیں۔ آفت آنے کی صورت میں بھی اس پر نعمت ہی ہوتی ہے اور جو کچھ وہ کرے اس پر اسکو بہت مرور حاصل ہو تا ہے۔ اس سے اسکارہ کا جانا اسکے واسطے بڑا مقبول عطیہ ہے۔ اور تنگدستی عوت ہے اور عجلت میں جونے والا احسان ہے اور دلائل میں سے ایک ہو وہ کے اس کے اور محبات ہی جونے والا احسان ہے اور دلائل میں سے ایک ہے۔ دلیل ہے کہ اس کا عوم تو وہ کھتا ہے خواہ ملامت کرنے والا اسے ملامت ہی کرنا ہو وہ

اپنے حبیب کا فرمانبردار ہی ہو تا ہے۔ اور یہ مجی ایک دلیل ہے کہ وہ سمجھ آدکائی دیتا ہے دہ کلام جو سائل کے پاس ملے۔

اور ایک دلیل ان دلائل میں سے یہ مجی ہے کہ کوئی کچھ بھی کہتا ہو وہ بچا ہوا صاف

حفاظت مي رسامي

حکایت اسلام وہاں سے کا بیت ہوان باغ کو پانی دے رہا تھا کہ عیسی علیہ السلام وہاں سے گذرے اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے المتاس کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعافرہا تیں کہ اللہ وہ عیسیٰ علیہ السلام بنے فرہایا کہ توایک ذرہ محبت کا محمل نہیں ہو سکتا ہے۔ تواس نے کہا پھر آ دھا ذرہ ہی دے دب بی علیہ السلام نے دعافرہائی اسے پرورد گار تعالیٰ اپنی محبت میں سے نصف ذرہ اس شخص کو عطافرہا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے دعافرہائی اسے پرورد گار تعالیٰ اپنی محبت میں سے نصف ذرہ شخص کو عطافرہا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے دعافرہائی اس ہوان شخص کے مکان پر سے آپ کا گذر ہوا تواس کے متعلق دریافت کیا بتایا گیا کہ وہ دیوانہ ہوا ہے اور پہاڑوں پر چلا گیا ہوا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے دعافرہائی یا ابی وہ جوان محجے دکھا دے۔ آپ کو نظر آیا کہ وہ بہاڑوں میں ایک او نجی ہوئی پر کھڑا ہے اس نے آسان کی طرف سے آپ کو وحی فرہائی گئی ہوں تواللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی فرہائی گئی ہوں تواللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی فرہائی گئی ہوں ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی فرہائی گئی ہوں ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی فرہائی گئی ہوں ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی فرہائی گئی ہوں ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی فرہائی گئی ہوں ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی فرہائی گئی ہوں ہو اللہ واسے آرے کے ساتھ اس میں کہ بی بیات س سکتا ہو گئی دے بواس کو خبر بھی نہ ہوگی۔

جو شخص تین چیروں کا دعوی کر آہو مگر تین چیروں سے پاک نہیں۔ وہ دحوکے میں ہو تاہے ا

یں اور در اللہ سے حلاوت حاصل ہونے کا دعوی کر تا ہو۔ لیکن پر جی دنیا سے محت رکھتا ہو۔ محت رکھتا ہو۔

(2) عبادت میں اخلاص کا دعوی رکھے لیکن ساتھ یہ بھی چاہے کہ لوگ تعظیم بجا

(3) ہو خود کو نہیں گرا تا گر اللہ تعانیٰ کی محبت کا دعوی کرے۔

جناب رسول الله سلى الله عليه واله وسلم في فرمايا ب،

سياق زمان على امنى عبون خمسا وينسون خمسا- عبون الدنيا و ينسون الآخرة و عبون المال و ينسون الحساب و عبون الحلق و ينسون الخالق وعبون الذنوب وينسون التوبندو عبون القصور وينسون المقبرة-

رجلد بی میری امت پر ایسا وقت آنے والا ہے کہ وہ پانچ چیروں سے محبت کرنے لگیں اور پانچ کو جعلا دیں گی۔ دنیا کی حب ہوگی اور آخرۃ کو جنول جائیں گے۔ مال سے محبت کریں اور محاسبہ یا دندر کھیں گے۔ مخلوق سے محبت کریں گے اور خالق کو جھلا دیں گے۔ معاشی سے محبت کرتے ہونگے اور قوبہ جھول جائیں گے۔ معاشی سے محبت کرتے ہونگے اور قوبہ جھول جائیں گے۔ معاشی نے محبت کرتے ہونگے اور قوبہ جھول جائیں گے۔ معاشی نے محبت کرتے ہونگے اور قوبہ جھول جائیں گے۔ معاشی نے محب کریں گے۔

حضرت منصور بن عمار رحمت الله عليه في ايك نوجوان كو نصيحت كى اور يول فرمايا السيح حضرت منصور بن عمار رحمت الله عليه في ايك نوجوان كو نصيحت كى اور يول فرمايا السي حقول آدى تيرك جوان آخير كردى طول الل ركنى انهول في موت يا دخه ركنى اور كهتة رب كه كل يا اس سي المكلى روز توبه كر لول كا توبه سے غفلت كى يہال كك كه آخر كو قبت كے بيث ميں اتر كيا مال اور غلامول، والدين اور اولاد كوئى فائدہ خدد سكى الله تعالى في قرآن باك

لاينغع مال ولابنون الامن اتى الله بقلب سليم

رنہ مال اسے کوئی نفع دے گااور نہ ہی اولاد سوائے اس کے کہ وہ قلب سلیم لیے ہوتے اللہ تعالیٰ کے پاس آئے ،۔

یا الہی ہم کو قبل از موت توبہ کرلینا ارزانی فرمااور غفلت سے ہم کو جگا دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی شفاعت ہمیں عطافرما۔ < آمین ثم آمین ۔ مترجم )۔

اور ازروئے ایمان یہ بات ہے کہ اسی دن اور اسی ساعت میں توبہ کر لی جائے اپنے معاصی پر مشر مسار ہو جسقدر روزی دنیا میں مصر ہے۔ اس پر قانع ہو دنیا کے ساتھ زیادہ لگاؤ ندر کھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادیت خلوص کے ساتھ بجالائے۔

حکایت: ایک منافق شخص تحاج بڑا بخیل مجی تحالینی زوجہ کو اس نے قعم دی کا روجہ کو اس نے قعم دی کے اگر دود خیرات دے گا۔ بیس ایک ما نگلنے والا اس کے

73

حکایت: حضرت آسیدر نمی الله عنافرعون کی زوجہ تحیی اور فرعون سے بیان بوشیدہ رکھتی تحیی۔ جب فرعون کو معلوم ہوا کہ آسید ایمان لات ہوئے ہوئے اسید کو مراد دینے کا حکم جاری کر دیا اور قسم قسم کی مہرائیں دی گئیں۔ اور فرجون ان سے کہنا تا کہ اپنا دین چھوڑ دو گر انہوں نے دین وا یمان ترک نہ کیا۔ بالا خر انکے بدل بن سی گھونے گئے اور چر انہیں دین چھوڑ نے کا کہا گیا تو انہوں نے جواب دیا۔ میرے بدن کا ہم بی فقو تھی اگر کاٹ ڈالو کے تو ہی میرا ایمان و عش اور زیادہ ہو گا۔ حضرت موسی علیہ عضو تھی اگر کاٹ ڈالو کے تو ہی میرا یان و عش اور زیادہ ہو گا۔ حضرت موسی علیہ الله م کا گذر آسید رضی الله عنها کے سامنے سے ہوا تو انکو آسید نے آ واز دے کر پوجہا کہ میرا پرورد گار تعالی محجو سے راضی ہے ، کہ ناراض ہے ۔ تو آپ نے فرایا۔ است سامنے الله تعالی فر شنے تیر سے شنم ہیں یعنی انکو تمہار ااشتیاتی ہے اور فر شنوں سامنے الله تعالی فر فرار ہا ہے اب تو این ج نے علیہ لیستیاتی ہے اور فر شتوں سامنے الله تعالی فر فرار ہا ہے اب تو این ج نے علیہ لیستیاتی ہے اور فر شتوں سامنے الله تعالی فر فرار ہا ہے اب تو این ج نے علیہ لیستیاتی ہے اور فر شتوں سامنے الله تعالی ن ، کاہ بیں سامنے الله تعالی ن ، کاہ بیں سامنے الله تعالی ن ، کاہ بیں سامنے الله تعالی ن ، کاہ بیا

الرتيري دعا قبول موجائے گي۔ بين آسيه رضي الله عنهانے يوں دعاكي ا

رب ابن لى عندك بيتا في الجنته و نجني من فرعون و عمله و نجني من القوم الظلمين-

اے میرے پرورد گاراپنے پاس میرے واسطے بھنت میں ایک گھر بٹااور فرعون ور اسکے عمل سے مجھے چھٹکاراعطا فرمااور ظالموں کی قوم سے مجھے نجات عطافر ہا)۔

اور سلمان فارسی رضی التد عنه سے روایت ہے کہ فرعون نے اپنی زوجہ آسیہ رضی التد عنها کے بدن پر چار کیل لگاتے اور انکی چھاتی پر چکی رکھی اور اس کا پہرہ آفتاب کی جانب سر اٹھا کر دعا کی ۔ دب ابن لی عندک بیتا فی جانب سر اٹھا کر دعا کی ۔ دب ابن لی عندک بیتا فی الجنته (الایته)۔ اور حضرت حن رضی الله عند نے فرمایا ہے کہ انکو الله تعالیٰ نے خوب نعات دی اور انکا مرتبہ بعنت میں بلند فرمایا۔ وہ جہال چا متی ہیں کھاتی بیتی ہیں۔ اس میں سے نعات دی اور انکا مرتبہ بعنت میں بلند فرمایا۔ وہ جہال چا متی ہیں کھاتی بیتی ہیں۔ اس میں بیل موجود ہے کہ الله تعالیٰ کی بناہ طلب کر نا اور امان الہی کی خوامش کر تاہ اور آفتوں اور بیل موجود ہے کہ الله تعالیٰ کی بناہ طلب کر نا ور امان الہی کی خوامش کر تاہ اور آفتوں اور بیل موجود ہے کہ الله تعالیٰ کی بناہ طلب کر نا صالحین کاطریقہ ہے اور یہ راستہ ایماندار کی مصیدتوں میں رہ تعالیٰ سے دعائے نجات کر نا صالحین کاطریقہ ہے اور یہ راستہ ایماندار کی

اللهم صل على سيدناو مولنامحمدوعلى آله واصحابه وبارك ولم

## باب نمبر11

# الله تعالیٰ اور اسکے رسول کی اطاعت اور محبت

ارشادالبی ہے۔

ان كنتم تحبون الله فالتبعوني بحببكم الله

(اگر تم کو اللہ تعالیٰ کے ساقہ محبت ہے تو میری اتباع کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا)۔

پس اے انسان اللہ تعالیٰ رحم فر ہائے گا تبجھ پر۔ یہ یا در ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اسلے رمول صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے محبت ہونے سے مراد ہے انکی فرمانبرداری اور اطاعت ئی جائے۔ بندوں سے اللہ تعالیٰ کا محبت کرتا بندوں کو معنفرت کی نعمت عطافر ہاتا ہے اگر بندہ یہ یقین کرلے کہ فی الحقیقت اللہ تعالیٰ بی کو کمال عاصل ہے اور کسی کو نہیں اور ہج ممیرے یا کسی دو سرے میں دکھاتی دیتا ہے وہ بی اللہ تعالیٰ بی کی جانب سے ہو اور کسی معالیٰ بی کی جانب سے ہونے اللہ ہو جاتے گی اور بندہ فنافی اللہ ہو جاتے ہی بندہ کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ بی عبادت کرے اس کا قرب عاصل جونے کا باعث بنے والے اعمال کرے اسی لیے محبت کا مفہوم یہ بتایا گیا ہے، کہ عوم عبادت کرے اس کا قرب عاصل عبادت کرئے تو لاز نا اس کا نیتجہ بہی ہوتا ہے کہ بیروی کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی عبادت کرئے کے طریق میں اور دو سرول کو عبادت کرنے کا حکم کرنے کے طریق میں اور دو سرول کو عبادت کرنے کا حکم کرنے کے طریق میں میں تھی۔

حضرت حن رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ بعض لوگوں نے زمانہ مبارک رسالت آب صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے دوران کہا یا محد رصلی اللہ علیہ والہ وسلم ، ہمیں اپنے رب تعالیٰ سے محبت ہے تواس پر اس آیت پاک کا نزول ہوا تھا۔ اور حضہ ت بنہ حافی رحمتہ اللہ علیہ کے متعلق منقول ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے دور ن خواب زیرت رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نصیب ہوئی تو آنحضرت نے ارشاد فرایا اے ہشر! کیا تحجہ کو علم ہے کہ تمہارے وقت کے لوگوں میں تجھے کیوں الله تعالی نے بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول الله مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو آئوناب نے فرمایا اس واسطے ہے کہ تم صالح لوگوں کی خدمت بجالاتے ہو بھائیوں کو نصیحت کیا کرتے ہو۔ ممیرے دوستوں کے ساتھ تو ممیرے دوستوں کے ساتھ تو ممیری سنت پر عمل پیرا ہونے والے لوگوں کے ساتھ تو محبت کرتا ہے اور تو خود مجی ممیری سنت پر عمل کرتا ہے۔

اور رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا ہے۔ حس في ميرى سنت زنده كى اس في ميرى سنت زنده كى اس في ميرے ساتھ محبت كى وہ قيامت كے دن ميرے ساتھ بعنت ميں ہو گا۔ اور آثار ميں آيا ہے كہ خال ميں جب بگاڑ نمودار ہو جائے اور طرن طرح كے مذاسب نمودار ہو جائيں آيا ہے كہ خال ميں جب بگاڑ نمودار ہو جائيں الله عليه واله وسلم سے وابستى اختيار كر جائيں تو اس دوران جو لوگ سنت رسول الله علي الله عليه واله وسلم سے وابستى اختيار كر ليتے ہيں الله واسلم سے شہيدول كا تواب ہے۔ (ثم عقد الاسلام)، اور رسول الله حلى الله عليه واله وسلم في ارشاد فرمايا ہے،

كل امتى يدخلون الجنته الا من ابى قالوا من ابى قال من اطاعنى دخل الجنته و من عصانى فقدابى كل عمل ليس على سنتى فهو معصيته ـ

میری تمام امت جنت میں جائے گی بجزاس کے جوانکاری ہوتا ہے صحابہ نے عرض کیا کون الکاری ہوتا ہے۔ فرایا حس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گا۔ حس نے میرا حکم نہ ماناوہ الکاری ہے۔ جو کام میری سنت کے مطابق نہیں وہ نافرانی ہے،۔
ایک بزرگ نے فرایا ہے کہ اگر تم دیکھو کہ کوئی شخص ہوامیں اڑتا ہے سمندر پر چیلتا ہے یا وہ آگ کھالیتا ہے۔ یااس طرح کے عجائب کر تاہواد یکھاجاتے لیکن وہ جان بوجی کر فراکش الہی میں سے کسی فرض کا تارک ہے۔ یاکوئی سنت ترک کر تا ہے۔ تو تم جان کو کہ وہ اپنے دعوی میں کذاب ہے۔ اور اس کا وہ فعل اسکی کرامت نہیں ہے بلکہ وہ استدراج ہے۔ اور اس کا وہ فعل اسکی کرامت نہیں ہے بلکہ وہ استدراج ہے۔ اور اس کا وہ فعل اسکی کرامت نہیں ہے بلکہ وہ استدراج ہے۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمت استدراج ہے۔ اللہ علیہ نے فرایا ہے ہر وہ عمل غلط ہے جو اسباع سنت کے خلاف ہو۔ جیے کہ ارشاد

من صنیع سنتی حرمت علید شفاعتی ـ

(میری سنت کو منابع حس نے کر دیا اس پر میری شفاعت حرام ہو گئی)۔ حكايت:- ايك تخص نے ايك ديوانه آدى ديكا مكراس ميں جالت ظام ندهوني قی اس نے حضرت معروف کرخی رحمته الله علیه کویه بتایا انہوں نے مسکراتے ہوئے فرمایا۔ اے مجانی اس کے تو جھوٹے بڑے اور عقلمند اور ، پوانے قسم کے لوگ سب عاثق ہیں ایے بی دیوانوں میں سے ایک وہ کی ہے۔

حكايت:- ايك مت جونيد رحمته الله عليه في فرمايا كه بمارك شيخ سم ي سقطي ر حمته الله عليه بيمار پر م گئے اس بيماري كى دوائى ميسر نه ہوئى نه ہى اسكى وجه ہى معلوم ہوئى انکا پیشاب جب ایک تجربه کار علیم کو دکھایا تواس کو دیکھتا ہی چلاگیا پجر بولایہ تو کسی عاشق منحض کا قارورہ ہے۔ یہ س کر حضرت جنید رحمته اللہ علیہ بیموش ہو کر گر بڑے اور آیک چیخ بلند کی افکے باتھ میں سے وہ قارورہ والی بو عل مجی پنیچے کر کئی۔ فرماتے ہیں بعد میں جب میں والیں آیا تو حکیم کی بات میں نے اسآد صاحب حضرت سمری سقطی رہمتہ الله علیہ کو بتاتی تو فرمایا کہ بزا سمجھدار شخص ہے۔ تو میں نے پو چھا کیا ببیٹاب کو د ملیمنے سے تعمی محبت معلوم مو جاتی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا باں مو جاتی ہے۔

اور حضرت فضيل رحمته الله عليه نے فرمايا - حب وقت تجھے كوئى كہے كه كيا تجھے الله تعالیٰ سے محبت ہے تو تو چپ رہ کیونکہ اگر تو کہے گانبیں ہے تو کافر ہو جانے گا ور اگر تونے کہا کہ ہے تو محبوں جیسا تیرا وصف نہیں ہے۔ اس طرح کہہ کر اللہ تعالیٰ کی نارافتکی نہ لے لیٹا۔

اور حضرت سفیان نوری رحمته الند علیه نے فرمایا ہے جو آ دمی اللد تعالیٰ سے محبت ر کھنے والے منخص کے ماقد محبت رکھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے محبت ر کھنے والا ہے اور جو عوت کر آ ہے اللہ تعالی کی عوت و تکریم کرنے والے کی وہ اللہ تعالی کی عوت و تکریم كنة والاع

اور حضرت مہل رحمیتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ قرآن علیم سے محبت رکھتا ہے۔ اور الله تعالیٰ اور قرآن کریم سے محبت ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ رسول الله صلی الله عليه واله وسلم سے محبت كر تا ہے۔ اور رسول الله صلی الله علیه واله وسلم سے محبت ہونے کی علامت الم یکی سنت سے محبت ہونا ہے اور سنت کی محبت ہونے کی علامت آنرت سے محبت ہے اور آئزت سے محبت کی علامت دنیا سے نفرت ہونا ہے اور دنیا سے نفرت اور بغض ہونے کی علامت یہ ہے کہ دنیامیں سے اتنا کچھ ہی لیتا ہو ہم آخرت کے واسطے زا دراہ بنتا ہو۔

اور ابو الحن زنجانی رحمته الند علیه نے فرمایا ہے۔ عبادت کے اصل ار کان نمین عدد بیں۔ ستکھ ،دل اور زبان۔ آنکھ برائے عبرت ہے دل برائے غور و فکر ہے اور زبان برائے صداقت اور نسیج اور ذکر الند کے واسطے ہے۔ جیسے کہ ار شاد البیہ ہے،۔

اذكر وااللهذكر اكثيراو سبحوه بكرة وإصيلا

(الله تعالیٰ کاکثرت سے ذکر کیا کرواور اسکی نسینے کرتے رہو صبح و ثمام)۔

حکایت: تصرت عبداللہ اور حضرت احمد بن حرب رحمتہ اللہ العلیما دونوں اللہ علیما دونوں اللہ علیما دونوں اللہ مقام پر چلنے گئے وہاں زمین پر قسوڑی سی گھاس احمد بن حرب نے اکھاڑی تو حضہ ت عبداللہ نے ان کو فرمایا تم کو یانچے چسر میں ملیں۔

(1) اول یہ کہ اللہ سے تمہارادل مٹ کر گھاس کے ساق مشغول ہوگیا۔

(2) تونے اللہ تعالی کے ذکر کے علاوہ دیگر فعل کی عادت نفس کو ڈالی۔

(3) تونے الیں مراہ ڈال دی ہے جس کی دوسمے بیروی کریں گے۔

(4) اس اکھاڑی گئی گھاس کورب تعالیٰ کی تسبیح سے تو نے روک دیا ہے۔

(5) تو نے خود پر روز قیامت اللہ تعالیٰ کی محبت قائم کی۔ نسالہ

اور حضرت مری سقطی رحمتہ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا۔ میں نے حضرت جرجانی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس سقود مکھے ان کے ساتھ وہ اپنی جموک رفع کرتے تھے۔ میں نے یوچھا کہ آپ کھاٹا اور دیگر اشیا کیوں تناول نہیں کرتے تو فرمایا کہ میں نے

د مکھا ہے کہ کھانا چبانے اور سو کھا کر وقت گزار نے میں نوے مرجبہ تسبیع کہنے کافر ق

ہے بداگر شتہ چالیں سال کی مدت سے میں نے روئی تھجی نہیں چہائی۔ اور سہل جو التر علی نے دوئی میں دوئی کا کہا کہ آ

اور سہل رحمتہ اللہ علیہ پندرہ دنوں میں صرف ایک بار کھایا کرتے تھے۔اور رمضان کا مہینہ آجا آتا تھا تو ایک نوالہ افطاری کے وقت کھاتے تھے۔اور بعض اوقات وہ ستریوم تک کھانانہ کھاتے تھے اور کھانااگر کھالیتے تھے تو کمزور پر مجاتے تھے اور

#### فاقد كرتے تھے تو قوى موجايا كرتے تھے۔

اور حضرت الوالحادر مهمة الله عليه نے تئيں برس كاعرصه مسجد حرام میں گذار اللہ اس دوران كسجى ان كو كھانا كھاتے نہيں د كھا گيا تھااور بغير ذكر الله كے انہوں نے كسجى كونى تحرعى نه گذارى تقى .

حکایت:- عضرت عمرو بن عبید اپنے گھرسے صرف تین باتوں کے واسطے باہر آیا لاتے تھے۔

(1) ناز باجاعت اداكرنے كے ليے نكلتے تھے۔

(2) کسی بیمار شخص کی بیمار پر ی کرنے ٹکلتے۔

(3) اوریا کی جنازہ میں تال ہونے کے لیے نکلا کرتے تھے۔

اور آپ نے فرمایا ہے کہ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنی عمر کا عمدہ حصد چور ک کرتے میں اور عمر پر ڈاکہ زن ہوتے ہیں۔ وہ عمر کی کچھ قیمت نہیں جانتے انکے سے مناسب ہے آخرت کی فاطر خزانہ جمع کر لیتے جو باقی رہنے والا ہے۔

حس کو ہمخرت کی طلب ہو س کو دنیا وی زندگی کی طرف راغب نہیں ہونا پوہیے آگہ وہ صرف ایک فکر میں بھی رہا کرے وراپنے ظاہر و باطن پر کنٹرول رکھے اس کے بغیر بہتر حال محفوظ نہیں ہو سکتا۔

حضرت شبلی رحمت الله علیہ فرای ہے میں شروع شروع میں آ مکھوں میں نیند کے علبہ ہونے پر نمک بطور سرمر ڈال میا کر آ تھا اس سے معاملہ کچھ آگے بڑھ گیا ہ شب بیداری کا ہمام کر ایا اور پی آ مکوں میں نمک ڈال لیا کر آتھا۔

حکایت: ابراهیم بن حاکم جمعه الله علیه سے مروی ہے کہ جب میرے والد بند نیند کا غلبہ ہو آف اور دریا کے اندر داخل ہو جاتے تھے اور تیرنا شروع کر دیتے تھے تو دیا میں موجود مجھلیاں انکے گردا کھی ہو جائی تھیں۔ اور تسبیح کرتی تھیں۔

حضرت حمن حلاق رحمت الله عليه خود كو ايني شخنول سے تحصنوں مك تيره مد

برا یوں میں جگوف رکھتے تھے۔ اور اس حالت میں جی وہ ایک شب وروز میں ایک برار رکعت ادا کرتے تھے۔ حضرت جنید رحمت اللہ علیہ سلوک کے بشروع میں دو کان پر آئے تھے دروازہ دو کان کھولتے پر دہ لکا دیتے اور چار حمد نقل ادا کرکے پھر گھر لوٹ جاتے تھے۔ اور صبن بن داؤہ رحمت اللہ علیہ عثار کے وضو سے صبح کی نماز چالیس سال تک ادا کرتے رہے ۔ بس صاحب ایمان کو ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے۔ جب وضو ٹوٹ جائے تو اسی وقت تازہ وضو کرکے دو رکعت نقل ادا کرے اور ہمیشہ قبلہ رو بیٹھنے کی کوشش میں رہا اور تصور د کھے کہ میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم تشریف فرما ہیں اس طرح سے ماقبہ رکھے تاکہ ہر عمل میں سکون جمہ جو تکلیف کو برداشت کر سکے اور ایسے آپ ہی عجب وصف این عب مورد ہو ۔ کیونکہ عجب وصف ایسے آپ ہی عجب د ہونے بائے نہ بی ایپ عمل پر مغرور ہو ۔ کیونکہ عجب وصف شیطان ہے خود کو حقیر جانے نیک لوگوں کو نظر احترام سے دیکھے کیونکہ صالحین کی عرب شیطان ہے خود کو حقیر جانے نیک لوگوں کو نظر احترام سے دیکھے کیونکہ صالحین کی عرب نہ کرت و شیطان ہے خود کو تقیر جانے نیک لوگوں کو نظر احترام سے دیکھے کیونکہ صالحین کی عرب نہ کرتے والے کو اللہ تعالی صالحین کی رفاقت نصیب نہیں کرتا اور عبادت کی عرب و متر مت سے ناواقف شخص کے دل سے صلاوت جاتی رہی ہے۔

لوگوں نے حضرت فضیل بن عیاض رخمتہ اللہ علیہ سے پوچھا اسے ابو علی انسان کس وقت نیک ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب اسکی نیت میں تصیحت اور خیر خواہی ہو جاتی ہے۔ دل میں خوف ہو جاتے اور زبان پر صداقت ہو جاتے اور اعضائے بدن نیک اعمال میں مشغول رہیں۔

اور رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کے واقعہ معران کے دوران الله تعالی نے فرمایی
اے احمداگر جمہاری خوامن ہوکہ دنیا میں سب لوگوں سے بڑھ کر تقوی والے بن جاؤ تو
دنیا سے رغبت ختم کر دواور آخرت پر راغب ہو جاؤ۔ آپ نے عرض کیا کہ دنیا سے کیے
بے رغبت ہوں تو فرمایا دنیا میں سے اتنا ہی لو جو غذا اور نباس کے واسطے کفایت کر سے کل
کے واسطے جمع مت کریں ہم وقت میرا ذکر کرتے رہو پھر عرض کیا کہ ہمیشہ ذکر میں کیے
رہوں تو فرمایا۔ وگوں سے علیحدہ رہو نماز کو جی نیند جانو اور فاقہ کو جی کھانا تصور کرو۔

اور رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا ب:

الزهدفي الدنيايرة الغلب والبدن

(دنیا سے بر غبت ہونا قلب اور بدن کا آر، م ہے)۔

اور دنیامیں رغبت کے باعث غم واند وہ بی ملتے ہیں۔ حب دنیا بی سر گناہ کی بنیا د ب اور دنیا سے رغبت نہ ہونا ہر نیکی اور خیر کی بنیا دہے۔

حکایت: اوگوں کی جاعت کے پاس سے کوئی نیک شخص گذرا کیا دیکھتا ہے کہ ایک طبیب بیماریوں اور علاج کے بارے میں بیان کر رہا ہے۔ اس نیک مخص نے کہا اے طبیب توبدن کی امراض کاعلائ کر تاہے۔ کیا دلوں کی مرض کا بھی تو علاج کر تاہے ۔ طبیب نے کہا ہاں میں کر سکتا ہوں۔ آپ مرض بیان کریں انہوں نے کہا دل پر گناہوں کی ظلمت جھا چکی ہے اور دل سخت ہو بھا ہے۔ کیا اس کا علاج ہے۔ طبیب نے حواب دیا علاج یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عجز وزاری کر۔ اس علام الغیوب سے شفاتے دل اسی علاج سے ملتی ہے۔ بیں اس نیک آ دمی نے ایک پیچنے ماری اور رو ما ہوا والیں آگیا اور کہما ہناکہ کیا بی اجباطبیب ہے میرے دل کا علاج محیم بتایا ہے۔ طبیب نے کہایہ ایے شخص کے دل کا علاج ہے جو توبہ کر لے اور دل سے برورد گار تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو

حكايت:- ايك شخص نے ايك غلام خريد ليا۔ اس غلام نے اسے كبااے میرے آ قامیری تین مثرا تط ہیں۔

ے آقامیری مین سرا نظاہیں۔ (1) آپ مجھے نماز سے مذرو کس کے جب نماز کاوقت ہو جائے۔ (2) دن کے دوران جو چاہیں مجھے حکم فرمائیں مگر رات کے وقت کوئی حکم نہ فرہائیں گے۔

(3) میرے واسطے اپنے گرے اندرایک کمرہ علیحدہ کردیں اس میں میرے علاوہ دومسرا كوتى داخل شه ہو۔

خریدار نے تمام مثرا کط منظور کر لیں چر کہا کہ مکم ہے دیکھ لو غلام نے ایک خراب و خست سا كمره ببند كركيا والك في لونا موا كمره بهند كرف كاسب بوجها تو غلام في حواب دیا اے آ فاکیا آ بکو معلوم نہیں ہے کہ لوٹا پھوٹا کمرہ تھی یا د خداکی وجہ سے باغ بن جایا کر تا ہے۔ بیں وہ غلام دن کے دوران آ قلکی خدمت بجالا تا تھااور رات کو عبادت الہی كريّا تھا۔ ایک عرصہ گذر گیا ایک شب گوناک اپنے گھر میں چلتا چلتا غلام كے كمرہ میں جلا گیاد مکھاکہ کمرے میں روشنی ہے۔ غلام سجدے میں پراہوا ہے اسکے سر کے اوررزمین

اور آسمان کے درمیان میں ایک روش قندیل لنگ ربی ہے اور غلام الند تعالیٰ کی مناجات کر رہا تھا۔ اور نہایت زاری سے دعا مانگ رہا تھا۔ یا اہی تو نے میرے آقا کا تن اور دن کے دوران اسکی خدمت بجالانا مجھ پر لازم فرمایا ہے۔ اگر ایسانہ ہو تا تو دن کو بحی رات میں بھی تیری عبادت میں میں رہتا۔ یا اہی میرے عذر کو قبول فرما۔ اسکے آقا نے اس کو دیکھ لیا تھا جب دن ہوا وہ قندیل وابس ہو گئی اور مکان کی جست بدستور ل گئی۔ مالک نے والیں آگر اپنی بیوی سے یہ واقعہ بیان کیا۔ اگلی رات وہ زوجہ سمیت وہاں آیا مکرے کے دروازہ میں آگر دیکھا کہ غلام سجدے میں ہے۔ اور اسکے مر پر لسکتی ہوئی قندیل اسی طرح روش ہے یہ دونوں دیکھ دیکھ کر دورہ تھے۔ جب دن چڑھا تو انہوں نے غذریل اسی طرح روش ہے یہ دونوں دیکھ دیکھ کر دورہ تھے۔ جب دن چڑھا تو انہوں نے غلام کو طلب کیا اور اسے کہا کہ فی سبیل اللہ تم بماری طرف سے آزاد ہو تاکہ جو عذر تم کرتے تھے وہ جاتا رہے اور تم عبادت الہی کے لیے باکل فارغ ہو۔ غلام نے آسمان کی طرف دیکھ کریوں کہا،۔

يا صاحب السر ان السر قد ظهرا. ولا اريد حياتي بعد ما الشتهرا ان ظهرا-

(اے صاحب راز اب راز افتار ہو گیا اور راز افتار ہونے کے بعد مجھے زندگی کی طلب نہیں ہے)۔

اسکے بعد اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا الہی میں تنجیہ سے موت طلب کر تا ہوں۔ پس وہ غلام اسی وقت کر پڑا اور مر گیا۔ نیک آ دمیوں عاشقوں اور حق کو جاہمنے والوں کے حالات ایسے ہی ہیں۔

اور زہر الریاض میں لکھا ہے کہ موسی علیہ السلام کا ایک دوست تھا۔ آپ کو اس کے ساتھ انس تھا۔ ایک دان دوست نے موسی علیہ السلام سے استدعاکی کہ القد سے میرے حق میں دعا فرا تیں کہ مجھے اپنی معرفت عطا فرائے جیسے کہ حق ہے ۔ بیں موسی علیہ السلام نے اسکے لیے دعایا تکی ہو قبول ہو گئی۔ آئی اوہ دوست پہاڑوں میں چلا گیا جہاں بحثگلی جانور تھے۔ موسی علیہ السلام نے جب د میکا کہ وہ غاتب ہے تو اللہ تعالی سے دعاکی میرادوست غائب ہے تو اللہ تعالی سے دعاکی میرادوست غائب ہے تو اللہ تعالی سے دعاکی میرادوست غائب ہے تو اللہ تعالی نے فرایا اسے موسی جو شخص میری معرفت کما حقہ سے بہرہ ور بو جائے وہ مخلوق میں کہی نہیں رہ سکتا۔

منقول ہے کہ یحین علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں ایک بازار سے گذر سے الک عورت ان سے آگرائی۔ یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا ۔ اللہ کی قسم مجھے وہ محموس ہی نہیں ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا سجان اللہ آپ کابدن میر سے ساتھ ہے ۔ گر آپ کادل کہاں ہے انہوں نے کہا ہے میرے ظالہ زاداگر میرادل ایک پیک جھپکنے کے برابر وقت کے لیے بھی کسی اور کے ساتھ بجز اللہ تعالیٰ کے مطمئن ہو جاتے تو مجھے یوں محموس ہو تاہے جیسے اللہ تعالیٰ کو بہیانا ہی نہیں۔

اور کہا جاتا ہے کہ اصل اور درست معرفت یہ ہوتی ہے کہ دنیا و آخرت دونوں ترک ہو جائیں اور آدمی صرف مولا کریم کا بی ہو جائے شراب عثق میں مدہوش رہے اور رویت البی مک ہوش میں بی نہ آئے (یعنی قیامت مک مراد ہے)۔ الله تعالی کی جانب سے یہ نور ہو تاہے۔

اللهم صل على سيدنا ومولينا محمد وعلى الله واهل وبيته و اصحابه وباركوسلم

# ا باب نمبر 12

# ابليس اور اسكى سزا

الله تعالى في ارشاد فرمايا ب.

فان تولوافان الله لا عب الكفرين-

(بین اگر انبول نے اعراض کیا توالند تعالیٰ کفر کرنے والوں کو پہند نہیں فرما تا ہے ا۔ بی اگر لوگول فے اللہ تعالیٰ سے مند چھیر لنیا اور اسکے رسول صلی اللہ عاب وال وسلم ے توالیے کافروں کو اللہ تعالیٰ ہر گر معاف نہ فرمائے گا۔ اور ان کی توبہ مجی قبل نہ کرے گا۔ حس طرح کہ اہلیں کی توبہ نجی قبول نہیں بوجہ اسکے کفر کرنے اور تکم کرنے کے مگر آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی تھی۔ اس لیے کہ وہ اپنی خطا کو تسلیم کرتے تے اور نثر مندہ ہوئے تھے۔ انہول نے خود کو ملامت کبی کی گو فی الحقیقیت فعل آ دم گناہ ا ہیں تی کی مجھے انبیا۔ علیهم السلام تو معاصی سے معصوم ہیں ان سے گناہ واقع ہی نہیں ہو آ بسطائی قرال محیم قبل از نبوت یا بعد از اعلان نبوت۔ بال ایک طرح سے خطات بیذا أدم عليه السلام اور حضرت حوا عليهما السلام في يون تسليم كيااين خطاكون

ربناظلمناانفساوان لمتغفر لناو قرحمنا لنكونن من الخسرين

ا ے اللہ سے برورد گار م نے ظلم كيا بن جانوں پر اور اگر تو في مم كو معاف ند فرمایا - اور عم ریر احم نه فرابا توجم شاره باف والول میں سے ہو جائیں گے ) ـ

یوں وہ شم مسار ہوئے جلدی بی انہوں نے توبہ کی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نامید نہیں ہونے تھے۔ کی بک یہ بھی ار شاد البی ہے۔ لا تقطوامن رحمت اللہ ۔ تم اللہ تعالی کی ر حمت سے نامید مت ہوں۔ اور اہلیں نے اپنے گناہ کو تسلیم ہی نہیں کیا نہ ندامت ہی اسے ہوئی اسے مشرم نہ آئی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبی مالوس ہو گیا اور اس نے تو خوب تکبر مجی کیا۔ بین حبّ آدمی کاحال مانند اہلیں ہو گا۔ اس کی توبہ مبی قبول نہ کی

عائے گی اور جو آ دم علیہ السلام کی حالت جلیں حالت میں ہو گا۔ اسکی توبہ تعول اور ان حب گناہ کی بنیا د دراضل شہوت ہوگی امید ہے وہ معاف ہو جائے اور مب کنہ ن جر سکت مو گاکوئی امید نہیں کہ ایساگناہ معاف مو بہاں آ دم علیہ السلام کی خطا شہوت کی بنا پر فی (یعنی وہ پھل کتانے کی خوامش تھی) جبکہ اہلیس کے گناہ کاباعث اس کا تکبر تھا۔ حكايت:- ايك مرتبه الميس بارگاه موسى عليه السال مين حاضر موكر كمين لكاكه آپ وہ میں جے اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت کے لیے جن لیا۔ اللہ تعالی آپ کے ساتھ جمكار م کھی ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سواہا فرمایا کہ ہاں اب تیری خوا میں کیا ہے اور تو کون ہے تو ابلس نے کہا اے موسی علیہ السلام آپ الله تعالی اپنے پرورد گارے کر دیں کہ اے . الله تیری ایک مخلوق تیری بار گاہ میں توبہ کرنا جامتی ہے۔ اس پر موسی علیہ السلام کو الله تعالى نے فرمایا كه اس كو فرما دوكه ميں نے تيراسوال تسليم كر ليا اور اس كو حكم كروكه وہ جاتے اور آ دم علیہ السلام کے مزار کے سامنے جاکر مجدہ کر دے اگر سجدہ کرے گا ت ا مکی توبہ ہم قبول فرمائیں گے۔ اور ایکے معاصی کی معفرت فرمادیں گے بس اہلیں کو ایسے ى موسىٰ عليه السلام فے فرماديا تواس كو غصه آيا اور تكبركرتے موت كہااے موسىٰ ميں نے آدم کو جنت میں سجدہ نہیں کیا تھا اب جبکہ وہ وفات یافتہ ہیں میں اے کیونکر سجدہ

نقل ہے کہ جہنم کے اندر اہلیس پر جب شدت عذاب ہوگ۔ اسوقت ایس سے سوال ہو گاکہ شدید ترین عذاب ہے سوال ہو گاکہ شدید ترین عذاب ہے اس وقت اس کو بتائیں گے کہ آ دم علیہ السلام جنت میں ہیں اب تجی انکو سجدہ کرتے ہوئے معافی طلب کر لو تاکہ تمہیں معاف فرمایا جائے گر اہلیس وہاں تجی انکار ہی کرے گا۔ وہاں اہلیس پر دیگر اہل دوزخ کی نسبت ستر ہزار گنازیا دہ شدید عذاب ہو گا۔

اورایک روایت یوں ہے کہ اہلیس کواللہ تعالیٰ ہرایک لاکھ برس کے بعد دوزن سے نکالا کرے گا اور آ دم علیہ السلام بھی باہر تشریف لایا کریں گے۔ اہلیس کو سجدہ کا حکم دیا جائے گاکہ سجدہ کرے لیکن وہ انکار بی کیا کرے گا۔ تو اسے دوبارہ دوزخ میں پھینک دیا کریں گے۔ پی اے جائیو! اگر تمہیں اس پر اہلیس سے نجات در کار ہے تو تم مولا کریم کے ماتھ مل جاؤ اور اسکی بی بیاہ طلب کرو۔

اور روز قیامت ایک آئشین کر سی بجچائیں گے اس اہلس علیہ انلعن ہ کو بٹھائیں گے۔ اسکی گدھے جیسی ہولناک آ واز شیاطین اور کافر لوگ سنیں گے اور وہ جمع ہو جا میں ئے۔ اہلس کہنا ہو گااے دوزخ والو آئ تم نے کیسا پایا ہے کیا تم نے وہ کچھ پالیا ہے حس کا وعدہ فرمایا خاتمہارے رب نے۔ وہ حواب دیں گے رب تعالی کا فرمایا ہوا تق ہے پھر اہلیں کہے گا۔ میں آج رحمت سے ناامید ہو گیا ہوں ۔ توالتد تعالی ملاتکہ کو حکم صادر کرے گا کہ اہلیں اور اسکے ہیرو کاروں کو لوہے کی گرزوں کے ساقہ مارو ہی اہلیں چالسیں برس کاعرصہ دوزخ میں گر تاہی رہے گااوراس کو جہنم سے باہر آنے کا حکم کنجی نه فرمایا جائے گا۔ اللہ تعالی مم کو دور خ نے محفوظ رکھے۔ (اسمین) دور کہتے ہیں لہ روز قیامت اہلیں کو لائیں کے حکم کریں کے کہ آگ کی کرمی پر بیٹھ جانے اسکی کردن ان طوق لعنت بہنائیں گے پھر سراوینے والے فرشتن کواللہ تعالی حکم کرے گاس کو کھسیٹ کر کر سی سے پنچے اتار دواور دوزخ میں ڈالو۔ فرشنے کوششش کریں کے کہ اے بھز كرينيچ پھينگين ليكن وه نه ا مار سكيں ك. پھر جبريل عليه السلام كو حكم فرويا جائے كا كه ا بنے ساتھ ای مزار فرشتوں کو لیں اور اس کو کرسی سے آباریں نگر وہ نجی یہ بہ کر سکیں صح من بعد حضرت المرافيل كو حكم مو كابعد إزال حضرت عورا تيل عليه السلام أو تحجي طلم دیا جائے گا۔ جبکہ ہر ایک کے ساتھ اسی ہزار فرشنے تھی ہونگے گر پھر تھی اہلس کو ن ا آرسکیں کے پیم اللہ تعالی فرمائے گاکہ میں نے جینے کل فرشنے پیدا کیے ہوتے ہیں اگر اس سے دوگنا گبی ہو جانیں اور یہ کام کرنے کی کوشش کریں وہ اس کو مذہلا سکیں گے۔ کیونکہ اسکے گلے میں لعنت کاطوق پڑا ہوا ہے۔

اورم وی ہے کہ آسمان دنیا پر اہلیس کانام علیہ تخادوسرے آسمان پر اس کانام داہد تھا تیمہ ہے آسمان پر منقی ہے داہد تھا تیمہ ہے آسمان پر عارف تھا چوتے آسمان پر ولی تھا پانچویں آسمان پر منقی ہے موسوم تھا اور چھے آسمان پر فازن نام تھاساتویں آسمان پر اس کانام عوازیل تھا۔ جبکہ اس کانام لوح محفوظ پر اہلیس ورج تھا۔ اسے اپنے انجام کی خبر نہ تھی اسے اللہ تعالی کا حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے تو اس نے ہواب میں کہا کہ کیا تو نے مجھ پر آدم کو فضیلت دیے دی ہے۔ میں تو اس سے خود بہتر ہوں مجھے تو نے اتش سے پیداکیا ہوں ہو ہی تھا تھا کی اور اسکی تحلیق مٹی سے ہے اللہ تھائی نے فرایا میں وہی کرتے ہوں ہو ہی بیادوں۔ ہوا ہے اور اسکی تحلیق مٹی سے ہوں تھا کی خوا یا میں وہی کرتے ہوں ہو ہی بیادوں۔

اہلیں نے خود کو بڑا گردانتے ہوئے آدم کی جانب اپنی پیشت کر لی اور متکبرانہ انداز میں سیدھا کھڑا ہوگیا اور فرشخ ایک ہرت تک سجدہ میں پڑے رہے رہے پھر انہوں نے اپنے ہمر سجدے سے الحائے دیکھا کہ اہلیس نے سجدہ نہیں کیا اور ان کو سجدہ کرنے کی توفیق عاصل ہو گئی ہے تو وہ دوبارہ سجدہ شکر میں گر گئے۔ جبکہ اہلیس بد بخت اکر کر کھڑا رہا اور انکی طرف اپنی پیشت کیے رکھی اس نے انکی اطاعت گذاری کی طرف نظر نہ کی اور اپنی نافر مانی پر ندامت بھی اس کو نہ ہوتی ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے بصورت چوپایہ تبدیل کر دیا اور مانند سور کے ہو گیا اس کو نہ ہوتی ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے بصورت چوپایہ تبدیل کر دیا اور مانند سور کے ہو گیا اس کو نہ ہوتی ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے بصورت پر پائی کوہان جیسا اور اس کا مر اونٹ کی طرح اور سینہ بڑے اونٹ کی کوہان جیسا اور اس کا مر اونٹ کی طرح اور سینہ بڑے اونٹ کی کوہان جیسا اور اس کا مراح اسکی ڈاڑھی باہر کی طرف تکلی تھی تھے گئے ہو تیں دکھائی دینے لگیں جی کر دی گئی اس کی ڈاڑھی باہر کی طرف تکلی تکلی می کر دی گئی اس کی ڈاڑھی میں مات بال رکھے اور اس کو جنت میں سے باہر دھکیل دیا گیا اور آسان سے تبی آباد مقامات میں ججپ کر مین سے دور ویرانوں کی جانب وہاں سے اس کو نکال دیا۔ اب یہ آباد مقامات میں ججپ کر آیا کہ باس پر تا قیامت لعنت فر مائی گئی ہے اس سے کہ یہ کافر ہو گیا ہے۔

سپ نور کرو جو بہت ہی خوبصورت پرول والا اور علم والا اور فضیلت والا اور بڑا عابد ور مانند ملائکہ کے صالح اور فرشنوں میں سے سب سے بزرگ اور کرو بیان کا سردار تھا۔ ان میں سے کچھ مجی اس کے کام نہ آیا کیونکہ اس نے تکبر کیا اس میں سب کے لیے بہت عبرت کا سبق ہے۔

اورمروی ہے کہ آبلس پر جب بر بختی کا ورود ہو گیا تو جبریل اور میکائیل علیما السلام کو رونا آگیا۔الند تھان نے پو بچاکہ کیول روئے ہو تو عرض کیا کہ تیری جانب سے بر بختی دارد ہونے سے ہم اپنے آپ کو محفوظ نہیں جانتے تو اللہ تعالیٰ نے فربایا س اسی حال میں ہی تھ رہواور میری جانب سے کسجی ہے فکرنہ ہونا۔

نیز موٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اہلیں نے عرض کیا یا اللہ مجھے تونے آدم کے باعث جنت سے خاری کیا تو مجھے اس پر مسلط نہ کرے تو مجھے اس پر کوئی قدرت نہیں ہو سکتی اللہ تغالیٰ نے فرمایا تو مسلط ہے اس پر یعنی بنی آدم پر گر انبیار علیم الله معنوم بیں۔ اس نے عرض کیا کہ مزید تسلط عطافرمایا جاتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کے باس بچہ ایک ہوگا تو تیرے ہاں دو بچہ ہونگے۔ اس نے مزید تسلط کی در خواست کی تو فرمایا تیرا مسکن انکے صیئے ہیں ہلکے اندر تو خون کی مانند جاری ہوگا۔ اس نے مزید تسلط مالگا تو التہ تعالیٰ نے فرمایا تو اپنے پیدل چلنے والوں اور سواروں کے ساتھ ان پر جمع ہو یعنی اپنے سوار اور پیدل ساتھیوں کے ہمراہ ان کے ظلاف مدد لے ان کے احوال میں تو حصہ دار بن جا یعنی تو انکو حرام کمائی کرنے پر تیار کر لے گا اور حرام میں صرف کرنے پر آبادہ کرے گا اور حرام میں صرف کرنے پر آبادہ کرے گا اور اولا دمیں تجی تو تشریک رہے گا اور اولا دمیں تجی تو تشریک کرے گا اور اولا دمیں تجی تو تشریک رہے گا اور اولا دمیں تجی تو تشریک رہے گا جو اول اولا دمیں انہیں دکھا کر بد کلام اور برے گا جیے کہ عبدالغری وغیرہ نام رکھیں گے تو باطل دین انہیں دکھا کر بد کلام اور برے کاموں کے ساتھ انکو غلط راہ پر ڈالے گا۔ مثلاً جموع وعدہ کرنا کہ یہ بت تم کو بختوالے گا۔ کاموں کے ساتھ انکو غلط راہ پر اعتاد رکھنا طول ائل کے باعث تو بہ میں ہور کرنا۔ یہ تہدید کی باپ دادے کی کرایات پر اعتاد رکھنا طول ائل کے باعث تو بہ میں ہور کرنا۔ یہ تہدید کی مانند ہی ہے جیے کہ کہ دیا جا تا ہے۔ کہ جیے تم چاہو کر لینا۔

شکار تیراعور تنیں ہو تگی۔

اللهم صل على سيدنا و مولينا محمد و على الدواهل بيته واصحابه وبارك رسلم

# الب نمبر 13 🌣

#### امانت

ارشادالبی ہے :-

انا عرصننا الا مانة على السموت والارص والجبال فابين ان .عملنها و اشفقن منها-

انہوں نے محبوس کیا کیے وہ امانت کو ادا کرنے کے قابل نہ ہونگے اور ڈرے کہ عذاب نہ

آئے ان پریا وہ ڈرے کہ امانت میں خیانت نہ ہو جائے۔اس پر آیہ کریمہ میں امانت سے مراد ہے۔ عبادت اور فرائض کی انجام دہی جن پر ثواب و عذاب کااطلاق ہو تاہے۔

امام قرطبی رحمت الند علیہ نے فرمایا ہے۔ سیج قول کے مطابق المانت میں تمام اعمال دین شامل ہیں اور یہی ہمہور کے نزدیک ہی ہے البتہ کچھ جزوی تفصیلات میں اختلاف موجود ہے۔ ابن مسعود رضی الله عنہ نے کہا ہے کہ اس سے اموال کی امانت مرادلی گئی ہے مثلاً امانات وغیرہ۔ انہی سے مروی ہے کہ اس سے مراد تمام فرا تض میں اطاعت ہے اور مثلاً امانات وغیرہ۔ انہی سے مروی ہے کہ اس سے مراد تمام فرا تض میں اطاعت ہے اور ابو دردا۔ رضی الله عنہ نے فرمایا ہے کہ جنابت کا غسل میں امانت بی ہے (مراد یہ کہ ضروری ہے) اور عبدالله بن عمر رضی الله عنیا نے فرمایا ہے۔ بدن کے جملہ اعضار یعنی آنکھ کان زبان شکم اور ہاتھ پاؤں تمام بی امانت ہیں۔ الله

تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم اٹکی مگہداشت کرو تومیں تمہاری حفاظت رکھوں گا۔ اور حس میں دیا ننداری موجود نہ ہوگی اس کا یمان کچیے نہیں ہو گا۔

حضرت امام حن یفتی اُلند عنہ نے فرایا ہے۔ آسانوں ومین اور بہاڑوں کو جب و

الله تعالیٰ نے امانت پیش فرمائی تو وہ تھی اور ان میں موجود سب چیزیں کانپ اتحیں الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا عمل اچھا ہوا تو تم کو نواب عطا ہو گا اور براعمل ہوا تو عذاب دول گا۔ اس پر انہوں نے عرض کیا ہم میں اس امانت کو اٹھانے کی قوت نہیں ب- حضرت محامد رحمته الله عليه نے فرمايا ب كه آ دم عليه السلام كى تحليق فرمائي كني اور انکوامانت پیش کی گئی توانہوں نے کہا کہ میں نے امانت کواٹھالیا ہے اور یا درہے کہ آسانوں زمینوں اور بہاڑوں کو امانت پیش کرتے وقت اعکواسے قبول کرنے یا نہ کرنے کا اختیار مجی دیا گیا تھا۔ امکو قبول کرنے کا بإبند نہ کیا تھا۔ اگر پابندی ہوتی تو امانت اٹھانے میں عدر پیش نہ کرتے۔ حضرت قیال رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ آیت میں امانت پیش کرنا دراصل ایک مثال بیان کی گئی ہے کہ اتنے بڑے جسم و عظیم آسان وزمین اور بہاڑاگر شریعت کے مکلف کر دیے جاتے حمل میں منزاو جزا ہے تو یہ حقیقت ہے کہ یہ سب چیزیں اس سے عاجز آ کر رہ جاتیں اور اللہ تعالیٰ نے آ دم علیہ السلام کو شریعت کا بابند كرديا اور فراديا ب. و حملها الانسان (اوراائت كوانسان ف الحاليا). مراديه ب ك عالم اروائ میں آدم علیہ السلام کی پشت سے انکی اولاد کی روحوں کو نکال کر آدم علیہ السلام کے سامنے کیا تو اس وقت ان پر بار امانت پیش کیا گیا یہ بار خلافت اسوقت آ دم عليه السلام في قبول كرايا تفال الله تعالى في مايا ب:

انه كان ظلوماجهولا-

(بے شک وہ ظالم اور جامل ہے)۔

یعنی جب وہ امانت اٹھانے کا قرار کر رہا تھاوہ خود پر ہو جھ لادر ماتھا گر نہیں جاتا تھا کہ اس میں کیا خطرے ہیں اور پرورد گار کا امر کیا ہے۔

اور حضرت عبدالقد بن عباس رضی القد عنها سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کو یہ امانت پیش ہوتی اور انہیں فرمایا گیا اس میں جو کچھ ہے اس تمام کے ساتھ اس ہو جھ کو برداشت کرو اگر اطاعت گذار رہو گے کہ تو تمہیل بخش دیا جائے گا۔ اور آئر حکم عدولٰ کے مرتکب ہوئے توسمزا ملے گی۔

حضرت آدم علیہ السلام نے بہا ہے کہ انہوں نے اس درخت کا پہل کی یا جہر رحمت الہید اگر نہ ہوتی اور انکو ذھانب نہ لیتی ( تو نہایت خر بن ہوتی )۔ باز خر اللہ تعالٰ نے

انكى توبه كو قبول فرماليا انكو پدايت فرماتي ـ

اصل میں لفظ امانت ایمان سے مشتق ہے۔ حس نے امانت الہی کو محفوظ کر لیا اللہ تعالیٰ نے اسکاا یمان محفوظ کر دیا۔ رمول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے،۔

لاايمان لمن لاامانتها

(حوامانتدار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں)۔

نيز أتمنحضرت صلى الله عليه وسلم في فرمايا ب-

ولادين لمن لاعهدله

( حو عہد کو پورا کرنے والا نہیں اس کا دین نہیں)۔

اورایک شاع نے اس طرح سے کہاہے،

تبالمن رضى الخيانته محيصا ان لايرى الاصريح حوادث

مازالت الارزاءينزل بوسها ابدالخادر ذمة اوناكث

ا جو آدی ازروئے لائج خیانت پر راضی ہو تا ہو وہ چاہتا ہے کہ وہ بیو قوفوں جیسے حوادث بی د یکھتا اہا کرے جو عیوب ہوں انکی نحوست وارد ہوتی بی رستی ہے جو کچھ فرا نَضَ مجی ترک کر تا ہو یا وعدہ شکنیاں کر تاہو)۔

اور رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كاار شاد مبارك ہے،-

يطبع المؤمن على كل خلق ليس الخيانته والكذب

(خیانت اور جھوٹ کو جھوڑ کر دیگر ہر عادت مومن میں ہوتا ممکن ہے)۔

نير رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا ب،

لاتزال امتى يخير مالم ترالا مانته مغنما والصدقته مغرما

(اموقت تک میری امت بھلائی پر ہی ہوگی جب تک امانت کو غنیمت نہ گمان کرے گی اور صدقہ کو جرمانہ تصور نہ کرے گی)۔

نیز رسالت اس صلی الله علیه واله وسلم کاار شاد گرامی ہے،

ادالإمانتهاليمن ائتمنك ولاتخن من خانك

رجو نخص تیرے پاس امانت رکھتا ہے وہ امانت اسے واپس کرو اور جو شخص تمہارے ساتھ خیانت مت کرو)۔

اور صحیحین میں حضرت ابو مریرہ رضی الله عند نے روایت کیا ہے۔ که رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرایا ا

آیتد المنافق ثلاث اذاحدث کذب و اذاوعد اخلف و اذائتمن خان-(منافق کی تین نشانیاں ہیں بات جب کر تا ہے تو جموٹ بولتا ہے جب وعدہ کر تا ہے تو وعدہ طلافی کر تا ہے اور جب اسکے پاس امانت رکھیں تو وہ خیانت کر تا ہے)۔

ہے ووجہ ہیں رہ ہے ہور بہب ہو ، بال کوئی جیز یا کوئی بات امانت رکھی جاتی ہے وہ اسے لوگوں میں افتار کرتے ہوئے جیات کا مرحکب ہو تا ہے اگر مال امانت رکھیں تو ادا کرنے سے انکار کرتا ہے یا اسکی حفاظت نہیں کرتا یا بلا اذن اپنے استعال میں لاتا ہے ۔ بین امانت کو محفوظ رکھنا فرشنوں کا اور انبیار مقربین اور رسولوں اور نیک لوگوں اور اہل تقوی حضرات کا طریقہ ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:۔

ان الله يام كم ان تؤرو الامانات الى اهلها-

( تحقیق الله تعالیٰ تم کو حکم فرما آ ہے کہ امانتوں کو ان کے مالکوں کے حوالے کر دو۔ اس آیہ کریمنہ کی تفسیر مفسرین فرماتے ہیں۔

یہ شریعت کی اصل ہے اور اس آیت پاک میں عام مکلف حکام وغیرہ کو مخاطب فرمایا گیا ہے۔ بین حاموں کے لیے فرور کی ہے کہ مظلوم لوگوں سے انصاف کریں تل کو غالب رکھیں یہ ہی امانت ہے اور مسلمانوں کے بالخصوص یقیموں کے اموال کو محفوظ رکھیں۔ اور علمار کرام کے لیے ضرور کی ہے۔ کہ عام لوگوں کو علم سکھائیں یہ امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علمار کا نتخاب کر دیا ہوا ہے۔ کہ اس امانت کی وہ حفاظت کریں اور باپ کے لیے ضرور کی ہے کہ اولاد کی بہتر تربیت کرسے اسکے ہاتھوں میں یہ امانت ہے۔ اور سول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے،۔

كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته

رتم میں سے مرایک ذمہ دار سمر پرست ہے۔ اور تم میں سے مرایک اپنے ماتحت کے متعلق پوچھاجاتے گا)۔

اور زہرالریاض میں ہے کہ روز قیامت انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لا کر کھرا کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا کیا فلاں شخص کی امانت تونے والیں ادا کر دی تھی۔ اور وہ جواب دے گایا اہی نہیں پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشنے کو فرمائے گا اور وہ فرشتہ اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے دورخ میں لے جاکر اسے دورخ میں امانت دکھائے گا۔ وہ وہاں پر ستر سال کا عرصہ رہے گا حتی کہ بالآ خر اس میں وہ گہرائی میں چلا جائے گا پھر وہ وہاں پر ستر سال کا عرصہ رہے گا حتی کہ بالآ خر اس میں وہ گہرائی میں چلا جائے گا پھر وہیں جا وہاں سے امانت لے گا اور او پر آئے گا۔ تو پاؤں پھسل جانے کے باعث پھر وہیں جا گرے گا اور ای پھسل کر شیخ جا گرے گا۔ ایے بی چڑھنا اور گرا جاری درہے گا۔ بالآخر جناب رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم شفاعت فرمائیں گے گر اور الله تعالیٰ اس پر مہر بانی فرمائے گا۔ اور صاحب امانت اس سے راضی ہو جائے گا۔

اور حضرت سلمہ رضی اللہ عنبہ سے روایت ہے کہ ہم جناب رسالت آب صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں حاضر بیٹھ تھے ایک جنازہ لایا گیا آگہ اس پر غاز جنازہ پڑھیں ۔ استحضرت نے دریافت فرمایا کیا اس کے ذمہ کوئی قرض ہے بتایا گیا کہ نہیں ہے ۔ آپ نے اسکی غاز جنازہ پڑھی بعد ازاں دیگر ایک جنازہ لایا گیا۔ آپ نے پھر پوچھا کہ اسکے ذمہ کوئی قرض ہے بتایا گیا کہ ہے ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا۔ کیا اس نے وراثت میں کچھ چھوڑا ہے ۔ بتایا گیا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے ساتھ کا جنازہ تم بڑھو۔

اور حضرت قادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر میں فی سبیل اللہ اس حال میں قبل کر دیا جاؤں کہ میں صبر کر تا ہوں اور محاسبہ کر تا رہتا ہوں۔ اپنی پیٹھ نہ چھروں تو کیا میرے محاصی کی اللہ تعالیٰ معفرت فرما دے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں چھروہ آدمی واپی رخصت ہونے گا تو آپ نے اسکو آواز دے کر فرمایا ۔ اللہ تعالیٰ شہید کا ہرگناہ معاف فرما دے گا۔ سواتے قرض کے۔

اللهم صل على سيدناو مولينامحمدوعلى الدواهل بيتدواصحابدوبارك وسلم

## آباب نمبر 14 🗈

# خصوع وخشوع اور نماز كو پوراكر نا

الله تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

قداؤلح المومنون الذين همفي صلوتهم خاشعون

(وہ مومن بوك كامياب مو كتے جوا پنى غازوں ميں خثوع كرنے والے ہيں)۔

واصح رہے کہ کچھ علمانے خثوع کے بارے میں کہاہے کہ یہ قلب کے افعال سے

ے ۔ جیسے خوف اور ڈر ہے اور بعض نے کہا ہے کہ ظاہری اعضار کیا فعل سے ہے جیسے ا ناور توجه فنول باتوں کو ترک کرناہے۔

علم اکے رائے خنوع کے متعلق مختلف ہے کہ کیا یہ بھی فرا تف نماز سے ہے یا ا یہ اللہ اس محبات سے ہے ۔ فرائض میں شار کرنے والوں کی دلیل اس حدیث پاک

ليس للحبد من صلاته الاماعقل-

(بندے کے لیے نازے اسی قدر حصہ ہے جتنااس نے سمجا)۔

اور الله تعالیٰ نے فرمایا ہے ا

آقم الصلوة لذكرى-

( نماز قائم کرو صرف میرے ذکر کے لیے )۔

ولاتكن من الغفلين-

(اور غافلول میں سے مت ہو)۔

اور حضرت امام بيمقى نے محمد بن سيرين رحمت الله عليه سے تقل فرمايا ہے۔ كه ر سول الله صلى الله عليه والمه وسلم نماز جب پراهتے تھے تو اوپر آسان كى جانب نظر فرماتے تھے۔ تو اس آیت کا زول ہوا۔ مسند عبدالرزاق میں اتنا مزید ہے۔ کہ پھر آنتحضرت کو خوع کا حکم فرایا گیا۔ توآپ نے سجدہ گاہ کی طرف اپنی نظر فرالی۔

اور حاکم اور بیمقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ والله وسلم نے بجانب آسان نظر اٹھائی تو اس آیت باک کا زول ہوا تو آسجناب نے سر نیچے کو جھکا دیا۔

اور حضرت حسن رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

مثل صلوات الخمس كمثل نهر جار على باب احد كم كثير االماء يغتسل فيه كل يوم خمس مرات فهل يبقى عليه من الدر ن شيئى -

د پاٹھ نمازوں کی مثال اس طرح ہے جیسے تم میں سے کسی کے دروازہ پر نہر بہدر ہی ہو اس میں پانی کثرت سے ہو وہ روزانہ اس میں پانچ مرتبہ نہائے کیا پھر اسکے جسم پر میل باقی رہے گا؟)۔

اس سے یہ مفہوم ہے کہ نماز سے انسان معاصی سے پاک ہو جاتا ہے اور کبیرہ گناہوں کے سواکو گی گناہ اس پر نہیں رہ جاتا۔ اور یہ درجہ اس وقت ملتا ہے۔ جب نماز دل کے خثوع اور خضوع کے ساتھ اداکرے نماز میں دل حاضر رہے ورنہ وہ نماز والیں اس کے منے پر مار دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی الله علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے:

من صلى ركعين لم . محدث نفسه فيهما بشئى من الدنيا غفر الله ما نقدم بن ذنبه - ي

حب شخص نے دور کعت ناز پڑھی کہ ان میں دنیوی کوئی بات دل میں نہ لائی اسکے گذشتہ تمام معاصی بخش دیے گئے )۔

جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز فرنب کر دی گئی۔ حج اور طواف کا حکم دیا گیا۔ حج کے مناسک تعلیم فرماتے گئے ماکہ اللہ تعالی کا ذکر ہولیں اگر تیرے قلب کے اندر مذکور کی عظمت اور رہبت جاگزیں نہ ہو ہو کہ مقصود اور مطلوب ہے تو ذکر کی کچھ قیمت نہیں۔ اور رسول الند صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا

من لم تنه المحالة الفحفاء والمنكر لمين ددمن الله الابعداء

رحب شخص کی نازاس کو بے حیاتی اور برائی سے روکتی نہ ہواس کو بجز اللہ تعالیٰ سے دوری کے کچھ محسر نہیں ہوتا)۔

اور حضرت ابو بکر بن عبدالند نے کہا ہے کہ اگر تیری خوامش ہو کہ تو اپنے مولا کر یم کے پاس بلا اذن و بلا ترجان جائے تو تیرا جانا ممکن ہے۔ ان سے پوچھاگیا کہ کس طرح یہ ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا مکمل طور پر وضو کرو محراب (نماز کی جگہ) میں داخل ہو جاؤ تو گویا بلا اذن تو مولا کریم کے پاس چلا گیا ہے۔ پھر وہاں پر تو بغیر کسی ترجان سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ گھتکو مشروع کردے۔ اور حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم جمارے ساتھ گھتکو فرماتے تھے۔

اور ہم آئجناب سے باتین کیا کرتے تھے اور صب وقت نماز کا وقت ہو جا آتھا تو آپ یوں ہو جا آتھا تو آپ یوں ہو تھے ہمارے ساتھ انکی کوئی بہجان ہی نہ ہو اور نہ ہمیں ہی ان سے کچھ پہچان ہو انکی مشغولیت اللہ تعالٰی کی عظمت کے باعث اس طرح کی ہوا کرتی تھی۔

اور رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کا ار شاد ہے کہ الله تعالیٰ الیبی نماز کی جانب نظر تک جی نہیں ڈالیا حس نماز میں انسان کے جسم کے ساتھ اس کادل حاضر نہیں ہو یا۔

جناب ابراہیم علیہ السلام نماز میں قیام پذیر ہوتے تھے تو دو میل کے فاصلہ تک ایکے دل دھر کنے کی آواز سنی جاتی تھی۔ اور حضرت سعید تنوخی رحمت الله علیہ جب نمازادا کر رہے ہوتے تھے تو بہتے ہوئے آنوانکے رضاروں سے انکی ڈاڑھی پر گر رہے ہوتے تھے۔

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ديكماكه ايك آدمى دوران نماز اپنى دُارْ حى سے كھيل رہا ہے قوآپ في ارشاد فراياكه اسكے دل ميں اگر خثوع بو تا تو اعضائے بدن مجى اسكے خثوع كرتے۔

اور نقل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنه نماز کا آغاز کرتے تھے تو کانپ اٹھتے تھے اور نقل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنه نماز کا آغاز کرتے تھے تو کانپ اٹھتے تھے اور چہرے کا رنگ زرد ہو جا آتھا جب پوچھا گیا۔ یا امیر المومنین آپ کو کیا ہو آ ہے تو آپ آپ کی اور زین و آپ کہتے تھے اس المانت کی اوائیگی کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ جے آسانوں اور زین و پہاڑ پر پیش فرایا گیا تھا تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا تھا۔ جبکہ میں نے اس کو اٹھالیا تھا اور خضرت علی بن حسین رضی اللہ عنھا ہے متعلق روایت ہے کہ وضو کرتے تھے تو رنگ

زرد پر جایا کر تا توال خانہ پوچھتے تھے کہ آپ کو کیا ہے ۔ کہ جب وضو کرتے ہو تو یوں ہو تا ہے۔ تو بتاتے تھے کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اسکے بعد میں کس ذات کے حضور کھرا ہونے والا ہول۔

اور حضرت ماتم اصم رحمت التدعليد كے متعلق منقول ہے كہ جب ان سے دريافت كياكيا توانبون في حواب دياكه نماز كاوقت موجافي يرميل ململ وضوكر ليتامون يحر وہاں پر آتا ہوں حب جگہ پر نمازا داکرنے کی نیت ہوتی ہے وہاں پر کچھ دیر ہیٹھ جاتا ہوں تاکہ اعضائے بدن سکون پذیر ہو جائیں بھر نماز کے لیے قیام کر تا ہوں اور اس وقت میری حالت یوں ہوتی ہے کہ کعبہ میرے آگے ہو تا ہے اور یا ول تلے پل صراط موت ہے میری دائیں جانب جنت ہوتی ہے اور بائیں جانب دوزع ہوتی ہے۔ عقب میں ملک الموت كو كفرا ہوا محسوس كر رہا ہو يا ہول اور سو بحيا ہول كه بہى أخرى غاز ہے ميرى يحر خوف ورجا كے بين بين ميں كھرا مو تا مول اور كل كے ساتھ يكار تا مول الله اكبر پھر ترتیل کے ساتھ قرآن براھا ہوں عجز میں رکوع پذیر ہو تا ہوں۔ سجدہ خثوع کے ساتھ بجالاً ما ہوں اپنے بائیں جو تڑ پر بیٹھ جاتا ہوں بائیں پاؤں کو بھی بچھالیتا ہوں اپنا دایا ں یاؤں کھرار کھے ہوئے انگوٹھ کو قبلہ رخ ہی رکھیا ہوں اور پھر میں افلاص پیدا کر تا ہوں۔ اسكے باوجود مجھے معلوم نہيں كه ميرى نماز قبول موكتى ہے ياكه نہيں۔

اور حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنمانے فرمايا ہے۔ تفكر كے ساقد دو ر کعت نماز اداکر ناساری رات قیام کرتے رہنے ہے بہتر ہے کہ حس میں دل غفلت میں رہے ۔ اور رمول الله صلى الله عليه واله وسلم نے فرمايا ہے كه زمانه التر ميں بعض لوگ میری امت میں سے مونکے۔ وہ مساجد میں آئیں گے وہاں مجالس کاانعقاد کریں گے اور دنیا اور دنیا سے محبت کی بات کریں گے۔ انکے پاس نہ میٹھو۔ اللہ تعالی کو افکی کوئی ضرورت

حضرت حن رضى الله عنه روايت كرتے كه رمول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرایا کیامیں تم کو بتا دول کہ لوگول میں سے بد ترین چور کون ہے۔ صحابہ کرام نے عرض كيايا رسول الله وه كون م فرمايا وه جو نماز كا جور مو تاب عرض كيا كياكه نماز من جورى کیونکر ہوتی ہے تو فرمایا کہ وہ رکوع اور معجود ململ طور پر نہیں کر تا۔

ر سول الله على الله عليه واله وسلم في فرمايا ہے۔ روز قيامت اولين محاسبہ خاز ادا كرف والوں كا ہو گا۔ اگر اس كو سلمل كيا ہو گا تو ديگر امور كے حساب ميں آسانی ہو جائے گی۔ اگر اس ميں كمي ہوتی تو طائكہ كو حكم ہو گاكہ ديكھيں ميرے بندہ كے نوافل جي ہيں ان نوافل سے اسكے فرائض كى تحكميل كر ديں۔

ر مول الند صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا ہے بندے کو ، بہترین نعمت یہ حاصل ہے کہ اس کو دو کعت نمازا داکر لیبنا اسکے نصیب میں ہو جائے۔

اور حس وقت حضرت حمرابن خطاب رضی الله عنه نماز کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے تو ایکے پہلوؤں پر کیکی ہوتی تھی ان کے دانت مجی نئیتے تھے سبب پوچھا گیا تو فرمایا۔ اب امانت کو اداکرنے کاوقت ہوگیا ہے اور مجھے معلوم نہیں کہ کیسے اداکروں۔

حکایت: - حضرت ظف بن ایوب رحمة الله علیه کے بارے میں نقل ہواہے کہ وہ نازیں قیام پدیر نقل ہواہے کہ ہوا حق کا نافون نظل آیا گر انہیں معلوم حک نہ ہوا حتی کہ ابن سعید آ گئے اور انہول نے ان کو یہ بتایا تو پھر انہوں نے کپڑے کو دھویا ان سعید آ گئے اور انہول نے ان کو یہ بتایا تو پھر انہوں نے کپڑے کو دھویا ان سے کہا گیا کہ جب بھر آ آپ کو کاٹ رعی تھی اور خون بھنے لگا تھا اور آپ کو معلوم حک نہ ہوا یہ کیا معالمہ ہے تو انہوں نے فرمایا۔ جو آ دی طک جبار کے آگے حاضر کھرا ہو موت اسکے عقب میں موجود ہواسکے با تیں جانب دور ن اور زیر با بیل صراط ہو کیا وہ اس طرن کی باتوں کو جان سکتا ہے؟

مضرت عمر وابن ذرر حمد القد عليه كولفك القرير آكله موكياد آكله سمراد بهال بهورًا بهار أكله موكياد آكله سعراد بهال بهورًا بهار ذر براس عبادت كذار اور ذاله شخص قع دانكو اطبائ كها كد بالا دينا لازم مو بكا به لؤرجب عى كانا جا سكتا به جب آپ كو رسيوں سے بائده ليا جائے گا تو فرمايا كه نهيں بلكه جب ميں خاز برهنا شروع كردوں گا تو تم ميرے باقد كو كاث دينا۔ ليس جب انهوں في خاز بردهنا شروع كيا تو لفك باقد كو كائ ميا اور انهيں معلوم كائ ديوا۔

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد و على اله و اهل بيته و اصحابه وباركوسلم

## ، باب مر 15 🔑

# إمر بالمعروف ونهى عن المنكر

حضرت انس بن مالک رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ واله وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود جمیجتا ہے الله تعالیٰ اس کے سانس سے ایک سفید ابر پیدا فرما دیتا ہے اور اس کو حکم کر دیتا ہے کہ اس کو برسائے جب وہ برساتا ہے تو ہر وہ قطرہ جو زمین پر گرہے اس سے سوتا پیدا فرما تا ہے اور سروہ قطرہ جو بہاڑول پر گرتا ہے اس سے بیا فرما تا ہے اور مروہ قطرہ جو کافر پر گرجائے اس کی برکت پر گرتا ہے اس سے بیاندی پیدا فرما تا ہے اور مروہ قطرہ جو کافر پر گرجائے اس کی برکت کے باعث اس ایمان عطا ہو جاتا ہے۔ الله تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

منتمخيرامةاخرجت للناس

(تم بہترین امت ہوئی کولوگوں کی ہدایت کے لیے پیدا کیا گیا ہے)۔

اور حضرت کلبی رحمت الله علیہ نے فرایا ہے اس آیہ کریمہ من اس امت کی فضیلت کو بھی دیگر امتوں کے مقابلہ میں ذکر کیا گیا ہے اور وضاحت کر دی گئی ہے کہ تمام دیگر امتوں سے یہ است بہتر ہے اور امت کا پہلا حصہ اور آخری حصہ بھی اس بہتری سے تمام بہرہ ور ہیں مطلق طور پر۔ اور اس امت کے لوگ آلیس میں ایک دو سم پر فضیلت ہے اور اخر فضیلت ہے اور اخر فضیلت ہے اور اخر فضیلت ہے اور اخر بحت للتاس سے مراد ہے کہ سب لوگوں کے واسطے فائدہ مند اور کار آمد ہے۔ اسے یہ امتیاز حاصل ہے۔ الله تعالی نے فرایا ہے۔

تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله

(تم امركت مونيكي كا اور منع كت بو براتي سے اور الله تعالى برايان ركھتے

16)

یہ متانفہ جمعہ ہے۔اس میں ہے کہ امت کا بہتر ہوٹااس وجہ سے مجی ہے کہ اس

میں مذکورہ بالا صفات ہیں اور اگریہ نیکی کا حکم کرنا اور براتی سے رہ کئے کے فعل کو ترک کر دینگے، تو فضیلت سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے محض اس بنا پر انہیں . بہتر بیان فرمایا ہے کہ یہ نیکی کا حکم کرتے ہیں براتی سے منع کرنے والے ہیں اور کفار کا مقابلہ کرنے والے ہیں تاکہ کافرلوگ اسلام میں داخل ہوں۔ پس یہ امت دیگر امتوں سے بڑھ کر نفع بخش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے:۔

خير الناس من ينفع الناس وشر الناس من يصر الناس

(لوگوں میں سے سب سے جہتر وہ ہے جو لوگوں کو نقع دبتا ہے اور لوگوں میں سے سب سے براوہ ہے اور لوگوں کو دکھ دیتا ہے)۔

اور جو قومون بالله فراياكيا ب مراديه ب كرتم الله تعالى كى توحيد پرايان ركھتے ہو اور اسى عقيده پر قائم رہتے ہواور اقرار ہى كرتے ہوكہ حضرت محدر مول الله صلى الله عليه واله عليه واله وسلم الله تعالىٰ كے رسول ہيں۔ كيونكه جو حضرت محد مصطفىٰ صلى الله عليه واله وسلم كے رسول ہونے كا الكاركر تا ب وہ الله تعالىٰ پراياندار نہيں ہے۔ اس ليے كه الكاركرتے ہوئے وہ جانتا ہے كه المحضرت صلى الله عليه واله وسلم نے ابنى جانب سے محرزات دكھاتے ہيں۔ رسول الله عليه واله وسلم نے فرايا ہے،

من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه و ذالك اصنعف الايمان-

رجو کوئی تم میں سے برائی کو دیکھے وہ اسے اپنے ہاتھ کے ساتھ بدل دے اگر ایسا کرنے کی قوت نہ ہو تو زبان سے اور اگر یہ کرنے کی طاقت مجی نہ ہو تو اپنے دل سے اسے (برا جانے)اور ایمان کاسب سے زیادہ کمڑور درجہ یہ ہے)۔

بعض علمار نے کہا ہے کہ ہاتھ کی قوت سے برائی کو مٹانا حکمرانوں کا کام ہے اور زبان سے برائی کو مٹانا حکمرانوں کا کام ہے اور زبان سے برائی ختم کرنا علما کی ذمہ دار ک ہے۔ اور بعض نے یوں کہا ہے کہ حمل شخص کو بھی اس پر قدرت حاصل ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ برائی کو بدل دے جیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرایا ہے۔

و تعاونواعلى البرو التقوى ولا تعاونواعلى الاثم والعدوان . (اور نيكي اور تقوى من تعاون كرواور براتي اور ظلم من تعاون نه كرو) . کسی شخص کو کوئی کام کرنے پر رغبت دلانا نیکی کی راہ میں آسانی پیدا کر دینااور جہال مک ہو سکے برائی اور ظلم کے راستہ کو بند کر دینا یہ سب کچے تعاون میں شار ہو آ

دیگر ایک حدیث پاک می ارشاد فرمایا ہے اگر کسی بدعتی کو جمراک دے اسکے دل کو اللہ تعالیٰ ، یمان وامن سے جمر پور کر دے گااور سج بدعتی کی تو مین کر دے اللہ تعالیٰ اس کو عظیم پریشانی سے حفاظت میں رکھے گا ( یعنی قیامت کی پریشانی ہے) اور حب نے نیکی کا حکم کیا اور بدی ہے منع فرمایا وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے۔ اس کی کتاب كالحي ظيف إوراس كے رسول صلى الله عليه واله وسلم كا ظليفه ب- اور حضرت حذیف رقعی الله عنه سے روایت ہے: کہ لوگو وہ زمانہ می آئے گا کہ نیکی کا ظم کرنے والے اور برائی سے مانعت کرنے والے تنخص سے بڑھ کر گدھے کامردار انہیں محبوب تو

عضرت مو ک علیہ السلام نے اللہ تعالی سے عرض کیا یا البی اپنے بال کو وعوت دینے والا اس کو نیکی کی تر غیب دینے والا اور برائی سے مع کرنے والا سخص جو ہواسکے لیے کیا جزا ہے ۔ اللہ تعانیٰ نے فرمایا ۔ اسکے سرایے عمل پر میں اسکے حق میں ایک برس کی عبادت رقم کر تا ہوں اور مجھے مشرم آتی ہے کہ اس کو دوزخ کی آگ سے مزا دوں اور حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ۔اے ابن آ دم تو مت ہواس سے ہو توبہ كرنے ميں دير كرنے والا ب طول الل ركھتا ہے اور الترت كى جانب بغير عمل كے جانے والا ہے ۔ باتیں عابدوں جسی کرے اور عمل سٹافقوں کی ماشند ہواگر اس کو ملے تو اس پر قناعت پذیرینہ ہواور نہ ملے تو صبر نہیں کر تا نیک لوگوں کاعاشق تو بنتا ہے لیکن ان میں سے ہو تا نہیں منافقوں سے متفر تو ہو تا ہے لیکن خود تھی ان سے عی ہو تا ہے نیکی کا حکم نہیں کر بانہ ہی برائی سے روکتا ہے۔ برائی سے روکتا تو ہو مگر خود نہ رکتا ہو اور حضرت علی رضی الله عنه نے فرمایا ہے۔ کہ میں نے رسالت ہیب صلی الله علیہ واله وسلم کو فرماتے ہوئے خود سنا ہے ۔ کہ آخر زمانہ میں بعض لوگ تھوڑی عمر والے اور تھوڑی عقل والے ہوں گے وہ سب سے الحجی ہاتیں بتاتے ہوں گے۔ کیکن ان کے اپنے علق سے الحجی بات نہ ہ ترے کی وہ دین میں سے یوں خارج ہو جائیں گے جیسے تیر تھل جا آے شکار ہے۔

اور رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے ارشاد فرایا ہے۔ معراج کی رات کو جب مجھ کو آسمان کی جانب لے جایا گیا تھا تو بعض آدمیوں کوسی نے دیکھانکے ہو نٹوں کو آگ کی قینچیوں سے کاٹا جارہاتھا۔ توس نے دریافت کیا۔ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں انہوں بتایا، یہ خطبا ہیں آپکی امت میں یہ نگی کا حکم کرتے تھے گر خود کو جمول جاتے تھے جیے لئکے بارے میں ارشاد البی ہے ۔۔۔

اتا مرون الناس بالبو و تنسون انفسكمه وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون-

د کیا تم قلق کو حکم کرتے ہو نیکی کا اور اپنی جانوں کو فراموش کر دیتے ہو اور تم کتاب کو بھی پڑھتے ہو کیا تمہاری عقل میں بات نہیں آتی؟)

یعنی کتاب بھی تلاوت کرتے ہو پھر نبی اس کے احکام پر عمل بیرانہیں ہوتے ہو ان کا یہ حال تھا کہ صدقہ کرنے کا حکم تو کرتے تھے۔ لیکن وہ خود صدقہ نہیں کرتے تھے۔ بیں اہل ایمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نیکی کا حکم کریں۔ براتی سے منع کریں اور خود کو بھی فراموش ہرگزنہ کریں۔ مرادیہ ہے کہ وہ خود بھی عمل پیراہوں۔اللہ تعالی کاار شاد

والمومنون والمومنت بعضهم اولياء بعص ء يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر

رایمان والے اور ایمان والی عور تیں ایک دومرے کے دوست ہیں۔ حکم کرتے ہیں نیکی کااور منع کرتے ہیں برائی ہے)۔

اس آید کریمه میں اہل ایمان کی صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ نیکی کا حکم فرماتے ہیں۔ بیں جو شخص بنیکی کا حکم کرنا ترک کر دے۔ وہ بمطابق اس آیت کے اہل ایمان سے خارج ہوجا آہے۔اللہ تعالیٰ نے مذمت فرماتی۔ ترک امر بالمعروف کی اور فرمایا ہے۔

كانوالا يتناهون عن منكر فعلوه-

(ده براتی سے منع نہ کرتے تھے جودہ کیا کرتے تھے)۔

مرادیہی ہے کہ بعض منع نہ کرتے تھے بعض کو برائی ہے۔اور فرمایا ہے،۔ این سیمیں وہ

نتبتس ما كانوا يفعلون.

(جووہ كرتے تھے براہے)۔

اور ابو دردار رضی اللہ عنہ سے مردی کہ فرہایا تم نیک عمل کرنے کا حکم کیا کرو۔ درنہ تمہارے اوپر کسی ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا جائے گا۔ وہ تمہارے چھوٹوں پر رخم نہیں کرے گااور تم میں سے نیک لوگ دعاما تکیں گے۔ لیکن وہ قبول نہ ہوگی وہ مدد طلب کریں گے گر مدد نہ کی جائے گی اور معافی کی درخواست کریں گے گر معافی نہ دی جاتے گی۔ اور معافی کی درخواست کریں گے گر معافی نہ دی جاتے گی۔

اور سیدہ عاتشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے روایت کیا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ وسلم نے فرمایا۔ حب میں اسی ہزار نیک واللہ وسلم نے فرمایا۔ حب میں اسی ہزار نیک افراد موجود تھے افکے اعمال بھی انبیاء علیهم السلام کی مانند تھے۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم یہ کس وجہ سے تو فرمایا۔ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے غصہ نہ کیا کرتے تھے نیکی کا حکم نہ کرتے تھے اور برائی کی مجی مخالفت نہ کرتے تھے۔

اور حضرت ابو ذر غفاری رقی اللہ عنہ نے فرمایا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو بکر صدیق رقی اللہ عنہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کیا مثرک کے مرتکب لوگوں سے بحنگ کے بغیر جی جہاد ہے۔ تو فرمایا ہاں اسے ابو بکر زمین پر اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے مجابد لوگ جی موجود ہیں۔ جوایے شھیدوں سے جی افضل ہیں جو زندہ ہیں انکوروزی کمتی ہے یہ زمین کے او پر پل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انکے ساتھ طائلہ کے سامنے آسمان پر فخر کر تا ہے۔ انکے واسطے جنت کو مزین کیا جاتا اللہ تعالیٰ انکہ ساتھ طائلہ کے سامنے آسمان پر فخر کر تا ہے۔ انکے واسطے جنت کو مزین کیا جاتا فاطر مزین ہوتی ہیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ۔ یا رسول اللہ وہ کون فاطر مزین ہوتی ہیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ۔ یا رسول اللہ وہ کون کوگ ہیں فرمایا۔ جو نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے رو کتے ہیں۔ اللہ بی کے واسطے محبت کرنے والے اور اللہ کے لیے دشمنی کرنے والے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا۔ مجمعے قسم ہوں گرف والے۔ پھر آپ نے بانہ ترین مکان میں ہو گا ہو شھیدوں کے مکافوں سے بڑھ کر بلنہ ہو گا۔ ہر سکان کے درواز سے تین صد ہوں گرفت اور سبز زمرد سے بنے ہوئے ہوں گے۔ ہر ایک درواز سے تین صد ہوں گیا تھی سو توروں کے ساتھ شادی کرسے گا۔ وہ از حد پاک اور حن والی ہوں گی حی ایسا بندہ تین سو توروں کے ساتھ شادی کرسے گا۔ وہ از حد پاک اور حن والی ہوں گی حی ایک کی ایسا بندہ تو تین صد ہوں گا۔ تین صد ہوں گا۔ وہ از حد پاک اور حن والی ہوں گی حی ایسان کی کرسے گا۔ وہ از حد پاک اور حن والی ہوں گی حی ایک کی ایسانہ کی کرسے گا۔ وہ از حد پاک اور حن والی ہوں گی حی ایک کی ایک میں وہ کی کرسے گا۔ وہ از حد پاک اور حن والی ہوں گی حی ایک کی ایک درواز سے تین وہ کی کرسے گا۔ وہ از حد پاک ورواز سے دیں وہ کی کرسے گا۔ وہ از حد پاک اور حن والی ہوں گی حی ایک کی وہ ان کی کرسے گا۔ وہ از حد پاک کی درواز سے تین وہ کی کرسے گا۔ وہ از حد پاک ورواز سے تین حد کی کرسے گا۔ وہ از حد پاک کی کرسے گا کو کرسے گا کو کرب کی کرسے گا کی کرسے گا کی کرسے گا کو کرسے کی کرسے کی کرسے کی کرسے کر کرسے کرسے کرسے کرسے

جانب جب وہ نظر کرے گاتو وہ کجے گی آپ نے فلاں روز نیکی کا حکم کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا تھا اور براتی سے رو کا تھا۔ پس اس نے جب بھی کسی حور کو دیکھا تو وہ حور اس نے نیکی کا حکم کیا ہو گا اور براتی سے منع کیا ہو گا۔ بایں سبب کہ اس نے نیکی کا حکم کیا ہو گا اور براتی سے منع کیا ہو گا۔

اور مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اے موسیٰ کیا میرے واسطے ہی تو نے کوئی عمل کیا ہے تو عرض کریں گے۔ یا اہی تیرے واسطے میں نے نا ذا دا کی روزہ رکھا تیرے لیے ہی معجدہ کیا تیری تعریف کی تیری کتاب کی تلاوت کی تیراذ کر میں نے کیا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اے موسیٰ ناز تیرے واسطے دلیل ہے روزہ تیرے واسطے بحنت ہے۔ صدقہ تیرے واسطے سایہ ہے کسیح بھی تیرے لیے بحث کے اندر درخت ہے میری کتاب کی تلاوت کرنا تیرے واسطے حور قصور ہے۔ میراذکر کرنا تیرے واسطے نور ہے تو نے میرے واسطے کون ساعمل کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے واسطے نور ہے تو نے میرے واسطے کون ساعمل کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے میرے درب مجھے ایسا کوئی عمل بتا تیں جو صرف تیرے واسطے بجالاؤں فرمایا۔ اے میرے درب محملے ایسا کوئی عمل بتا تیں جو صرف تیرے واسطے بجالاؤں فرمایا۔ اے میرے دواسطے تو نے کی ولی کو دوست رکھا کیا میرے ہی لیے کسی کے ساتھ تو نے کسی ولی کو دوست رکھا کیا میرے ہی لیے کسی کے ساتھ تو نے دشمنی روار کئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام جان گئے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے می دشمنی رکھنا افسال ترین کے کہ عرف اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے می دشمنی رکھنا افسال ترین کی میں ہے۔

اور ابو عبیدہ بن الحراح رضی اللہ عنہ نے فرایا ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم عند اللہ کون ساشھیدا فضل ترین ہے۔ تو آپ نے فرایا۔ جو شخص کی عالم حکمران کے یا س جاکراس کو نیکی نکا حکم دے اور بدی سے منع کرے۔ اگر چہاس کو وہ قتل ہی کر دے اور اگر قتل نہ جی کرے۔ تو ازاں بعداس پر بدی شحریر کرنے کی قلم نہ چلے گی۔ اور اگر وہ زندہ رہا تو جی وہ (عاصی) زندہ نہ رہا۔ اور حن بصری رحمتہ اللہ علیہ نے فرایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ارشاد ہے۔ کہ میری امت میں افضل ترین وہ شخص ہے جو کی ظالم حکمران کے باں چلا جائے اور اسے نیک عمل کرنے افضل ترین وہ شخص ہے جو کی ظالم حکمران کے باں چلا جائے اور اسے نیک عمل کرنے کا حکم کرے اور براتی سے مانعت کرے۔ تو وہ اسے قتل کر دے تو اس شھید کا جنت کی حضرت جمزہ اور حضرت جعفر دخی اللہ عنہا کے در میان درجہ ہو گا۔

حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی کہ تیری قوم میں سے میں چالسیں ہزار نیک لوگوں اور ساٹھ ہزار برے افراد کو ہلاک کر دھینے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا۔ اے میرے پرورد گاریہ برے لوگ تو واقعی قابل ہلاکت ہیں۔ گر یہ نیک لوگوں کو کیوں ہلاک فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ وہ میرے نزدیک بوجہ غضب نہ ہلاک ہوئے بلکہ برے لوگوں کے ساتھ ان کا کھانا پیٹا ہواکر تا تھا۔

اور روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے وہ فرماتے ہیں۔ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا ہم اس وقت نیک عمل کرنے کا حکم نہ کریں۔ آآ نکہ خود اس سب پر عمل پیرانہ ہو جائیں۔ اور کیا ہم برائی سے ممانعت نہ کریں آآ نکہ اس تمام سے ہم خود منع نہ ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا۔ کہ نیکی کرنے کے لیے حکم کریں خواہ تم خود سب پر عمل پیرانہ ہو سکواور بدی سے ممانعت کر، خواہ تم خود آبی سب سے نہ بھی رک سکے ہو۔

اور سلف صالحین میں سے کئی شخص نے اپنے فرزند کو نصیحت فرائی اور فرایا کہ حس وقت تم میں سے کوئی آدمی نیک کام کرنا چاہ تو خود کو صابر رہنے کی عادت ڈالے اور اللہ تعالیٰ سے صبر کا یقین (دل میں اپنے وہ) رکھے۔ جے اللہ تعالیٰ سے قراب کا یقین رہا وہ خلق سے تکلیف نہیں یائے گا۔

اللهم صل على سيدنا و مولينا محمد وعلى المواهل بيتم واصحابم وبارك لم

## اب المراه

#### عداوت شيطان

صاحب ایمان شخص کے لیے علمار اور صالحین کے ساتھ محبت رکھنا ضروری ہے۔
اس کو چاہیے کہ ان کی مجلموں میں شامل ہو تارہ اور اسلام سے متعلق غروری معلومات ماصل کر تارہے۔ ان کی نصیحت پر عمل کیا کرے اور بداعالیوں سے دور بی رہے دہ شیطان کو اپنا دشمن ہی تصور کر تارہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرایا ہے۔

ان الشيطان لكم عدو فاتخذو معدوا

(بے شک شیطان تم لوگوں کادشمن ہے پس تم مجی اس کودشمن عی قرار دے دو)

یعنی شیطان سے عداوت کا اظہار تم عبادت الهیٰ کر کے کروّاوز شیطان کی اطاعت
بذریعہ ٹافر انی الهیٰ مت کرو۔ خود کو شیطان سے محفوظ رکھو۔ کوئی بھی کام جب کرتے ہو
تو اس کا انجھی طرح خیال رکھو کیونکہ کسمی شیطان بذریعہ ریا کاری حملہ آور ہو تا ہے۔
برائی کو حسین بتاکر پیش کیا کر تا ہے۔ بیس تم اللہ تعالیٰ سے عی تو فیق چاہو۔

حضرت عداللہ بن معود رضی اللہ عند نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط تھی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط تھی کر ارشاد فرمایا۔ یہ اللہ کی راہ ہے پھر آپ نے اس کے دہائیں اور بائیں متعدد لکیریں تھینی پھر ارشاد فرمایا۔ یہ سب راستے وہ ہیں کہ ان میں سے ہرراہ پر شیطان بیٹھادعوت دیتا ہے اور پھر آپ نے یہ آیہ کریمہ پڑھی۔

و ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتغرق بكم عن سبيله-

(اور بیشک بید ممیراراسته ہے سیدھالیں تم اسی پر جیلو۔ اور رامنتوں پر نہ جیلو کہ ان پر چلنے کے باعث تم اللہ کی راہ سے دور ہو جاؤ گے)۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے متعدد راستوں سے تنبیر فرمادی۔ جتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سے مروى ب كدايك رابب قوم بى اسرائل ے تھا۔ شیطان نے ایک لوکی کا گلا گھونٹ کر اس کے اہل خانہ کے دلوں میں وال دیا کہ رابب کے یاس اس کاعلاج ہے۔ لی رابب کے یاس وہ لڑکی کو لے کر گئے تورابب نے اپنے یاس اس لوکی کور کھنے سے اتکار کیا۔ لوکی کے گھر والوں نے جب اصرار کیا تو رابب ان م كيا ـ اب لؤكى رابب ك إل تحى ـ وه اس كاعلاج كريا تفا ـ شيطان رابب کے پاس آیا اور اس کو اس کے ساتھ مباشرت کرنے کی بات سحجاتی اور اس کے سامنے رکھ دی اور راہب برے کام میں مشغول رہا۔ بالا خر راہب نے مباشرت کی تو وہ اوکی عالمہ ہوتی۔ چر راہب کے دل میں یہ وسوسہ بیدا کر دیا کہ اب تو ذلیل ہو جائے گا۔ اس اوی کے تھر والے لوگ آ جائیں تھے۔ لہذا تواسے قبل کردے ۔ اگر انہوں نے دریافت کیا تو تو کہ دے کہ وہ خود ہی مرکتی ہے۔ راہب نے اس کو قتل کیا اور دفن کر دیا۔ دومری طرف لڑکی کے گھر والوں کے دلوں میں شیطان نے یہ بات ڈالی کہ راہب نے لڑکی کو حمل دیا ہے اور اس کو قتل کر کے دفن کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے آگر لاگی کے بارے میں دریافت کیا۔ راہب نے بتایا کہ وہ مر جگی ہے۔ لوگوں نے راہب کو پکڑ لیا ناکہ اسے وہ قتل کریں۔ اس وقت شیطان رامب کے پاس آگیا اور کھنے لگا کہ اس لاک کا گلامیں نے گھونٹ دیا تھااور میں عی اس کے اہل خانہ کے یا س کیا تھا۔ اب تو میری بات کو تسلیم كر تومين مجھے نجات دلا دوں گا۔ اس نے پوجھاكہ يہ كس طرح؛ توشيطان نے جواب ديا تو مجھے دو مرتبہ سجدہ کر دے رامب نے ایسے ہی کر دیا تو بھر شیطان نے کہامیں بیزار ہوں تجم سے۔اللہ تعالیٰ نے قرآن مجیدیں فرمایا ہے۔

کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک
(متافقین کی) مثال شیطان کے ماند ہے۔ جب وہ انسان کو کہتا رہا کفر کر جب وہ
کافر ہوگیا تواس سے کہا مجھے تمہارے ساتھ کوئی مرد کار نہ ہے)
منقول ہے کہ امام شافعی سے شیطان نے دریافت کیا کہ اس ذات کے متعلق آپ
کاکیا حکم ہے کہ حس نے حس طرح چاہ مجھے پیدا فرما دیا اور حس کام میں اس نے چاہ مجھے مشتول فرما دیا اب اگر وہ اس کے بعد چاہے تو مجھے جنت میں داخل فرما دے اور اگر چاہ تو مجھے جہتم رسید کرے۔ کیا یہ اس نے عدل فرمایا یا کہ ظلم کیا۔ امام صاحب نے اس بات

پر سوچا اور فرمایا۔ اے شخص اگر تجھے اس نے پیدائی طرح بی فرمایا جیے کہ تو نے خوامش کی تواس نے ظلم کیا اور اگر اس طرح پیدا فرمایا جیسے کہ اس نے ٹود جایا تو تجھے یا د رب کہ اس سے کوئی پرسٹ نہ ہوگی جو کچھ جی وہ کرے۔ شیطان نے یہ ساتو پکھلنا شروع ہو گیا حتی کہ ختم عی ہو گیا۔ چر شیطان کہنے لگا۔اے امام ثنافعی یہ موال پوچھ کر یں نے سرموار عابدوں کے نام کو عابدول کے عبودیت کے رجمیر ے لکوا دیا ہے۔ یاد ر کھو کہ قلب ایک قلعہ ہے اور شیطان دشمن ہے۔ وہ قلعہ پر قابض مو کر اس میں داخل ہو، جاہا ہے۔ اس منتمن سے یہ قلعہ اس طرح محفوظ موسکتا ہے کہ اس کے دروازوں کی حفاظت کریں اور تام کور گاہیں محفوظ رہیں۔ جے حفاظت کرنا نہیں آتا وہ حفاظت نہیں كر سكياً ين ضروري ہے كه دل كوشيطان كے وموسول سے بجاتے ركھيں بلكه بر مكاف کے لیے فرض عین ہے اور حس چیز کے بغیر واجب پر حمل پیرا ہونا ناممکن ہووہ چیز تعی واجب ہوتی ہے۔ س جب بک شیطانی راہوں کاعلم نہ ہواس وقت مک شیطان کو دقع نبیں کیا جاسکتا۔ لہذاان گزر گلہوں سے آگاہ ہونا داجب ہے اور ان دروازوں سے واقف مونا ضرور ک ہے۔ بندے کی یہ عی صفتیں ہیں اور یہ متعدد ہیں جیسے کہ ا

(1) غضب و شهوت: انسان کی عقل پر غضب کااثر جنون جیسا ہو تا ب اور عقل ضعیف مو توشیطان کالشکر حمله کردیتا ہے اور حب وقت انسان غصه کرتا ب تواس کے ذریعے شیطان اپنا تھیل جاری رکھتا ہے حب طرح بیجے گیند کے ساتھ کھیلا

اور منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اولیارمی سے ایک نے شیطان کو کہا مجھے تھی دکھاؤ ك تم ابن آدم كو كيم مغلوب كرتے ہو تواس نے جواب دیا كه بني آدم كو غصد اور شہوت کی کیفیت میں قابو کر تا ہوں۔

(2) حداور حرص الله ان کے سبب انسان کوم شے کی حرص لگ جاتی ہے۔ یہ چیزیں آدی کو اندھا اور حریص بنادیتی ہیں۔ شیطان کو گنجائش مل جاتی ہے کہ بوقت حرص و شہوت بندہ مک پہنچ جایا کر تا ہے خواہ وہ کیساعی برااور بے حیاتی کاعمل

،ور منقول ہے کہ حب وقت نوح علیہ السلام اپنی کشتی میں موار ہوئے آپ نے م

عاندار چیز کاایک ایک جوڑا اپنے ساتھ کئی میں موار کر لیا حس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرایا تھا۔ آپ نے نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص جی کشی میں بیٹھا ہوا ہے لیکن آپ کی وہ بہتان میں نہ آیا تو آپ نے اے کہا کہ شجیعے کشی میں کس نے آنے دیا؟ اس نے جواب میا میں کشی میں آپ کے صحابہ کے دلوں تھ جہتی ہی کسی نے اندر آیا ہوں۔ پھر ان کے دل میرے ساتھ ہوں گے۔ اے فوح نے فرایا کہ بہال سے صل جااے دشمن فدا۔ تو ملعون ہے۔ ابلسیں نے بتایا۔ میں پانچ ہاتوں کے ذریعے مالی کو بلاکت میں ڈالٹا ہوں۔ نوح کو اللہ تعالیٰ سے وئی فرائی گئی کہ آپ کو تین باتوں کی طاحت بہیں تواس کو کہد دو کہ باقی دوباتیں شجیعے بنا دے۔ فوٹ نے پوچھا کہ وہ دو ایس کی وجہ سے عادت بہیں تواس کی وجہ سے میں اس کی وجہ سے میں جو سے بی میں جو میں حرص اور حسد۔ ان سے جی لوگ تیاہ ہوتے رہے ہیں۔ حسد کی وجہ سے جی میں جی میں جی مالیوں کی وجہ سے جی آدر میں بندیعہ حرص کی وجہ سے جی آدر میں کہ وجہ سے جی آدر کی دوباتیں کی دوباتیں کی دوباتیں کی دوباتیں کی دوباتیں ہیں کہ مجھے نہ جھٹلا تیں ان کی دوبہ سے جی آدر میں جو تی میں جی میں جو تی اور حدد ان سے جی لوگ تیاہ ہوتے رہے ہیں۔ حسد کی وجہ سے جی میں جی میں جی کی دوباتیں ہوگیا اور حردہ کی میں جی میں جی میں جی میں جی میں جو گئی اور حردود گھرااور حرص کی وجہ سے جی آدری جی میں جی کی دوبات کی رغبت ہوئی تھی۔ اب میں بذریعہ حرص بیکا کھائے کی رغبت ہوئی تھی۔ اب میں بذریعہ حرص بیکا کھائے کی رغبت ہوئی تھی۔ اب میں بذریعہ حرص بیکا کھائے کی رغبت ہوئی تھی۔ اب میں بذریعہ حرص بیکا کھائے کی رغبت ہوئی تھی۔ اب میں بذریعہ حرص بیکا کھائے کی رغبت ہوئی تھی۔ اب میں بذریعہ حرص بیکا کھائے کی رغبت ہوئی تھی۔ اب میں بذریعہ حرص بیکا کھائے کی رغبت ہوئی تھی۔ اب میں بذریعہ حرص بیکا کھائے کی رغبت ہوئی تھی۔ اب میں بذریعہ حرص بیکا کھائے کی رغبت ہوئی تھی۔ اب میں بذریعہ حرص بیکا کھائے کی رغبت ہوئی تھی۔ اب میں بذریعہ حرص بیکا کھائے کی رغبت ہوئی تھی۔

(3) بیٹ ہم کر کھانا خواہ حلال اور پاک علی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیر ہو کر آدمی کھانے تو شہو توں کو قوت ملتی ہے اور یہ شیطانی آلات ہیں۔

اور صفول ہے کہ اہلیں حضرت یحین علیہ السلام کے سامنے نمودار ہوا تو آپ کو نظر آیا کہ م شے سے بھرے ہوتے بچچے اہلیں کے بدن پر ہیں۔ آپ نے اس سے پوچھایہ چچے کیے ہیں تہ جواب دیا یہ شہو تیں ہیں۔ ان کے ساتھ ہی میں بی آدم کو شکار کیا کہ تا وہ اب نے پوچھا کہ ان میں میرے واسطے مجی کوئی ہے تو اس نے کہا آپ بی کھی کھی بیٹ بھر کہ کھا لیتے ہیں۔ پھر آپ فاز کے وقت اور ذکر کے دقت خود کو بو جھل محموس کرتے ہیں۔ آپ نے بھر پوچھا کیا کچھ مزید بھی ہے تو اہلیس نے جواب دیا نہیں تو آپ نے فرایا میرے واسطے مغانب اللہ تعالی لازم ہوگیا کہ میں کمی بھی سیر نہ ہوں گا۔ آپ نے فرایا میرے واسطے مغانب اللہ تعالی کے واسطے ضروری ہوگیا کہ میں کمی بھی سلمان کو المس کمی نفیعت نہ کروں۔

(4) زینت کرنا مکان، لباس اور گھر کے سامان کے ساتھ ، بنی آدم کے دل پر جب اس کا غلبہ ہو تواس غلبہ کوزیادہ کرتا ہے۔ وہ مکان تعمیم کرنے چھتوں اور دیواروں

کو مزین کرنے اور عارت کو مزید وسیع کرنے میں اس کو مشغول رکھتا ہے۔ یہ جیز دل میں ڈالتا ہے کہ تیری عمر دراڑ ہے۔ یہ و بلنس کو اس ڈالتا ہے کہ تیری عمر دراڑ ہے۔ یس وہ جب ان کاموں میں جتلا ہو جاتا ہے تو ابلنس کو اس کے پاس بعد میں آنے کی حاجت ہی نہیں رمتی۔ بعض اس حال میں ہی مرجاتے ہیں جبکہ وہ راہ شیطان پر ہی ہوتے ہیں۔ خواہشات کے غلام ہوتے ہیں اس سے انجام مخدوش ہو جاتا ہے۔

(۶) کوگوں سے لالچ ہونا۔ حضرت صفوان بن سلیم سے روایت ہے کہ عبدالند بن حنظلہ کے پاس اہلیس نمودار ہوااور کہنے لگا۔ اے ابن حنظلہ میں ایک بات تجھے تعلیم کر تا ہوں اس کو یا در کھنا تو آپ نے فرایا مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ اہلیس نے کہا کہ دیکھ تو لیں ام مجھی ہوئی تو لے لینا بری ہوئی تو جھوڑ دینا۔ اے ابن حنظلہ موائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور سے رغبت کے ساتھ طلب نہ کرنا اور حس وقت آپ غصہ میں ہوں خود پر دھیان رکھنا کیونکہ جب آپ غضب میں ہوتے ہیں میں آپ پر غلبہ حاصل کر تا ہوں۔

(6) عجلت كرنااور ثابت قدم نه رہنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ہے كه جلد بازى منجانب شيطان ہوتى ہے اور تدبر كے ليے مہلت ميسر ہونا الله تعالى كى طرف سے ہوتا ہے۔ انسان جب جلدبازى كرتا ہے اس دوران شيطان اس بربرائى كو چلاتا ہے كہ انسان كو سمجھ مجى نہيں آتى۔

منقول ہے کہ عیسی ابن مریم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت اہلیں کے نظری اس کے پاس جمع ہوتے اور کہنے لگے کہ آج بت گر گئے ہیں تو اہلیں نے کہا کہ کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے۔ تم یہاں ہی گھرو۔ وہ خود اڑ کر ویرانوں بھک پھر آیا گر کچے نہ معلوم ہوا۔ بعد ازاں اے پتہ چلا کہ عیسیٰ کی ولادت ہوئی ہے اور ہر پہار جانب سے ملائکہ گھیرا ڈالے ہیں۔ اس نے اپنے استحتوں کو آگر بٹایا کہ آج شب ایک نبی پیدا ہوا ہے۔ کوئی بچہ جب بھی کسی عورت کے ہاں پیدا ہو میں وہاں پر موجود ہوتا ہوں لیکن اس مقام پر میں حاضہ نہیں ہوں۔ بی وہ اس شب کو بت پر ستی سے ناامید ہو کر رہ گئے اور اہلیس نے کہا۔ اب شم بنی آدم کے پاس جلد بازی اور تساہل کے آلات لے کر جاؤ۔

(7) در ہم و دینار اور اموال، مجھے کہ زمین اور چوپائے اور دیگر مامان ہیں کہ ضرورت سے زیادہ جتنا جمع کیا جاتے وہ سب شیطان کے رہنے کی جگہ ہے۔

حضرت ثابت بنائی نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت البلی لعین نے اپنے چیلوں سے کہا کہ کوئی بڑا ساوا قعہ رو نا ہوا ہے جا کہ معلوم کرو کہ کیا ہے؟ وہ چیلی گئے اور ہم طرف پھر کر واپس آئے اور کہا کہ ہم نہیں جان سکے تو ابلیس نے کہا کہ میں معلوم کر کے تم کو خبر لا دیتا ہوں۔ بس وہ چلا گیا اور واپس آ کر بتایا کہ واللہ ! حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ پھر شیطان نے اپنے پحیلوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ پھر شیطان نے اپنے پحیلوں کو می لوٹ آتے تھے اور آکر بتاتے کہ ہم ایسی قوم کی رفاقت نہیں کر سکتے۔ پھر انہوں نے قصد کیا کہ نماز میں وسوسے ڈالیس مگر ناکام ہی رہ جاتے تھے۔ بالآخر ابلیس کہنے لگاتم منظر رہو ممکن ہے ان پر اللہ فرائی دنیا کر دے۔ اس وقت ہم کامیاب ہو جاتیں گے اور منفول ہے کہ عیسی علیہ السلام نے ایک پتحر کواپنا تکیہ بنایا وہاں سے ابلیس کا گزر ہوا تو منفول ہے کہ عیسی علیہ السلام نے اپنے مر کے کہا اے غیسی، آپ کو دنیا پر رغبت ہو گئی ہے۔ بس عیسی علیہ السلام نے اپنے مر کے کہا ہے۔ پتحر کالل پھینکا اور ابلیس کی جانب بار دیا اور فرمایا۔ لے جاس دنیا کو تجی تو تی تو تی

(8) بخل اور فقر واحتیاج کا خدشہ ید دونوں باتیں انسان کو راہ خدامیں خری گرفت کے اور صدقہ کرنے ، خزانوں کو کرنے اور صدقہ کرنے ، خزانوں کو بنتی ہیں اور انسان کو ذخیرہ کرنے ، خزانوں کو جرنے پر راغب کرتی ہیں اور آخر پر عذاب الیم میں پہنچا دیتی ہیں۔ بخل کی ایک آفت یہ جی ہے کہ آدمی ہمہ وقت بازار میں پھر تارہتا ہے کہ مزید مال اکھٹا کرے جبکہ شیطانی کے مزید مال اکھٹا کرے جبکہ شیطانی کے ونسلے ہوتے ہیں ہے تام بازار۔

(9) مذہبی شفر ، خُواہشیں ، دشمن سے کمینہ رہنااور ان کو بنظر حقارت ہی دیکھنا۔ ان چیزوں کی وجہ سے عابد لوگ اور نافر مان لوگ تھی تمام ہی ہلاک ہو جاتے ہیں۔

اور حضرت حن رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ ہم کمک یہ روایت بہمنی ہے کہ اہلی سے کہ ہم کمک یہ روایت بہمنی ہے کہ اہلیں نے کہا۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو معاصی میں بتلا کر دیا لیکن انہوں نے استعفار کے ساتھ تیری کمرک توڑ دیا۔ پھر انہیں میں نے ایسے معاصی میں بتلا کیا کہ وہ اب استعفار ہی نہیں کریں گے مرادیہ کہ خواہشوں میں بتلا کیا ہے اور ملعون شیطان کی یہ بات یجی ہے۔ بندوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ خواہشیں اور ہواو حرص وہ چیزیں ہیں بات یجی ہے۔ بندوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ خواہشیں اور ہواو حرص وہ چیزیں ہیں

ج آخر کار گناموں میں بی دھکیل ڈالتی ہیں۔

(10) مسلمانوں سے بدنین رہا، س سے مجی خوبکو بیایالازم ہے۔ ایسے
پوشیدہ امور کے متعلق دوسم سے پر تہمت مت لگائیں کیونکہ کوئی شخص جب عیب
بوتی کے لیے کسی پر تہمت لگائے تو اس کے باطن میں خباشت ہونا جان لو جو جہمت کی
بورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ پس آ دمی کے واشے ضہ وری ہے کہ اینے ال سے ان چیہ وں کو
کمل طور پر فارج کردے اور ذکر الین کے ذریعے اپنے دل کا علاج کرت۔

ابن اسحاق نے کیا ہے کہ کفار قریش نے صحابہ کرام کو جب جرب کرت دیکو ایا تو وہ جان گنے کہ آ تحضرت کے صحابہ دور۔ وں کے ہو کے ہیں ابداانہیں مت جانے دو ن یر نگاہ ، کمیں اور یہ مجی جان گئے کہ ارحماع کی صورت میں ان کے ساتھ رحما کا جی خد شہ ہے تو وہ کف ارالندوہ میں اکٹھے ہوئے۔ یہ گھر تنا تصی بن کادب کا۔ وہاں پر جمع بوكريد منورت لربياكرت تحد الى واسط وه دارندوه كباه با تحار قريش وبال يرش أمع جو کر اپنا ہر فیصلہ کیا کرتے تھے اور پیائس سامہ فرین کے ملاوہ اس اجتماع میں دیلر کوئی تخص وہاں شامل نہ ہونے دیتے تھے۔ اب ان میں ابو جہبل کمی شال خاچونکہ یہ سب وہاں ير بروز بفتدا كشي بواكة في إبداكها جا . ب كه بدون مكروفريب كاروز بداب ان کے ساتھ اہلس مجی داخل ہو گیا ایک مجد فی بورجے آ دمی کے روپ میں دروازہ پر ایک پهېتاک عورت دور باو قار لباس مې هوس آگره اجوار مه پر ريشمي ٿو يې تقي اور او پر موثا سائمیل ہے ہوئے تھا۔ یو چھاگیا کہ کون ہے تو کیا کہ عبدسے دوں۔ میں نے ساتھا کہ بہاں اس قعم کے مشورہ کے لیے آئے ہو تو ایں جہیں جس کہ تمہارا فیصلہ میں کبی سن بوں ممکن ہے میں مجی کوئی مفید رائے وسے سکول اس کو لوگوں نے اندر آجانے کی اجازت وے و ف الدر واخل ہو گیا۔ اب رسول الله صنی الله علیه وسلم کے بارے میں مثور م کرنے لکے ایک صدلوک وہاں پر تھے اور ایک قول ہے کہ پندرہ آ دمی تھے۔ ابوالبختری بدر کے ون قتل ہوا تھے۔اس نے کہا کہ اس کو بوٹے میں جگز دیا جائے۔ دروازوں کو ہند کردیں جم اشظار کرو ناکہ یہ تھی اس انجام کو پہنچ جائے جوالیے شاعوں کاحشر ہو تارہا ہے۔ اس پر وہ بو زُحالولا کہ یہ بہتر تحجیز نہیں اگر اسے او ہے گی زنجے ون میں مقید کر : گے اور دروازہ کو بند كردوك تويدكى ديكر دروازه سے تكل جائے گااور اپنے ساقىيوں سے جاملے گا. بىر

تم پر حملہ آور ہو جانے کا خدشہ ہے اور تمہاری چیزیں تم سے چین لے گا۔ بہر وہ تعداد میں زیا دہ ہو جائیں گے اور تم شکست کھا جاؤ گے ہیں یہ اچی رائے نہیں ہے۔ دیکر کوئی مجویز موچ لو پھر امود بن ربیعہ نے تجویز دی کہ ہم اس کو یہاں سے بلکہ اس علاقہ سے عی جلاو من کر دیتے ہیں۔ جہال وہ جانے چلا جائے۔ اس پر وہ معون بولا۔ والند یہ تجویز مجی بہتر نہیں ہے تم نے دیکھ لیا تی ہے کیہ وہ کتٹاشیریں کلام وزبان ہے وہ دبوں کو ما کل کر لیتا ہے۔ ایسے میں خطرہ ہو گاکہ دیگر کسی عربی قبیلہ کو اپنا سائی بنانے اور اپنے تابع کر کے تم پر چڑھائی کر دے اور تم کو تمہاری اس سلطنت ہے محروم کر ، ب چروہ جیسا جاہے گاتم سے سوک کرے گالمدایہ رائے ٹھیک نبیں کوئی اور رائے موغ ا و اور بناؤ۔ ابوجہل کہنے گا۔ واللہ میں ایک تجویز دیبا ہوں۔ میرا کمان ہے کہ تم ل پر عمل بيرا ہوئے۔ وہ بوں کہ ہر قبيد ہے ايک صاحب حسب ۽ نسب طاقتو. يوجون ۔ • م جوان کے ہاتھ میں ایک تیز تلوار دے دو چر وہ تمام الٹھے ایک بی وار میں اس کا کام تام کر دیں اور یوں اسے قبل کر کے اس سے چھٹکارا حاسل کر لو۔ س کا خون ب سارے قبائل پر تھیم ہو گا اور بنو عبد سناف سارے قبائل سے بعنک ارنے سے ، ہے۔ میم دیت اوا کر دیں گے۔ وہ بور حابولا میرے نزویک ، بہترین رائے یہی ہے۔ بی ان تمام لوگ کا متوره موگیا که رمول الله صلی الله علیه وسلم کو شهید کر زین به مجد سب نے کر لبااور رخصت ہو گئے.

جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے ۔ور وش کیا مضرر اِ آپ آئے رات اپنے بہتر پر مت سوئیں حب پر آپ آرام فراہوا کرتے ہیں۔ مضرت ہو گئے اور دھیان رکھا آگہ جب آئے ہوگئے اور دھیان رکھا آگہ جب آئے ہیں ہوگئے اور دھیان رکھا آگہ جب آئے ہوئی ہو گئے اور دھیان رکھا آگہ جب آئے ہیا ہو گئے اور دھیان رکھا آگہ جب آئیں ہو گئی ہو گئے اور دھیان رکھا آگہ جب اُئی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی محمد آور ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابنوں نے ابنوا ویر مضی اللہ علیہ وسلم کی وہ چاور لے لی جو بعد میں حضرت علی جمعہ اور عیدین کے مضور صلی اللہ این عان کو چین کو قت استعمال کیا کرتے تھے۔ بیں وہ پہلے شخص ہیں حس نے فی سبیل اللہ اینی عان کو چین کو دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فریا تے ہوئے فود لو آ مے کر دیا۔ اس کو دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فریا تے ہوئے فود لو آ مے کر دیا۔ اس کو میں حضرت میں حضرت کی گئے ہیں۔

وقيت بنسفى خير من وطىءالثرى

ومن طاف بالبيت العتيق و بالحجر

رسول الدخاف ان يمكروبه

فنجاه ذوالطول الالممن المكر

وبات رسول الله في الغار امنا

وفيحفظ الالدوفي ستر

(اس کی حفاظت میں نے اپنی جان کے ساتھ کی جو بہترین ہے زمین پر چینے والوں میں۔ حس نے اللہ کے گھر کاطواف کیا اور چوا حجراسود کو۔ اللہ تعالیٰ کے وسول کو یہ خوف ہوا کہ اس کے خلاف لوگ مکارانہ تدبیر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نجات عطافر ماتی اس کو وشمؤں کی مکارانہ جال ہے۔

اللہ تعالیٰ کے رسول نے غار کے اندر امن میں رات بسر فرماتی۔اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور بردے کے اندر)۔

وقد وطنت نفسي على القنل و

وبت اواعيهم ومايتمونني

الاسر-

(اور میں نے رات بمرکی دھیان رکھے ہوئے ان پر اور ہو کہیے وہ کر نا چاہتے تھے اور میں نے خود کو قتل یا اسپر ہونے کے واسطے تیار کیا ہوا تھا)۔

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم دروازہ سے باہر مکل گئے۔ اللہ تعالی نے دشمنوں کی آ نگھوں کو محجوب فرا دیا تھا۔ حتی کہ کسی نے بھی ان میں سے آنحضرت کو نہ دی کھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے باتھ مبارک میں مٹی تحی انکے مرول کے اوپ ر آپ نے وہ مٹی پھینک دی اور اسوقت یہ آیہ کریمہ تلاوت کر رہے تنے (سورۃ ایس کی اسسی سے لے کر فاغشینا ہم قیم لا بیصرون، تک۔ پھر آپ چلے گئے جہاں آپ چاہتے تنے۔ یو انہوں نے جواب دیا۔ کہ ہم محمد (صلی اللہ علیہ والہ وسلم) کے منظر ہیں ۔ تواس نے کہا کہ اللہ تعالی نے تمہیں نام اور تم میں سے ہر ایک کے مر پر وہ مٹی پھینک کر گئے ہیں۔ وہ تو تو صل کر جا چکے ہیں اور تم میں سے ہر ایک کے مر پر وہ مٹی پھینک کر گئے ہیں۔ وہ تو رخصت ہو گئے ہیں۔ وہ تو میں ہیں۔ یہ بیاں پر کوئی کام نہیں ہے۔ یہ سا تو یہ یک نے سر بر

بانته پھیرا تو مئی تھی۔ پیم انہوں نے مکان کے اندر جھا نگنے ہوئے و کمھاکہ حضرت علی رضی الله عنہ بستر پر آرام فربارہ ہیں۔ اپنے اوپرر رسول الله صلی الله علیہ واللہ وسلم کی چادر لی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ انہوں نے کہایہ تو محمد (صلی الله علیہ والہ وسلم) بی سوتے ہوئے ہیں۔ اپنے اوپر چادر اوڑھ کر۔ پس وہ بدستور ایکے انتظار میں پھر قائم ہو گئے۔ صبح کے وقت اس محضرت علی دضی الله عنہ بستر پر سے اٹھے تو لوگ دیکھ کر کہنے لگے کہ رات کے وقت اس نے ہم کو درست بی اظلاع دی تھی۔ اس ضمن میں درئ ذیل آیت پاک کا لاول ہوا۔ واف ہے ہم کو درست بی اظلاع دی تھی۔ اس ضمن میں درئ ذیل آیت پاک کا لاول ہوا۔

واديمكر بك الدين تعرواليتبنوك ويقتلوك (الانفال ١٦٠) (كفار حب وقت آيكِ متعلق تدبير موچ رب تقيد كه آپ كو قيد كردي يا قتل كر

-(0

شعرا-

لا نجز عن سعبعد العس تيسير وكل شنى له وقت و تعدير وللمعدد في احوالنا نظر وفوق تدبيرنا لله تدبير الله تدبير الله وقق عن الموالنا الله تدبير الله وفوق تدبيرنا لله تدبير الله وقت اور الدازه متعين شده ب اور بمارے عالات مي مقدد كے واسط نگاه ب اور بمارى تدبير كے اور راللہ تعالى كى مقدد كے واسط نگاه ب اور بمارى تدبير كے اور راللہ تعالى كى تدبير ہے اور براللہ تعالى كى

اورالله تعالیٰ کاارشادے۔

وقل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لذنگ سلطنانصبراً۔

اور توفرا دے اے رب مجھے داخل فرا (میند مشریف میں) المجھی طرح ہے اور بنادے۔ میکٹھے اللہ مشریف میں کال تکالنامیا اور اپنے یاس سے قوت کو میری مدد گار بنادے۔

بى اسراتىل ٨٠)

الله تعالیٰ کے اس ار شاد کے بارے میں ابن عباس رضی الله عنحانے فرایا ہے کہ جبريل عليه السلام كو حكم فرماياً كيا كه حضور ابو بكر صديل رضي الند عنه كو دوست بنائيس اور حاكم حضرت على رضى الله عنه سے روايت كرتے جي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے جبریل سے دریافت فرایا کہ ہج ت میں میرا ساتھی کون ہو گا۔ اس نے عرف کیا کہ ابو بکر ہوں گے۔ کیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وہاں سے نکل جانے سے حضرت علی کو مطلع فرمایا اور ان کو حکم مجی فرمایا که میرے بعد تم یہاں پر عی رہنا اور جن حن لوگوں کی امنتیں میرے پاس بڑی ہوتی ہیں انہیں وہ لوٹا دینے کے بعد تم مجی آ جانا۔ جناب سیرہ عائن رضی اللہ عنهانے فرمایا ہے۔ اس روز ہم حضرت الوبكر صديل رضی اللہ عنہ کے مکان میں میٹھے ہوئے تھے۔ دو پہر کا وقت تھا اور گرمی بہت تھی اور طبرانی میں اسامہ رضی اللہ عنھائے مروئ ہے کہ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران ہمارے . تحروں میں رمول اللہ صلی اللہ علبہ وسلم صبح کو اور پچر شام کے وقت لیعنی دن میں دو مرجبہ آیا کرتے تھے اور حس روز آپ ججرت پذیر ہوئے اس دن آپ بوقت دورہم تشریف لائے تھے تو میں نے والد اس سے کہا۔ اے اباجان! رمول الله صلی الله علیہ وسلم اپنے مسر کو ڈھائلے :وئے آ لے ہیں۔ آپ سحجی اس وقت اس سے پیشتر تشریف فرما نہیں ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا۔ میرے ماں اور باپ ان پر نثار۔ واللہ آپ کسی خاص وجہ سے ہی اس وقت تنثریف فرما ہوتے ہیں۔

اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنجانے فرایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اللہ آنے کی اجازت طلب فر ، بی تو ابو بکر صدیق فوری طور پر چار بابی سے اشے۔ پھراس چا یاتی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور آپ نے فرایا کہ جو بھی یہال پر تہرارے پاس ہے اس کو یہاں سے باہم بھیج دو۔ مروی ہے کہ حضرت ابو بکر نے عرض کیا حضور یہ آپ بی اہل بہال بیں یعنی عائشہ ہیں اور اسا آ ہے رضی اللہ عنجا۔ اور کیا حضور یہ آپ بی اہل بیس یعنی عائشہ ہیں اور اسا آ ہے رضی اللہ عنجا۔ اور فری ہے کہ حضرت ابو بکر صدی آللہ عنہ اللہ عنہ وی اور تو دیکھ نہیں رہا ہے میری یہ دونوں بیٹیاں بی موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا نمبی رہا ہے میری یہ دونوں بیٹیاں بی موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ کرمہ سے رخصت ہو جانے کا شجھے حکم فرایا گیا ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر نے ع

گیا۔ یا رسول التد میرے بال باب آپ پر قربان سواری کے واسطے یہ دواونٹینال موجود

ہیں جو آپ کو ان میں سے اچھی ملکی ہے وہ آپ پیند فربالیں تو استحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے ارشاد فربایا یوں نہیں بلکہ میں قیمتا لوں گا۔ دیگر ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر
تمہاری خوامش ہو تو میں قیمت دے کر لوں گا۔ آنحضرت نے اس واسطے قیمتا لی آگہ فی
سبیل القد ہجرت جان اور بال کے ساتھ ہو جائے اور پوری پوری فضیدت ہجرت میسر ہو۔
سیدہ عائش رفتی اللہ عنجانے فربایا ہے کہ تیز تیز ہم نے تیاری کر لی اور رمول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم اور حضرت الو بکر صدیات کے واسطے کھانا بنایا۔ وہ چموے کے ایک تھیلے میں
اللہ علیہ وسلم اور حضرت الو بکر صدیات کے واسطے کھانا بنایا۔ وہ چموے کے ایک تھیلے میں
کار اور واقد کی نے موجود نظر کیا ہے کہ کھانا بکری کے گوشت کا بکا ہوا تھا۔

سیدہ عائش صدیقہ فنی اللہ عنمانے فرمایا ہے کہ پھر رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت الو بکر صدی قار فور میں چلے گئے اور تین راتیں وہاں پر بی پوشیدہ رہے۔ تورایک پہاڑی کانام ہے جو لکہ کے قریب ہے۔ کسی زمانے میں اس پہاڑی پر تورین عبد مناف اترا تحالید اللی نام سے وہ مشہور ہو گئی۔

اور منقول ب کہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم اور حضرت الو بکر صدیق محرکی پیجیلی جانب ایک چھوٹے دروازہ کے راستے سے بوقت شب غارکی طرف رخصت ہوئے اور منقول ہے کہ الوجہل ان دونوں کے قریب سے گزرا مگر اسے القد تعالیٰ نے نابینا کر دیا اور یہ رخصت ہوگئے۔

اور حضرت الوبكر صديق كى دختر حضرت اساد رضى الله عنها في فرايا ہے كه ميرے باپ باخ برزار در ہم اپنے ساتھ لے كر رخصت ہوئے و تریش في جب آئجناب كو في بایا تو كمه كے ارد گرد آنحضرت كو دهوندا كموج معلوم كعف والے تجى بھيج اور وه بہاڑ تك جا بہنج ازاں بعد كھوج غائب ہو گئے اور رسول الله صلى الله عليه وسلم غارِ ثور ميں موجود تھے۔ ازاں بعد كھوج غائب ہو گئے اور رسول الله صلى الله عليه وسلم غارِ ثور اس موجود تھے۔ اس ناكامى پر قرايش كو بڑى پريشانى ہوتى۔ پھر انہوں نے ايك صداون اس كے ليے انعام مقرر كيا جو آنحضرت كو تلاش كر لے۔

قاضی عیاض نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوہ شہر نے آواز دے کر عرض کیا کہ آپ مجھ بدسے اتر جائیں کیونکہ مجھے خدشہ لا تی ہے کہ اگر آپ کو میرے اور قبل کردیا گیا تو مجھ کو عذاب دیا جائے گااور غار حرانے آٹمحضرت کو نداکی لہ یار سول اللہ آپ میری طرف تنثر یف ہے ہمیں۔

اور منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق جب غار لے اندر داخل ہو گئے تو اس غار کے مد پر ام غیلان یام کا ایک در فت اللہ تعالیٰ نے الله اوراس كے إعث كافروں كى نظر سے غار جيب كئي۔ الله تعالى نے كركى كو فرويا کہ غار کے دبان پر جالا بنا دے۔ پہر وہ عدد جنگل کو تریاں وہاں مجیج دی گئیں۔ انبول نے غار کے منے پر محمونسلا تیار کر لیا۔ یہ سب مشرکوں کو رو کنے کا ذریعہ بن گیا تھااور س وقت ترم میں موجود کبوتر ان کبوتریوں کی ہی نسل سے ہیں۔ کتااجھاصلہ ملاکہ نسل می چلائی اور حرم میں ان کا محکانہ تھی عطا کیا گیا۔ سی حرم کے کبو ترول کو اب کوئی تی تخس مر گر مکلیف نہیں دیآ۔ پھر قریشی جوان باقلوں میں ڈنڈے اور علواریں لیے ہوئے وہاں پر آ گئے۔ د مکھا کہ غار کے دھانہ پر جنگل کمو تریاں موجود ہیں تو وہ واپس اپنے ماقیوں کے یاس چلے گئے۔ یو جھاگیا کہ کیا کچھ دیکھا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ غار کے وحانہ پر دو کو تریال نظر آئی ہیں تو ہم جان گئے کہ اند کوئی نہیں ہے۔ جناب رسول النہ صلی الله علیه وسلم نے مجی ان کی گھٹکو کوس لیا۔ آپ جان گئے کہ ان کو الله تعالی نے جی وہاں سے مٹایا ہے۔ لوگوں میں سے ایک کہنے لگاکہ غار کے اندر جاؤ اور د ملحو تو امید بن فلن نے آبا۔ غار کے اندر جانے کی ضرورت ہی نہیں وہاں تو کڑی (اپنے جالے سمیت) ب جو محد (صلی الله علیه وسلم) کی ولادت سے مجی بیلے کی ہے۔ اگر وہ اندر داخل ہوتے ہوتے تو کڑی کے جالے ٹوٹ چکے ہوتے اور کو تریوں کے انڈے بھی ٹوٹ چکے ہوتے۔ افواج کے ساتھ دشمن کامقابلہ کرنے سے بہ طریقہ سب سے بڑھ کر معجزہ ہے۔ غور کریں کہ درخت کا ساب کیے مطلوب پر ہوا۔ جستی کرنے والے تاکام کر دیے گئے۔ کردی نے آکر علاش کے راستے ہی کو بند کر دیا اور نہایت باریک پردہ جواس نے قائم کیا کہ کھوجی لوگ اندھے ہو کررہ گئے۔ بایں سبب اسے مثرف نصیب ہوا۔ ابن نقیب نے کہا

> ودود القر ان نسجت صريرا عمل بسمه في كل شييي ع

فان العنكبوت اجمل منها بما نسجت على راس النبي رینم کاکیرا ہے حس کے رینم بنتا ہے کہ جو ہسننے سے م چیز میں سن آ جاتا ہے۔ لیس کروی اس سے بڑھ کر توبصورت ہے کیونکہ اس نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم

کے مرمیارک پر پدوہ بنا)

میخین حضرت اس رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت الو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا اور سم غار کے اندر تھے۔ نسی کی نظران میں سے اگر باؤل کی جانب پڑی نؤ ہم کو دیکھ لیں گے۔ جناب سير الم سلين صلى الله عليه وسلم في فرمايا ـ الوبكر!

ماظنك باثنين الله ثالثهما

(ان دو کے متعلق تیراکیا خیال ہے جن کا تیمراالند تعالیٰ ہے)

كجير اصحاب سير للحف بين كه حس وقت الوبكر صديات في يه بات كبي تو أنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اگر ہم تک یہ لوگ بہنچ کتے تو ہم اس طرف سے تکل کر چلے جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدین کو دوسری جانب سے غار میں کھلا راستہ د کھائی دیا کہ نزد کے سائن سے دوکھائی دیا تھااور اس کے کتارے پر کشی تھی موجود تھی۔

' اور حضرت حمن بصر کی نے روایت کیا ہے کہ ابو بکر صدیق حب شب کو رمول الند صلی البد علیہ وسلم کے ساتھ غارمیں داخل ہوئے تھے آپ بعض او قات آنحضور کے آگ آگے چلتے اور سجی انجناب کے چیچے جیتے چلنے لگتے تھے۔ آنحفور نے اس کاسب دریافت کیا تو انہوں نے عرض کیا۔ جب مجھے تلاش کرنے والوں کا خیال آتا ہے تومیں آپ کے جیچھے ہو جا آبوں۔ پھر آپ کے آگے آگے چلتا ہوں کہ کہیں کوئی ماک لگائے نہ بیٹھا ہو۔ آتحفور نے فرمایا شاید تمہاری مرضی ہے کہ اگر کوئی ضرر پہنیے تو بجائے ميرے وہ تم كو چېنىنچ عرض كيا۔ إلى يا رسول الله . مجع قسم باس ذات كى حب نے ا مب كر حل ك ساته معوث فرايا حب آب غار ير يبني التي توع ف كيا يار مول الند آپ ذرااہی جگہ تو قف فر ہائیں۔ پہلے میں غارکی صفائی کروں گا۔ پس آپ اندرونی جانب کو ہاتھ کے ساتھ طولت ہوئے ہم محسوس ہونے والے سورائ کو اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر جم جی ایک سورائ انجی جمرتے جاتے تھے۔ اپنے سب کپڑے پھاڑ کرختم ہی کر چھوڑے بھر تحی ایک سورائ انجی ہاتی رہ گیا۔ انہوں نے اس پر اپنی ایڑی رکھ دی اس لیے کہ کوئی موزی جانور وہاں سے نہا ہی رہ گیا۔ انہوں نے اس پر اپنی ایڈ علیہ وسلم کو ضرر نہ دے۔ ازاں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر داخل ہوئے اور اپنا سمر صبارک حضرت الوبکر صدیت کی گود میں رکھتے ہوئے سو گئے۔ اس دوران اس سوراخ میں سے کی جانور نے ابوبکر صدیل کی گود میں پاؤں کی ایڑی پر کانا۔ پھر بھی انہوں نے حرکت نہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاک نہ پڑی س کی جہرہ مبارک پر پڑے۔ آپ نے ان سے بوچھا۔ اسے ابوبکر کیا معاملہ ہے؟ جاش کیا حضور۔ آپ پر میرے اس باپ قربان مجھے کی چیز نے کانا ہے۔ آنحضہ ت عضور۔ آپ پر میرے اس مقام پر ابنالعاب د بن گادیا تو شکلیف رفع ہوگئی۔ اس نسمن میں حضرت حان رفع ہوگئی۔ اس نسمن منی اللہ علیہ وسلم نے وہان رفع ہوگئی۔ اس نسمن عفر بن حضرت حان رفع ہوگئی۔ اس نسمن مقام پر ابنالعاب د بن گادیا تو شکلیف رفع ہوگئی۔ اس نسمن منی حضرت حان رفع ہوگئی۔ اس نسمن حضرت حان رفع ہوگئی۔ اس مقام پر ابنالعاب د بن گادیا تو شکلیف رفع ہوگئی۔ اس نسمن من میں اللہ عند نے فر مایا ہے۔

وثانيى اثنين فى الغار المنيف وقد طاف العد و به اذا صاعد الجبلا وكان حب رسول الله قد علموا من الخلائق لم يعدل به بدلا

(او بچی غار کے اندر دومیں دومسرے جب پہاڑ پر پڑھے تھے تو الل ش میں دشمن تھے اور انہوں نے جان لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے برابر کل مخلوق میں نہیں ہے،

آ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بروز جمعرات مکہ ننہ بنے سے نکھے تھے اور غاری سے آپ سوموار کے دن باہر آئے تھے۔ آپ نے تین رشیہ غار کے اندر بہ فرمائیں اور اس وقت ماہ ربعے الاول کا آغاز تھا اور آپ مدینہ منورہ کے اندر مورجہ 12 ، بیٹی الاول بروز جمعہ تشریف فرما ہوئے۔

حكايت بي ايك زابر طخص يمار يزعميان كانام زكريا تعارموت كاوقت آ و بهنج تو حالت نزع میں اس کا ایک دوست وہاں آگیا۔ اس نے اسے کما کہ لاالہ الا الله محد ر مول التدپیڑھے مگر اس زاہد نے رخ کو چیمر لیا اور بید نہ پڑھا۔ اس منخفل نے چیر اسے کہا گر زاہد نے دومسری مرتبہ تھی رخ کو چیم لیا اور نہ پڑھا۔ پھر اس دوست نے اس کو تیمیری مرتبہ تھی تلقین کی مگر اس نے تفی میں حواب دیا۔ بیں اس کے دوست کو دکھ ہوا۔ کچھ دیر ہوئی تو زاہد کو افاقہ ہو گیا۔ آئلھیں کھول دیں اور پوچھنے لگادوست سے کہ کیا تم نے مجھے کچھ اُباقا۔ اس نے جواب دیا ہال میں نے تمین مرتبہ تیرے سامنے کلمہ پیش کیا تی كر دوم بنبه توني اپنارخ چير ليا تحااور جب تيمه ي مرتبه تجيح كِيا توني انكار بي كر ديا. اس پر زاہد نے کہا کہ اصل صورت یہ ہے کہ اہلیس علیہ اللعن ہ میرے یا س اسکیا تھا۔ وہ پانی کا پیالہ نے ہوئے تھا۔ اس نے میرے یا س کھڑے ہو کر پیالے کو ہلانا نثروع کیا اور مجھے کہا کہ کیا تم پانی جاہتے ہو۔ میں نے کہاہاں تواس نے کہا تو چر کہر دے کہ علیمیٰ مینا ہے اللہ تعالیٰ کا میں نے اپنارٹ چیرلیا۔ اس نے پاؤں کی جانب سے پھر اس کر کہا تو میں نے پھر رخ چیر لیا۔ اس نے پھر تبمیری مرتبہ وہی بات کہی تومیں نے جواب دیا کہ میں مرگزینہ کہوں گا تو اس نے وہ پیالہ زمین پر چھینک دیا اور رخصت ہو گیا۔ میں نے اہلس کی بات سے انکار کیا تھا تیری بات کو رد نہیں کیا۔ اب میں شہادت دیتا ہوں کہ کوئی معبود نبیں موائے اللہ تعالیٰ کے اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رمول ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے منقول ہے کہ کسی آدمی نے پرورد گار سے دعاماتکی كه مجج كوابن آدم كے دل ميں دكھادے كه شيطاني وموسوں كاطريق كاركيا ہے۔اس كو خواب میں دکھائی دیا کہ ایک آ می شیشے کی مانند ہے۔ اس کے اندر اور باہر سے سب کچھ

یا الهی ہم پر مردود شیطان کو تسلط نہ دینا نہ بی کسی حسد کرنے والے انسان کو ہمارے اوپر مسلط کرنا اور یا الهی اینے رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے

د کھائی دیتا ہے اور مینڈک کی شکل میں شیطان اس کے کندھے اور کان کے درمیان میں

بیٹھا ہوا ہے۔ پھر شیطان نے اپنی بڑی باریک مونڈ اس کے کندھے سے اس کے دل میں

دُال دی اور وسواس ڈا**لنا نثروع کر دیا۔ حب وقت وہ ذکر الٰہیٰ کر تا شیطان جی**کھے مٹ ج**ا تا** 

وسیلہ سے ہمیں اپنے ذکر و شکر کی توفق عطافرا۔

اللهم صل على سيدنا و مولنا محمد وعلى آله واهل بيته واصحابه و بارك سلم.

## الب نمبر 17 ا

### امانت اور توبه كابيان

روایت ہے محد بن منکدرے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو فرماتے ہوئے سا کہ حضرت سفیان توری طواف کرتے تھے توایک آدی دکھائی دیا جوابیام قدم اٹھاتے ہوئے یار کھتے ہوئے رسول القد صلی الله علیہ وسلم پر دورد پڑھتا تھا۔ میں نے دریافت کیا۔ ا سے فلاں تونے نسبیم اور تہلیل کو ترک کر دیا ہے اور صرف المنحضرت صلی الله علیہ وسلم پر درود عی پڑھتے ہو۔ کیا اس میں کوئی (خاص) بات ہے؟ اس نے کہا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے آپ کون صاحب ہیں؟ میں نے جوب دیا کہ میں سفیان ٹور ٹی ہوں تو وہ كنے لكا۔ اگر اپنے زمان كے آپ بهت بڑے عابد نہ ہوتے توس بركز اپناراز آپ كون بنآ آ۔ پھر کہا کہ ایک مرتبہ میں اور میراباپ بیت اللہ مثر یف نے واسطے کل پڑے۔ الجی ہم راہ میں تھے کہ میرا باپ بیمار ہو گیا۔ میں تیمار داری کرنے لگا۔ بالآ خر وہ فوت ہو گیا اور بہرہ سیاہ ہو گیا۔ میں نے برطھا۔ اناللد واناالیہ رجعون۔ بھر باپ کے جہرے کو ڈھانب دیا۔ مجھ پر نیبند طاری ہو گئی تو میں اسی غم میں سو گیا تو دوران خواب ایک سب سے بڑھ کر حسین اور سب سے زیادہ پاک اور سب سے بڑھ کر صاف ستھرے لباس والا اور سب سے زیا دہ خوشبو والا انسان دیکھا۔ وہ قدم کھا تا ہوا میرے والد کے پاس آگیا (اور میرے والد کے چہرہ سے کپڑا ہٹا کر ہاتھ سے چبرہ کی طرف اشارہ کیا تو میرے باپ کا بہرہ سفید ہو گیا پھراس نے کپڑااو پر ڈال دیا ہوئیں نے اس کا دامن پکڑااور پوچھا۔ اے الله تعالی کے بندے تو کون ہے؟ کہ تیرے ذریعے دوران سفر میرے والد برالله تعالی نے احسان فرمایا ہے۔ آپ نے حواب دیا۔ کیا تو نے پہچا نا نہیں ہے مجھے؟ میں محد بن عبدالله (صلی الله علیه وسلم) ہول۔ میں صاحب قرآن ہول۔ تیرے باب نے اپنی جان پر ظلم کیا تھا لیکن وہ مجھ پر مکثرت درود نثر یف بھی پڑھا کر یا تھا۔ اس پر وہ آفت وارد

ہو گئی تواس نے میری مدد طلب کی اور جو شخص مجھے پر کثرت سے درود پڑھے میں اس کی مدد فرما تا ہوں۔ اس کے بعد میں جاگ اٹھا اور دیکھا کہ ممیرے والد کا پہرہ سفید ہو پیکا تھا۔

حضرت عمرو بن دینار نے البہ جعفر سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آنحضرت نے فرمایا

من نسى الصلوة على فقد اخطئًا طريق الجنة -

( ج مجر پر درود پرها بعول کیا وه جنت کی راه کهو بیشها)۔

یہ یا در بہنا چاہیے کہ لفظ ابات امن سے منتق ہے کیونکہ اس وصف کے باعث ہی آدئی تق سے دور ہو جانے سے امن میں رہتا ہے۔ اس کاالٹ خیانت ہے اور خیانت خون سے منتق ہے یعنی نقص یہ بیدا سے منتق ہے یعنی نقص ۔ جو آدی کی چیز میں خیانت کر تا ہے اور اس میں نقص پیدا کر تا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کمر اور دھوکہ اور خیانت کرنے والے دورْخ میں جائیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاار شاد ہے۔ جو شخص لوگوں کے ساتھ معالمہ کر تا ہے اور ان پر زیا دتی نہیں کر تا اور لوگوں سے بات کر تا ہے اور جوٹ نہیں بولتا وہ ان سے ہے جو کمال مروت کے مالک لوگ ہیں۔ جن کی عدالت واضح ہے اور جن کی اثو تے لاڑم ہے۔

ایک اعرابی شخص تھا۔ اس نے ایک قوم کی تعریف کی اور کہا۔ وہ امانت کو محفوظ کے اعرابی شخص تھا۔ اس نے ایک قوم کی تعریف کی اور کہا۔ وہ المان کی مسلمان کی تذہیل وہ نہیں ہیں۔ کسی مسلمان کی تذہیل وہ نہیں ہے۔ بیں وہ سب سے تذہیل وہ نہیں ہے۔ بیں وہ سب سے

بهتر قوم ہے۔

اور اب میں یہ کہنا ہوں کہ اعرابی کی وہ تعریف کردہ قوم تو ختم ہو جگی ہے۔ موجدہ وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے لباس میں اب جمیر ہے می جمیر سے دکھائی دے رہے ہیں۔

Mark Williams

بمن يثق الانسان فيماينوبه ومن اين للحر الكرم صحاب وقدصار هذاالناس الااقلهم

ذئاباعلى اجسادهن ثياب

دانسان کی پر جردمہ کرے جو آفت، س پر آتی ہے اس میں۔ اور کریم و مثریف شخص کو کہاں سے دوست میر ہوں۔ تمام لوگ بھیڑئے بنے ہوتے ہیں سواتے تھوڑے سے لوگوں کے جن کے بدنوں پر انسانی لباس ہیں) اور دیگر ایک شاعر نے یوں کہا ہے ذھب الذین یقال عند فراقهم لیت البلاد و ما بھا تتصلع

(ایے لوگ جا چکے ہیں جن کے فراقد میں کہتے تھے کہ کاش

یہ شہرو زران موجاتے)

اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا۔ جلدی ہی الانت کو اضالیا جائے گا اور لوگ یوں بیٹے کرتے ہوں گے کہ ان میں المات کی ادائیگی کرنے والا شخص کوئی نہیں ہو گا بلکہ کہیں گے کہ بنو فلاں میں ایک شخص المائیدار ہے۔

واضح رہے کہ توبہ کرنے کا وجوب آیات قرآنی اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔

وتوبواالى اللهجميعا ايهاالمؤمنون لعلكمه تفلحون

(اے ایمان والو۔ تم تمام لوگ الله تعالیٰ کی جانب توبه کرد آکه تم فلاح پانو) (النور) یہ ایک عام حکم فرمایا گیا ہے۔ دیگر ایک مقام برالله تعالیٰ فے یوں فرمایا ہے۔

یایهاالذین امنواتوبواالی الله توبه نصوحاد (التحریم 8) دار التحریم 8)

معلوم ہو جاتی ہے۔ الله تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

127

إن الله يحب التوابين و يحب المتطهرين-

تحقیق الله تعالی توبه کرنے والول سے محبت کر تا ہے اور پسند کر تا ہے خوب یاک لوكول كو - (البقره - 222)

اور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ارشاد فرمايا ہے۔

التائب حبيب الله والتائب من الذنب كمن لا ذنب لد

( توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا حبیب ہے اور توبہ کرنے والا اس طرح کا ہے جیہے اس نے کوئی گناہ کیا بی نہیں ہے،

اور رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ہے كه جو شخص توبه كر تاہے اس كى توب ہے اللہ تعالیٰ کو اس آ دمی سے کئی بڑھ کر خوشی ہوتی ہے جو کسی ویرانے میں مو جود ہو اور جہاں ہلاکت ہی ہلاکت ہو اس کے ساتنے اس کی سواری مجی ہو حس پر کہ اس کے . نور دونوش کا سامان رکتا ہوا ہو چم وہ شخص ممہ رکھ کر سو جائے۔ جب وہ جاگے تو اس کی سواری کسی جگہ دور جلی گئی ہو۔ وہ اس کی جستجو کرے (لیکن اس کو وہ سوار تی بنہ ہے) میں وقت گرمی و دھوپ میں تمارت ہو جائے جو اللہ تعالیٰ جاہے ( یعنی زندگی کے سباب منقطع ہو جائیں) اس وقت وہ مخض کہے کہ میں اسی مقام پر آتا ہوں جہاں پر میں تھا۔ وہاں موجا ناہوں حتیٰ کہ میں مرجاؤں۔ بیم اپنے باڑو پر اپنامبر رکھتا ہواوہ موجا تا ہے۔ پجر جب وہ آنکھ کھولے تواس کی مواری اس کے پائس ہی ہو جس پر اس کا کھانے بینے کا سلان رکھا ہے تو جنتنی فوشی اس کو حاصل ہوتی ہے اس سے بڑھ کر خوشی مومن بندے کی توبہ سے اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے۔

اور حضرت حن رضی الغد عنه نے روایت فرمایا ہے کہ جب آ دم علیہ السلام کی توبہ قول ہوئی تھی تو ملائکہ نے انہیں مبار کباد کہا۔ حضرت جبریل اور میکائیل علیماالسلام تھی آئے اور کہا۔ آپ کی توبہ کو اللہ تعالٰ نے قبول فرمایا ہے۔ آپ کی آ تکھیں ٹھند کی ہو گئی ہیں تو آ دم علیہ السلام نے جبریل مایہ السلام سے بوجھا۔ اسے جبریل اس توبہ کے بعد گر سوال ہو تو میرامقام کیا ہے۔ اس پر آ دم علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ ہے و ی ہونی ۔ اے آدم تونے اپنی اولاد کے لیے مشقت رکھ دی ہے اور میں نے توبد کی وراثت ن کو عطا فرمائی ہے جو کوئی ان میں سے مجیہ سے دعالملکے گامیں وہ قبول کروں گاخیں ہے ت نیے ت توبہ کو قبول فرمایا اور جو مجھ سے معفرت طلب کرے گاس پر میں بخل نہ کروں گا نیونکہ میں قریب و مجیب ہوں۔ اے آدم تا تبین کو ان کی قبور سے میں یوں عشر میں لاؤں گاکہ وہ خوش اور ہستے ہوں گے۔ان کی دعا قبول کی جائے گ۔

جناب رسالت آب صلی اللہ علیہ دسلم کاار شاد ہے۔ شب کے گنہگار کے واسطے دن ہوے تیک اور دن کے گنہگار کے واسطے رات ہونے تیک (اللہ تعالٰیٰ نے ) پاتھ بھیلایا ہوا ہو آ ہے اور اسی طرح ہی جب مغرب سے طلوع سورج ہو گا۔ (قیامت تک)۔

یہاں پر ہاتھ پھیلانے سے مراد ہے توبہ کا چاہٹا۔؟ طلب ہو تو توبہ قبول ہو جاتی ہے، دراگر طلب می نہ ہو تو پھر توبہ کی قبولیت کیسے ہو سکتی ہے۔

رسول القد صلی القد علیه وسلم نے فربایا ہے کہ تعجی انسان ایک کناہ کام تکب ہو؟
ہداراس کی وجہ سے جنت میں جار سخی ہے۔ لوگوں نے آپ سے پوجھا۔ یا رسول القد رضلی القد علیه وسلم) وہ کس طرح ، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر وقت اس کاوہ گناہ اس کے دھیان میں رہتا ہے۔ بالآخر وہ یعنت میں جادا قل ہو تاہے۔ بالآخر وہ یعنت میں جادا قل ہو تاہے۔

اور رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرايا ہے كه كفارة الذنب الندا مة (ندامت كناه كاكفاره ب) و جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرايا ہے اگناه سے مجو توب كر ليتا ہے وہ يوں ہو تا ہے جي اس في كناه كيا بن نہ تھا۔

منقول ہے کہ بارگاہ رسالت میں ایک صبی نے عرب کیا۔ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا مجھے اللہ تعالی دیکھتا ہے اس وقت جبکہ میں عمل کرتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا۔ بال ۔ تو صبی نے ایک بیٹی بلند کی اور اس کے ساتھ ہی اس کی روٹ محل گئی۔

مروی ہے کہ اہلیں کو القد تعالیٰ نے ملعون قرار دے دیا تو اہلیں نے مہلت انگی تو استد تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مہلت عطا فرماتی تو اہلیں نے کہا۔ مجھے قسم ہے تیم فی عوت کی میں بنی آ دم کے دل میں سے (تیری اطاعت) کو تکالٹار ہوں گا جب تک کہ اس میں جان رہے گی۔ القد تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ مجھے تبی میرے عوت و جلال کی قسم ہے کہ حس وقت تک بنی آ دم میں جان ہوگی میں اس پر توبہ کے دردازہ کو مسدود نہ

فر ماؤل گار

بعناب رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نیکی برائیوں کو یوں ملیامیٹ کردیتی ہے جیے میل کو یائی صاف کردیتا ہے۔

اور حضرت سعید بن مسیب نے روایت کی ہے کہ آیہ کریمہ انہ کان اللہ وابین غفورا (ب فکك وہ تجش دیتا ہے رجوع كرنے والول كو۔ (بني اسرائيل 25) اس شخص سے متعلق نازل ہوئى ہے جو ار تكاب كناه كر تاہے پھر توبہ كر ليتا ہے پھر مرحكب كناه كا ہو تاہے۔ پھر قوبہ كر ليتا ہے پھر مرحكب كناه كا ہو تاہے۔ پھر قوبہ كر ليتا ہے۔

اور حضرت نصیل بن عیاض نے فرایا ہے کہ ار شاد خداوندی ہے عاصیوں کو یہ خوشی کی خبردے دو کہ انہوں نے توب کی تو دہ قبل کی جانے گی اور صدیقوں کو منتہ کرو کہ ان کے بارے میں اگر میں نے عدل روار کھا توان کو عذاب دیا جائے گا۔

اور حضرت ابن عمر نے فرمایا ہے کہ ہو شخص گناہ کرے پھر اسے باد کرکے غم و
اندوہ کا اصاص کیا اور دل خوفردہ ہوااس کے اعمالنامہ میں سے گناہ مٹادیا جائے گا اور کہا
جاتا ہے کہ کی بزرگ نے کوئی خطا کرلی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر پھر تو خطا کر ہے گا تو
تجھے عذاب کروں گا۔ اس نے عرض کیا اسے میرے رب۔ تو تو بی ہے اور میں میں بی
ہوں۔ مجھے قیم ہے تیری عوت کی تو اگر مجھے خطا سے محفوظ نہ کرے گا تو میں پھر خطا
کروں گا۔ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حفاظت میں رکھا۔

اور روایت کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسود سے ایک شخص نے موال کیا کہ
ایک آدی نے گناہ کر لیا۔ کیا اس کی قوبہ کی کوئی گنجا تش ہے؟ آپ نے اپنارخ پھیر لیا۔
پھر آپ نے دوسری مرتبہ اس جانب دھیان کیا تو آپ کی آ نکھوں میں آنو جھلملار ہے
تے اور فرایا۔ بحنت کے مجی دروازے ہیں۔ وہ تمام کھلتے اور بند ہوتے ہیں موائے توبہ
کے دروازہ کے کیونکہ توبہ والے دروازہ پر ایک فرشتہ متعین شدہ ہے وہ دروازہ بند نہیں
ہو تاہدانیک اعمال کیا کرواور ناامید مت ہو۔

اور ایک بنی امرائیلی جوان شخص بیس برس کاعرصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر تارہا۔
اس کے بعد بیس برس مک وہ نافر انی مجی کر تارہا۔ پھر اس نے شیشی میں خود کو دیکھا تواس کی داڑھی میں سفید بال دکھاتی دیتے تواس نے اس کو براجانا اور کہنے لگا۔ اے میرے

بدورد گار ہیں سال میں تیری عبادت کر تا رہااور ہیں برس میں نے نافرانی کی اب اگر تيرى طرف توجه كرلول توكيا ميرى توبه قبول بوسلتى بـاے كى كين والےكى "واز سائی دی گروہ دکھائی نہ دیتاتھا کہ تونے ہمارے ساتھ محبت کی توہم نے مجی تیرے ساتھ محبت کی۔ اڑاں بعد تو ہمیں چھوڑ گیا تو ہم نے بھی تجھے ترک کر دیا۔ تو ہماری نافرانی کر تا ر بااور سم نے تیجے مہلت دیتے ر تھی۔ اب اگر توبہ کرتے ہوئے تو ہماری جانب آتا ہے تا ہم بھی تیری توبہ کو قبول عی کریں گے۔

اور حضرت عبدالقد بن عباس في روايت كيا ب كدرمول القد صلى الله عليه وسلم نے فرمایا۔ جب بندہ توب کر لے تو اللہ تعالی اس کی طرف توجہ کر لیتا ہے اور اس کی جو یرا عالیاں محافظ ملائکہ نے درخ کی ہوتی ہیں ان کو وہ جھلا دیتا ہے۔ حن معاصی کاار تکاب س کے اعصار نے کیا ہو وہ ان کو بھلا اور زمین کے اور رحمی جگہ پر اور زیر آسمان مجی بال گناہ کا مرحکب ہوا وہ تھی اس کو جلا دیتے ہیں تاکہ روز قیامت وہ یول آئے کہ مخفوق میں سے کوئی چیز بھی بندے کے خلاف گواہ نہ ہو سکے۔

ا در رسول کریم فعلی الله علیه وسلم سے حضرت علی رضی الله عند فروایت کی اور فرمایا۔ تحلیق مخلوق سے جار مزار برس قبل عرش کے گرد تحریر شدہ تھا کہ،اس ک معفرت کرنے والا ہوں جو توب کرے اور ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے اور پھر مدایت پر عمل بیرامو د (مد)

واصح ہو کہ ہم صغیرہ اور کہیرہ گناہ سے توبہ کرنا فرض عین ہے کیونکہ لگا آر صغہ، الناه كار تكانب ك باعث آدفى كبيره كناه مى كربية بدالتد تعالى فرمايا ب

والذين اذافعلوا فاحشة اوظلمو اانفسهم

(اور وہ لوگ جب کوئی فاحش کام یا اپنی جانوں پر زیا دتی کر لیتے ہے۔ آل عمران

اور توبته نصوح کا مطلب ہے آ دی ظاہروباطن میں توبہ کرے مثلاً کہ کوڑے سے ڈھیر کے اور راگر کوئی کیراریشم کاڈال دیا جاتے تولوگ د ملھنے والے کہیں گے کہ کتااجیا ہے یہ۔ کر جب کیرظ اٹھا دیا جاتے گا تو لوگ ادحرے منہ بھیر لیں گے۔ ایے عی خلن ظامری اعمال کو ہی دیکھتی ہے مگر روز قیامت لوگوں کا باطن جب سامنے کر دیں کے تو

اس سے ملاکمہ کی اپنامنہ پھیر لیں گے۔

اور روات سے ابن عباس سے کہ متعدد توبہ کرنے والے قیامت کے دن اس طرث ئے بول ٹے ہو گمان کرتے ہوں مے کہ وہ تا تین ہیں ویکہ دراصل وہ قور کرنے والے ہیں ہوں گے یعنی انہوں نے توبہ کا هر يقه اپنايا عي نه ہو گا۔ ان کو ندامت مذہو تی اور مذ ی انہوں نے اراوہ کیا کہ محتاموں سے باز رہیں۔ جن لوگوں پر انبول نے زیا دلی کی ان سے معافی نہ ہانگی اور نہ بی ان کا تل ادا کیا ہایں مشرط کہ یہ ہو سکتا تھا۔ ہاں حس نے کو سشنش تو ن اور ٹا کام ہونے تو اہل حقوق کے لیے استعفار کیا تو پھر امید ہے کہ حقوق والوں کو نو الله تعالى راضي كرك اس كوان سے نجات داوا سے گااور يہ مجى يادرے كم عشيم زین آفت یہ ہے کہ گناہ کر نینے کے بعد بندہ توبہ کرنا مجمول جائے۔ صاحب عقل کو خود كامحاسة أرتاجات اوركناه كوفراموش فرك لى شاع في كيا ي

> يا ايها المدنب المحصى جرائمه لا تنس دُنبِک واذکرمنه ماسلفا ونب الى الله قبل الموت والنزجرا ياعاصياواعترف ان كنت معترفا (اے گنہگار اینے جرموں کو یا در کھنے والے تو کناہ کو فراموش نہ کرنا اور گزشته کو یا در کهنا اور الله تعالی کی طرف قبل از مرک تورد کر سے اور تو متنبه بواسے عاصی اگر اعتراف کر آب تو گناه كاعة اف ك

اور الوالليث فقيم نے سند كے ساتھ فرايا ہے كه ايك مرجب رسول الله على الله عليه وسلم کی بار گاہ میں حضرت عمر روتے ہوتے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا۔ اے عمر رونے کی وجہ کیا ہے؟ او عرض کیا۔ یا رسول الله وروازہ پر موجود أیك نوجوان شخص ہے حب نے میرے ول کو جلا دیا ہے وہ رو ۔ اب ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ملم نے ارشاد فرمایا۔ اے عمراسے اندر آنے دو۔ راوی کا بیان ہے کہ وہ اندر آیا تواور م تحار أ تحضور صلى الند عليه وسلم في فرمايا- اس نوجوان توكيول رويا ب؟ اس في عرض كيا۔ يا رسول الله مجھے كتابوں كى كثرت نے رالايا ہے۔ ميں خوفردہ بول جبار تعالى سے ك ميرے اورر وہ غضب ميں ہے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا- كيا توني الله تعالیٰ کے ماقد مثرک کاار تکاب کیا؟ اس نے کہانہیں۔ فرمایا کیا تونے کسی کو قتل کیا ہے؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا پھر تیرے معاصی اللہ تعالیٰ تخش دے گا خواہ وہ سات آسانوں زمیوں اور بہاڑوں کے برابر می ہوں۔ اس نے عض کیا۔ یا رسول الله میراکناه تواس سے مجی بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا کرسی سے مجی بڑا ہے تیراکناہ؟ اس نے عرض كيا- يارسول الله عميراكناه سب سے برا ہے فرمايا كياع ش سے تيراكناه برا ب ١٠ نے عرض کیا۔ میراکناہ سب سے بڑا ہے۔ فرمایا کیا تیراکناہ بڑا ہے یا کہ خدا؟ یعنی اللہ تمال كامعفرت فرماتا اس في عرض كيا الله تعالى عي سب سے برا ب اور بلند ترين سے آ تحضرت نے فرمایا۔ بڑا گناہ وہ رب عظیم تعالیٰ عجمہ ہے یعنی جو کہ سب سے بڑا در گزر فرلمنے والا ہے۔ پھر استحضرت صلى الله عليه وسلم في اس كو فرماياكه اپناكناه مجے بنادو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ ہی جناب سے حیا آتی ہے۔ آپ نے فرریا تم بناؤ۔ اس نے عرض کیامی گزشتہ سات سال سے کفن چرا بار ماموں حتی کے انصاری سے یک لا کی مر متی۔ اس کی قبر کومیں نے کھولا اور کفن چرالیا اور میں بھی کچھ دور عی گیا تھا کہ میرے دل کے اندر شیطان نے براتی واحل کردی۔ میں وامی آگیا اور اس لاک کے سات میں نے جاع کیا۔ چرمی تحورای عی دور الجی کیا تھا کہ وہ اوکی اللہ کمون کی ہوتی اور کہا۔ اے جان مداناس تیراکیا تجھے مثرم نہیں آئی دیان (بدلہ دینے والا) سے کہ وہ بدلہ لے گا مطوم كا ظالم سهد تونے مجھ مردہ لوگوں كے لظريس نے برب كر ديا ہے اور مجيد كو جنب كى حالت مين الله تعالى كى آكى كمواكر ديا ہے۔ راوى كا بيان ہے كه رسول الله صلی الله عدیه وسلم نے جلدی سے اس کی کدی کو پکرااور فرمایا۔ او فاس تو دوز ن کا کتا حقدار ہے۔ دور مر جا بہال سے۔ میں وہ نوجوان دہاں سے توب کرتے ہوئے چلا کیا۔ وہ چالس راتیں توب کرنے میں عی مشتول دہا۔ پھر جالس راتوں کے بعد آسان کی جانب سر اٹھا کراس نے کہا۔اے محداور آ دم اور ابراهیم علیہ انسلام کے خدااگر تونے مجھے مجش دیا ب تو حضرت محرصل الله عليه وسلم اور ان كے صحاب كرام كو مطلع فرادے اور نہيں تو

مجر پر آسان سے آگ کی بارش کر دے اور تجھے اس کے ساتھ جلا دے اور مجھے آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ۔

رادی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یارگاہ میں جبریل علیہ السلام عاضر ہوئے اور عرض کیا۔ اے محد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کا پرورد گار آپ کو سلام کہنا ہے اور فرما نا ہے کہ کیا آپ نے مخلوق کو پیدا کیا؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ اس نے پیدا فرمایا اور انہیں پیدا فرمایا اور روزی عطاکی۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما نا ہے اس نوجوان کی توبہ کو میں نے قبول فرمایا۔ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے نوجوان کو طلب فرمایا اور اس کو بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ قبول فرمالی ہے۔

حکایت ، جناب موک کے عہد نبوت میں ایک آدی تھا جو توبہ پر قائم نہ رہتا تھا۔ توبہ کر آ تھا کر توڑ دیتا تھا۔ موک کو اللہ تعالیٰ نے وتی جیجی کہ میرے اس بندے کو الله کا کہ دے کہ میں اس چفس کو چہنیا دی الله الله کا دے کہ میں اس چفس کو چہنیا دی تواس کو بہت غم ہوا اور وہ صحوا کی جانب حل کیا اور کہتا تھا۔ اے میرے اللہ تعالیٰ کیا تیری دمت خم ہو اور وہ صحوا کی جانب حل کیا اور کہتا تھا۔ اے میرے اللہ تعالیٰ کیا تیری دمت ختم ہو چگ ہے یا کیا میری نافر الیٰ کے باعث تجھے کوئی نقصان چہنیا ہے با تیری دمت ختم ہو چگ ہے یا کیا میری نافر الیٰ کو نوٹ اپنے بند گان پر بخل کیا ہے با تیری قدیمی صفت عفو اور کرم کے مقابلے میں کوٹ آگاہ ذیا دہ بڑا ہے۔ یا اللہ میری معاف تادہ میں صفت پر غالب ٹھہری ہے۔ تیری صفت پر غالب ٹھہری ہے۔ تیری دمت منقطع کردی تو پھر کس سے وہ امید باند حسیں گے۔ تو نے تیری دمت کا اگر تو نے اپنے بندوں پر سے دمت منقطع کردی تو پھر کس سے وہ امید باند حسیں گے۔ تو نے میان کو مردود کیا تو پھر اور کون ہے حس کے پاس وہ جائیں گے۔ تیری دمت کا اگر اطفاع ہو چکا ہے اور مجھ کو عذاب دیا جانا آگر لازم می ٹھہرا ہے تو پھر اپنے سب بندوں کا اطفاع ہو چکا ہے اور مجھ کو عذاب دیا جانا آگر لازم می ٹھہرا ہے تو پھر اپنے سب بندوں کا عدال میں ہو چکا ہے اور مجھ کو عذاب دیا جانا آگر لازم می ٹھہرا ہے تو پھر اپنے سب بندوں کا عدال کے عوض میں میں خودا پئی جان کو تیرے حضور پیش کر نا

حضرت مومیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اے مومیٰ اس آدمیٰ کی طف جاکر اس کہ دے کہ اگر ساری زمین کے برابر بھی تیرے گناہ ہیں تو بھی تیری

معفرت فراؤں گاکونکہ تجے میراکمال قدرت اور کمال عفو ورحمت معلوم ہو پھاہ۔

بعناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ہے توبہ کرنے والے عاصی بندے کی
آوازے بڑھ کر محبوب اللہ تعالیٰ کو کوئی دوسمر ٹی آواز نہیں ہے جو کہنا ہو اے میرے

پرورد گار۔ تورب تعالیٰ فرانا ہے اے میرے بندے میں تیرے سامنے ہول طلب کر
جو کچھ تجھے طلب ہے۔ میرے یاس تواس طرح ہے جب طرح بعض میرے مائکہ ہیں

میں تیری دائیں جانب، بائیں جانب، تیرے اور ہوں کہ تیرے دل کے جی نزدیکہ ہوں۔ میرے فرادی ہے۔

حضرت ذوالون مصرى نے فرمايا ہے۔ اس طرح كے بندے جى الله تعالى كے ہيں جنہوں نے معاصی کے اشجارا گائے۔ پھران کو توبہ کا پانی دیا توان کو مثر مساری اور غم و اندوہ کے چھل لگے۔ وہ دیوائے بیں بلا کا دیوانہ بن اور وہ کم عقل دکھائی ویتے بیں۔ بغیر کم عقلی۔اصل میں وہی نہایت تصبح و بلیغے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رمول کاء فال حاصل مو آ ہے۔ ایر ان وں ف صفا کا پیال نوش کیا اور کبی مدت کی مصیبت میں ماار رے۔ ان کے قلوب ملکوت میں لگ محکے اور جمروتی جابات میں ان کے افکار چل رہے میں اور شرمندگی کے بہوں کے ماتے میں ہیں۔ وہ معاصی جم ے اعالیٰ نے براہ علے ہیں ور فریا و میں گو گڑانے لک گئے بہاں مک کہ وہ تقویٰ کی سیر هی پر براھ کر زہد کی ر فعت پر جا پڑھے۔ ترک دنیا کی تلخی کو شیریں خیال کرنے لگے۔ ان کے نزدیک سخت بچھونے نرم ہو گئے یہاں تک کہ ان کو نجات و سلامتی کی رسی پکڑ لینے میں کامیابی عاصل ہو گئے۔ بلندیوں میں ان کی روهیں پھرنے لکیں اور تعموں کے چمشانوں میں ڈیرے جا لیے۔ وہ حیات کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے۔ جرع فرع کی جملہ کا یوں، خند قوں کو بند کر دیا۔ خوامش کے بل پر سے گزر کتے اور بالآخر علم کے سیدان میں داخل ہو گئے۔ ان کو حکمت سے سرانی ہوتی۔ کشتی فطانت پر وہ چڑھ گئے۔ نجات کی ہوا کے ساتھ انہوں نے سلامتی کے سمندر میں لنگر اٹھا دیے اور راحت و سکون کے چمنسانوں میں عوت اور کرامت کے مقامات میں اٹکور سائی حاصل ، مکتی۔

اللهم صل على سيدناو مولنا محمد وعلى المواهل ببتم واصحابه وبارك

وسلم

#### الب أمبر 18° . الماك أمبر 18° .

# فضائل رحم

جناب رسالت الله على الله عليه واله وسلم في فرايا ہے۔ بعث ميں رحم كرف والا بى واللہ وسلم الله عليه واله وسلم بم عام بى رحم كى واقل ہو گا۔ صحاب في عرض كيا۔ يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بى عمام بى رحم كرف والے ہيں تو فرايا۔ رحيم وہ نتوش كرف ورد ير بى رحم كر آ ہو بلكه رحيم وہ نتوش بى جو خود پر بى رحم كر آ ہو بلكه رحيم وہ نتوش بى جو خود پر اور ديكر لوگوں پر مجى رحم كر آ ہے۔

نود پر رحم کرنے سے مراد ہے کہ ترک گناہ کرے اور توبہ کرے پر طوعی عبادات کرتے ہوئے خود کو عذاب خداوندی سے نجات دلانے کے لیے رحم کرے اور دوسرول پررحم کرنے کے یہ معنی ہیں کہ کسی مسلمان کورنج نہ پسبنیاتے۔ جناب رسالت ہا ب صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ار نشاد فرمایا ہے،۔

المسلم مسيملم المسلمون من لسانه ويده

(مسلمان وہ سخص ہے جس کے باتھ اور زبان سے دیگر مسلمان لوگ محفوظ رہیں ،۔
وہ بچیا یوں پر رخم کھانے یعنی آئی قوت سے زیا وہ مشقت ان سے نہ ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرایا۔ آیک شخص راسے پر جاتا تھا۔ اسکو بڑی بیاس لگی ایک کواں اسے دکھائی دیا۔ اس نے اس کویں کے اندر اثر کر پانی نوش کیا پھر اس نے و یکھا کہ ایک کتا ہے جو بیاس میں پریشان ہو رہا تھا۔ اس شخص نے محبوس کر لیا کہ وہ کتا بھی اسی کی بائند پیاس کی پریشائی میں مبتلا ہے۔ تو اس نشخص نے محبوس کر لیا کہ وہ کتا بھی اسی کی بائند پیاس کی پریشائی میں مبتلا ہے۔ تو اس اور اللہ تعالیٰ کے آئے کیا کتے نے پائی پی لیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجالایا۔ اس شخص کی اللہ تعالیٰ نے محفرت فر اتی صحابہ نے عرض کیا اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم کیا چوپایوں پر رخم کرنے میں بھی ہمیں اجر ملتا ہے تو فرایا۔ ہم تر مگر والی چیز میں اجر ہے۔

اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت فرایا ہے کہ ایک شب کو لوگوں کے حال ہے آگائی کی خاطر حضرت عمر رضی اللہ عنہ گشت فرار ہے تھے۔ تو انکا گذر دسافروں)
کی ایک جاعت پر ہوا۔ انہوں نے خطرہ محسوس کیا کہ ان کی کوئی چیزنہ چرالی جائے۔
پھر حضرت عبدالر جان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بل گئے۔ انہوں نے آپ سے پوچھا یا امیرالمومنین آپ اس وقت یہاں پر کس غرض سے پھرتے ہیں تو فرایا۔
میراگذراس قافلہ کے پاس ہوا۔ تو میں نے خطرہ محسوس کیا کہ یہ دات کو جب مو جائینگے میراگذراس قافلہ کے پاس ہوا۔ تو میں اللہ تعالیٰ عنہ) نے فرایا کہ ہم گئے اور ان اہل قافلہ کے نزدیک بیٹھے ہوتے تکہبانی اللہ تعالیٰ عنہ) نے فرایا کہ ہم گئے اور ان اہل قافلہ کے نزدیک بیٹھے ہوتے تکہبانی کرنے کے اور ان اہل قافلہ کے نزدیک بیٹھے ہوتے تکہبانی کرنے کو بی فر ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پکارااسے قافلے والواب نماز کا وقت ہو پکتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اٹھنا نشروع کر دیا تو آپ رخصت ہو وقت ہو پکتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اٹھنا نشروع کر دیا تو آپ رخصت ہو

ہمارے لیے صحابہ کرام رضی اللہ علیم کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ انکی تعریف ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجی فراتی ہے۔ رحماء بینهم (وہ ایک دوسرے کے ساتھ آئیں میں رحم کرنے والے میں)۔ صحابہ کرام دضی اللہ عظم سب اہل اسلام پر اور ساری مخلوتی پر رحم دل تھے۔ بلکہ وہ توذی لوگوں پر مجی رحم کیا کرتے تھے۔

اور حضرت ممررضی الله عند سے متعلق روایت کیا گیا ہے کہ ایک ذمی شخص کو آپ نے د مکما ہو لوگوں کے دروازوں پر گداگری کرما تھا۔ وہ بوڑھا شخص تھا آپ نے اسے فرایا تیرے ساتھ ہم نے انصاف نہیں کیا ہے۔ حس وقت مک تم جوان رہے ہم تجھ سے جزیہ وصول کرتے رہے اور ہم نے آج تیجھ کو صابع کر دیا ہے۔ پھر آپ نے فوری ککم فرایا کہ اس کو مسلمانوں کے بیت المال میں سے و تعیفہ دے جائے۔

کورت علی رضی اللہ عنہ نے روایت میں فرایا ہے کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو کواوے کے اور و مکھا۔ جبکہ آپ صبح مورے بی اللے کے حلاقے میں تے میں نے دریافت کیا امیرالمومئین ای وقت کس جگہ کو روائی ہے۔ تو فرایا کہ ایک اونٹ بیت المال سے مم موچکا ہے اسکی جنتی میں ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ کے بعد ہونے والوں کے لیال سے آپ نے دمہ داری کا بوجی ڈال دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا اے الوائحن تو مجھے

ملامت نہ کر۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی حب نے محد صلی الله علیہ والہ وسلم کو اپنا نبی مبوث فرایا۔ دریائے فرات کے کنارہ پر اگر بکری کا بچہ بھی مرکبا تواس کے بارے میں بھی روز قیامت عمر سے معافدہ فرایا جا تیگا۔ کیونکہ جو حکمران مسلمانوں کو صالع کر دے یا بہت کی دریاں مسلمانوں کو صالع کر دے یا بہت ہیں ہے ۔

رباد کر دے اسکی کچھ عزت نہیں ہے۔ اور اس فائن کی مجی کوئی عوت و حرمت نہیں ہے جو مسلمانوں کو خوفزدہ کر تا ہو۔

اور حضرت حن رضی الله عند نے رسول الله صلی الله علیه واله وسلم سے روایت فرایا ہے۔ کہ آپ نے ارشاد فرایا۔ میری امت کے ابدالوں نے تاذکی کشت اور دوزول کی کشت اور دوزول کی کشت میں داخل نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ اس سبب سے جعت میں داخل ہونگے کہ ایکے دل پاک ہونگے ۔ ایکے نفس سخی ہونگے وہ تمام اہل اسلام پر رحم کرتے ہونگے۔ رسول الله صلی الله علیہ واله وسلم کارشاد ہے۔

الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارص يرحمكم من في

درم كرنے والے رجان سے رحم كيے جاتے ہيں۔ رحم كروان پر جوزين ميں إيل تو تم

رحم كيے جاؤ كے اس سے حوا سمان ميں ہے)۔ اور رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نے فرايا ہے ۔ جو شخص رحم نہ كرہے اس رو

اور رمون اللد سی اللد طلیہ والد و م سے مروی ہے۔ جسس کیا جا آ اور حضرت الک رحم نہیں فرایا جا آ اور جو معاف نہیں کر آ اس کو جی معاف نہیں کیا جا آ اور حضرت الک بن انس رضی الله عند سے روایت ہے۔ کہ رمول الله صلی الله علیہ والہ وسلم نے فرایا ہے۔ کہ مسلمان کے حق چار ہیں۔ اول یہ ہے کہ تم پر لازم ہے کہ تم مدد کرو نیک کام کرنے والوں کی معافی دو۔ موم یہ کہ ایک مریفوں کی عیادت کیا کرو۔ اور پہارم یہ ہے کہ جو توبہ کریں انکے ساتھ محبت کیا کرو۔

اور منقول ہے کہ موسی علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پرورد گار مجھے تو نے صفی بتایا اسکی وجہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرایا میری مخلوق پر تورهم کر ماہے اس

۔ اور حضرت الو الدردار رضی الله عنہ سے مروی ہے۔ کہ آپ بچوں کے میچھے جایا کرتے تھے۔ ان سے آپ چڑیاں خرید لیٹے تھے اور آزاد کر دیا کرتے تھے اور فراتے تھے

اسے چرایو علی جاؤ اور زندہ رہو۔

رمول الله صلى الله عليه واله وسلم في ار شاد فرايا ہے۔ آپس ميں ايك دوسرے كے ساقد رخم كرف اور محبت كرف اور ايك دوسرے سے ربط قاتم ر كھنے كے باعث ايماندار لوگ ايك جسم كى طرح ميں كه اسكے ايك عضو كو حس وقت رنج مهمني تو اسكے باعث تام جسم بخار اور بيدارى كى وجہ سے (اس كليف ميں) شامل ہوتا ہے۔

حکایت، بن امرائیل میں ایک شخص تا۔ وہ عابد تھاس کا گزر بت کے ایک ٹیفی تا۔ وہ عابد تھاس کا گزر بت کے ایک ٹیلے پر ہوا۔ اس جگہ پر بن امرائیل کو سخت فاقد کاسامنا کرنا پڑا تھا۔ اس شخص کو آردو ہوئی کہ کاش آٹا ہو تو بنی امرائیل پیٹ جر کر کھا لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی امرائیل کے ایک نبی کو وی فرائی ۔ کہ فلاں شخص ہے اسے فرادیں کہ تیرے تی میں اللہ تعالیٰ نے یہ اجر درج فرایا ہے۔ کہ اتنا آٹا موجود ہو حمی سے تو لوگوں کو پیٹ جر کر کھلا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرایا ہے۔

نيته المئومن خير من عمله-

(مومن کی نیت اسکے عمل سے بہتر ہے)۔

ایک روز طیمی علیہ السلام باہر تشریف لے گئے توابلس دکھائی دیا جواپنے ایک ہاتھ میں شہد اور دو سرے میں راکھ اٹھائے ہوئے تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ شہد اور راکھ سے تم کیا کرتے ہو۔ اس نے جواب دیا کہ غیبت کرنے دالوں کو میں شہد کھلا دیتا ہوں اور یتا کی کے منہ پر راکھ مار دیتا ہوں تو بالآخر ان سے لوگ متنفر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔

جناب رسالت ہیں صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے جو سخص بیتم کے خور و نوش کا اہمیمام کرے اور اس کو پیاہ عطا کرے اس کے واسطے اللہ تعالیٰ نے جنت کو واجب فرمادیا۔

اور ردضتہ العلماء میں ہے کہ حضرت ابر ہم علیہ السلام جب کھانا کھاتے تھے تو ایک ایک دو دو میل مک کئی کی جستجو کیا کرتے تھے۔ ہو آپ کے ساتھ ل کر کھانا کھا آ۔

ایک دن حضرت علی رضی الله عنه کو رونا آگیا۔ آپ سے وجہ پو تھی گئی تو فرمایا سات روز ہو چکے۔ میرے گر مہمان نہیں آیا ہے۔ مجھے اب خدشہ ہے کہ مجھے الله تعالیٰ نے ذلیل نہ فرمادیا ہو۔ بعناب رسالت آب صلی الله علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ کسی بھو کے شخص کو جو شخص صرف الله تعالیٰ کی فاطر کھانا کھلا دے۔ اس کے سی میں جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور کسی شخص سے جو آدمی کھاناروک بیتا ہے۔ روز قیامت اس پر سے الله تعالیٰ ایپ فصل کو روک لیتا ہے اور اس کو آگ کا عذاب دے گا۔ اور رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے۔

المحى قريب من الله قريب من الجنته قريب من الناس بعيد من النار والبحيل بعيد من الله بعيد من الجنته بعيد من الناس قريب من النار -

(سخاوت كرف والا شخص الله تعالى كے قريب ہو تا ہے۔ جنت كے قريب ہو تا ہے۔ بوت كے قريب ہو تا ہے۔ بوت كے قريب ہو تا ہے۔ لوگوں كے قريب ہو تا ہے۔ دور رہتا ہے اور كنجوس شخص الله تعالىٰ سے دور ہو تا ہے۔ دور ہو تا ہے۔ دور ہو تا ہے۔ لوگوں سے دور ہو تا ہے اور جہنم كے قريب ہو تا ہے۔

اور رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فر ایا ہے که جابل سخی شخص الله تعالی کو محبوب تر ہو تا ہے عابد بخیل شخص کی نسبت۔

ر سول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا ہے۔ روز قیامت چار تنخص ہونگے جو بلا حساب جنت میں چلے جائیں گے۔ عالم اپنے علم پر عمل پیرا ہونے والا۔ دو مرے وہ ج کرنے والا جو دوران جی کوئی بے حیاتی اور برا کام نہ کرے اور فوت ہو جائے۔ سوم ایسا شھید شخص جو کلمہ اسلام کی مربلندی کی خاطر جنگ کے میدان میں شہادت پائے۔ اور جو تھا وہ سخی شخص جو حلال مال کما کر بلا کسی ریا کے فی سبیل اللہ صرف کرے اور وہ یہ جھگڑا نہیں کریں گے۔ کہ ان میں سے کون جنت میں پہلے جائے۔

اور ابن عباس رضی اللہ عنھانے روایت فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے بندے بھی موجود ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ اسپنے بندوں کے مفاد کے پیش نظر انعامات عطاکر تا ہے۔ اس حجوان فائدوں میں بندوں کے ساتھ کنجوسی سے کام لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ فوائد اس سے کئی اور کو عطاکہ دیتا ہے۔

جناب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا - سخاوت ايك شجر ب انتجار عنت مين سعد اسكي شاخ مين الله عليه واله وسلم في الك شاخ كو بحى ان الله عنت مين

لیا۔ اس کووہ شاخ جنت میں لے جاتے گی۔

اور حضرت جابر رضى الله عنه بروايت بى كه لوگول في عرض كيا يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زيا ده افضل عمل كيا ب- آپ في ار شاد فرمايا صبر اور سخاوت .

اور حضرت مقدام بن شریح نے آپینے باپ سے اور انہوں نے آپینے دادا سے نقل کیا ہے کہ میں نے آپینے دادا سے نقل کیا ہے کہ میں نے آخضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے گذارش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم مجھے اس طرح کا عمل بتا دیں جو مجھ کو بحنت میں داخل کرادے۔ آخضور نے فرایا۔ جن امور سے بحنت واجب ہوتی ہے ان میں سے کھاٹا کھلانا، سلام پھیلانا اور حن کلام سے کام لیا جانا ہے۔

اللهم صل على سيدنا و مولينا محمد وعلى الدواهل بيته واصحابه وبارك

#### 19:00

## خصنوع وخشوع كابهونا نمازمين

مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم آسمان پر چاریاتی کے اوپر ایک فرشتہ کومی نے ویکھا تھا۔ حب کی خدمت میں مزید ستر ہزار فرشح اسلے کرد حاضر ہیں اور اس فرشتہ کے ہرسانس سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے اور اب وی فرشتہ میں نے کوہ قاف پرد مجھا ہے پر شکستہ ہے رور باہ مجھے دیکھتے ہوئے اور اب وی فرشتہ میں نے کوہ قاف پرد مجھا ہے پر شکستہ ہے رور باہ مجھے دیکھتے ہوئے اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا کذر ہوا گر میں ان کے لیے نہ اٹھا تو اللہ تعالی نے مجھے سرا دیکھ رہے ہو وہ کہتے ہیں کہ یہر میں نے اللہ تعالیٰ کے حفور زاری کی اور اس فرشتہ کے ہی میں سفارش کی تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حفور زاری کی اور اس فرشتہ کے ہی میں سفارش کی تو اللہ تعالیٰ وسلم پر درود بھیج گا تو پھر ہی یہ ہو گا۔ اس فرشح نے آپ جناب پر درود شریف پڑھا وسلم پر درود بھیج گا تو پھر ہی یہ ہو گا۔ اس فرشح نے آپ جناب پر درود شریف پڑھا تو اللہ تعالیٰ خرایا۔ اے معافی عطافر اتی اور اسکے پر دووبارہ) اگا دیے۔

مردی ہے کہ ہندہ کے اعمال میں سے روز قیامت سب سے اول نماز کو دیکھا جانا ہے۔اگر نماز مکمل ہوتی تو وہ (نمان اور اس کا تمام عمل قبول فرمایا جائے گا۔اور اگر نماز میں تک کمی واقع ہو گئی تو وہ اور اس کا باتی عمل مردود قرار پائے گا۔

جناب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا ب فرض نازكى مثال اس طرح في جناب رسول الله عليه واله وسلم في وراك كال اس كو يوراجمر مو كاله

اور حضرت یزیدر قاشی رحمت الله علیه نے فرمایا ہے که رسول الله صلی الله علیه واله دسلم کی غاز مناسب بوتی تنی معزول ترین تنی اور جناب رسالت آب صلی الله علیه

الدوسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے دو سخص نازمیں کھڑے ہو جاتے میں ایک عی ن کارکوئ و سجود ہو تا ہے۔ کیکن ان دونوں کی نماز میں زمین و آسان کا فرق ہو تا ہے۔ سمين أنجناب في خثوع يراشاره فرمايا ب

جنّاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ارشاد فرمايا بيد الله تعالى روز قيامت اس بندہ کی جانب نظر نہیں فرمائے گا جو رکوع میں اور سجدے میں اپنی کمر کو سیدھا نہ

بعناب رسول اللد صلى الله عليه واله وسلم نے فرطیا۔ حب شخص نے وقت پر نمازادا کی اسکے لیے وضو ململ کیارکوع اور مجدہ اور جنوع ململ طور پر کیا تو وہ نماز اور حاتی ہے۔ دریں عال کہ وہ سفید روشنی ہوتی ہے اور کہتی ہے۔ اللہ تعالٰ تیری صافت فر ائے۔ حس طرح تونے میری حفاظت کی ہے اور جو محف بے وقت فاز ادا کر آہے وہ درست نہیں کر آ۔ رکوع و سجود اور خثوع سمل نہیں کر آ وہ نماز بھی اس حال میں اور رکو چڑھتی ہے کہ وہ سیاہ ہوتی ہے اور کہتی جاتی ہے۔اللہ تجھ کو برباد کرے حس طرح تونے تھے خراب کر دیا ہے۔ آخر کار وہ وہاں تک جاتی ہے جہاں تک اللہ جاہے چمر اس کو برانے کیرے کی اندلییٹ دیا جاتا ہے۔

جناب رسول اللد صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا ب تمام موكون س زياده برايور عازمیں بوری کرنے والاستخص مو آئے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نے فرمایا ہے۔ نمازایک ترازوہے حب نے س کو ململ کر لیااس کو پورائی ملے گا۔ اور حس نے کم تولااس کو معلوم ہوتا چاہیے کہ الله تعالى فرمايا ب- ويل للمطففين - ( عوكم تولي وال بي الله تومين فرائي ب)-

ایک عالم نے فرمایا ہے نماز کی مثال مانند تجارت کرنے والے کے ہے اس کو اس وقت عی منافع حاصل ہو تا ہے۔ حبکہ راس المال خالص ہو تا ہے ایسے ہی نوافل مجی قبول نہیں ہوتے ہیں آآ تک فرا نفن ادانہ کئے گئے ہوں۔

ناز کا وقت ہو تا تھا تو حضرت ابو بکر صدیل رضی الله عنه فرمایا کرتے تھے۔ این برورد گار کی آگ کی جانب چاو مواس نے دہکائی ہوتی ہے۔ اس کو تم بجہا دو (بذریعہ ادائتلی نماز)۔ جناب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا ہے - حقيقت ميں نماز مسكنت اور تو غير مبادر الله عليه واله وسلم كار شاد كراى ہے جسكواس كى نماز بے مبادر الله عليه واله وسلم كار شاد كراى ہے جسكواس كى نماز بے

حیائی اور برائی سے باز نہیں رکھتی اس کو بجز بعد کے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز نہیں کمتی۔ یا فرمایا کہ غافل شخص کی ناز اسے بے حیاتی اور برائی سے باز نہیں رکھ سکتی۔

جناب رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا ہے۔ که (نماز میں) کھڑے ہونے والے متعدد لوگ ہیں کہ قیام میں انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بجز تھکن کے۔ یہاں

المنحضرت صلى الله عليه واله وسلم كى مراد غفلت شعار فازى ب-

جناب رمول الله صلى الله عليه واله وسلم في ادشاد فرايا بي ناز كااتنا عي اجر

بندے کو عطا ہو تا ہے۔ جتا اس نے سمجما (مراد ہے توجہ سے سمجم سمجم کر پراھی)۔

عارفوں نے فرمایا ہے کہ چار جیزوں کا نام نماز ہے۔

(1) علم کے ساتھ نماز کا آغاز کیا جاتا۔

(2) جیا کے ساتھ قیام کرنا۔

(3) تعظیم کے ساتھ ادائی ناز اور بوقے خوف کے ساتھ ناز کااختام ہوتا۔

اور ایک بزرگ کا قول ہے کہ حس نمازی کادل حقیقت پر قائم نہ ہوہ اسکی نماز مفقع ہوگئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرایا ہے۔ کہ ایک نہر جنت میں ہے اسکو الافیح کے معنی و سیع کے ہیں،۔ اس میں اس طرح کی حوریں موج دہیں جنہیں اللہ تعالٰی کے معنی و سیع کے ہیں،۔ اس میں اس طرح کی حوریں موج دہمیں جنہیں اللہ تعالٰی کے معنی ستر ہزار زبانوں میں کیا کرتی ہیں۔ واد و علیہ السلام کی کرتی ہیں اور وہ اللہ تعالٰی کی سیح ستر ہزار زبانوں میں کیا کرتی ہیں۔ واد و علیہ السلام کی آواز ہے۔ جو کہا کرتی ہیں کہ ہم ایسے شخص کے واسط ہیں آواز ہے۔ جو کہا کرتی ہیں کہ ہم ایسے شخص کے واسط ہیں جو اپنی نماز خضوع و خثوع اور حاضر دل کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالٰی کاارشاد ہے کہ

لازانا سے جنت میں محانہ عطا کروں گااوراس کواپنی زیارت مجی لازا کراوں گا۔

مردی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو از جانب اللہ تعالیٰ یہ وحی کی گئی کہ اسے موسیٰ مجھے تو جب یا دکر تا ہے تو یوں یا دکیا کر کہ اعضار کو معطل کیا ہوا ہوا ور میری یا دمیں تو سکون میں اور خاشع ہو اور حیں وقت میری یا دکرے اس وقت اپنی زبان اپنے دل کے چھے کر لیا کر اور میرے سامنے جب قیام کرے تو عاجز ومشکر بندے کی مانند ہو۔ میری مناجات خوف جرے دل کے ساتھ اور کی زبان سے کیا کر

مروى ہے كه موكى عليه السلام كو وحى فرماتى كتى كه اپنى امت ميں موجود نافران لوگوں سے کر دے کہ مجھے وہ یا دنہ کریں کیونکہ میں خود پر قسم اٹھا پتکا ہوں کہ جو سخص مجھ کو یا د کرے گاس کومیں جی یا د کروں گااور نافر مانوں نے حب وقت مجھے یا د کیا تومیں ان کو لعنت کے ساتھ تی یا و کروں گا دیہاں پر غالباً مراد ہے کہ اگر انہوں نے مجھے توب کیے بغیریا دکیا تومیں ۔۔۔۔۔)۔ بیدان نافر انول کے متعلق ارشاد ہے جو ذکر کرتے وقت غا مل نہیں ہوتے اور اگر نافر مانی اور خفلت دونوں پائی جائیں تو پھر کیا صورت حال ہوگی (فقد بروا) الله تعالى جميس اپني رحمت كے ذريع نافر انى اور غفلت سے اپنى حفاظت مي

کچے صحابہ کرام رضی الله معتم نے فربایا ہے کہ قیامت کے دن نمازی لوگوں کو نماز میں مکون واطمینان کی کیفیت میں اور دنیامیں تعمت مصر مونے اور اس سے لذت ممر مونے کی کیفیت میں اٹھایا جائے گا۔ (اس سے مراد ہے کہ جیسے وہ دنیامیں عمل پیرا تھے اس صورت میں محثور کیا جائے مگا)۔

جناب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ايك آدمي كود يكما جو دوران عازاين وارمی سے تھیلنا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس کے دل میں اگر خثوع تو ہو تااسکے اعضار می خشوع میں ہوتے اور فرمایا حمی کے دل میں خشوع نہیں ہو آاسکی ناز کورد فرمایا جاتا

یا د رکھیں کہ متعدد آیات قرآن میں نماز میں خضوع و خثوع کرنے والوں کی تعریف ہوتی ہے۔ جیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے،۔

فی صلوقهم خاشعون۔ داپنی خاز میں خثوع کرتے ہیں)۔ اور فرمایا ہے ۔ علی صلوقم دائمون۔ (اپنی نماز پر دوام کرنے والے ہیں)۔ اور فرمایا ہے۔ علی صلو محم یحافظون۔ (اپنی فازول کی حفاظت کرنے والے ہیں)۔

اور ایک فرمان یہ مجی ہے کہ غاز ادا کرنے والے لوگ تو بہت ہیں کر غاز میں خوع كنے والے تحورے إير ع تو بيت لوگ كرتے إي كر ع ميرور كرنے والے تحور ہے ہیں پرندے تو بہت ہے ہیں گر بلبل تھورے ہیں۔ ناز محل خفوع اور مرکز تواضع ہے یہ ہی نشانی سے نیاز کی قبولیت کی کیونکہ اسکے بان ہونے کی میں طرح کہ ایک شرط ہے۔ ویے بق اسلی قبولیت کی ہی مشرط ہے۔ جواز ی مثرا نظ فرا نف ادا کرنا ہے اور قبولیت کی مثرط نماز میں خثوع کا ہونا ہے۔ ارشاد البیہ

قدافلحالمومنونالذينهمفي صلوتهم خاشعون

(وہ ایمان والے کامیا بی بیا گئے جو اپنی نماز میں خنوع کرنے والے ہیں۔ امو منون۔

جناب رسول الند صلى الله عليه واله وسلم نے فرمایا حس شخص نے دور كعت نماز ادا كى ان مير، الجي طرت سے ولى توجه الله تعالى كى طرف رائى وه كنامول سے يول ياك مو أليا جيے كه اسلى والده في اس كو آئ جنا ہے۔

اور واس رہے کہ مختلف قسم کے فضول خیالات نماز میں آئیں تو غفلت کا باعث موتے ہیں لحدا ایے خیالات کو وقع کرنا الازم ہے۔ اور یہ یوں ہو سکتا ہے کہ سمجی ذرا اندھیرے میں نماز ادا کرے یا آوازوں اور نفوش والی جا دروں اور خوبصورت نباس سے علیحدہ ہو کر نماز ادا کرے و عمل درست ہو سکتا ہے۔ کیونکہ زینت والے لباس پرجب دوران نمار نظر پڑے گی تو اسی میں محومو جائے گا۔

روایت ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیه داله وسلم نے حب وقت نماز پر حی وہ تپادر زیب تن فرما کر جو ابو · جہم کی پیش کی ہوئی گئی۔ آپ کو چنہیجی تھی حب <sub>یہ '</sub> نوش نخے تو آنجیناب نے بعد از نماز وہ جادر اثار دی۔ادر ارشاد فرمایا کہ یہ جاد، واپ ابو جتم کو جیج د بن ۔ کیونکہ اس نے بھے آغاز میں ہی توجہ سٹالینے پر راغب کیا۔

اور ایک مرتبدر سول الله صلی الله علیه واله وسلم في حوت كا تهم تبديل كرف كا حلم فرایا۔ کیونکہ وہ نیا تسمہ تھااور دوران نمازاس پر نظر پڑ گئی تھی۔ آپ نے فرمایا۔ اسے ا آر رواور برانا تسمه على حوت كو لكادير اور ايك مرينه رسول الند صلى القد عليه واله والمم منبر پر تشریف فرما تھے۔ آپ کے ہاتھ میں سونے کی انگو تھی کئی۔ الحبی سونا حرام قرار نہیں دیا گیا تھا۔ آنجناب نے وہ انگو تھی اتار چیننگی اور فرمایا۔ اس نے مجھے مشغول کر دیا تھجی اس پر نظر اور لسجی تم پر نظر (پراتی تنی)۔ اور منقول ہے کہ ابو طلحہ انساری رضی اللہ عنہ

نے ایک باغ کے اندر نماز اداکی باغ میں انتجار کھنے تھے ان میں سے پر ندے نے باہ لکانے کے لیے راست تلاش کر ٹائٹر وع کیا۔ تہ حضرت ابو طلحہ کی نظر پجندے او پر کو اف کنی اور مجبول کئے کہ کتنی رکعتیں ادا کی ہیں چھر انہوں نے اس کا تذکرہ رسول اللہ عملی اللہ علیہ واله وسلم سے کیا اور عوض کیا یا رسول الله صلی الله علیه واله وسلم یه باغ صدقه ہے۔ آب عيے جاہیں اس كو صرف فرمائيں۔

دیگر ایک شخص کے متعلق منقول ہے کہ وہ ایک باغ رکھتا تھا۔ اس میں ایچے پیل ولى تحوري تقيل ووانكه وبكه كر متعجب موااور جول كياكه لتني ركعت يروحي كني مي اس نے یہ حضرت عثان رضی اللہ عند سے بیان کیا اور ان سے کہ دیا کہ یہ بائ صدقہ ہے۔ اس کو فی سبیل الله موزول صورت میں صرف کریں۔ حضرت عثمان رضی الله عنہ نے اس باغ کو یا تھی مزار کے عوض بھی دیا۔

اور بعض سلف نے کہا ہے کہ خاز کے اندر جار چیزیں نہایت سنلین والی ہیں۔ اول توجه كا ننتشر مونا دوم من إر باق بهيرناسوم كفكر دور كرنا يجارم اس جك يد نازاداكرنا بهال سامن لوكول كي كذر كاه وو جناب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كاار شاو ي جب مک خازی اپنی توجه ادهر ادهر ره کرے الله تعالی اس پر نظر رکھیا ہے

نماز کے دوران حضرت ابو بکر صدین رضی الله عنه یوں ہوتے تھے جیسے کوئی کیل گاڑھا ہوا ہو تاہے۔ اور بعض صحابہ یون ہوتے تھے کہ رکوع میں یول ہوتے کہ اٹلی پہنت پر چڑیاں آ بیٹھتی تھیں گویا کہ وہ پتھر ہوں۔ اور طبعاً بھی متقاضی ہے کہ دنیا والوں کے سامنے جاتا ہے تو سکون اختیار کرلیہ آہے۔ یہاں تھی عجز و سکون اختیار کیا والا جاہیے۔

تورات میں آیا ہے کہ اے ابن آدم مورے بندے سکتے ہو نوروتے ہوئے قیام كيا كرد مي الله تعالى مون اور تمهار ، ول سے قريب مول ـ

اور تضرت عمر فاروق رضي الله عنه نے منبر پر بیٹے ہوئے فرمایا اکثر او قات آئ حالت اسلام میں بڑھ بے میں آ جاتا ہے۔ سیکن اللہ تعالیٰ کے واسطے نماز تھی درست ادا نہیں كرنا إن أن عند دريافت كيا كياكه يه كي ب تو فرمايا وه غازي خفوع وخون یور ی طرح نہیں کر تاہے ۔ وہ التد تعالی کی جانب انابت نہیں ر کھتا ہے۔

الله تعالى كے ارشاد الذين هم عن صلوتهم ساهون كے بارے ميں لوگوں نے

حضرت ابوالعاليه رحمته القد عليه سے سوال كيا ديعنى جواپنى نمازوں كے بارہے ميں غافل ميں)۔ تو آپ نے فرمايا۔ اس سے نماز ميں غافل رہنے والے وہ لوگ مراد ہيں جن كو معلوم نہيں ہو تاكہ دو پڑھى گئى ہيں ياكہ تين پڑھى گئيں۔

حضرت حن رضی الله عند نے فرایا ہے جو شخص نماز کے وقت سے بی غفلت کر تا ہے حتی کہ وقت ہی گزر جائے اس آیہ کریمہ میں ساھون سے وہ مراد لیا گیا ہے۔ اور رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم نے فرایا ہے۔

لاينجومني عبدى الابادآء ماافتر صتدعليد

(مجھ سے میرابندہ نجات نہیں پا آموائے اداکرنے اس امر کے تو میں نے اس پر رض فرایا ہے)۔

اللهم صل على سيدنا و مولينا محمد وعلى الدواهل بيتدواصحاب وبارك وسلم

#### باب نمبر 20

# حيخلى اور غييت

الله تعالی نے اپنی مقدس كتاب میں قطعی نس كے ساقد غيبت كو مذموم قرار دي ہے۔ اور غيبت كرنے والوں كو مردہ جاتى كاكوشت كانبوالوں سے تشبيد دى ہے۔ ارشاد فرايا ہے -

ولا يغتب يعضكم بعضا احم احدكم أن ياكل لحم أخيه مينا فكرهتموه.

(اور نه کروایک دوسرے کی غیبت کیا تم میں سے کسی کویہ پہند ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے)۔ (الحجرات۔ ۱۲)۔

اور جناب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ارشاد قرمايا ب-

كل المسلم على مسلم حرام دمه و ماله و عرضه-

(سر مسلمان دومرے مسلمان پر حرام ہے اس کا بنون اس کا مال اور اس کی عوث)۔

اور جناب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كاار شاد كرامي ب، اياكم والغيبته فان الغيبته اشد من الزناء

(تم غیبت کرنے سے بچو کیونکہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت جرم ہو تاہے)۔

اس کایہ سبب ہے کہ آدمی زناکر تا ہے تو بعد میں دہ توبہ لجی کر لیتا ہے اور وہ توبہ کرے تو توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے ۔ لیکن جو غیبت کر تا ہے وہ معذرت طلب کر تا بی نہیں ۔ پھراس کو معافی کہاں سے ہو سکتی ہے ۔ غیبت کرنے والے کی مثال یوں ہے کہ جیسے کوئے شخص توب نصب کردے اور دائیں بائیں گولے پھینکنے لگے ۔ قیامت کے دن غیبت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ کے بہل پر کھرا کے رکھے گا۔ حتی کہ تمام

149

غیبت فارج ہو جائے۔

سیب فاری او بات اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے غیبت یہ ہوتی ہے کہ اپنے بھائی کی اسی بات کو تو بیان کرے جو اسے بری اللتی ہو خواہ وہ اسکے جسم یا ہسکے نسب یا قول یا فعل یا دین اور دنیا میں ہو تو یہاں مک کہ اسکے کبڑے، چادر، سواری کا نقش ذکر

متقدمین میں سے کسی بزرگ نے فرمایا ہے کہ اگر میں بیان کروں کہ اس کا کپڑا طویل ہے یا کو آاہ ہے۔ تو یہ تھی غیبت ہوگی پھراس کی جو براتی بیان کی جاتے وہ کیوں نہ غيبت ہوگی۔

اور منقول ہے کہ ایک بہت قامت عورت اپنی کسی حاجت کے واسطے رسول الند صلى الله عليه واله وسلم كى بإر گاه مين حاضر ہوتى جب باہر تھل كئى تو حضرت عائثہ صديقة رضی اللہ عنھا کہنے لگیں کنٹنی ججوٹی سی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تونے اس کی غیبت کی ہے۔

بحثاب رسول التد صلى الند عليه واله وسلم في فرمايا ب - غيبت س بي كه اس مين تین آختیں ہیں اول یہ کہ غیبت کرنے والے کی دعا کو قبول نہیں کیا جاتا دوم یہ کہ اسکی کوتی نیکی قبول نہیں کی جاتی سوم یہ کہ اس پر معاصی کاانبار ہو جا تا ہے۔

ینیز رسول الند صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے۔ قیامت کے دن بجفلی کھانے والا دور خاشخص تنام خلق میں سب سے برا ہو گا (یعنی وہ شخص) حوایک کے باس ایس رٹ کے ساتھ جاتا ہے۔ اور دومسرے کے سامنے دومیرے رخ کے ساتھ جاتا ہے۔ ایسا سخص دنیا میں دور فاہے قیامت کے روز اسکی دو زبانیں ہونگی آگ کی۔

آ تحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے۔ لاید خل الحبشہ نمام۔ (پیغلی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو گا) یا کر پوچھا جائے کہ اس میں کیا حکمت یا کی جاتی ہے کہ التد تعالی نے زبان دار ہر مخلوق کی محلیق فر اتی ہے۔ چروہ کلام کرے یا نہ کرے مگر چیملی کے منہ میں زبان مو جود ہی نہیں تواس کا جواب یہ ملا کہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آ دم علیہ السلام کی بیدائش فرماتی ۔ ملائکہ کو فرمایا کہ اسے سحدہ کرو تو تمام نے سحدہ کیا سوائے اہلسی علیہ اللعن ہ کے بیں اس کو منع کر دیا گیا اور جنت سے خارت کر کے زمن ر

ذال دیا گیا۔ وہ جانب سمندر گیا سب سے پیشتر مجھل سے ملاقات کی اس کو تخلیق آدم کا بتایا کہ آدم شکار کرے گا سمندری، خشکی کے جانوروں کو، مجھلی نے اس بات کی خبر سمندر کے جانوروں کو کر دی بس اس کی زبان اللہ تعالیٰ نے غائب فرمادی۔

حکامیت بے اور روایت ہے حضرت عمرہ بن دینار رضی القد عنہ ہے کہ مدینہ کے باشدوں میں سے ایک شخص کی ہمشرہ مدینہ مثر یف کی دو مری جانب میں رمتی تھی۔ وہ بیمار پر گئی اس کا جائی ہر روز اسکی عیادت جاکر کر تا تھا۔ حتیٰ کہ وہ فوت ہو گئی اور وہ قبر میں دفن کی گئی تدفین کے بعد وہ شخص واپی آھیا۔ پھر اسے یا دآگیا کہ اسکی ایک تھیلی قبر میں گر چکی ہے وہ اپنے ساتھ والوں میں سے ایک ساتھی کو اپنے ہمراہ لے کر وہاں قبر پر آئے قبر کو کھولا اور اپنی تھیلی لے لی۔ پھر وہ شخص ساقی سے کہنے لگا ذرا ہو ہی فر پر آئے قبر کو کھولا اور اپنی تھیلی لے لی۔ پھر وہ شخص ساقی سے کہنے لگا ذرا ہو ہی در یکھتا ہوں کہ میت کا عال کیا ہے لعد پر سے د کاوٹ کو دور کیا تو اس نے قبر میں آگ کی ہوئی دیکھی پھر وہاں سے وہ آگیا اور اپنی مال سے آگر دریافت کیا کہ میری مین کیا کیا کہ کی تو اس نے بتایا کہ وہ اپنے اہل پڑوس کے دروازوں پر جاکر کان لگا کر آئی کی ۔ تو اس معلوم ہوگیا ہے کہ وہ عذاب کہ تو اس عذاب قبر سے چو محفوظ رہنا چاہے اس کو غیبت و پہنلی سے خود کو بچانا میں ہے۔ پس عذاب قبر سے جو محفوظ رہنا چاہے اس کو غیبت و پہنلی سے خود کو بچانا میں ہے۔ پس عذاب قبر سے جو محفوظ رہنا چاہے اس کو غیبت و پہنلی سے خود کو بچانا ہیں۔

حکایت بر منقول ہے کہ ابواللیث بخاری بدارادہ ججردانہ ہوتے بعیب میں دو درہم رکھے ہوتے وہ قصے وہ قسم اٹھاتے ہوئے تھے کہ آتے جاتے وقت کی کی اگر میں غیبت کروں تواللہ تعالیٰ کی جانب سے میرے لیے یہ درہم خیرات کر دینا ضروری قرار پائے گا۔ ایس وہ مکہ مکرمہ گئے اور پھر گھر لوٹ آتے اور وہ درہم اسی طرح جیب میں بی پڑے گا۔ لیس وہ مکہ مکرمہ گئے تو انہوں نے کہا۔ کہ ایک مرتبہ غیبت کرنے کے مقابلے پڑے دہ سرجہ زنا کے بینا قبول کر لیتا ہوں (مرادیہ ہے کہ وہ صد مرجہ زنا سے جی شدید تر میں سو مرجہ زنا کے جی شدید تر میں سو مرجہ زنا کے جی شدید تر

اور ابو حفص الكبير رحمت الله عليه نے فرمايا ہے مجھے رمفان كے مهينه بحر كے روزے نه ركھنا كبائے كى انسان كى فيبت كرنے كے قبول ہے۔ نيز فرمايا كى فقيه كى فيبت كرنے والا روز قيامت يوں محثور ہو گاكہ چرہ پر تحرير شدہ ہو گاكہ يہ آدى الله

تعالیٰ کی رحمت سے نااسید ہے۔

اور حضرت انس بن مالک رضی القد عذر نے روایت کی ہے ۔ کہ رسول القد صلی الله علی والہ وسلم نے فرمایا کہ عبی شب کو مجھے معرائ ہوئی مجھے اس طرح کی قوموں پر سے لے جایا گیا۔ تجوابینے چمرے ناخنوں کے ساتھ نوچنے میں مصروف تھے۔ اور مردار کتاتے تھے میں نے دریافت کیا۔ اس جبریل یہ لوگ کون ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے عاش کیا یہ ایسے لوگ ہیں جودنیا میں لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ یعنی غیبت کرتے تھے۔

حضرت من رضی اللہ عند نے فرایا ہے۔ واللہ! ایماندار بندے کے دین میں غیبت ہوناجسم کو گوشت خورا ہونے سے بھی بڑھ کر فرابی کرنے والی چیز ہے۔ اور عضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے فرایا ہے تم میں سے ایک شخس کو اپنے بھائی کی آسکھ میں شیکا تو دکھائی دیتا۔ اور روایت ہے کہ حضرت ابو بکر ابنی دیتا۔ اور روایت ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عند ایک سفر پر جارہے تھے جبکہ ایکے ساتھ حضرت ابو بکر وہ حضرت عمر رضی اللہ عنما بھی تھے۔ ان کے لیے وہ کھانا بناتے تھے۔ ایک مقام پر جب وہ از سے تو کھانا بناتے تھے۔ ایک مقام پر جب مناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے بیاس شیح دیا کہ دیکھیں کیا آپ کے بیاس مفام کے بیاس شیح دیا کہ دیکھیں کیا آپ کے بیاس مفام کے بیاس کے

ولا يغتب بعضكم بعضا الحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكر هتموه-

اور تم ایک دوسرے کی غیبت مت کرو کیا تم میں سے کسی ایک کو پہند ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے جاتی کا گوشت کھاتے۔ الحجرات۔ ۱۲)۔

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ وہ شخص حو دنیا کے اندر اپنے بھائی کا گوشت کھا تا ہے روز قیامت اس کا گوشت اسے بیش کیا جائے گا اور اس کو کہائے۔

حب طرح تو دنیامی بحالت حیات کا آقالی وہ اس کو کائے گا سکے بعد آپ نے یہ آپ ایک پڑھی۔

اعب احد کم ان یاکل لحم اخید میتا۔ (معنی او پر مذکور ہوتے)۔

اور حضرت جابر رضی الند عند نے روایت کیا ہے کہ عبد رسالت آب سلی الند علیہ والہ وسلم میں واضح طور پر غیبت کی بد بو محسوس ہوا کرتی تھی۔ کیونکہ اس وقت یہ نہایت قلیل تھی۔ لیکن فی الحال غیبت زیا دہ ہو جگی ہے اور اسکی بد بوسے ناک بحر چکے ہیں۔ (یعنی عادی ہو چکے ہیں)۔ لحذا اب اسکی بد بو کا احساس نہیں ہو آ ہے۔ حس طرح کوئی شخص عادی ہو چکے ہیں)۔ لحذا اب اسکی بد بو کا احساس نہیں ہو آ ہے۔ حس طرح کوئی شخص چرا سے کو رفک دینے والوں کے باس جلا جائے تو وہاں سخت بد بو ہونے کی ، جہ سے نہیں گھم سکتا جبکہ اس گھم کے باشندے بر ستور وہاں پر کھاتے اور پیتے رہے ہیں وہ شدت بدبو کو محسوس نہیں کرتے کیونکہ بدبو سے آئی ناکیں اٹی پڑی ہوتی ہیں۔ اس جرح کی بی صورت ہمارے وقت میں بھی ہے۔

اور حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ ایک کتاب سے میں نے پڑھا سے کہ غیبت سے توبہ کرتے ہوئے اللہ غیبت کہ غیبت سے توبہ کرتے ہوئے والے آخری لوگوں میں سے ہو گا۔ اور جو شخص غیبت کرتے ہوئے مرتاہے، جہنم میں داخل ہونے والے اولین لوگوں میں وہ ہو گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

ويللكلهمزةلمزة

(عيب لكانے والے م طعنه زن كے واسطے خرابي ہے \_ الحمرة) .

مرادیہ ہے کہ اس کو سخت سزاہے۔ ہمزہ وہ شخص ہے جو عدم موجودگی میں عیب لگا تا ہے اور لمزۃ وہ ہو تا ہے جو سامنے پر الزام لگا تا ہے۔ اس آیت پاک کا نزول ولید بن مغیرہ کے ضمن میں ہوا تھا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم اور اہل اسلام کو ان کے رو بروالزام لگا تا تھا جھوٹے۔ اور اس کا وجہ نزول کوئی خاص ہو نا نجی ممکن ہے اور یہ کہ حکم اس کا عام ہو۔

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كاار شاد ب- غيت سه يجير او كيونكه يه زنا ب محى زياده سخت بي راه وكيونكه يه زنا ب

نے فرمایا۔ کوئی آدمی زناکر لیتا ہے پھر توبہ کر بیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبولیت عطافرما تا ہے۔ گر جو غیبت کر تا ہے۔ وہ معافی طلب نہیں کر تا اور نہ بھی اس کو معافی ہوتی ہے۔ لہذا جو غیبت کر تا ہے اسکے واسطے ضروری ہے کہ وہ توبہ کرے اس لیے کہ اس بارے میں حکم الہی کی خلاف ورزی نہ رہے۔ اسکے بعد حب شخص کی غیبت کی ہواس سے معذرت کرے تاکہ اس سے مجی نجات ہو جائے پھر کہیں غیبت کی ظلمت سے باہر آسکے

۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان بھائی کی حج شخص غیبت کر آ ہے۔روز قیامت اللہ تعالیٰ اسکا چہرہ چیچھے کی جانب چیم دے گا۔

عیب جو کر تا ہے اسکے حق میں : بہتر یہ بھی ہے کہ متعلقہ محلس سے اف جانے سے قبل عیب جو کر تا ہے اسکے حق میں اسکے کہ اس کو خبر ہو جائے حب کی غیبت کی گئی ہو۔ اس واسطے کہ اس واسطے کہ اس فیرل ہو جائے گی۔ اسکے ہو۔ اس واسطے کہ اس شخص کو اطلاع ہو گئی تو چر یہ گناہ صرف توبہ سے نہ مٹے گا اور غیبت کے گئے شخص سے معاف کے جانے کے بغیر خدا تعالیٰ کے ہاں معاف نہ ہو گا۔

ایے ہی آگر کوئی آوئی کسی شوہر والی عورت کے ساتھ زنا کر لیتا ہے تو وہ گناہ ہمی محض توبہ کرنے سے معاف نہیں ہو تا آآ نکہ اس عورت کا شوہراس کو معاف نہ کرے ۔ اور نماز روزہ زکوہ جج جھوڑا جاتا ہے تو یہ مجی صرف توبہ استغفار کرنے سے معاف نہ ہونگے۔ بلکہ توبہ کے ساتھ انکی قضا ہمی اداکرنی ہوگی۔ (والند اعلم)۔

اللهم صل على سيدنا مولينا محمد وعلى الدواهل بيته واصحاب وبارك

و لم.

#### اب نبر 21

#### ز کوه

التد تعالیٰ کاار شاد ہے۔ والذین هم للز کوۃ فعلون۔ (اور وہ لوگ ہوزکوۃ دیتے ہیں)۔ حضرت الوہریدہ رضی التد عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی التہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم وہ شخص جو سونے اور چاندی کامالک ہے۔ اس میں اسے اگر وہ ادائیگی کی ریعنی ذکوۃ) نہیں کر تاروز قیامت اسکے واسعے آگ کے ماتھ پتر سے بنائیں گے۔ پھر ان کو آتش جہنم میں جپائیں گے پھر ان کے ساتھ اس شخص کے پہلوؤں کو اور اسکی پیٹے کو داغیں گے۔ اسکے جسم کو و صبح کر دیں گے تاکہ وہ تمام پرٹے لگائے جانے کے لیے کو داغیں گے۔ اسکے جسم کو و صبح کر دیں گے تاکہ وہ تمام پرٹے لگائے جانے کے لیے کافی ہو جانے پتر سے اگر زیادہ ہو جائیں گے تو اس کے بدن کو بھی زیادہ بڑھا دیا جائے گا۔ اور اس طرت گا۔ اور جب وہ سرد ہو جائیں گے تو دو سمری مرتبہ پھر انہیں جپایا جائے گا۔ اور اس طرت بی وہ کام سارا دن ہو تا ہی رہے گا جو پچا س ہزار سال کے برابر ہو گا۔ یہاں جگ کہ بندوں کے اعالی کا فیصلہ ہو گا۔ تو وہ اپنی راہ پر چلا جائے گا جنت میں یا جہنم میں بندوں کے اعال کا فیصلہ ہو گا۔ تو وہ اپنی راہ پر چلا جائے گا جنت میں یا جہنم میں رائحدیث کہ اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے:۔

والذين يكنزون الذهب والفضته ولا ينفقونها في سبيل الله فبشر هم بعذاب اليم ـ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم و جنوبهم و ظهور هم هذاما كنزتم لانفسكم فذو قواماكنتم تكنزون ـ

(اور وہ لوک جو جمع کرتے ہیں سونااور چاندی اور اس کو فی سبیل القد صرف نہیں کرتے ہیں۔ کرتے ہیں ۔ انکو خبر دے دو درد ناک عذاب کی۔ حس دن وہ مال جہنم کی آتش میں اچھی طرح سے تبایا جائے گا پھر اس کے ساتھ انکی پیشانیاں اور انکے پہلو اور انکی پہنتیں داغی جائیں گئے کرتے تھے جائیں گی۔ اور (انہیں کہیں گے) کہ یہ وہی ہے جو تم اپنی جانوں کے لیے ا کٹھے کرتے تھے جائیں گی۔ اور (انہیں کہیں گے) کہ یہ وہی ہے جو تم اپنی جانوں کے لیے ا کٹھے کرتے تھے

اباس كامزه چكوجوتم جمع كياكرتے تھے۔ (التوبہ ٢٨-٢٥)۔

اور رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کاار شاد ہے۔ روز قیامت فقیروں کی جانب سے تونکر لوگوں کو رسوائی ہوگ۔ فقرا کہیں کے کہ ان لوگوں نے ہمارے حقوق کے بارے میں ہم پر زیادتی کی۔ ان پر جو تو نے عاید فرماتے تھے پھر ارشادالهی ہو گا۔ مجھے قسم ہا پی عوت اور جلال کی میں (آج تمہیں اپنا قرب عطا کروں گا) تم لازما دلوادوں گا اور لازما ان غنی لوگوں کو دور کرد گا۔ اسکے بعد آشحضرت صلی الله علیه واله وسلم نے اس آیت یاک کو تلاوت کیا۔

والذين في اموالهم حق معلوم - للسائل والمحروم -

(ان کے اموال میں متعین حق ہے ما نگنے والوں کے لیے اور ناداروں کے لیے۔ المعارج۔۲۵)۔

اور مروی ہے کہ معراج کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا گذر ان لوگوں کے قریب سے ہوا۔ جنکے آگے اور میچھے دھجیاں تھیں اور وہ مانند جانوروں اور برایوں کے چرتے تھے۔ وہ دوزخ کی گرم اور کانٹوں والی جھاڑی کو چر رہے تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا اے جبریل یہ کون ہیں اس نے عرض کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اموال میں زکوۃ نہ دیتے تھے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ذیا دتی نہیں فرمائی نہ ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فلم کر تاہے۔

ایک وہ گیا۔ وہ حس وقت ان کے پاس پہنچ کے اور کچھ دیر بیٹے رہ تو حضرت سنان رضی اللہ عنہ کی زیارت کی ظاطر آبعین کا ایک گروہ گیا۔ وہ حس وقت ان کے پاس پہنچ کے اور کچھ دیر بیٹے رہ تو حضرت سنان رضی اللہ عنہ نے ان کو فرایا۔ آؤ چلیں ہمارے پڑوس میں ایک شخص کے بھائی کی وفات ہو گئی ہے۔ اس کی تعزیت کریں۔ محمد بن یوسف فریا بی نے کہا ہے ہم انکے ساتھ چلے گئے اور اس شخص کے ہاں پہنچ گئے۔ اپنے بھائی دکی وفات، پر وہ بہت رو آتھا اور بہت کے اور یا کہ اس کو اطمینان دلاتے تھے لیکن اسکی تسلی نہ ہوتی تھی چر ہم نے اسے کہا واویلا کر آتھا۔ ہم اس کو اطمینان دلاتے تھے لیکن اسکی تسلی نہ ہوتی تھی چر ہم نے اسے کہا کیا تجھے معلوم نہیں کہ موت تو وارد ہونی ہی ہے وہ کہنے لگا ہاں مگر میں تو اپنے بھائی پر

اس واسط رو آہوں کہ اس کو صبح و شام عذاب دیا جارہا ہے۔ ہم نے اس کو کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تجھے غیب کا علم عطاکیا ہوا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ نہیں مگر صورت یوں ہے کہ حب و قت اس کو میں نے دفن کر کے اس پر مٹی ڈال دی تھی اور وہاں ہے لوگ رخصت ہو گئے تھے۔ تو میں اسکی قبر کے قریب بیٹھ دہاتھا تو یکدم قبر سے آواز سائی دی وہ کہتا ہے ہاتے وہ مجھ کو اکیلا چھوڑ گئے میں شدید عذاب میں ہوں۔ میں روزہ دار اور نمازی تھا۔ اس کے جاتی نے بتایا کہ مجھاس بات پر بہت رونا آیا تو میں نے مٹی او پر سے ہٹائی اور اس کو دیکھا تو قبر کے اندر آگ جل رہی تھی۔ اسکے گئے میں آگ کا طوق پڑا ہوا تھا۔ میں نے اپنے جاتی سے محبت کی وجہ سے اپتا ہاتھ آگے کیا تاکہ وہ طوق ہٹا دوں میراہاتھ اور میں نے اپنے جاتی ہے جاتی ہو جگل کر سیاہ ہو چکا تھا۔ اس نے اپتاوہ ہاتھ بھی دکھایا ہو جل کر سیاہ ہو چکا تھا۔ اس نے بہتر ابھائی ہمیں بتایا کہ پھر میں نے اس پر مٹی ڈال دی۔ اور دہاں سے لوٹ آیا۔ اب میں کس طرح کریہ نہ کروں۔ اور میں کیسے غمزدہ نہ ہوں پھر ہم نے اس سے دریافت کیا کہ تیرا بھائی رہا ہو اتھا۔ تو اس نے بتایا کہ اپنے مال کی زکوۃ نہیں اداکر آتھا۔ تو اس نے بتایا کہ اپنے مال کی زکوۃ نہیں اداکر آتھا۔ تو اس نے بتایا کہ اپنے میں بھر تھائی کے اس ار شاد کی تصدین ہوتی ہے۔

ولا يحسبن الذين يبحلون بما اتهمه الله من فضله هو خير الهم بل هو شر لهم سيطو قون ما يخلو ابديوم القيامته .

داور وہ لوگ جو مال میں بخل کرتے ہیں ہو اپنے فصل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے وہ اپنی اس کھنچوسی کو اپنے واسطے اچھامت گمان کریں بلکہ وہ تو ان کے لیے برا ہے حسِ مال میں وہ بخل کے مرتکب ہیں۔ روز قیامت اس کا طوق ان کی گردنوں میں ڈال دیں گے۔ (آل عمران۔ ۱۸۰)۔

کھی نہیں دیکھیں تو انہوں نے فرمایا انکے دوزخی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ جبکہ ایمانداروں میں یہ چیز ظاہر دکھا کر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ عبرت حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

فمن ابصر فلنفسه ومن عمى فعليها وماانا عليكم .عفيظ

ر بیں حس نے دیکھ لیااس نے اپنے حق میں ہی انچھا کیا اور حواند حاجی رہااس نے اپنے واسطے برا کیا اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔الانعام۔ ۱۰۵)۔

جناب رسول الله صلی الله علیه واله وسلم سے روایت کیا گیا ہے۔ کہ جوزکوۃ ادا نہیں کر ہوہ عندالله مانند بہوداور نصاری کے ہے اور جو عشر ادا نہیں کر ہاوہ عندالله مجوس کی مانند ہے اور جو اپنے مال میں سے (زکوۃ و عشر) دونوں بی ادانہ کرے وہ فرشتوں اور رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کی زبان پر لعنت کیا گیا ہے۔ اسکی شہادت بھی قبول نہ ہوگ۔ نیز فرایا ہے۔ کہ فوشخبری ہے اس کے تق میں صب نے ذکوۃ اور عشر کی ادائیگی کر دی اور فوشخبری ہے اسکے تق میں جب نے واکوۃ اور عشر کی ادائیگی کر دی اور خوشخبری ہے اسکے تق میں جے ذکوۃ کاعذاب ہے۔ اور حس نے اداکر دی زکوۃ اپنے مال سے اس پر سے الله تعالیٰ قبر کاعذاب رفع کر دے گا۔ اور روز قیامت اس کا گوشت آتش (دوزخ) پر حرام فرائے گا۔ اور بلا حساب اسکے تق میں جنت واجب فرائے گا۔ اور بلا حساب اسکے تق

اللهم صل على سيدنا و مولينامحمدو على الدواهل بيتدواصحاب وبارك سلم

#### أباب نمير 22

# زنا

الله تعالی نے ارشاد فرمایا ہے:- والذین هم لغرو جهم حفظون- (اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاموں کو محفوظ رکھتے ہیں۔ بعنی فحش اور ناجائز سے بجائے رہتے ہیں۔ جیسے کہ دوسری آیت پاک میں یوں فرمایا ہے،- ،

ولانقربواالغواحش ماظهر منهاومابطن-

(اور بے حیاتی والے کاموں کے نزدیک نہ جاؤوہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ۔انعام)۔ مرادیہ ہے کہ بڑی بے حیاتی کے مرحکب نہ ہومثلاً زنااور نہ ہی چھوٹی بے حیاتی کرو حس طرح کہ عورت کا بوسہ لیٹا ہو حلال نہ ہو اس کومس کرنا یا اسے شہوت کی لگاہ ہے دیکھنا۔

رمول کریم صلی الله علیه واله وسلم سے روایت کیا گیا ہے۔ ہاتھ زنا کرتے ہیں پاؤں زنا کرتے ہیں اور آ تکھیں زنا کی مرتکب ہوتی ہیں۔ اور الله تعالیٰ نے فرمایا ہے،

قل للمومنین یغضوامن ابصار هم و یحفظوافر و جهم ذلک از کی لهم به در مومنین کو فرما دو که اپنی نظروں کو تیجا رکھیں اور اپنی مثر مگاہوں کی حفاظت کریں پیدائلے حق میں بہت پاکیزگ کی بات ہوگی۔الموصوٰن۔ ۹ سی۔

الله تعالیٰ کایہ حکم مردول اور عور توں تمام کے واسط ہے کہ حرام ہے اپنی تگاہیں ہٹالیں اور شرمگاہوں کو بھی حرام سے بچا تیں۔ متعدد آیات میں زنا کو الله تعالیٰ کی طرف سے حرام فرمایا گیا ہے۔ فرمایا ہے۔ ومن یفعل ذلک یلق اشاما۔ (جو شخص یہ کر آ ہے وہ شدید گناہ میں پڑتا ہے۔ الفرقان۔ ۱۹۸)۔ یعنی وہ دوزخ میں عذاب یائے گاایک قول یہ ہے کہ آثام جہنم کی ایک فارد آثام ہے کہ آثام جہنم کی ایک فارد آثام

ہے۔ کہ اس کامنہ جب کھلے تواسک<mark>ی شدید بدبو</mark> کی وجہ سے اہل جہنم شدید طور پر بھیخنے چلانے لگتے ہیں۔

ایک صحابی سے روایت ہوا ہے کہ انہوں نے فرمایا زنا سے بچی رہو کیونکہ اس کے اندر چچہ آفات ہوتی ہیں۔ اندر چچہ آفات ہوتی ہیں۔ اندر چچہ آفات ہوتی ہیں۔ (۱)۔ رزق میں جبکل آتی ہے۔ (۱)۔ رزق میں جبکل آتی ہے۔ (۱)۔ عمر کم ہو جاتی ہے یا توبہ کاموقع ہاتھ سے تکل جاتا ہے۔ (۱)۔ پہرے کارنگ سیاہ ہو جاتا ہے یہ آفات دنیا ہیں اور آخرت کی آفات یہ ہیں۔

یں۔ (۱)۔ اللہ تعان غضبناک ہو آہے۔ (۱)۔ حساب میں سختی ہوتی ہے۔ (۳)۔ دوزٹ میں جا آہے۔

اور منقول ہے کہ موسی علیہ السلام نے رب تعالی سے عرض کیا اسے میرے پرورد گار زنا کرنے والے کی سروا کیا ہے۔الله تعالیٰ نے فرمایا است زرہ پہناؤں گا جے اگر پہاڑ پر ڈالیں تو وہ راکھ ہو کررہ جائے۔

اور منقول ہے کہ ایک ہزار بد کار مرد کے مقابلہ میں ایک بد کار عورت اہلیس کے نزدیک زیادہ پسندید، ہے۔ اور المصابیح میں ہے کہ جناب رسول اللہ تعلی اللہ علیہ والہ وسلم فی ارشاد فرمایا ہے،

اذازِ في العبد خرج مند الايمان و كان فوق راسه كالظلنه فاذا خرج من ذلك العمل رجع البه الايمان-

رحب وقت بندہ زنا کرے اس سے ایمان خار ٹی ہو جاتا ہے اور اسکے سر کے اور پر چھالتہ کی مانند، معلق، ہو جاتا ہے اور جب اس کام سے فارغ ہو جائے تو ایمان والب اسکے یاس آجاتا ہے )۔

الا قناع میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس سے زیادہ بڑا کناہ بحنداللہ دیگر کوئی نہیں کہ آدمی اس رئم میں نطفہ ڈال دے جو اسکے واسنے حلال نہ ہو"۔ اور جواغلام بازی کرے وہ اس سے قبی بدتر شخص ہے۔ حضرت انس رنعی الله عندرسول الله صلى الله عليه واله وسلم تروايت كرتے ہيں كه جوا غلام بازى كرتا ہے وہ بوتك مجل الله مبازى كرتا ہے وہ بوتك مجل جنت كى بو باغى صد برس كى مسافت سے آ جائى ہے۔

حکایت ، حضرت ابن عمر رضی الند تعنما نے اپنے کئر کے دروازہ پر بیسے ہوئے تھے۔ انکی نظر ایک حسین لؤکے پر پڑی آپ بہاگے اور اندر داخل ہو گئے دروائے او بند کیا کچھ دیر ہوئی تو آپ نے پوچھا کیا وہ فعنہ جا پھکا ہے یا کہ انجی نہیں گیا۔ لوکوں نے عزم کیا کہ وہ چلا گیا ہے بھر آپ گھر سے باہر آئے۔ آپ سے پوٹھا گیا اسے عبدالله آپ نے ایس کیا کہ وہ چلا گیا ہے بھر آپ گھر سے باہر آئے۔ آپ سے اس بارے میں آپ نے آپ نے ایس کیا رسول اللہ صلی الله علیہ والہ وسلم سے اس بارے میں آپ نے گھر سماعت کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بن کی طف بھاہ ڈالٹا حرام ہے ان سے بات کرنا میں حرام ہے۔ اور ان کے ساتھ بیٹھنا مجی حرام ہے۔

اور قاضی امام رحمت الند علیہ نے فرمایا ہے کہ ایک بزرگ کو میں نے یوں فرماتے سا تھا کہ ہم عورت کے ساتھ ایک شیطان ہو تاہے جبکہ ہم الا کے ساتھ اشارہ شیطان ہوا کرتے ہیں روایت ہے کہ میں شخص نے شہوت سے ایک لاکے کو بوسہ دیا اس کو پانچ صد سال تک اللہ تعالی عذاب دے گا۔ اور میں نے کسی عورت کا بو ۔ شہوت سے لے لیا اس نے کو یاستہ کواری عور توں کے ساتھ زنا کا ار تکاب کر لیا۔ جو ایک کواری عورت سے نے لیا اس نے کو یاستہ کواری عور توں کے ساتھ زنا کا ار تکاب کر لیا۔ جو ایک کواری عورت سے زنا کام تکب ہوگیا۔

اور رونن التفاسير ميں امام کلي رحمة الند عليہ كے قول سے روايت كيا گيا ہے۔ كه قوم لوط كا كام كرنے والا اولين شخص الجميس جماس پر خدا تعالى كى لعنت ہو وہ ايك سي بيہرہ بن كر الله پاس چلا گيا اور خود كے ساتھ بد كارى كرنے كے ليے ان كو راغب كيا - پس انہوں نے اسكے ساتھ بد كارى كرنے كے ساتھ ايسا كرنے كے خادى كيا - پس انہوں نے اسكے ساتھ بد كارى كى پير وہ ہر مسافر كے ساتھ ايسا كرنے كے خادى بن گئے تو لوط عليہ السلام اللہ تعالى كى جانب سے انكى طرف بيج سے نئى فر مايا۔ اور اللہ تعالى كى عبادت كرنے كا حكم فرمايا۔ اور اللہ تعالى كى عبادت كرنے كا حكم فرمايا۔ اور اللہ تعالى كى عبادت كرنے كا حكم فرمايا۔ اور اللہ تعالى كى عبادت كرنے كا حكم فرمايا۔ اور اللہ تعالى كى عافر اللہ كى الكي خوف دلايا كر وہ لوك كہتے تھے كہ كر

واقعی تم سے ہو تو عذاب وارد کرو۔ پی لوط علیہ السلام نے دعاکی۔ یا الہی میری مدد فراان لوگوں کے مقابلہ میں۔ آپ نے عرض کیا۔ رب انصر فی علی القوم المفسدین۔ (اب پرورد گاراس مفسدوں کی قوم کے مقابلہ میں تو میر کی نصرت فرا) (العنگوت۔ ۳۰)۔ تو الله تعالیٰ نے آسان کو حکم دے دیا کہ ان پر پتحروں کی بارش کرے برسے والے بر پتحریراس شخص کا نام درج تھا جے مارنا مطلوب تھا۔ یہ ہی مطلب ہے۔ مسومة عند ربک، کا۔ اللہ کے علم میں تھے یہ پتحریا اسکے خزائن میں تھے اور نشان ر کھتے تے اپنے والے۔

حکایت اس قوم لوط میں سے ایک آدمی شجارت کرنے کے لیے کہ شریف میں آیا ہوا تھا کہ ایک پھر حرم مثریف کے اندر اس شخص پر گرنے کے واسط آگیا۔ اس پہر کو طلاعکہ نے فرما دیا کہ قوامی جگہ پر چلا جا جال سے قوآیا ہے۔ کیونکہ یہ شخص حرم الہی میں موجود ہے وہ پہر واپس چلا گیا اور چالیس روز کی مدت حرم شریف سے باہر زمین اور آسمان کے درمیان فضامی ہی معلق رباجب وہ آدمی شجارت کے بعد فارغ ہو کر حرم سے باہر آگیا تو باہر تکلیتے می پہتر اسکے سر پر آگرااور اس کو جان سے بار

ت حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ آپ کی زوجہ مجی باہر نکلی تھی اہل ایمان کو تھکم فرمایا گیا تھاکہ جیچھے مڑ کر ہر گزنہ کوئی ویکھے حس وقت اس عورت کو اسکی قوم پر عذب کی آواز کان میں پڑی تو اس نے جیچھے مڑکر دیکھ لیا اور اسکے منہ سے ٹکلا ہائے میم ئی قوم۔اسی وقت اسکے مسر پر مجی ایک چھر آپڑا اور وہاں ہی مرگنی۔

حضرت مجاہد رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ صبح ہونے پر جبریل علیہ السلام اس بہتی کے پاس آگے اور بہتی کو بنیا دوں سے بھی اٹھا کر اپنے پروں کے کناروں پر اشمالیا پھر اسے نزدیک آسمان کے اٹھا لے گئے۔ اہل آسمان نے ان لوگوں کے مرغوں کی آوازوں کو سٹا پھر اس کوالٹا کر دے مارا۔ سب سے اول ایکے فیمے کر پڑے بی جو عذاب اس قوم پر نازل ہوا دیگر کسی قوم پر نازل نہیں اول ایکے فیمے کر پڑے بی جو عذاب اس قوم پر نازل ہوا دیگر کسی قوم پر نازل نہیں

ہوا۔ وہ بستیال الٹاکر پھینکی گئیں یہ شہر تھے اور سب سے بڑا شہران میں مدوم تھا۔ انہیں مورة براة میں مؤ تفکت کے نام سے ذکر کیا ہے ان شہرول میں چار لاکھ انسان بستے تھے۔ اللهم صل علی سیدنا محمدوالد واصحابد وسلم

and profession for the profession of

# اب نمبز 23

### صله رحمي

الله تعالى نے فرمایا ہے:-

وانقواالتمالذي تساءلون بدوالارحام

(اور ذرو الله تعالى سے حس كے نام كو تم لوك اپنى حاجت برآرى كا ذريع بنايا كرتے ہو۔ اور ارجام سے بچو ( يعنى قطع ركمى سے بچو۔ دالنا سد ا ،۔

مرادیہ ہے کیدر تھی برادری سے تعلقات منقطع کرنے سے خود کو بجا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے۔

فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الار ص و نقطعوا ار حامكم - اولئك الدين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصار هم -

کیا قریب ہو تم کہ اگر تم حکم ان بن جاؤ تو زمین میں فساد ڈال دو اور قطع رحمی کرنے لگو۔ وہ لوگ یہ تی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فر، دی ہے اور لظے کان بہے کر دیے ہیں اور آنگھیں اندھی کر دئی ہیں۔ خد۔ ۲۳)۔

اور الله تعالی نے ارشاد فرمایا ہے۔

الذين ينقضون عبدالله من بعدميثاقه و يقطعون ماامر الله بمال يوصل وينسدون في الارص اولئك هم الحسرون.

ا جو بوگ الند تعالیٰ کے عبد کو توڑ دیتے ہیں بگاکر لینے کے بعد اور قطع کرتے ہیں س کو جے بوڑنے کااللہ نے حکم فرمایا تھا۔ اور فسا، ڈاستے ہیں زمین میں یہی وہ لوگ ہیں ج خسارے میں ہیں۔البقرۃ ۔> ۲)۔

ديكرايك مقام پرالند تعالى في يون ارشاد فرمايا بـ

الذين ينقضون عهدالله من بعدميثاقه و يقطعون ماامر الله به ان يوصل و يفسدون في الارض اولئك لهم اللعنت ولهم سوء الدار .

رجو لوگ اللہ تعالٰ کے عبد تو منتقطع کر دیتے ہیں بکا کر لینے کے بعد اور اس کو قطع کر دیتے ہیں بکا کر لینے کے بعد اور اس کو قطع کر دیتے ہیں بکا کرتے ہیں زمین میں ان کرتے ہیں زمین میں ان کیلیے لعنت ہے اور لفکے لیے بری جائے قرار ہے ۔ الرعد۔ ۲۵ )۔

بخاری و صنم میں ابو بریرہ رضی اللہ عشد سے مروی ہے کہ رمون اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرایا۔ ان سے جب فارغ ہو گیا تورہم کم اللہ محلوث کو پیدا فرایا۔ ان سے جب اللہ تعالیٰ نے فرایا ہو گیا اور عرف کرنے گاکہ قطع تعالیٰ سے یہ غری پناہ کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرایا ہور جو قطع ہاں کیا تو راضی نہیں کہ شجید سے جو جو ڑے گامی نبی اس کے سابخ جو روں اور جو قطع کروں گا۔ تو اس نے عرف کیا بال (در ست کرے گا شخید سے میں اس سے قطع کروں گا۔ تو اس نے عرف کیا بال (در ست بے فرایا تو بھر یہ تیم سے واسطے ہے۔ اسکے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرایا کہ اگر تمہاری خواجش ہو تو یہ پر جو دو۔

فهل عسيتم ان تولمتم ان تفسدوا في الارض و تقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصار هم -

رکیا تم اسکے قریب ہو کہ اگر تم حکمران بن جاؤ تو تم پھر زمین میں فسا: بر پا کرو اور قطع رحمی کرنے لگو۔ یہ بی وہ لوگ ہیں جن پر لعنت فرمادی ہے اللہ تعالیٰ نے اور انگھے کان بہرے اور آنگھیں ندئی کردی ہیں۔ محمد ۲۳)۔

ترمذی فرماتے ہیں کہ بہ حن صحیح عدیث ہے۔ (ابن ماجد و حاکم) اور فر مایا کہ یہ صحیح اساد کے ساقہ ہے۔

اور حضرت ابو بکرہ رضی القد عند سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول القد صلی اللہ علیہ واللہ وسلم . نے کہ بخاوت اور قفع رضی دوایے گناہ کہ جن کی سرااسکے مرتکب کو دنیا اور اس خاری اور بخاری اور سلم میں آیا ہے کہ جو قطع رضی کرے وہ جنت میں داخل نہ ہو گا۔ اور سفیان توری رحمتہ القد علیہ نے کہا ہے کہ اس حدیث باک میں قطع داخل نہ ہو گا۔ اور سفیان توری رحمتہ القد علیہ نے کہا ہے کہ اس حدیث باک میں قطع

رتمی کاار کاب جو کرے اسکے واسطے یہ مراہے۔

یہ چی نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے میرے پاس آکر کہا کہ یہ شب شعبان کی پندر صویی شب ہے اس میں ہو کلب کی بکر یوں کے زاہر لوگوں کو اللہ تعالیٰ آزاد کر تا ہے۔ لیکن مشرک کی جانب اس شب نظر نہیں فرما آ اور نہ کینے پرور کی جانب اور نہ قطع رضی کے مرحکب کی جانب اور نہ میں اسکی طرف جو بوجہ حکمبر کیرا گھسیٹیا ہو نہ والدین کے نافر مان کی جانب اور نہ شراب نوشی کے عاد کی شخص کی طرف دالحدیث ا

اور ثقة روایت ہے کہ ہم جمعرات کے روز جمعہ کی شب کو بنی آدم کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں ہیں قطع رحمی کرنے والے کا عمل قبول نہیں کیا جاتا۔

اور ابن حبان وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ تین طرح کے لوگ جنت میں داخل نہ ہوں گے ول شراب نوشی کا عادی شخص دوم قطع رحمی کا ارتکاب کرنے والا۔ سوم جادو کی تصدیق کرنے والا۔ احمد نے اختصار سے ۔ اور ابن ابی الدنیا اور بہتی نقل کرتے ہیں سامت کی کچھ لوگ رات کے وقت یہ لوگ اگل و نثر ب ، ور لہوولعب میں گئے ۔ ہیں گے اور صبح کو ان کو منح کرنے کے بعد بندر اور سؤر بنایا جائے گا ار پیم زمین کے اندر دصنائے جائیں گے اور اور رسے پیم پیم روان کی بارش ہوگ ۔ صبح کے وقت لوگ بات کریں ئے کہ شب میں فلاں فاندان زمین میں دھنس پیکا ہے اور فلاں گھر رات میں زمین میں دھنس پیکا ہے ۔ اکاد کا طور پر اور پیم ران کے اور یہ پیم یوں برسیں گے جیے قوم لوط پر برسائے تھے ۔ اور کچھ فانداؤں اور گھروں پر حیاہ کر دینے والی آند ھی چلے گی حب طرح پر برسائے تھے ۔ اور کچھ فانداؤں اور گھروں پر حیاہ کر دینے والی آند ھی چلے گی حب طرح پر برسائے تھے ۔ اور کچھ فانداؤں اور گھروں پر حیاہ کر دینے والی آند ھی چلے گی حب طرح وم عاد پر چلی تھی۔ لیکن صرف کمی کئی اور کمی کئی گھر پر۔

ایے لوگ وہ می ہول کے جو شراب پیتے ہول کے ریشم زیب تن کرتے ہول گے گے۔ اور قطع رحمی کے مرتکب ہول گانے بجانے والی عور توں کو و لیکھتے ہول گے۔ اور قطع رحمی کے مرتکب ہول گے ایک اور مجبی عادت ہوگی حضرت جعفر اسکو بھول گئے۔ اور حضرت جابر رضی الند عنہ کے ایک اوسط میں مروی ہے کہ ہم پجند صحابی بیٹھے ہوتے تھے۔ اس دوران رسول الند

صلی اللہ علیہ والہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا اے مسلمانوں کے گروہ نوف کھاؤاللہ تعالیٰ سے اور صلہ رحمی کیا کرو کیونکہ صلہ رحمی سے بڑھ کر کوئی دو ہم، عمل نہیں حب کا تواب تیزی سے ہو اور تم ظلم کرنے ور سرکشی کے ارشکاب سے بچو کیوں کہ ظلم اور سرکشی سے بڑھ کر دیگر کوئی عمل نہیں جو تیزی سے باعث سرا اجتابوں کیوں کہ ظلم اور سرکشی سے بڑھ کر دیگر کوئی عمل نہیں جو تیزی سے باعث سرا اجتابوں اور اپنے مال باپ کی علم عدول سے بچو کیونکہ جنت کی خوشبو تو ایک برار برس رک مسافت) سے آباتی ہے۔ لیکن جو مال باپ کا نافر بان ہو وہ یہ خوشبو نہ بانے گانہ بی قطع رحمی کا مرحکب نہ بی بوڑھا زائی مشخص اور نہ بوجہ حکم کیوا کھمسینے والا اور صہ ف جہاؤں کے برورد گار کے لیے علی حکم کرنا شایان شان ہے۔

اصبانی سے مروی ہے کہ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كى بار گاويس بم عاضه تھے کہ ہنمیضرت نے فرمایا۔ آج کے دن قطع رحمی کام حکب تنفس بمارے ہا ک مت مینچے تو (آبکی) مجلس میں سے ایک جوان آباقی انھ کر اپنی خالہ کی خد سن میں آپہ یہ دونوں میں کیچیہ حجنگرا تھا۔ ان ہو ان سخص نے اس سے معافی حالب کی و اس نے معاف فره دیا ۔ ایمکے بعد وہ محبلس (بیاک) میں حاضہ ہو گیا۔ تو سون الند صلی ملنہ خالبہ والہ وسلم نے ار شاد فرمایا ایسی قوم بررحمت الهی کا زول نہیں ہو تا نس میں قطعے رحمی کام تلب موجود ہو۔ یہ علم جمینۂ کے لیے ہے کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے روایت فرمایا ہے کہ ہمارے باس سے مرتکب قطع رحمی خارج ہو جاتے تو ایک جوان اٹھااور وہ اپنی چھو بھی کے پاس جلا گیا گئی برس سے ان میں انقطاع ہو چکا ہوا تھا۔ اس نے اس کے ساتھ صلح کر لی۔ اس نے اسکی وجہ پو جھی تو نوجوان نے وجہ بیان کر دی تواس کی پھوچی کہنے لگی کہ آگئے یا س جاکر سب دریافت کرواور پھر آؤلیں وہ كيا اور سبب دريافت كيا تو انهول نے كهاكه بين نے رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كو ار ثناه فرماتے ساعت کیا ہے کہ نہیں قوم کے اندر کوئی قطعے تھی کام مکب موج، ہواس برر المنعد تعالیٰ کی رحمت کا زول نہیں ہو ما۔

و نبران میں ہے کہ املاککہ (ممت) ٹازل نہیں ہوئے بی قوم پر میں اس

قطع رحمی کا مرحکب مو بود ہوتا ہے۔ اور طبرانی میں ہی بسند صحیح حضرت اعمش رضی الند عنہ کی روایت ہے کہ بعد از نسبح ایک مجلس کے اندر حضرت ابن مسعور رضی الند عنہ تشریف فرما تھے۔ کہ آپ نے فرمایا قطع رحمی کے مرحکب کومیں قدم دے کر کہنا ہوں کہ ہماری مجلس سے وہ کل جائے کیونکہ ہم الند تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتے ہیں اور قطع رشمی کرنے والے پر آسمان کے دروازے بند شدہ ہیں۔

مكاشفة القلوب

اور بخاری وسلم مثر یف میں ہے کہ رحم معلق ہے عوش کے ساقہ اور وہ کہتا ہے مجھ کو جو بوڑ تا ہے اس کو اللہ جوڑے اور مجھ کو جو قطع کرتا ہے اللہ اس کو توڑے اور الله علیہ نے اس کے صحیح ہونے میں ابع داؤد داور ترمذی میں آیا ہے اور امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اس کے صحیح ہونے میں اعتراض کیا ہے۔ کہ یہ منتقطع ہے اور روایت میں منتقل ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ خطا ہے۔ اور حضرت عبدالر جان بن عوف رضی اللہ عنہ نے روایت بیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دالہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے ساعت کیا ہے۔ کہ اللہ تعلی نے فرمایا ہے میں اللہ علیہ دالہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے ساعت کیا ہے۔ کہ اللہ تعلی دالہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے ساعت کیا ہے۔ کہ اللہ اللہ علی نے فرمایا ہے میں اللہ علیہ دالہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے رحم کی تحقیق فرمانی اور سک واسے اللہ اسماری نے اس کو جوڑامیں نے اس کو جورااور حب نے اسکو توڑامیں نے اس کو توڑامیں نے اس کو جوڑامیں نے اسکو کانا)۔

اور باساد سیح مند احدیں ہے کہ سب سے بڑا سود مال مسلم کو نافق کھانا ہے۔ اور قرابت وصلہ رحمی اللہ تعالی کے نام کی ایک شائ ہے۔ حب نے اس کو قور ااسکے لیے اللہ تعالی نے بعث کو حرام فرا دیا اور مسند احدیس قولی اسناد سے اور صحیح ابن حبان میں ہے۔ زم رحمان ایک جیجید و شائ ہے (یہ) جہتا ہے مجھے تو (دیا گیا سے پرورد گار میرے ساتھ براسلوک ہوا۔ اسے پرورد گار محجہ پر زیا دتی ہوئی اسے رب سے رب تو اللہ تعالیٰ اس کو جوابا فرما تا ہے۔ کیا تو راضی نہیں ہے کہ جو تجھے جوڑے میں اس کے ساتھ جوڑوں اور حجھ سے قور سے میں اس کے ساتھ جوڑوں اور حجھ سے قور سے میں اس سے شاخ کروں۔

اور شخبنتہ سے مراد ہے ایک جیجیدہ عال والی شان سس من کر رکیں جالد رہوں اور رحم لفظ فی الحقیقت رہان سے نکا ہے جیسے آگے حدیث سے ہی مند بزاز لے اندر

حن اساد سے بہت کہ رحم ایسے سے جیسے ایک چیچوٹی اور اس نے عرش کو بکر اہوا ہے اور نیر زبان سے کہتا ہے یا اللہ جو مجھ کو جوڑے اس کو تو جوڑ اور جو مجھے توڑ تا ہے اس کو تو توڑ اور حم مجھے توڑ تا ہے اس کو تو توڑ ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما تا ہے میں رحمان ورجیم ہوں اور رحم کو میں نے اپنے نام سے مشتق فرما یا ہے۔ جو اس کو جو ڈے گا اس کو میں جو ڈوں گا اور اس کو جو قطع کرے گا اس کو میں جی قطع کرو تگا۔

مند بنازمی درج ہے کہ تین چیزیں ہیں جوع ش کے ساتھ معلق ہیں۔

(۱)۔ رحم (۲)۔ امانت (۳)۔ نعمت۔ رحم کہتا ہے کہ یا اللہ میں تیرے ساتھ ہوں لھدا میں کاٹ نه دیا جاؤل اور امانت کہتی ہے یا الله میں تیرے ساتھ ہوں کہیں خیانت نه کی جاؤں اور نعمت کہتی ہے یا اللہ میں تیرے ساتھ ہوں پس میں خیانت نه کر دی جاؤں۔

اور سنن بہتی میں ہے کہ عرش کے پانے سے مہر لگانے (آلہ) معلق ہے۔ حب وقت رحم شکایت کرے اور نافر مانی کی جائے اور احکام البید کی کھلی مخالفت کیجائے۔ تو الله تعالی طابع کو تھیج دیتا ہے جو دل کے اور رمہر شبت کر دیتا ہے تو وہ بد عقل ہو جاتے ہیں۔

اور بخاری ومسلم میں ہے۔ اللہ تعالی پر اور آخرت پر حب کا یمان ہے۔ وہ مهان کا احترام کرے حب کا ایمان ہے۔ وہ مهان کا احترام کرے حب کا ایمان ہے اللہ تعالی پر اور آخرت پر اے سدر حمی کرنی چاہے۔ حواللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایماندار ہے اس کو چاہیے کہ جب وہ کوئی بات کھے تو انجی بات کھے یا وہ چپ رہے۔

اور بخاری ومسلم میں ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی روزی فراخ ہو جائے اور اسکی عمر لمبی ہویا برکت والی ہو۔ اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔

حضرت الو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دالہ وسلم کو فرماتے ہوئے ساعت کیا، حس کو پہند ہو کہ اسکی روزی فراخ ہو جائے۔ یا اسکی عمر لم بی ہو۔ اسکو صلہ رحمی کرنی چاہیے۔

بخاری اور ترمذی کے الفاظ اس طرح ہیں کہ اپنے انساب سیکھو حس کے ذریعے تم سلد رحمی کا ہونا فاندان میں محبت ہے کثرت ہے مال کے اندر

اور عمر میں اصافہ کا سبب ہے۔ اور حضرت عبداللد بن امام احدر ضی اللہ عند زوا تدالمسند میں اور بزاز جبد اسناد سے اور حاکم روایت کرتے ہیں کہ حس کو پہند ہو کہ اس کی عمر زیادہ کر دی جائے اور روزی کو فراخ کر دیا جائے اور بری موت کو اس سے دور کر دیا جائے اسے جاہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوف کھائے اور صلہ رحمی کیا کرے۔

م كاشفة القلوب

بناز سندلا باس بہ سے اور حاکم روایت کرتے ہیں اور اس کو صحیح کہتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تورات میں درج ہے کہ جو بہند کر آ ہے کہ اسکی عمر اور اسکی روزی زیا دہ کی جائے وہ صلہ رحمی کیا کرے۔

ابو یعلی رحمت اللہ علیہ جبد اساد سے بو حقیم کے ایک فردسے روایت کرتے ہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی باگاہ میں میں حاضر ہوا۔ جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ تشریف رکھتے تھے۔ میں نے سوال کیا کہ کیا آپ وہی ہیں جو خیال کرتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہیں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرایا ہاں راوی کا بیان ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ تعالیٰ اللہ علیہ والہ وسلم کون سے عمل کو اللہ تعالیٰ زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ آپ نے فرایا اللہ تعالیٰ برایان معلیہ والہ وسلم اسکے بعد کونسا عمل۔ تو فرایا صلہ ہونا پھر میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم اللہ تعالیٰ کس ممل کوزیادہ نا پسند کرتا ہے۔ فرایا اللہ تعالیٰ سے شرک کیا جانا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم اللہ تعالیٰ کس ممل کوزیادہ نام اسکے بعد کونسا عمل تو فرایا قطع رحمی کو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم اسکے بعد کونسا عمل تو فرایا براتی کا حکم دیٹا اور نیکی سے منع کرنا۔

بخاری و مسلم کے اندر الفائظ یوں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے پایس اللہ علیہ والہ وسلم کے پایس ایک اعرابی آگیا۔ آئحضرت سفر میں تھے اس نے آنحضرت کی او منٹنی کی مہار کو پکرا ابھر کہنے لگا اے رسول اللہ کے ایک ہا اے محمد صلی الله علیہ والہ وسلم مجھ کو عمل بنا دو ہو قریب کرے جنت کے دور کرے دوزخ ہے۔ آنحضہ ت صلی الله علیہ والہ وسلم جہم گئے اور صحابہ کی جانب و مکھا پھر آپ نے فرایا۔ اس تو فیق مل گئی یا س کو بدایت

حاصل ہوئی چمر فرمایا تم نے کس طرح کہا تو اس نے دوبارہ کہا۔ آنحضرت صلی الله علیه واللہ وسلم نے فرمایا۔ تو عبادت کر الله کی مثر یک نه بنا کسی کو اسکے سابھ تو نماز کو قائم کر اور ذکوۃ اداکر اور صله رحمی کمیا کر اب تو اونٹنی کو چھوڑ دے۔

دیگرایک روایت میں وارد ہوا ہے۔ رحم والوں سے جوڑ۔ وہ واپس رخصت ہوگیا تو رسول الله صلی الله علیہ واله وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جو کچھ میں نے اس شخص کو حکم کیا ہے۔اگر اسکے ساقہ رہا تو یہ جنت میں داخل ہوگیا۔

اور حن اسناد سے طبرانی میں ہے کہ ایک قوم کے سبب سے اللہ تعالیٰ ایک علاقے کو آباد فرما تا ہے۔ لفے مالوں میں اصافہ کر تا ہے اور حس وقت سے ان کی تخلیق کی ان پر نظر رحمت فرماتی عوض کیا گیا یا رسول اللہ صلی الله علیہ والہ وسلم یہ کس طرح ہے تو فرمایا انکی صلہ رحمی کے صبب۔

احد نے روایت کیا ہے اور باساد بیان کیا ہے۔ گراس میں انقطاع ہے کہ جے نرفی حاصل ہوتی اے دنیا و آئرت کی بھلائی میں سے حصد مل گیا اور صلہ رحمی اور پڑوس والول سے بہتر سلوک اور سن خلاق کے باعث علاقہ جات آباد ہو جاتے ہیں اور عمروں میں زیادتی ہوتی ہے۔

ابو النخ اور ابن حبان اور بیمقی روایت کرتے ہیں اے الند کے رمول لوگوں میں سب سے بہتر کون شخص ہے۔ فرمایا حو القد تعالی سے سب سے زیادہ ڈرے سب سے زیادہ محلی کرے نیکی کا حکم کرے برائی سے روکے۔

محیم ابن حبان اور طبرانی میں ہے اور یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی الند عنہ کی روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه واله وسلم میرے شیل الله علیه واله وسلم نے محجہ کو بہترین خصلتیں واسیت فرمائیں کہ ا

(1) مجمد سے بالا ہم سخس ہواہے ( نگاہ حسر ہے ) نہ د ملکھوں۔

(2) اپیغ سے بنیج جو شخص ہوا س کو ، یکھوں (اور یوں اللہ تعالٰی کا شکر کذر

بنول)

اور قابل استدلال سناد سے طبرانی من منقول ہے کہ کیا میں تم وکوں کو دنیا و آ خرت كاسب سے ، بهتر عمده اخلاق ند بهادوں كه جو تيرے ساتھ جوڑ آ ہے تواسكے ساتھ جوڑاور تج کو جو محروم رکھتا ہے تواس کو دے اور تیرے اور رجوزیا دفی کر بہت تواس کو معاف کر۔

اور طبرانی عل میں یہ ہے کہ سب سے افضل فضیلت یہ ہے کہ تجھ سے جو قطع کر تا ب تواس کے ساتھ جوڑاور مجھے جو محروم کر تا ہے تواس کو دے اور جو مجھے گالی دیتا ہے اس سے درگذر کر اور صند بزازیں منقول بے کہ کیا تم لوگوں کو آ گام نہ فرمادوں کہ ر فعت درجات الله تعالی کون سے عمل کے باعث فرما آے اور طبرانی میں ۔۔ ایت میں آ یوں ہے کیا تم کو نہ بناؤں کہ کس عمل کے سبب اللہ تعالیٰ عارت کو اللہ ف سے منم ف فر ما آ ہے۔ اور اسکے سب جندی درجات سے نواز آ ہے۔ صحابہ نے عوض یا یارمول الله صلى الله عليه والدوسلم بال تو يتفحف ت صلى الله عليه والدوسلم في الشروف الياري تي ي المقر ہے بہالت سے پیش آ آ ہے۔ اے تو روباری و برداشت سے پیش مرات سے ساقہ جو طلم کر تا ہے اس کو تو معاف ف<sup>ی ہ</sup>ے اور تجھے جو نہیں دیتا تواس کو · ہے ج<sup>ہ تب</sup>جہ سے قطع کرے اسکے ساتھ تو موڑ۔

اور ابن ماجہ مثر یف میں آیا ہے کہ احسان کرنے اور صلہ رحمی کرنے سے تیزی و عجلت سے تواب حاصل ہو تاہے۔ جبکہ زیا دتی کرنے اور قطع رحمی کی جانے تو تیم بی کے ماق مراہوتی ہے۔

طبرانی منز یف میں منقول ہے کہ قطع رحمی اور خیانت کرنے اور جموت ہو ہے سے زیا دہ بڑا گناہ اور کوئی نہیں جسکی سراایسام تکب ہونے والے کو دنیا کے اندر ہی ننیون سے سموا مل جاتی ہو۔ اور آخرت میں مجی جمع رہے اور صله رقمی کا تواب فورا عاصل ہو جاتا ہے۔ یہاں حک کہ آگر ابن خانہ بد معا ثل ہوں پھر تھجی ان کے مالول میں حذف ہو تاہے اور تعدادمیں تھی اضافہ ہو جاتا ہے او وہ صلہ رقمی کیا گرتے ہول۔

اللهم صل اوسلم دائما أبداعلي حميك سيدنا محمدواله واصحاده

### الب أيمر 424 ال

### مال باب سے احسان

عناری و مسلم سنریف میں آیا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعودر ضی اللہ عند نے دوایت کیا کہ کون ساعمل روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے میں نے دریافت کیا کہ کون ساعمل اللہ تحالی کو جمعوب ہے تو آنحضرت نے ارشاد فرمایا وقت پر فاز اداکرنا میں نے عرض کیا پھر کو نساعمل تو ہن نجناب نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کرماء عن کیا پھر سکے بعد کون ماعمل قرآب نے فرمایا فی سمبیل اللہ بہاد کرنا۔

مرمستم وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے پاس ایک شخص آیا ورائل نے میں کیا کہ میں آپ سے ہج ت اور جہاں پر بیعت آیا ہوں اور اسلے اہر کا اللہ تعالی سے طالب ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تیے سے ماں باپ میں سے اس وقت کوئی میات ہاں نے عرض کیا کہ دونوں بھی زندہ ہیں۔ فرمایا کیا تجے اللہ تعالی سے اجر مطوب ہاں نے عرض کیا ہاں۔ آپ نے فرمایا چھر توایی مان باپ کے پاس واپس جلا طاوران کے مائق اچھی مصاحبت رکھ۔

ا بعلی اور طبر آنی میں جید استاد سے منقول ب که رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کی با گاہ میں آیک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا که میری خوائش ہے که جہاد کروں الله میں آیک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے گا کہ میری خوائش ہے کہ جہاد کروں الله فرمایا تیرے مال باپ میں سے اب کوئی زندہ ہے۔ عرض کیا ہاں میری والدہ ذندہ ہے۔ آپ نے فرمایا اسکے باپ میں سے اب کوئی زندہ ہے۔ عرض کیا ہاں میری والدہ ذندہ ہے۔ آپ نے فرمایا اسکے ساتھ تو نبک سلوک کرکے الله تعالیٰ سے ( تواب و جہاد) طلب کراگر تو یہ کرے گا تو تو شرح الله و گا۔

اور طب انی میں ب کہ ایک آدمی نے رسول الله صلی الله عليه واله وسلم سے عرض کیا

یا رسول القد صلی القد علیه واله وسلم میں جاہما ہوں که جہاد کروں۔ آپ نے دریافت قرمابا کیا تیری ماں اس وقت زند، ہے عرض کیا ہان۔ تورسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا ماں کے باؤل علی بردارہ وہاں پر علی جنت ہے۔

فرمایا مال کے بیاؤل می پرارہ وہال پر می جنت ہے۔ اور ابن ماجہ عثر یف میں منقول ہے کہ کسی شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ وسلم. مال باپ کا اپنے بیٹے پر کیا تق ہو تا ہے۔ آئنجمناب نے ارشاد فرمایا وہ تق تیری جنت ہیں اور دہ جی تیم می جہنم ہیں۔

اور ابن ماجہ اور نسانی میں ہے اور حاکم میں بھی وارد ہے اور اس کو صحیح بھی ہا ہے کہ الرادہ استحضر ن سے عرض کیا گیا ) یا ر سول اللہ حملی اللہ علیہ والہ وسلم جہاد کرنے کا مُم الرادہ ہو اور میں اس وقت آ بکی خدمت میں متورہ کی خاطر حاضر ہوا ہوں۔ تو آ نسخ نہ ت حملی اللہ علیہ والہ وسلم نے دریافت فرمایا۔ کیا تیم کی والدہ موجود ہے اس نے عرض لیاب آ ب نے فرمایا اس کی خدمت میں مشغول رہ اس کے باؤں کے باس جنت موجود ہے۔

اور ایک صحیح حدیث پاک میں سیا ہے۔ کہ آٹنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ار شاد فرمایا کیا تیرے مال باپ موجود ہیں عرض کیا ہاں آپ نے فرمایا۔ ن دونوں کے ساتھ عی تو وابستہ رہ ' یونکہ انکے پاؤل تلے جنت ہے۔ علی تو وابستہ رہ ' یونکہ انکے پاؤل تلے جنت ہے۔

اور ترمزی شریف میں ہے اور س کو صحیح کہا ہے کہ ابوالدرداررضی الله عند نے روایت کیا ہے کہ ابوالدرداررضی الله عند نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے آگر کہا کہ میری ایک روجہ ہے۔ اور میری مال حکم فرماتی ہے کہ میں زوجہ کو طلاق دے دول۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ واللہ اسلم کو فرماتے ہوئے میں نے ساعت کیا ہے کہ مال باپ جنت کے در میان والا دروازہ ہے جاہو تو وہ دروازہ صافح کر دواور جاہو تو محفوظ کر لو۔

، پی این حبان میں ہے کہ سخم ہے ابو الدردار فی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میرا باپ میر سے ساتھ رہتا ہے۔ بالآ خر میرا باک سے کر دیا اب مجمعے وہ حکم کر تاہے کہ میں بیوکی کو طلاق دے دوں تو انہوں نے فرایا کہ میں ایسا نہیں دول کہ تعلیم کر تاہے ال باپ کا نافر ان ہوجانے کے واسطے حکم کروں اور میں تجمعہ

و یہ بی علم نہیں دینا کہ تو بیوی کو طلاق دے۔ ہاں اگر تو چاہے تو یں تجھے بتادیتا ہوں جو بیٹ کے بتادیتا ہوں جو بید رسل اللہ علیہ والہ وسلم سے میں نے ساعت کیا ہے۔ باپ جنت کا مسال والد درد زوج چاہے تواسکی حفاظت کرویا چاہو تواس کو متابع کر دو۔ حضرت عطا سے بیان ایا ہے کہ اس نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی۔

ور سنن اربعہ میں اور سلحی ابن حبان میں ہے اور اس کو ترمذی من سلحی کہتے ہیں اللہ سنر نہ عبد اللہ بن عمر رضی الله عنها نے کہ میری زوجیت میں ایک عورت فتی میں الله سنتھ منت عمر رفعی الله عند اس سے متنفر نتے مجھے اسکے ساتھ ، مت محبت رکھیا تھا۔ جبکہ حضرت عمر رفعی الله عند اس کو طلاق دے ہو گرمی نے انکار کیا تو حضرت عمر رفعی الله عند ارگاه سالت بیان کی تورسول الله ارگاه سالت بیان کی تورسول الله عملی الله علیه واله وسلم میں حاضہ ہوتے اور یہ بات بیان کی تورسول الله عملی الله علیه واله وسلم میں حاضہ ہوتے اور یہ بات بیان کی تورسول الله عملی الله علیه واله وسلم میں حاضہ ہوتے اور یہ بات بیان کی تورسول الله عملی الله علیه واله وسلم میں حاضہ ہوتے اور یہ بات بیان کی تورسول الله عملی الله علیه و له دسلم نے مجھے فرمادیا کہ اس کو طلاق دے دو۔

اور تصبی سند کے مسندا حمد ہیں روایت کیا گیا ہے کہ ہج بہند کرے کہ اسکی عمر لمبی ہواہدر اسلی روزی خواہد کی کیا کرے۔ ہواہدر اسلی اور صلد رحمی کیا کرے۔ اور اسلی اور اس کو حاکم تصبیح کہتے ہیں کہ بینے ماں باپ سے ہج شخص اور اس کو حاکم تصبیح کہتے ہیں کہ بینے ماں باپ سے ہج شخص رہا تھا کہ اسکیا تی میں یہ انہی خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ سکی عمر زیادہ کردے گا۔

اور بن البہ اور صحیح ابن حبان میں ہے اور عاکم اے صحیح بناتے ہی کہ گناہ کے سبب آدی کی دوزی شک ہو جاتی ہے۔ اور صرف دعا عی قضا کو ٹال سکتی ہے۔ اور سبب آدی کی دوبہ سے ہی عمر میں زیادتی ہوتی ہے۔ اور ترمذی میں روایت ہے اور اس کو سب نیا ہے کہ کوئی چیز سواتے دعا کے قضا کورد نبیں کر سکتی اور صرف نیکی سے می عمر میں اضافہ ہو تا ہے۔

مستدرک عالم میں ہے اور اس کو صحیح کہا ہے کہ تم لوگوں کی عور توں سے اپنادامن پاک رکھو۔ نو تمباری عور تیں تجی پاک دامن رہیں گی اپنے ال باپ سے تم اچھا سلوک کرتے رہو۔ تو تمہارے بچے بحی تمبارے ساتھ اچھاسلوک کریں گے اور حی کے پاس اس کا جاتی تعلق قائم کرنے کے لیے آتا ہے وہ اسے قبول کرے خواہ وہ کت پر ہو یا وہ نائن ہو۔اگراس طرح ہے نہ کرے گاتووہ توض کو ثریر نہ آسکے گا۔

اور حن اسناد سے طبرانی میں روایت کیا گیا ہے کہ اپنے ماں باپ سے نیک سلوک ہی کیا کرو۔ تو تمہاری اولاد مجی تمہارے سافھ انجا سلوک کرے گی۔ تم خود پاک دامن رہا کرو تمہاری عور تیں مجی اینا دامن پاک رکھیں گی۔

اور مسلم شریف میں ہے۔ خاک آلود ہو اسکی ناک ۔ خاک آلود ہو اسکی ناک خاک آلودہ و اسکی ناک خاک آلودہ و ہو جاتے اسکی ناک ۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی الله علیہ والہ وسلم کس کی ناک ؟ تو آنحضرت نے فرمایا۔ جو اپنے مال باپ میں سے ایک یا دونوں کو بڑھا ہے میں پاتا ہے اور پھر وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہیں ہو تا ہے یا یوں فرمایا اور وہ اسے جنت میں داخل نہ کر دیں (اسکے نیک بر آؤکی وجہ سے)۔

اور متعدداسناد سے طبرانی میں مروی ہے کہ جن میں سے ایک حن ہے۔ کہ رسول الند صلی اللہ علیہ والہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوتے اور آپ نے فرمایا آمین، آمین، آمین، آمین، آمین، آمین، آمین، آمین، آبی نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے اور کہااہ محمد (صلی اللہ علیہ والہ وسلم)۔ ہو شخص رمضان شریف کامہینہ پاتا ہے گر مرجاتے (روزے رکھے بغیر) اس کو معافی نہ ہو اور دوزخ میں جاتے اور اللہ تعالیٰ اس کو رد کر دے۔ تو کہہ دے آمین۔ میں نے کہا آمین۔

ابن حبان میں الفاظ یوں ہیں جو شخص اپنے مال باپ یا ان میں سے کی ایک کو پاتے پھر وہ ان کے ساتھ نیک بر تاؤنہ کرے مر جاتے اور دوزخ میں داخل ہو تو القد تعالی اسے دور کر دے میں نے کہا ہیں۔ حاکم نے اس کو روایت کرکے آخر میں کہا جب میں تیمرے درجہ پر پڑھا تو آپ نے کہا جو اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو پائے بڑھا ہے ۔ میں پھر وہ اس کو جنت میں داخل نہ کریں وہ رحمت سے دور ہومیں نے کہا آمن۔

طبرانی میں ہے کہ جو شخص مال باپ یا ان میں سے کسی ایک کو پائے پھر ان کے ساتھ نیک بر آؤ نہ کرے اور دوزخ میں داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے اور اس کو پیس کر رکھ دے میں نے کہا آمین۔ اور متعدد طریق سے مند احد میں ہے کہ ان میں ایک حن ہے کہ حب شخص نے کسی مسلمان کی گردن کو آزاد کرایا (یعنی غلامی سے آزاد کی دلائی) تو وہ اسکے واسطے قدیہ ہے (یعنی دوز خ سے آزاد کی کے لیے) اور حب نے ال باپ میں سے کسی ایک کو پایا پھر وہ سخشانہ گیا۔ اس کو اللہ تعالی دور کر سے اور ایک روایت میں اس قدر اضافہ ہے کہ اس کو پیس دھے۔

اور بخاری اور مسلم مشریف میں ہے۔ یا رسول اللہ صلی الله علیہ والہ وسلم کس کو زیادہ سلی الله علیہ والہ وسلم کس کو زیادہ سی حاصل ہے میری حن رفاقت کا تو فرایا تیری والدہ اس نے پوچھاکہ پھر کون تو فرایا تیرا والد۔

اور بخاری وسلم میں حضرت اسار بنت حضرت ابو بکر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ میری ماں میرے یاس تشریف لائی اور (انجی کک) وہ عبدر سول (صلی الله علیہ واله وسلم میں مشرک ہی تھی ۔ میں نے آنحضرت صلی الله علیہ واله وسلم سے عرض کیا کہ میری والدہ میرے ہاں آئی ہے اور اسلام سے اس کور غبت نہیں ہے تو میرے متعلق آپ کا کیا مکم ہے ۔ کیا میں اپنی والدہ سے صلہ رحمی کروں۔ آنجناب صلی الله علیہ واله وسلم نے ایر شاد فرایا ہاں تو اپنی والدہ سے صلہ رحمی کروں۔ آنجناب صلی الله علیہ واله وسلم نے ایر شاد فرایا ہاں تو اپنی والدہ سے صلہ رحمی کر۔

اور صحیح ابن حبان میں اور حاکم میں بی اور کہا ہے کہ مسلم کی مشرط کے مطابق یہ صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے۔ یا فرمایا والدین کی۔ اور الله تعالیٰ کی ناراحکی والد کی ناراحکی میں ہے۔

اور بزاز کی ایک روایت میں آیا ہے۔ والدین کی رضامندی میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ رضامندی ہے۔

اور ترمذی اور تحجیح ابن حبان اور حاکم میں مروی ہے اور کہا ہے کہ یہ صحیح ہے۔
مطابق شرط بخاری ومسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص
حاضر ہوااور عرض کیا کہ میں نے عظیم گناہ کاار تکاب کیا ہے کیا میرے واسطے توبہ ہے۔
آ شخضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فربایا کیا تیری والدہ مو بود ہے۔ عن کیا نہیں

آ تحضرت نے فرمایا کیا تیری فالد موجود ہے عرض کیا ہاں تو آپ نے ارشاد فرمایا چم تو اس کے ساتھ نیک بر آؤ کر۔

اور الو داؤ اور ابن ماجه مثر يف مي يول ب- يا رسول القد صلى القد عليه واله وسلم كيا کوئی ایسانیک سلوک بھی ہے جومیں اپنے ال باب کی وفات کے بعد مجی ان کے ساتھ کر سكتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بال ان كے حق ميں دعاكر اور ان كے واسطے تجشش طلب كر ان كى جووصیت ہوان کے بعداس کو ٹافذ کر جوان کی وجہ سے رشتہ دار ہیں ان سے صلہ رقمی کر ان کے دوستوں کا احترام کر۔ صحیح ابن ماجہ میں اس قدر زیا دہ ہے۔ یا رسول الله صلی الله عليه واله وسلم يه كتتااجهااور بهتر ب توفرايا بهر تواس پر عمل بيرا مو

اورمسلم مثر یف میں ہے کہ ابن عمر رضی الله عنحا کے راست میں ایک اعرابی سے ملے اس نے آپ رضی اللہ عنہ کو سلام کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنحانے اس کو اپنی مواری پر موار کر لیا نیز اینے مروالا علمه اس کو دے دیا۔ حضرت ابن دینار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا جولا فرمانے یہ اعرابی معمولی قسم کے عطیہ سے محبی خوش ہو جایا کرتے ہیں۔ تو عبد الند بن عمر رضی الله عنمانے فرمایا اس کا والد دوست تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اور میں نے ساعت کیا ہے رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سے كه بلين كى صله رحمى ميں عظيم ترين نيكى باب کے دوستوں اور اس سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ جلائی کرنا ہے۔

اور سیم ابن حبان میں حضرت ابو سریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے كهاك مين مدينه مشريف مين آيا توميرے بإس عبدالمند بن عمر رضى الند عنحا آئے اور مجھے فرمایا کیا آ پکو معلوم ہے کہ کس معب سے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں نے کباکہ نہیں تو کھنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے ساہے۔ کہ جو تخف چاہتا ہوکہ قبر میں اسکے باب کی تدفین ہو جانے کے بعد باب سے صلہ رحمی کرے تو اس کو اینے باپ کے بعد والد کے دوستوں کے ساتھ تعلق قائم رکھنا چاہیے۔ اور میرے والد عمر رضى الله عنه اور الله والدمي دوستى اور اخوت فى مجه خواسش مونى كه اس تعلق كو

یں قائم ہی رکھوں۔ اور بخاری وسلم اور دیگر صدیث کی کتابوں یں گئی روایتوں کے ساقہ مشہور حدیث مروی ہے کہ زمانہ قبل میں تین شخص اپنے گروں سے تعل پڑے اور اہل خانہ کے لیے وہ جارہ سے کہ ان کے اور پر شدت کے ساقہ عانہ کے لیے کوہ جارہ سے گا۔ بالآخر وہ ایک پہاڑ کی غار میں وافل ہو گئے تو ایک پخر لا حکم ہوا غار کے دہانہ پر آپڑا کہ دھانہ بند ہو کر رہ گیا۔ وہ آپس میں مثورہ کرنے لگے کہ اس پخر سے اس وقت ہی نجات ہوگی کہ اپنے کی عیک عمل کے حوالے کے ساقہ دخاکریں۔ ایک روایت میں یول ہے کہ انہوں نے ایک دوسم سے سے کہا کہ اپنا اپنا اپنا ایسا عمل دھیان میں لاؤ ہو پر میں فور پر صرف الند تعالی می کے لیے کیا ہو۔ اس کے وسید کے ساقہ دخاکرو۔ شاید خوص طور پر صرف الند تعالی می کے لیے کیا ہو۔ اس کے وسید کے ساقہ دخاکرو۔ شاید کہ اس صحیبت سے ہمیں اللہ تعالی نجات عطا فرمائے دیگر ایک روایت میں ہے کہ وہ ایک دو سرے سے کہ وہ اس کے وابد کی نیکی اور دمائی کہ دو سرے کے حوالہ سے بحر الند تعالی کے دومرا کوئی آگی نہیں ہیں اب تم اپنے کی نیکی اور دمائی میل کے حوالہ سے دعامائکو۔

پی ایک نے دعا ماتی یا اللہ میرے والدین تھے اور میں ان سے قبل اپنے اہل و خیال کو دودھ نہ بلایا کر تا تھا کہ ایک دن ایندھن کی جستج کرتے ہوئے تاخیر واقع ہوئی میں جس وقت واپس اپنے والدین کے پاس آیا تو وہ موچکے تھے۔ ان کو دودھ بلانے کی فاع میں نے دودھ تکالا پھر میں نے دیکھا کہ وہ موتے ہوئے ہیں مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ ان کو دودھ بلانے سے دودھ تکالا پھر میں اپنے اہل و عیال کو دودھ بلائس پی بیالہ اپنے ہاتھ میں پکر کر میں مار ک بلانے سے قبل میں اپنے اہل و عیال کو دودھ بلائس کی بیالہ اپنے ہاتھ میں پکر کر میں مار ک رات کھرالنظے جا گئے کا منظر رہا اور میرے بچے جبوکے موتے رہے بلا خر شیح ہوگئی وہ جاک اپنے تو اپنے حصہ کا دودھ انہوں نے نوش فر ایا۔ یا اللہ تعالی میرایہ کام اگر تیم کی رسا اور خوش کی کے واسطے تھا تو اس پھر کی آفت کو جم سے دفع فرادسے۔ حس میں جم بتلا ہیں اور خوش کی کے حصہ مٹ کیا۔ لیکن وہ انجی باہر نہیں جمل سکتے تھے۔

دیگر روایت میں ہے کہ میرے چھوٹے جھوٹے بچے تنے میں مکریاں پرایا کر تا تا۔ جب والی آیا کر تا تھا تو دودھ تکالا کر آتا تا اور اپنے مال باب کو اپنے بچوں سے قبل دود۔ پایا کر ہاتھا۔ ایک روز ایندهن ڈھونڈتے ہوئے تاخیر ہوئی ہیں وت کر شام کے وقت آیا
مے نے ویکھا کہ دونوں دہاں اور باپ ہی سوچکے ہیں۔ حسب معمول ہیں نے دورہ دوہ لیا
اور دورہ لے کر میں والدین کے پاس گیا ان کے سمروں نے قریب کرا ہو گیا اور ان کو
مگاناچھانہ لگانہ می گوارا کیا کہ ان سے پیشتر اپنے بچوں کو دورہ پلا دوں۔ جبکہ بچے میر سے
پاؤں سے لپٹ لیٹ کر چلاتے تھے مگر ممیرے کھڑے ہونے اور ایکھ سوئے رہنے کا حال
ای طرح می رہا بالآخر فحر ہو گئی۔ اے اللہ تعالیٰ اگر تجھے یہ معلوم ہے کہ تیر می رضا کے
ای طرح می رہا بالآخر فحر ہو گئی۔ اے اللہ تعالیٰ اگر تجھے یہ معلوم ہے کہ تیر می رضا کے
لیے ہی میں نے یہ کام کیا تھا تو ہم سے یہ مصیت دور فرا دے تاکہ ہم آ سمان کو دیکھ
سکیں ہیں اتنی سی فرائی ہوئی کہ ہم آ سمان کو دیکھنے لگ کئے اور موسرے کی بات یوں
ہے۔ کہ اپنی چیا زاد سے بد کار می کام حکب ہونے سے وہ بیا جی رہا اور یک روایت میں
ہے کہ تصرا شخص وہ آدمی تھا ہمنے پاس مال بطور المانت رکھا گیے تھا اور اس نے مال کو
ہے کہ تا میں سے چل کر باہر حکل آئے۔
ان میں سے چل کر باہر حکل آئے۔

اللهم صل على سيدناو مولانامحمد وعلى آلدواصحابه وبارك وسلم

## باب نمبر 25

# ز کوہ کی ادائیگی اور بحل

الله تعالى نے ارشاد فرمايا بيد

ولا يحسبن الذين يبخلون بمااتهمدالله من فضله هو خير الهم بيل هو شر لهم سيطوقون ما يخلوا به يوم القيامتين

الله تعالیٰ نے ہو کچیم عطاکیا ہے اپنے فصل سے جو لوگ اس بن بحل کرتے ہیں وہ اپنے وسطے اس بخل کو بہتر مت گردانیں بلکہ وہ ان کے آئ میں براہے میں مال میں وہ بخل کیا کرتے ہیں وہی روز قیامت ان کی گردنوں میں بصورت حوق سے جانمیں کے۔ آل محمران ۔ ۱۸۰

نیز الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔

وبل للمشركين الذين لايؤتون الزكوة

ا ور خرابی ہے متر گول کے لیے جوز کوۃ نہیں دیتے ہم اسجدوں کا

یہاں پران کو مشرک فرمایا گیاہے جو زکوہ اور نبیں کرتے۔ رمول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ و میں اللہ علیہ واللہ و م واللہ و مم نے فرمایا ہے جو اپنے مال میں سے زکوہ نہ دے روز قیامت اس مال کو گئے۔ سائپ کی مانند ساویا عبائے گا۔ بالآخر وواس کی گردن میں ہارہے گا۔

ر سول القد صلى التد عليه والد وسلم كار شاد بيدائي كرود مباترين! بإنج عادين وه بين كدمين الله تعالى سي بناه حلب كرتا بون كه تم يروه وارد بوال

(1) حبی قوم میں ہے جیائی پھیل گئی وہ کھلے طور پر بے حبائی کے مرتکب ہونا شردئ ہونے نوان میں ایسے امراض نمودار ہوں مے جو پہلے لوگوں میں نہیں تے۔

(2) تحبی قوم میں بنیائش وزن میں کمی مروج ہو جائے ان کے اویر قط اور شدید

مثقت اور سلطان کاظلم وستم آ تیں گے۔

(3) اور حس قوم نے مالول کی زکوہ بند کردی ان پر آسمان سے مبنہ برسنارک جائے گا۔اور اگر چوپائے موجود شہوں تو ہارش ہوگی ہی نہیں۔

(4) حب توم نے عہد البی اور رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کے عہد کو قرادیا رسادیہ کہ قرآن اور حدیث نثریف پر ایمان اور عمل ترک کر دیا)۔ اس پر دشمن کو مسلا کیا جائے گااور ان کے قبضہ میں موجود ہر چیز ان سے جیمین کی جائے گی۔

(5) حب قوم کے ممر کردہ حضرات کتاب اللہ کے مطابق حکم نافذ کرنا ترک کریں کے انہیں خانہ جنگی میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا۔

ر سول الله صلى الله عليه واله وسلم كاار شاد ب بخيل كى زندگى سے الله تعالى مشفر ، و تا بداور سخى كى موت سے (جو مسلمان نہيں ہو تا اور سخى كى موت سے (جو مسلمان نہيں ہو تا اور سجى كى موت سے (جو مسلمان نہيں ہو تا اور سخى كى موت سے (جو مسلمان نہيں ہو تا ہے ہميشہ بى) ،

رمول الله صلی الله علیه واله وسلم نے ار شاد فر مایا ہے دو تحصل ق کا اجتماع ایک صاحب ایمان شخص میں نہیں ہو تاوہ بخیل نہیں ہو تانہ ہی بداخلاق۔

ر سول الله صلی الله علیه واله وسلم کاار شاد ہے کہ الله تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ بخیل (جوزکوۃ ادانہیں کرنے جست میں نہ جائے گا۔

ر سول الله صلی الله علیه واله وسلم کاار شاد ہے کہ بخل سے بچے رہو کیونکہ ایک قوم کو بخل سے بچے رہو کیونکہ ایک قوم کو بخل نے آمادہ کر لیا۔ تو اور قطع رحمی کرنے لگے اور ان کو آمادہ کر لیا تو انہوں نے خو نریزی کی یہ سب کچھ زکوۃ نہ دینے اور بخل کرنے کے باعث ہو آ ہے ؟۔

ر سول الند صلی القد علیہ والہ وسلم کاار شاد ہے۔ کمینہ پن القد تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس کو کنجوسی اور مال کے ساتھ ڈھانپا۔

لوگوں نے حضرت حن رضی القد عنہ سے بخل کے متعلق موال کیا تو آپ نے فرمایا۔ بخل یہ ہے کہ آدمی دیکھتا ہے کہ جتنا خرچ کیا ہے وہ صائع ہو کیا اور حو کچھ خرج كنے عدوك ركھا ہو وہ بڑا كام ہوگيا.

فی الحقیقت کنجوسی کی جڑ سب مال اور طول الل اور ناداری کا خدشہ اور اولاد سے محبت ہے۔ جا یث نثر یف میں وارد ہواہے کہ آدمی کو اس کی اولاد کنجوس اور بردل بناتی

کچھ لوگوں کی حالت یوں ہوتی ہے کہ مال میں سے زکوۃ اداکر ناوہ اچھا نہیں جانتے وہ دینار دیکھ دیکھ کر نطف اندوز ہوتے ہیں۔ جوانکی منٹھی میں ہوتے ہیں۔ جبکہ انکو معلوم ہوتا ہے کہ ایک روز انہوں نے ضرور مرتانجی ہے ایک شاعر نے اشعار میں یوں کہا ہے۔

الخى ان من الرجال بهيمته في صورة الرجل اللبيب البصر فطن بكل مصيبته في عالد فاذا حسب بدينه لم يشعر البخل داء دوى لا يليق بذى مروء مروء عقل ولا دين

(کیا یہ جاتی ہیں بے شک بعض آدمی تو بہائم ہیں بصورت آدمی صاحب عقل و بصیرت ابنے اللہ میں وہ ہر مصیبت کو انجی طرح جانتے ہیں گر دین پر آفت پڑے توان کے شعور میں بھی نہیں آتا۔ بخل ایک مرض ہے جو معرایت کرنے والا ہے کسی جی صاحب مروت کسی صاحب عقل اور کسی مجی دیندار شخص کے شایاں بخل نہیں ہے)۔

من آثر البخل عن وفر وعن جدة فقد كعمرى اصحى وهو مغبون يا بوس من منع الدارين حقهما فباع دنياه بعد الدين بالدون فباع دنياه بعد الدين بالدون المال م ينفع صديقا ولم بصب قريبار م ولم يكويه حال معلم

( حو شخص مال کمانے کو اور سخاوت کرنے پر کنجوسی کرنے کو ترجیح دیتا ہو۔ مجے قسم ہے کہ وہ یقینا گھائے میں ہو تا ہے۔ کتنی سیکی میں مبتلا ہے وہ آ دمی حب نے مردو جہاں کا حق مارلیاس اس نے دین کے بعد دنیا کو مجی معمولی سے عوض میں بی دنیا کو مجی جے والا)۔ ديگرايک شاعر کا قول ہے۔

فعقباه ان تحتاذه كف وارث وللباخل المورث عقبى التندم رس اس کا نیتجہ یہ ہے کہ اس پر وارث کا قبضہ ہو جاتا ہے اور حس کنج س کے وہ وارث ہوں قیامت میں اسے مشر مندگی عی ہے )۔

اور حضرت بشرنے فرمایا ہے کہ مجنیل سے ملاقات لحجی ہو تواس میں لحی ایک آفت موجود ہوتی ہے۔ اسکی طرف د مکھا جاتے تو شکدلی پیدا ہوتی ہے اور عربوں کے زوریک بخل اور بزولی باعث عار تصور ہوتی ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

> انفق ولا تخش اقلا لا فقد قسمت على العباد من الرحمان ارزاق لا ينفع البخل مع دنيا موليته ولا يضر مع الاقبال انفاق-

(صرف کرواور ٹنگدستی کاخوف نہ کرواس لیے کہ رحان کی طرف سے بندوں پر رزق تقسیم ہو چکا ہوا ہے۔ اپنارخ چیر لینے والی دنیا کی موجودگی میں کنجوسی سے کچھ فائدہ نہیں ہو آاور کوئی نقصان نہیں ہو آآ ئدہ آجانے والی روزی کی وجہ سے خرچ کر دینا)۔

دیگرایک شاعرنے ای طرح سے کہا ہے۔

ارى الناس خلان الجواد ولا ارى . عيلا ي لد في العالمين خليل واني رائيت البغل يزرى باهل فاكرمت يفسي أن يقال عنا ا

رس لوگوں کو دیکے رہا ہوں کہ وہ سخی کے دوست ہیں مگر میں یہ نہیں دیکھا کہ سی بخیل کا کوئی دوست ہوں مگر میں یہ نہیں دیکھا کہ سی بخیل کا کوئی دوست ہو دنیا میں اور آخرت میں مجی۔ اور تحقیق میں نے دیکھ لیا ہے بخیل کو اسکی کنجو میں عیب گاتی ہے ہدامیں نے بخل سے کنارہ کشی کرلی ہے۔ )۔

بخیل شخص کے واسطے پانچ چیزیں ہیں۔ (۱)۔ دومروں کے واسطے اکٹھا کر ٹا۔ (۲)۔ اسکے نقصان کی مار بخیل کا خود کھانا۔ (۳)۔ اسکے لطف سے خود محروم رہ جانا۔ (۳)۔ اسکی خوشی حاصل نہ ہونا۔ (۵)۔ اسکی بھلان سے خود محروم رہ جانا۔ اور و کسچے اسکی مثال دیتے ہوئے یوں کہتاہے۔

لئيم لا يزالمه وقرا- لوار ثه ويدفع عن حماه- ككلب الصيديمسك وهو طاو-فريسته ليا كله سواه-

(اپنے وارث کے واسطے ال اکٹھا کرنے والا آدمی کمینہ ہو تا ہے اور اسکی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ حب طرح کہ ایک شکاری کتا شکار کو پکڑلیتا ہے اس پر مضبوط گرفت ڈالتا ہے۔ تاکہ اس کو دوممراکھائے)۔

اورالحكم المنوْره ميں ہے ۔ بخيل كے ليے خوشخبرى دے دوكه اسكے مال پر آفت پراے كى يا ده وار توں كومل جائے گا۔

حضرت الم ابو صنیف رحمت الله علیہ نے فرمایا ہے میں یہ موزوں نہیں جانا کہ بخیل کے ساتھ انصاف کیا جائے اس لیے کہ اس کا بخل اسکو انتہائی قدم اٹھائے پر تیار کر دیتا ہے اور کمی واقع ہو جانے کا خوف کرتے ہوئے وہ اپنے حق سے بڑے کر لیتا ہے اس طرن کا جو شخص ہو تا ہے وہ النت دار نہیں ہو تا کرتا۔

اور حضرت یحی علیہ السلام نے اہلیں کو دیکھ کر فرمایا اے اہلیں مجھے بتاکہ کون شخص سب شخص تجھے کو تام لوگوں میں سے تجھے کون شخص سب سے راء کی دیا دہ مبغوض ہے۔ تو اہلیس نے حواب دیا۔ بخیل مومن مجھے سب سے بڑ۔ کر پہند ہے۔ اور فائل سخی مبغوض ترین ہے میرے نزدیک۔ آپ نے فرمایا یہ کیوں ہے تواس نے عرض کیا۔ کیونکہ بخیل کا بخل ہی میرے واسطے اسکے متعلق بے فکر ہو جانے کے

واسطے کافی ہے۔ جبکہ فاس سخی کے متعلق مجھے خدشہ ہوتا ہے کہ اسکی سخاوت کی وجہ ت علی اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کی نگاہ سے و کمجھتے ہوئے اسکی معفرت نہ فرما دے۔ وہ یوں کہتے ہوئے چلاگیا کہ اگر آپ (یحیل علیہ السلام) نہ ہوتے تومیں ہرگزیہ بات آ پکونہ بتا تا۔ اللهم صل علی سیدنا محمد دائما ابداو علی الدواصحابہ وبارک وسلم۔

# باب نمبر26 طول امل (یعنی لمبی امیدر کصنا)

جناب رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا ہے تم پر مجھے سب سے زیادہ ڈر دو (باتوں) سے ہے۔ ایک یہ کہ تم طویل امید باندھنا شروع کر دو اور دو سرے یہ کہ تم خوامش کی پیروی شروع کر دو۔

اگر آدمی کمی امید باندھ لے آفرت کو فراموش کردیتا ہے اور نفسانی خوائ آدی کو تی ہے۔ حتاب رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرایا ہے۔ تین کو تی ہے۔ جتاب رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرایا ہے۔ تین کے واسطے تین کا یقین دلا تاہوں۔ جو دنیا کا دلدادہ ہواس کی طمع کر تاہو، اس پر بخل کر تا ہو۔ اسکے بعد غنی نہیں ہے، اتنی زیادہ مصروفیت کا خس سے فراغت نہیں اور اسقدر پریشانی کا حس کے ساتھ کوئی خوشی نہیں ہے۔

حمص کے باشدوں کو ابوالدردارضی اللہ عنہ نے دیکھ کر فرمایا تم حیا نہیں رکتے ہو تم ایسے مکانات تعمیر کرتے ہو جن میں تم دائمی رہنے والے نہیں اور ایسے امیدیں باندھت ہو جو حاصل نہ کر سکو گے۔ تم وہ اکٹھا کرتے ہو جس کو کانہ سکو گے تم سے بیشتہ تجی لوگوں نے اس سے بڑھ کر یکی عمار تیں بنائیں تم سے ذیا دہ انہوں نے جمع کیا اور لمبی امیدیں لگائیں۔ لیکن ایکے وہ مکان آج قبور بنی ہوئی ہیں انکی امیدیں دھو کا بی ثابت ہو گئیں اور تو کچھ انہوں نے جمع کیا تھاسب برباد ہوگیا۔

اور حضرت علی رضی التد عند نے حضرت عمر رضی الند عند کو فرمایا کہ تم اگر اپنے دونوں رفقارے جو توں کی مرمت کرو دونوں رفقارے جا توں کی مرمت کرو اور مختصر رکھوا بنی امید اور بیٹ بحر کر کھانے سے کم کھاؤ (دونوں رفقارے مراد حضرت رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیل رضی الله عند ہیں)۔

عضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو پانگی باتیں وعسیت فرماتیں۔ اور فرمایا کہ اپنے بعد اپنی اولاء کو مجبی وہ باتیں وصیت کر دیں آپ نے فرمایاہ

(1) اپنی اولاد کو حکم فرمادینا که دنیا پر اکتفاکر کے نہ بیٹھ جائیں کو نکہ میں بعنت پر مظمئن ہو گیا تھا جوہمیشہ رہنے والی ہے تواللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں سے تکال باہم کیا۔

(2) ہو کام تمہارا دل جاہے کہ کرواس کے انجام پر پہلے نظر ڈال او کیونکہ آگر یں نے اپنے انجام کو دھیان میں رکھا ہو آتو یہ تکلیف مجھے نہ پہنچنی۔

یں سے بچہ جا ہم ورسیاں کی خوام ش پر عمل کرتے ہوئے کام مت کرنا کمو مُلد میں نے (3) اپنی عور تول کی خوام ش پر عمل کرتے ہوئے کام مت کرنا کمو مُلد میں نے اپنی زوجہ کی خوامش کے مطابق عمل کیا تھا اور درخت کا پھل کھایا تحالیں مجھے ندامت

َ ہُوئی۔

(4) تمہارے در میں کی چین کے بارے میں اگر کھ تکا ہو تو اس سے بیچے ہی رہو کیونکہ میں نے پھل کھالیا تھا تو میرے دل میں کھ تکا ساتھا۔ حس کی میں نے کوئی پرواہ نہ کی بلاً خرندامت کا سامنا کرنا پڑا۔

(5) ہربات میں مثورہ کرلیا گرو کیونکہ کر ملائکہ سے میں نے مثاورت کرلی ہوتی تو میں اس آفت کا شکار ہر گزنہ ہو آ۔

اور حضرت مجاہد رحمتہ اللہ علیہ نے قرایا ہے کہ مجھے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنها نے فرمایا کہ جب صبح کرو تو دل میں شام ہونے کا بہت نہ سوچواور جب شام کرو تو دل میں خیال صبح ہونے کامت لاؤ اور قبل زمرگ کچھ عمل کر لو زندگ بن اور سس سے قبل دوران صحت کچھ عمل کر لوکیو تکہ تم کو معلوم نہیں کہ کل تیم اعال کیا ہو گا۔

بی بریاب رسول القد صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا ہے۔ اپنے صحب یو نعی الله عنیم الله تو کہ تم الله تو کہ تم سب بعنت میں جانے کے خواہم شمند ہو۔ انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول الله تو آپ نے فرمایا یجر تم امید کو کو آن رکھو۔ ته تعالی ت حیا رکھو جھے کہ حق ہو آ ہے جیا کرنے کا دھیابہ نے عرض کیا ہم تمام میں کرتے ہیں۔ الله تعالی ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ

حیا نہیں بلکہ حیا کا مطلب ہے کہ تم کو یا درہے قبرستان اور ابتلاراور شکم اور حس پریہ حاوی ہو آ حاوی ہو آہے اور مراور حس پریہ حاوی ہو آ ہے۔ اللہ تعالٰ سے بندہ کا حیا کرنایہ ہو آ ہے۔ اور اس کی برکت سے انسان کو ولایت خداوندی ہمر ہوتی ہے۔

ر سول النه صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا ہے۔ اس امت کی اصلاح زید اور یقین سے نئروع ہوتی ہے۔ اور اسکی آخر کی ہلاکت کنجوسی اور کمبی امیدر کھنا ہے۔

حضرت ام منذر رضی القد عنهانے روایت کیا ہے کہ ایک م تبہ بوقت عثار رسول القد صلی القد علیہ والہ وسلم نے لوگوں سے ارشاد فر مایا کہ تم القد تعالیٰ سے حیا نہیں ر کھن ہو لوگوں نے عرض کیا ۔ یا رسول القد صلی القد علیہ والہ وسلم وہ کیا ہو آ ہے۔ تو آ تحضرت صلی القد علیہ والہ وسلم نے فرمایا تم اتنا جمع کر لیتے ہو جو تم نہیں کھاتے اور الی امیدیں لگاتے ہو جو بوری نہیں کر سکتے اور اس طرح کے مکانات تعمیر کرتے ہو جن میں تم جمیش نہیں رہ سکتے۔

حضرت ابو سعید خدری رضی الند عنہ سے مروی ہے کہ ایک لونڈی کو حضرت اسامہ بن زید رفعی الند عنہ نے ایک صدد ینار پرایک اہ کاوعدہ کرتے ہوئے نریدا جب آئے خضرت صلی الند علیہ والہ وسلم نے یہ بات سی تو آ بیخ فربایا کتنی طویل امید ہا اسامہ کی مجھے قسم ہے اس ذات کی جسکے قبضہ میں میری جان ہے۔ میں آ نکھوں کو کھولتاہوں تو مجھے یہ خیال ہوتاہے کہ آ نکھوں کی پلکس جھیکنے سے پہلے میری روح قبض کر لی جائے ۔ اگر اپنی آنکھ کو اٹھا تا ہوں تو گمان ہو تا ہے آئکھ نیکی کرنے تک موت واقع ہو جائے ۔ اگر اپنی آنکھ کو اٹھا تا ہوں تو گمان ہو تا ہے آئکھ نیکی کرنے تک موت واقع ہو جائے ۔ ایک نوالہ جب اٹھا تا ہوں تو گمان ہو تا ہے کہ نوالے کو چبانے تک موت واقع ہو جائے ۔ ایک نوالہ جب اٹھا تا ہوں تو گمان ہو تا ہے کہ نوالے کو چبانے تک موت واقع ہو جائے ۔ پھر آپ نے ارشاد فربایا ۔ اسے ہؤ آدم آگر تم عقل ر کھتے ہو تو خود کو مردوں میں جائے ۔ پھر آپ نے اسکی جے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ وہ آنے والی ہے جسکا خیال کرو مجھے قسم ہے اسکی جے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ وہ آنے والی ہے جسکا تمہارے ساتھ وعدہ ہے ۔ اور تم اس کو التوار میں نہیں ڈال سکتے۔

حضرت عبداللد بن عباس رضى الله عنها في روايت كيا ب ـ كه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جب پاني (طبارت) والغ ك لي بام نكلاً كرتے تح تو مي ميں اپنے

باق ل لیا کرتے تھے میں عرض کر آ تھا۔ یا رسول الله صلی الله علیه واله وسلم بانی تو نزدیک بی موجود ہے تو آپ فرماتے تھے کیا معلوم کہ میں وہاں حک بھی بہنچ سکوں گا۔

مروی ہے کہ رسول النہ صلی النہ علیہ والہ وسلم نے تین لکڑیوں کو اٹحالیا۔ ایک کو پنے آگے نصب کر دیا دو مرک اپنے بہلوکی جانب نصب کردی اور تیمری کو کسی قدر دور نصب کیا پھر آپ نے فر ایا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کیا ہے عرض کیا گیا کہ النہ تعالی اور اس کارسول بی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرایا یہ انسان ہے اور یہ ہے موت اور وہ امید ہے جو ابن آدم اپنے ساتھ لیے پھر آ ہے اور امید کے آگے اسکی موت حائل ہو جاتی ہو ابن آدم اپنے ساتھ لیے پھر آ ہے اور امید کے آگے اسکی موت حائل ہو جاتی ہو ابن آدم اپنے ساتھ لیے پھر آ ہے اور امید کے آگے اسکی موت حائل ہو جاتی ہو ابن آدم اپنے ساتھ کے بھر آ ہے اور امید کے آگے اسکی موت حائل ہو جاتی ہو ابن آدم اپنے ساتھ کے بھر آ ہے اور امید کے آگے اسکی موت حائل ہو جاتی ہو ابن آدم اپنے ساتھ ہو کیا ہو ابن آدم اپنے ساتھ ہو کا بھر آ ہے اور امید کے آگے اسکی موت حائل ہو جاتی ہو ابن آدم اپنے ساتھ ہو ہو باتی ہو ابن آدم اپنے ساتھ ہے کہ بھر آ ہے اور امید کے آگے اسکی موت حائل ہو جاتی ہو ابن آدم اپنے ساتھ ہے کہ بھر آ ہے اور امید کے آگے اسکی موت حائل ہو جاتی ہو ابن آدم اپنے ساتھ ہے دور ابن کو مشر مندہ کرتی ہے۔

اور منقول ہے کہ عیسیٰ عدید السلام بیٹی ہوتے تھے۔ بحبکہ ایک بورُحا شخس رندے کے ساتھ زمین کو ہموار کرنے میں مصروف تھا۔ عیسیٰ علید السلام نے دعا فرائی۔ اللہ اس سے امید کو دور فرادے۔ بوڑھ نے رندا نیچے رکھ دیا اور خودوہ لیٹ گیا کچھ دیر تک اور خودوہ لیٹ گیا کچھ دیر تک میں رہا ہے۔ بوڑھ نے دعا فرائی یا اللہ پھر دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرائی یا اللہ پھر سے اس شخص اٹر السلام امید قائم کر دے تو وہ بوڑھا شخص اٹراور پھر کام میں مصروف ہوگیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سب دریافت کیا۔ تو اس نے کہامیں کام میں مصروف تھا کہ میرے دل میں یہ خیال آگیا کہ کب تک کام بی کر تارہوں گا بہت بوڑھا ہو پکا ہوں بی میں نے رندار کھ دیا اور خودلیٹ گیا۔ پھر دل میں یہ موجا کہ واللہ جب جک زندگی ہے تب جک مجھے کام کی داند جب جک زندگی ہے تب جک مجھے کام کی داندہ بی میں نے پھر ایھ کر زندہ بیکر لیا۔

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الدواصحابد وسلم

### باب نمبر 27

# عبادت میں دوام اور حرام کوترک کرنا

عبادت سے مرادیہ ہے کہ فراکش البیہ کو اداکیا جائے۔ محرات سے خود کو بچایا جائے اور اللہ تعالیٰ کے قانون کا مطبع رہے۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ نے فرمان البی " ولا تنس نصیبک من الدنیا۔ (اور دنیا ہیں اپنے حصہ مت بحولو۔ القصس ١٠٥٠ کے متعلق فرمایا ہے کہ اس سے مرادیہ ہے۔ کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر آئی رہے۔ دافعہ مدادیہ کے اس سے مرادیہ ہے۔ کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر آئی رہے۔

واضح ہو کہ اصل عبادت معرفت البی کا حاصل ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہواور اللہ تعالیٰ سے بی امید وابستہ ہو اور خوف البی کے باعث اپنا مراقبہ اور محاسبہ کر تاربا کرے۔ بندے میں یہ خصائل نہ ہوں تو اسکو حقیقت ایمان میم نہیں ہے۔ کیونکہ اس وقت بی عبادت درست ہوتی ہے جب آدئی کو معرفت البی حاصل ہو۔ اس کا ایمان ہو کہ وہی خالق و عالم اور قادر ہے اور ایمان ہو کہ اسکے علم کی حد نہیں ہے جب کا احاطہ کوئی نہیں کر عالم اور قادر ہی کرنانا کمکن ہے۔ اسکی مثل نہیں ہے وہ بی ہے سننے اور دیکھنے سالم اور اس کا تصور ہی کرنانا کمکن ہے۔ اسکی مثل نہیں ہے وہ بی ہے سننے اور دیکھنے داللہ

حضرت محد بن علی بن حسین رضی القد عنهم سے کسی اعرابی نے موال کیا کہ کیا عبادت کرنے کے دوران آپ نے القد تعالی کو دیکھا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جے بس دیکھتا نہیں اسکی میں عبادت نہیں کر آاس نے عرض کیا کس طرح آپ نے دیدار کیا۔ آپ نے فرمایا ظاہر دیکھنے والی آ تکویں اس کو نہیں دیکھ سکنیں اس کو تو ایمان کی حقیقت کے ساتھ صرف دل ہی دیکھا کر آ ہے۔ حواس ظاہر ن اس کا دراک کرنے سے قاصر ہیں اور وہ لوگوں کے ساتھ مشاربت میں نہیں رکھا جو عام انسانی صفات کے ساتھ موصوف ہو۔ ایکی صفات اللہ تعالی کے حق میں ناجائز ہیں وہ اللہ ہے کوئی خد نہیں سراتے اسکے وہ می

پردرد گار ہے زمین اور آسان کا۔ اعرابی نے کہاالند کو الجی طرح معلوم ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے (اسکی مراد ہے کہ آ یکا خانوا دہ ہی حقیقتا رسالت کے لا کُل تحاسی لیے اس میں بی حضرت محد صلی اللہ علیہ والہ وسلم آئے)۔ ایک عارف سے باطن کے علم کے متعلق لوگوں نے پوچھاتو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے وہ اسے اب محبوبوں کے تلوب میں ڈالیا ہے اس سے کوئی فرشتہ مجی واقف نہیں ہو تانہ ہی کوئی

اور منقول ہے حضرت کعب احبار رضی الله عنه نے فرمایا که الله تعالیٰ کی عظمت می ایک دانه رائی جتا مجی یقین اگر آدمی کو ہو جائے تو وہ عطع آب پر تیرنا شروع كردے \_ سجان اللہ في معرفت كے شور سے عجز كے اقرار كو مجى ايان بى كہا ب حس طرح کہ شکر کا دراک ہونے سے قاصر رہنے کے اقرار کرنے کو مجی فنکر قرار دیا ہے۔ محمود وراق نے کہاہے۔

#### اذاكان شكرى نعمته الته نعمته

الشكر على له في مثلها فكيف بلوغ الشكر الا بفضل وان طالت الايام واتصل العمر اذا مس بالسراء عم سرورها وان مس بالضر ائعتبها الاجر وما منهما الا له فيه نعمته تضيق لها الاوهام والبر والبحر دمیرا جب نعمت البی کا شکر تھی شکر البی ہے تواس میں مجی لازم ہے میرے واسطے کہ شکر ادا کروں۔ پھر بلا فصل الہی اس کا شکر کیونکر ممکن ہے۔ خواہ زماند برالمباہو جائے اور عمر مجی دائمی حاصل ہو جائے۔ جب خوشی حاصل ہو تو عام خوشی ہو اور اگر رئے مو۔ تو اسکے بعد اجر عاصل مو اور ان دوس سجی نعمت البی ہے جونہ وہم و ممان میں اسلتی ہے نہ فھی و تری میں ساسکتی ہے)۔

ربوبیت کاعلم جب ہو گیا تو عبودیت کا قرار مجی ہو گیا اور دل کے اندر ایمان جب کیا ہو گیا تو عبادت الہی مجی لازم آئی اور ایمان مجی دو قسم کا ہے۔ ایک ظاہر کی ایمان دو سرا باطنی ایمان د فلام کی ایمان د بانی اقرار کرنا ہے اور باطنی ایمان د کی اعتقاد ہونا ہے اور ایمان د کی اعتقاد ہونا ہے اور ایمان د کی اعتقاد ہونا ہے اور ایمان دول کے درجات عبادت مجی ایمانداروں کے درجات قرب کے لحاظ سے مجی مختلف ہیں۔ ایسے بی درجات عبادت مجی مختلف ہوتے ہیں ایمان ایک جامع سانام تمام پر اور تمام کو بی حاصل ہے۔ جتنا جتنا کی کو عطاکیا گیا ہے اور مرجہ مجی کمی کو ذیا دہ حاصل ہے اور کسی کو تحور ایمطابی خلوص للد و تو کل علی الله اور احکام البی پر راضی ہونے کے لحاظ ہے۔

ادر اخلاص یہ ہو تا ہے کہ اللہ تعالی کا بندہ اس سے اپنے عمل کی جزاطلب مت کرے ۔ کیوفکہ اللہ بی نے بندے کو اور اسکے اعال کو ببیدا کیا ہے لحذا اجر کے طمع یا خوف مراکے باعث عبادت کرے گا تو اخلاص کامل نہ ہو گا۔ کیوفکہ اسکی یہ جدو جہد ابنی جان کی خاط بی ہوگا۔

روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں ہے کسی آدمی کو جی برے کے کا اند نه ہوتا چاہیے۔ کہ اگر خوفرده ہو تو عمل کرے اور نه بی برے مزدور کی مانند ہو کہ اجرت نہ ملے تو وہ کام بی نه کرے اللہ تعالی نے فرمایا ہے،۔

ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خبر ن اطمان به وان اصابته فتنته ن انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة -

(اور لوگوں میں سے بعض ایسا بھی ہو تا ہے کہ وہ کتار سے پر بی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر تاہے اگر کوئی دنیوی بھلائی عاصل ہو تو اس کے باعث مطمئن ہو تا ہے اور اگر کوئی آزمائش آجائے تو اپنے منہ کے بل پھر جاتے وہ دنیا و آخرت میں گھائے ہیں ہے۔ الحج۔

عبادت البی تو ہمارا لازی فرض یوں بن بھا ہے کہ پہلے سے بی ہمارے اور الله تعالی کا فضل ہوا ہوا ہے۔ بہلے بی ہم پراس کا احسان ہے اور اسکے ساتھ مزید عبادت

کرنے کا حکم فرمایا ہے اس لیے کہ اور ثواب و اجر عطا فرمائے اور یہ کہ گمراہ شخص کو ازروئے عدل میزادے۔

اور تو کل یہ ہو تا ہے کہ معطل یا حاجت میں صرف اللہ تعالیٰ پر بی بحروسہ ہو۔ ہم حاجت میں اور ہم طرح کی معطل بن صرف اس پر بی بحروسہ رکھا جائے اور ساتھ بی دلی الحمیتان مجی ہو۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر متو کل ہیں ان کو خوب معلوم ہے کہ یہ مقدر ہے اور جملہ اسباب مجی اس پیدا کرنے اولے اور مدیر کے قبضے میں بی ہیں۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے توجہ ہما کر اینے آباؤ اجدا اور اموال اور کار خانوں کی جانب میلان نہیں کرتے۔ بلکہ اپنی جملہ ضروریات میں صرف اللہ تعالیٰ کی طرف می متوجہ ہوتے ہیں۔ اس پر بی ہم حال اپنی جملہ ضروریات میں صرف اللہ تعالیٰ کی طرف می متوجہ ہوتے ہیں۔ اس پر بی ہم حال اس کامدہ گار ہے۔

اور رمنا سے مرادیہ ہے کہ حب طرئ تھی مقدر ہے۔ اپنے دل وجان سے اس پر راضی اور مظمنن رہے۔ ایک عالم نے فرایا ہے اللہ تعالیٰ کے قریب تروہ لوگ ہوتے ہیں جواسی پر راضی رہتے ہیں۔ جوان کو حاصل ہو اور ایک حکیم کا قول ہے بعض خوشی بیماری ہوتی ہے اور بعض بیماری می شفاہوتی ہے جیسے کہ ایک شاعر نے کہا ہے۔

کم نعمت مطویت النوائب النوائب ومسرة قد اقبلت النوائب من حیث تر نقب المصائب فاصبر علی حدثان دهرک فاصبر علی حدثان دهرک فللا مورلها عواقب ولکل کرب فرجته ولکل کرب فرجته ولکل کرب فرجته شوانب ولکل کرب شوانب

مصیروں کا منتظر تحاوہاں سے خوشیاں آگئیں۔ بس تو زمانے کے حوادث پر سبر کر کیونلہ تمام امور کے واسطے کچھ انجام ہو تاہے۔ اور ہر شکی کے بعد فراخی ہواکرتی ہے اور ہر آسانی میں ابتلا ہوتی ہے)۔

اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرایا ہے اور وہ کافی ہے کہ و عسی ان تکر هوا شیناوهو خبر لکم (اور یہ ممکن ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپیند ہو کر وہی تمہارے واسط بہتر ہو)۔ اور یا در کھو کہ عبادت البی اس وقت مکمل ہوتی ہے جب دنیا کو رد کردے ۔ ایک حکیم نے کہا ہے سب سے بڑھ کر بلیغ نصیحت یہ ہے کہ دل پر تجاب وارد نہ ہواور تجابات ہی دنیوی عوارض ہیں اور ان کی دنیاوی باتیں گھری جرکے لیے ی میں اور ان کی دنیاوی باتیں گھری جرکے لیے ی میں اور ان کی دنیاوی باتیں گھری جرکے لیے ی

اذا كنت اعلم علما يقينا مان جميع حياتي كساعته فلم لا اكون عنينا بها واجعلها في صلاح و طاعته

رجب یقنی طور پر مجے معلوم ہو کہ میری تام عمر ایک کھر کی ہم ہی ہے تو پہر اس پر میں کیوں کنج س بن جاؤں اور کیوں مذاسے نیکی اور عِبادت میں لگادوں)۔

جناب رسول القد صلى القد عليه واله وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا مجھے موت نا پند ہے۔ ہم شخصرت سلی القد علیہ واله وسلم نے فرمایا کیا تیر سے پاس مال ہے اس نے عرض کیا ہاں فرمایا تو اپنے مال کو آگے جیج دے (یعنی صدقد کردے)۔ کیونکہ انسان اپنے مال کے ساتھ ہواکر ثانیے۔

اور عیسی علیالسلام سے منقول ہے کہ تین اِتوں میں نیکی ہے کلام میں اور نظر میں اور نظر میں اور نظر میں اور نظر میں اور خاموثی میں۔ حس شخص کا کلام اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر ہوتا ہے وہ بیبودہ ہے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے نظر نہ ہوتووہ مجی مہوہ اور حس کا سکوت فکر آخرت میں نہیں ہوتا تو وہ لہو ولعب ہے۔

ونیاکو ترک کر دینے کا یہ طریقہ سے کہ دنیا کے بارے میں مورجنا خیال کرنا چھوڑ دے اور اسکی لڈ توں کی ۔ زونہ کرے کیونکہ گلز کرنے سے ارادہ جنم لیتا ہے اس لیے لکر كے ساق نفس كا براً مي محق ب- اي عى ناجاكز بر نظر مت والے كيو مك ناجاكز بر نظر ڈالٹا کے تیرکی مانند ہے جو اپنے نشانہ پر پڑتا ہے اور دلیل ہے جو غالب ہی آتی ہے۔ ر سول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا ہے نظر ایک تیر ہے اہلس کے تیروں سے۔ سب نے اسکو خوف خدا کے باعث ترک کر دیا س کو ایسا ایمان حاصل ہو گائب کا

لطف وہ اپنے ول میں باتے گا۔

اور ایک طیم نے کہا ہے نظر کو جو شخص آزاد چسوڑے اسے زیا دہ افوس ہو آہے مر جانب د یکھنارے تو خبر افتا ہو جاتی ہے انسان دنیل ہو جاتا ہے۔ جہنم میں رہائش میں طویل ہو جاتی ہے۔ پہا بین آ تلحوں کی حفاظت رکھو کیونکہ تو،ن کو آزاد چھوڑ دے گا تو کی مصیب میں تجھے ڈال دیں گی اور اگر ان کو اپنے کنٹرول میں رکھے گا تو تیرے اعشائے بدن مجی کنٹرول میں ہی رہیں گے۔

لوگوں نے افلاطون سے و چھا کون ساعضو دل کو زیادہ نقضان دے سکتا ہے کان یا ا مکھ اس فے جواب دیا دل کے لیے دونوں تل پر ندے کے دو پرول کی مانند ہیں۔ ان کے بغیر مجی نہیں وہ رہ سکتان کی طاقت نہ ہو تو اٹھ نہیں سکتا اگر ایک پرکٹ جائے تو دوسرے کے ساتھ اڑ تا تو ضرور ہے لیکن مشقت زیا دہ ہوتی ہے۔

اور محد بن ضور نے کہا ہے اللہ تعالیٰ اور محاب عقل کے سامنے بندے کی اس قدر رسوائی اور خرابی کافی ہوتی ہے کہ حب قابل نفرت جبر کا س کو موقع دستیاب ہو اے وہ د مجھاکرے

ایک زاہر نے دیکھا کہ ایک تخص ایک لاکے ساتھ بنس رہا ہے تواس نے اسے فرمایا تیری معقل برباد موتی تیراول عباه تیری نظر مجی برباد کیا تجھے نیکی اور بدی درج کرنے والوں کا مجی ڈر نہیں ہے کیا تو محافظین فرشتوں کا خوف نہیں رکھتا جو تیرے اعال ک نگرانی کرتے ہی اور ان کو درج کر لیتے ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں وہ کواہ ہی تیزے خلاف

اس کھلی آفت اور کھلی خیانت کے۔ اور تیری نفسانی بدستی کے۔ تو نے خود کو اس جگہ پر کھراکیا ہواہے کہ اس طرح کاشخص ناقابل توجہ اور بے توقیر، بے وقعت ہو جا تاہے۔ قاضی ارجانی نے کہا ہے۔

قاضی ارجانی نے کہا ہے۔

تمتعتما یا ناظری بنظرہ
فاور دیما قلبی اشرالموار د
اعینای کفاعن فوادی ان ان من البغی سعی اثنین فی قتل واحد
من البغی سعی اثنین فی قتل واحد
اے میری دو آ نگو! تم نے غلط لگائی کرکے میرے دل کو بری جگہ پر کرایا
ہے۔ میری آ نگمیں دل کے لیے تجاب ہو گئی یہ زیادتی ہے کہ دونوں اس ایک قتل کرنے کے لیے کو شاں ہیں ۔

کرنے کے لیے کوشاں ہیں )۔
حضرت علی رضی اللہ عند نے فرایا ہے آدمی کی آنکھیں شیطان کا پھندا ہوتی ہی اس خضرت علی رضی اللہ عند نے فرایا ہے آدمی کی آنکھیں شیطان کا پھندا ہوتی ہی کس نے انسانی اعضاء بدن کو پرورد گار تعالیٰ کی عبادت میں لگادیا اس کو اس کا عمل برباد ہو کیا اور مل گیا اور جو اپنے اعضائے بدن کو مذتوں میں مشتولی کر دے اس کا عمل برباد ہو کیا اور پھر آپ نے ان اشتحار کو پر خا۔

اذا ما صفت نفس المرید لطاعته
ولما تشبها للمعاصی شوائب
وانبهما فعل الجوارح كلها
فتلک علیه انعمه و مراصب
تلفته فی دارالخلود كرامته
اذا جب للعاصی سنام و غارب
دسالک ادل حم وقت ادت كرا چاہ اور جب كابموں كے عيوب ماتھ
ہوں۔ اور سب اعضائے ہدن اسكی اتباع كريں تواس پر انعام واكرام كيا جائے گا۔ اس

اور عبداللد بن مبارک رحمت الله عليے في فرايا ہے كه ايمان اصل ميں يہ ہے كه جو دین رسول الله صلی الله علیه واله وسلم لے کر دنیا میں تشریف لاتے۔ اس کی آدمی تصدیل کرے اور قرآن باک کی جو تصدیل کرے گاوہ اس کے مطابق عمل بیرا مجی ہو گااور جہنم میں ہمیشر سے سے محی اسے نجات مل جائے گی اور ہو ترام سے ڈرے گاوہ توبہ کبی کرے گا۔ اور جو طلال کھاتے گا ہو تقوی جی اختیار کرے گا اور جو فرا کش ادا كر تا مو كاراس كااسلام مى صحيح مو كاور محى زبان والازبان كى لغر شات سے مجى محفوظ رے گا ور لوگوں کے حقوق اوا کرنے والا قصاص سے بچارے گا ور سنتوں پر یا بندی كرنے والے كے اعمال ياك مونكے اور صرف الله تعالى بى كے ليے طوص سے كام كرنے والے کا عمل مجی قبول کیا جاتے گا۔

اور حضرت الوالدر دار ضي التدعيه سروايت بكر رسول التد صلى الندعليه واله وسلم کی خدمت میں انہوں نے گذارش کی۔ یا رسول اللہ طلی اللہ علیہ والہ وسلم مجھے وصیت فرمائیں۔ آنحضرت صلی الله علیہ والہ وسلم نے فرمایا باک اور طلال کتاؤ نیک عمل کرومر دن میں اس دن کے لیے تی اللہ تعالیٰ سے رزق طنب کرو اور خود کو مردہ لوگوں میں شمار

آدى كے واسط ضرورى ب كدوه اين عمل ير فخر بر كزنه كرے كونك يد عظيم ترین آفت ہے اور اعال کو برباد کرتی ہے۔ اپنے عمل پر فنح و عجب کرنے والا سخص حقیقت می این پرورد گار پر احسان جملانے والا ب . جبکہ وہ جانآ یک نہیں ہو تاکہ وہ مقبول ہے یاکہ مردود ہے۔ معجی انسان ار کاب گناہ کے بعد عجزوا نکسار اختیار کر لیتا ہے اورید ، ہمتر ہاس عباوت سے جو تکبراور غور پیدا ہونے کاباعث بنتی ہونیزریا کاری ے بوارے اللہ تعالیٰ نے فرایا ہے۔

وبدالهم من الله مالم يكونوا عصبون

(اور الله تعالی کی جانب سے ان کے واسطے ظام ہو جائے گا ہو ان کے گمان میں مجی نبيس تفار الزمر ٢٠١٠ یہاں یہ مراد ہے کہ انہوں نے دنیوی زندگی میں اعال کیے اور انکو نیکیاں کمان کیا۔
لیکن روز قیامت وہ براتیاں عامر ہو تیں اور بعض اہل سلف سے روایت ہے کہ اس آیت
کو جب پڑھا تو ارشاد فرمایا ریا کار لوگوں کے واسطے بربادی ہے اور القد تعالی نے فرمایا

ولايشرك بعبادة ربداحدا أرادا

(اوراپنے رب تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو نثر یک مت کر۔ الکھیں۔ ۱۱۰)۔ مرادیہ ہے کہ عبادت کو ریا کرتے ہوئے ظاہر مت کرے نہ عی اس کو بوجہ حیا پوشیدہ رکھے۔ اور حضرت عبدالقد مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قر آن یاک کی

پوسیدہ رہے۔ اور مصرف عبداللہ مستودر کی اللہ عند سے روایت ہے کہ فر آن پاک ہی آخر میں یہ آیت نازل ہوتی،۔

وانتوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ساكسبت وهم لا بظلمون.

(اور ڈرتے رہوای دن سے حمی روز کہ تم نے واپی اللہ تعالیٰ کے پائ جانا ہے پھر ہر شخص اپنے عملوں کا بدلہ پورا پورا پالے گااور کسی پر کوئ ظلم نہ کیا جائے گا، در البقرة۔ ۱۳۸۱۔

اور محد بن بشرف اس طرح سے اشعار میں کہا ہے۔

مضی اکثر الادنی شهیدا معدلا
ویومک هذا بالفعال شهید
فان تک بالامس اقترفت اساء ه
فثن باحسان وانت حمید
ولا ترج فعل الغیر منک الی غد
لعل غدا یاقی وانت فتید
(تیرازیاده وقت گذرگیا مج عادل ثلم تخااوراپ آج کاروز ثلم ب اگر تو کل

والے کل کو نیکی کرنے کی امید نہ باندھ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کل آئے اور توم پھا ہو)۔ ديگرايک ثناء نے اس طرح سے کہا ہے۔

تعجل الذنب بما تشتهى وتامل التوبت، في قابل والموت ياتي بعد ذا غفلته ماذلك فعل الحازم العاقل ( تو عجلت سے گناہ کرنا جاہما ہے اور توبہ کرنے کے لیے تجھے آئندہ برس میں اسید

ہے اور خفلت کے بعد موت آنے والی ہے۔ ایسا فعل صاحب عقل محتاط تنخص کا نہیں

اور حضرت داؤد عليه السلام نے حضرت سليان عليه السلام كو بتايا كه ايمان كى قوت پر دليليس تين هين- سيار

(1) ۔ جب میسر نہ ہواس وقت مجی حن تو کل رکھا جائے۔ (۲) ۔ حج کچھ ۔ ملے اس پر حن رضا ظامر کیا جائے۔ (٣)۔ حورہ جائے اس پرسن صبر سے کام لیا جائے۔

اور الحكم المنوّره مي ہے كه مصيبت و آفت مي صبر كرنے والا مطلب كو پہنچ كيا

عليك بالصبران نابتك نائبته من الزمان ولاتركن الى الجزع وانتعرضت الدنيا برينتها فالصبر عنها دليل الخير والورع فجاهد النغس قسر افيها ابدا تلق الذى ترتجيه غير ممتنع

(اور تجمه پر مصیب وارد ہو تو تو سبر کر اور دہائی نہ دے اور تو مزین دنیامیں انہاک ر کھتا ہے تواس سے صبر کرنا نیکی اور تقوی کی دلیل ہوگی۔ تواپیے نفس کے خلاف جہاد کر اوراس میں ہمیشہ ی کو شاں رہ تو امید حاصل ہوگی یہ محال مجی نہیں ہے)۔ ديكرايك شاعرنے يوں كهاہے۔

الصبر مقتاح ما يرجى ولم ييزل دائما يعين رص چیز کی امید ہواسکے لیے گغی صبر ہے اور اس میں دائمی طور پر معاونت کر تا

فاصبرو ان طالت الليالي فر بما ساعد الحزون رایس صبری کرو خواه را تیں لمبی مول لیکن اکثر او قات وہ غم موں تو غمخواری کر تا

وربما نيل باصطبار ما قيل هيهات ما يكون (اور اکثر دفعہ صبر کے ذریعے ہی حاصل ہو آ ہے جو کہتے ہیں افوس یہ کام نہیں

دیگرایک ثماح نے انتحار کیے ہیں۔

اوثق الايمان الصبر عروة --ومجنته الشبطان نرعته من الصرر فيه محمودة عوقب 🕝 والطيش فيه الحسر ان عو قب فاذالقيت الرحان من ملغة فينا . وكذلك الازمان ales : فتدر ع للجميل الصير تبقنا الرصوان زائد ان

(صبر سب سے پکاکڑا ہے ایمان کا اور شیطان کے وسوسوں سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہے۔ صبر کا انجام قابل صد ساتش ہے اور غصہ میں انجام کارکھاٹا ہو تا ہے۔ اگر تو زمانے والے ہمارے خلاف بہی طریقہ بر تیں گے۔ پی تو صبر جمیل کالباس ہمن لے اس یقین کے ساتھ کہ صبر کر تارضا الہی کا پیغام ہے)۔ صبر جمیل کالباس ہمن لے اس یقین کے ساتھ کہ صبر کر تا یعنی بہترین وقتوں میں صبر کی پعند شاخیں ہیں یعنی (۱)۔ فرائض پر صبر کر تا یعنی بہترین وقتوں میں ہمیشہ فرض ضرور ادا کرتا۔ (۲)۔ نوافل پر صبر کرتا۔ (۳)۔ رفقار اور پڑوی والوں کی ایدا دی پر صابر رہتا۔ (۳)۔ بیماریوں میں صبر سے رہتا۔ (۵)۔ شکدستی وفاقہ میں صبر کرتا۔ فول خر چیوں سے خود کو بازر کھتا۔

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الدو اصحاب وسلم

#### أدباب نمسر 28 🕝

### تذكرهرموت

جناب رسالت آب صلی الله علیه واله وسلم کاار شاد گرامی ہے کہ لذتوں کو مٹانے والی چیز کو زیادہ یا در کھا کرو۔ یعنی موت کاذکر کر کے لذتیں ختم کیا کرو حتی کہ لذتوں میں توجہ بی مذرہے ہیں الله تعالیٰ کی طرف ہی دھیان رکھا کرو۔

جتاب رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا ہے اگر بہائم بھی موت کے بارے میں اثنا جانتے جتنا انسان کو معلوم ہے تو کوئی جانور موٹا فر بہ کھانے کے لیے نہ پاتے۔

بحثاب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی القد عنها نے رمول اللہ صلی القد علیہ والہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا شھیدوں کے مقام پر ہو۔ انحضرت نے فرمایا ہاں وہ شخص جو شب و روز میں ہیں دفعہ موت کو یاد کرے۔ یہ فضیلت اس لیے ہے کہ موت کو یاد کرنے کی وجہ سے آدمی فریب کی دنیا سے دور ہو جاتا ہے اور آخرت کے واسطے تیار کی کرنے لگ جاتا ہے۔ جبکہ موت کو بھولے ہوئے آدمی کی یہ غفلت اس کو دنیوی شہو توں میں منہمک کر دیتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے۔

تحفته المؤمن الموت

(مومن کا تحفہ موت ہے)۔

یہ اس لیے کہ مومن کے واسط یہ دنیا ایک قید خانہ ہے۔ دنیامیں مشقت میں پڑارہما ہے نفس پر کنٹرول کر ما ہے شہوات کو دبا دبا کر شیطان سے جنگ میں رہما ہے۔ ایک موت می ہے جواسے ان چیزوں سے نجات دلاتی ہے بس یہ مومن کے لیے تحف ہے۔ رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرایا ہے۔ ہر مسلمان کے واسطے موت کفارہ بے ۔ اس سے مرادوہ صاحب ایمان مسلمان ہے حس کی زبان اور ہاتھ سے دیگر مسلمان بج رہیں۔ اس میں اس مسلمان کے افلاق حسنہ ہوتے ہیں جو صغیرہ گناہوں کے سوا کہیرہ معاصی سے خود کو بچاتے رکھے۔ اس شخص کو موت گناہوں سے باک کر دیتی ہے۔ کہیرہ گناہوں سے خود کو محفوظ رکھے اور فرا تفل کی اوا تیگی کر تارہے۔ ایے شخص کے تی میں موت کفارہ ثابت ہوتی ہے۔

حضرت عطار فراسانی رحمت الند علیہ نے فرایا ہے کہ رسول الند صلی الند علیہ والہ وسلم کا گزر ایک مجلس پر ہوا اور وہ لوگ او پی او پی آوازوں میں بنس رہے تھے۔
آئے ضرت نے فرایا کہ اپنی مجلوں کو لذتوں کا مزا خراب کرنے والی چیز کی یا د کے ساتھ الله علیہ عرض کمیا وہ بدمزہ کرنے والی چیز لذتوں کو کیا ہے۔ تو آئے ضرت صلی الند علیہ والہ وسلم نے فرایا وہ موت ہے۔ حضرت انس رضی النہ عنہ نے روایت کمیا ہے کہ رسول الند علیہ والہ وسلم نے فرایا ہے موت کی یا ، کثرت سے کرو کیونکہ یہ معاصی کو مثا دیتی ہے اور دنیا سے رغبت کو ختم کر دیا کرتی ہے۔

ر سول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا که جداتی ڈال دینے کے واسطے موت کافی ہے۔ دیگر ایک مقام پر آپ کاار شاد ہے کہ نصیحت کے واسطے موت کافی ہے۔

جناب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم محدكى طرف تشريف لے كئے تو بحد لوگ بيٹے بات رسول الله عليه واله وسلم محدكى طرف تشريف لے كئے تو بحد لوگ بيٹے بات وگ بيٹے بات وار بنتے تھے۔ آئے تاب کے فرایا موت كو يا د كرو مجھے تم معلوم ذات كى حب كے قبضه ميں ميرى جان ہے۔ اگر تم كو اس چيز كاعلم ہو تا جو مجھے معلوم ہے تو تم تحور النسخة اور زياده روتے۔

ر سول الله صلی الله علیه داله دسلم کی موجدگی میں ایک شخص کا ذکر ہوا اور بڑی تعریف کی گئی آئم تحفود نے فرمایا۔ تمہمارے اس مابھی کا موت کے متعلق معالمہ کیسا ہے عرض کیا گیا کہ موت کو یا د کرتے ہم نے کہجی اس کو نہیں سنا۔ آئمحفور نے فرمایا پھروہ تمہمارا ساتھی اس مقام کا مالک نہیں ہے۔ پھروہ تمہمارا ساتھی اس مقام کا مالک نہیں ہے۔ حضرت عبداللد بن عمر رضی الله عنما سے روایت ہے۔ کہ میں رمول الله صلی الله علیہ والہ وسلم کی بارگاہ میں طاخر ہوا ہم دس لوگ تھے ان میں سے دمواں آ دمی میں تھا۔ ایک انصاری شخص نے عرض کیا۔ یا رمول الله دانا ترین اور مکرم ترین کون شخص ہے۔ فرایا ہو موت کو سب سے زیادہ یا دکر سے اسکے واسطے زیادہ تیاری کر تا ہو۔ وی دانالوگ ہیں وہ لوگ ہی شرف دنیا اور فضیلت آخرت لے گئے۔

اور حضرت رہیج بن خیثم رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کوئی غائب چیز موت سے ، بہتر نہیں ہے حب کا کوئی ایماندار شخص منظر رہتا ہے۔ اور کہا کرتے تھے کہ میرے بارے میں کئی کو مطلع نہ کیا کرو۔ بجائے اس کے میرے پرورد گارے میرے واسطے دعابانگا کرو۔

کسی علیم نے اپنے مجاتی کو لکھ بھیجا اے برادر! اس دنیا کے اندر موت کا خوف کیا کرواس سے پیشتر کہ تواس گرمیں جا پہنچے جہاں تم موت کی آرزو کرولیکن موت بھر نہ ہو۔

حضرت ابن سیرین رحمتہ اللہ علیہ کے پاس جب موت کا تذکرہ ہو آتا تا ان کا جسم تمام سن ہو کررہ جا آتا تھا۔

اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه مردات کو فقهار کاا جناع کرتے تھے اور وہ قیامت اور موت کے بارے میں تذکرہ کرتے تھے اور وہ قیامت اور موت کے بارے میں تذکرہ کرتے تھے تو عمر بن عبدالعزیز یوں روتے ہیں کوئی جنازہ سامنے رکھا ہو۔

اور حضرت كعب رفعى الله عند في الماليا ب جوموت كوجان ليماب اس كاورر دين كے معالب اور غم آسان موجاتے ہيں۔ اور حضرت مطرف رحمت الله عليه في فرايا ب كه ميں سويا مواقا۔ دوران خواب د يكھاكه بصروكي معجد ميں ايك آدمى كهما تواخف

کھانے والے لوگوں کے دلول کو موت کی یا د نے فکڑے فکڑے کر دیا ہے واللہ تم ان کو مد ہوش د ملحو کے۔

حضرت اشعث رحمة الله عليه في فرمايا ہے كه عم جب مجى مضرت حن رضى الله عنہ کے یاس جاتے تھے۔ وہاں پر دوزخ اور آخرت اور موت کابی تذکرہ ہو آتھا۔

اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنها نے فرایا ہے کہ سیدہ عائث صدیقہ رضی الله عنها ت ایک عورت نے اپنی سخت دلی کے بارے میں بتایا تو آپ نے فرمایا کہ موت کو زیادہ یاد کیا کرو تو تمہارادل زم ہو جائے گا۔ بی اس نے اسی طرح بی کیا تواس کادل زم پڑ کیا اسکے بعد وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہاکی خدمت میں حاضر ہونی کہ شکریہ ادا کرے۔ جب حضرت علیمی علیہ السلام کے یاس موت کا تذکرہ ہو یا تھا تو آ بلی جلد سے نون حل آتا تحااور جب حضرت داؤد عليه السلام كے ياس موت اور قيامت كے بارے میں بات ہوتی تھی تو اتنا روتے تھے کہ انکے بدن کے جوڑ بی جدا ہو جاتے تھے اور جب

ِ مت البي كا تذكره مو ما تحا تووه وبمر درست مو جايا كرتے تھے۔ حضرت من رضی الله عند نے فرایا ہے میں نے ایسا صاحب عقل سخص کوئی نہیں د ملحاص کو موت آئے تو وہ اس سے فرار کرے یا اس کو عم ہو۔

اور حضرت عمر عبدالعزيز رحمقه الله عليه نے ايک عالم سے كها كه مجھے تصبيحت كرو تو انبوں نے فرایا۔ آپکے باپ دادوں سے لے کر آدم علیہ السلام کک ہر فرد نے موت کا من میکھا ہے اور اب باری آپ کی آگئی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعن یز رحمت الله علیہ یہ س كررون لكير

اور تضرت رہیج بن فیثم رحمت الله علیہ نے اپنے گھر کے اندر بی ایک قبر کھودی ہوئی می۔ وہ دن کے دوران متعدد مرتبہ اس قبر میں لیٹتے تھے اور موت کو یا د کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے دل میں سے اگر ایک ساعت کے لیے بھی موت کی یاد تکل جاتے توبه فراب ہوجائے۔

اور حضرت مطرف بن عبدالله بن شيخ رحمة الله عليه نے فرمايا ہے موت نے اہل

نعمت کے لیے تعمقوں کامرہ خراب کر دیا ہے اب تم وہ نعمت طلب کرو حس میں موت نہ آئی ہو۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیانے حضرت عنب رحمت الله علیا کو فرمایا موت بہت زیادہ یا دکیا کرو۔اس واسطے کہ اگر زندگی میں فراوانی ملی ہے تو شجھ پر شکی ہو کی اور اگر شجھے شکی ہوتی ہے تو شجھے وسعت ملے گی۔

حضرت ابو سلیمان دارانی رحمته التد علیه نے فرہایا ہے کہ ام ہارون سے جب دریافت کیا کہ کیا تجھے موت پہند ہے تو انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے وجہ پو چھی تو انہوں نے کہا آگر کسی انسان کی میں نافرمانی کروں تو اس سے ملٹا نہیں جا ہتی تو میں اب التد تعالیٰ سے کس طرٹ ملا قات کروں اسکی نافرمانی کرتی رہی ہوں۔

حضرت ابو موسی تمیمی رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ فرزد ق کی زوجہ مر گنی تو جنازے میں بصرہ کے بڑے بڑے آدمی شامل ہوئے۔ حضرت حن رضی اللہ عنہ مجی ان میں مثر یک تھے۔ حضرت حن رضی اللہ عند نے فر مایا۔ اے ابوالفراس! تو نے کیا کچھ کر لیا ہے اس روز کے لیے۔ تو اس نے جواب دیا کہ ساٹھ برس کے عرصہ سے لاالہ الا اللہ کی شہادت دی ہے۔ جب اسے دفن کر دیا گیا تو اسکی قبر پر کھڑے ہو کر فرزد تی نے کہا۔

اخاف وراء القبر ان لم تعافنی اشد من القبر النهابا واصیعاء رمجھ قبر کے بعد کا ٹوف ہے اگر مجھے تو نے معافی نہ دی قبر سے بڑھ کر عذاب و شکی اور زیادہ گرمی کا)۔

اذاجاء نی یوم العیامت قائد عنیف وسواف یسوق الفرز دقا (قیامت کے روز میرے آگے اور "یچھ جب با نکنے والا آئے گام فرزد تی کو بانک باہوگا)۔

لقد خاب من اولاد آدم مشتى الى النار مغلول القلادة ارزقاء (آدم كى اولاد مي وى تامراد موكيا ج ، جہنم كى طرف چل پرااسكى كردن ميں نيكے طوق ڈالے مونگے) أ کچھ شاعروں نے اصحاب قبور کے بارے میں یہ اشعار موزول کیے ہیں قف بالقبور وقل علی ساحاتھا۔ قف بالقبور وقل علی ساحاتھا۔ دقبروں پر قشبرداوران پر کبوکہ کون ہے تم میں سے اندھیروں میں ڈوباہوا)۔ ومن المکرم منکم فی قعر ھا۔ قد ذاق بر دالا من من د و عاتھا۔ داور کون عزت سے ہے قبر کی گہرائی میں کہ آب نے گسر است کے بعد پھر تھنڈک (اور کون عزت سے ہے قبر کی گہرائی میں کہ آب نے گسر است کے بعد پھر تھنڈک

اماالسکون لذی العیون فواحد-لایستبین الفضل فی در جاتھا۔ (حو آ نکھوں والے ہیں انہیں سکون ہے ہیں ایک وہ ہے کہ لئے در عات میں اس کا فضل عیاں نہیں ہے)۔

لوجاوبوک لاخبروک بالسن-تصف الحقائق بعد من حالاتھا۔ (اگر وہ حواب دے سکتے ہوں تو تمکو زبانوں کے ساقہ بتادیں اور پہال کے حالات اور حقائق بتادیں)۔

اماالمطیع فنازل فی روصته و یفضی الی ماشاء من دوحاتها و است کادل چاہوه دوه یه که فرمانبردار شخص باغوں میں ہے اور اسکے میدانوں میں جواس کادل چاہوہ کر آئے ۔

والمجرم الطاعى بهامتغلب فى حفرة ياوى الى تها-(اور جو مجرم سركش بوه عمين كرف من الا پلمتا ب- اور سانپول كى جانب تشكانا رماب)-

وعقار ب نسعی الیہ فروحتد - فی شدہ التعذیب من لدغاتھا ۔ (اس پر مچھو ہیں جو پھٹ گئے ہیں توانکے ڈسنے سے اس کی روح کو شدید تکلیف ا۔

حضرت مالک بن دینار رحمت الله علیہ نے فرمایا کہ میرا گذر قبرستان سے موااور میں نے یہ اشعار پڑھے۔ اقیت القبور فناد یتها فاین المعظم والمتحقر (میں قبور کے قریب کیا تو میں نے یوں آواز دی کہاں ہیں عظمت والے اور فقیر لوگ)۔

واین المذل و بسلطانه
واین المزکی اذا ما افتخرا
دکہاں ہیں وہ سلطانی پر فخر حسلانے دالے۔ کہاں ہیں وہ جو فخر و غرور سے پاک بنتے

حضرت مالک بیان فرماتے ہیں کہ قبور میں مجھے آواز سناتی دی میں من تور ہاتھا۔ لیکن بولنے والاد کھائی نہ دیا اور وہ بیہ کہنا تھا کہ

تغانوا جمیعا فما مخبر وماتوا جمیعا ومات العبر (تام ی فنا ہو چکے کہ خبر مک دینے والا کوئی نہیں ہے تام مر چکے ہیں اور خبر مجی مر کتی ہے)۔

تروح و تغدو بنات الثرى ـ فته حوامحاسن تلک الصور ـ (قبور پر صبح اور شام ہوتی ہے اور یہ حسین صور تیں ـ مٹی جاری ہیں) ـ شار ایٹا سے اور ا

فياسائلى عن اناس مصوا - امالك فيماترى معتبر -

(اے وہ ہو گذر کئے ہوؤل کے متعلق پوچھتا ہے کمیا تیرے واسطے اس میں عبرت ہیں ہے۔ استعمال میں مصرف میں مصرف کا استعمال کا معرف میں مصرف

ان قبروں میں سے ایک قبر پریہ تحریر شدہ تھا۔ '

تنا جیک اجداث وهن صموت وسکا نها تحت التراب خنوت (قور تجھے آواز دیتی ہیں اور وہ چپ ہیں ان میں سے ساکن لوگ مٹی کے نیچے دب

ہوتے ہیں)۔

ایا جامع الدنیالغیر بلاغتہ لین تجمع الدنیا وانت تموت . (اے بے فائدہ دنیا الحقی کرنے والے کس کے واسطے آو دنیا کو جمع کر تا ہے اور تو تو

مرجانے والاہے)۔

حضرت ابن ساک رحمتہ الله عليه كاقبرسان ميں سے كذر موا تو ايك قبر رر يول تحرير كيا بمواتفا

يمراقاربي جنبات قبرى-كان اقاربي لم يعرفوني-

(میرے اقربار میری قبر کے قریب سے گذر جاتے ہیں جیے کہ وہ میرے اقربار مجھے بہجانتے ہی جس

الله المراك يقتسمون مالى و مايالون ان ححدواديونى - ( ووالمير اَثَ يَعْتَسمون مالى و مايالون ان ححدواديونى - ( مر الله و مير الله على الله بال كرنے كى طرف، د

وقداخذواسهامهم وعاشوا-فيالله اسرع مانسوني-(ده اپناحمه لے چکے اور عش کرنے لگے یا المی پر کتنی جلدی مجھے بحول چکے ہیں) ديگرايك قبر ريه تحرير كيا مواقحا.

ان الحبیب من الاحباب مختلس- لا یمنع الموت بواب و لاحرس-(دوست کو دوستوں سے چین لیتے ہیں۔ نہیں روک سکتا موت کوئی دربان اور نہ کوئی

يهريدار)\_

فكيف تغرح بالدنيا ولذتها - يامن يعد عليه اللفظ والنفس -(پي دنيا اور دنيا كي لذتون سے توكيونكر خوش ہو تأہے۔ اے وہ جسكي كفتكوا ور سائس في فنايذ يراس).

اصبحت ياغافلافي النقص منغمسا وانت دهرك في اللذات منخمس ( تو کھائے میں ڈوبا موا ہے اور تو ہمہ وقت لذ تول میں مستفرق ہے) . لا يرحم الموت ذا جهل لغرقه ولا الذي كان منه العلم يغتس - (موت نه توكي جالل براسكي جالت كے باعث رقم كھاتى ہے اور نه تى اس عام . براس سے علم شيكا پر " آ ہو) -

کم اخوس الموت فی قبر وقفت به عن الجواب لسانا مابه خرس و در موت نے قبر کے اندر وہ زبان بھی گو تکی کردی ہے۔ جواب دینے سے حب میں پہلے کا بن موجود نہ تھا)۔

قد كان قصر ك معمور الديثرف فقر كاليوم في الاجداث مندرس رتير المحل آباد تفااوراد ني قال ترى قر قرول مي مثى جارى ہے ) .
و قفت على الاحبت حين صفت قبودهم كافر اس الرهان .
دمي شمر كيا احباب كى قبور پر جب ان كى قبور صاف ہو كئيں ۔ حي طرح كه دبلے كور شے ہول) .

فلٹن بکیت و فاص دمعی-رات عینای بینهم مکانی۔ (پس اگر میں روؤں مجی اور میرے آنو بہنے لکیں تو میری آ تکھیں ان میں اپنی جگہ کو دیکھے لیں۔

قدقلت لياقال لى قائل قدصار لقمان الى رمس

(ایک کمنے والے نے حس وقت مجھ کو کہا کہ لقان اپنی قبر میں کیا تو میں نے یوں

-(4

فاین من یوصف من طبعه و حذفه فی الهاء مع جسمه و حدوه فی الهاء مع جسمه و در الله و این در این الله و این الله الله و این الله و این الله و این الله و الله و

هیهات لایدفع عن غیره- من کان لایدفع عن نفسه(افوس وه دوسرے سے دفع نہیں کر سکتا ہو)۔
بایهاالناس کان لی امل قصر نی عن بلوغه الاجل-

مقل ہواہے)۔

(اے وکو میری امید ہی نیکن میری حد تک مجھے موت نے عال تی نہیں دیا ۔ فلینت الله ربد و جل-امکند فی حیانہ العمل ۔ رئیں اندان اپنے پرورد گار سے توف کرے قب نے اس کو زندگ کے دوران

می کا موقع نخشا، مااناو حدی نقلت حیث تری - کل الی منله سیننقل -دیهاں میں اُکیلائی نشقل تہیں ہوا جہاں تم دیکھ رہے ہو بلکہ یہال تو سکی نے

النهمصل على سيدناؤمولانامحمدوعلى الدواصحاب وسلم

The participated Milester

### باب نمبر 29

## آسان اور دیگر اجناس

منقول ہے کہ سب سے پیشتر اللہ تعالیٰ نے جوہر پیدا فرمایا بھراس پر اپنی نظ میت ڈالی تو وہ حوم ریکل گیا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوتے کانینا شروع ہو گیا۔ بالآخر پانی بن گیا چرالتد تعالیٰ نے اسکے اور را بی رحمت کی نظر کی تواسکا نصف جم گیااس سے ء ش کو پیدا فرمایا عرش نے کانپیا شروع کر دیا تواس پر الله تعالی نے لا اله الا الله محدر سول الله تحرير فرماديا توعرش كو سكون مو كميا اور ياني تا قيامت تره يتى حالت مين بي چھوز ديا. الله تعال في فرمايا بيدو كان عرشه على المار (هود يه) ر (اور اس كاعرش يافي يرتما). اسكے بعد ياني ميں موجيں اٹھنے لكيں اہريں بريا ہو تيں۔ اس سے بخارات اٹھنے لگے ادر ايك دومسرے یر ننہ درینہ صورت میں اور پر کو پڑھ گئے اور اس کے اور رحمال تھی اس سے الله تعالى ف، أسمان اورزمين كواد ير غيج بيدا فرمايا - يد دونول أليس من مل موسر تقد تو ان میں ہوآ کو بھر دیا اور آسانوں اور زمین کے طبقے جدا جدا کر دیے۔ اللہ تعالی کارشازے۔

نم استوى الى السماء وهي دخان-ريم آسان كي جانب توجه فرمائي اوروه دهوال تفار البقرة . ٢٩٠٠

حکما۔ نے کہا ہے کہ آسمان کی اللہ تعالیٰ نے دھو تیں سے تحلیق فرماتی اور بخارات ہاں کو پیدانہیں فرمایا گیااس کایہ سب ہے کہ دھوال اس طرح سے پیدافرمایا کہ اسکے اجزا۔ ایک دوسرے کو تھامتے ہی اور آخری حصد پر سکون ہے اور بخارات کی صورت یہ ہے کہ وہ اللئے بیلٹے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کانہایت کمال علم اور حکمت ہے بھر یانی

یر الله تعالیٰ نے نظر رحمت فرائی اور پانی جم کیا جیے کہ یہ ذکر حدیث پاک میں ہے۔ مكته: - الله تعالى كى يه بهت برهى عجيب اور نرالى حكمت اور كاريكرى ي

کہ دھوئیں سے سات آسمان متحلیق فرائے۔ جبکہ ایک بھی آسمان دو مسرے سے مشابہت نہیں رکھنا اور آسمان سے بیانی ٹازل فر ایااس سے مختلف اقسام کے نبا آت اور مختلف رنگوں اور ڈاکقوں والے پھل پیدا فرمادیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ا

ونفضل بعضهاعلي بعص فى الأكل-

(اور کھانے میں بعض افضل میں بعض سے۔ الرعد ہے)

ایے عی آ دم کی اولاد کھی مختلف فرمائی سفید اور سیاہ اور خوش اور غمزدہ ان میں کبی کچھ مومن میں کچھ کافر ہیں بعض عالم ہیں بعض جابل ہیں۔ جبکہ یہ تمام عی آ دم علیہ السلام کی نسل سے عی بیدا شدہ ہیں۔ پاک ہے وہ ذات حس نے کمال خوبی کے ساتھ م السلام کی نسل سے عی بیدا شدہ ہیں۔ پاک ہے وہ ذات حس نے کمال خوبی کے ساتھ م ایک مخلوق کو شخلیق فرایا ہے۔

اللهم صل على سيدناومولانا محمدو على الدواصعابدوسلم

#### 214

### بب نبر 30

# عرش و کرسی ، فرشتے مقرب، روزی اور تو کل

الله تعالى كاار شاوي-

وسع كرسبه السموت والارض-

ا على كرسى زمين اور آسمان سے وسيع ہے۔ البقرة ١٣٥٥٠٠

ایک قول ہے کہ کر می سے مفہوم علم الہی ہے دیگر ایک قول ہے کہ کہ فن سے سلسنت مراد ہے۔ ایک اور قول ہے کہ کہ معروف فلک ہے۔

ور خدت می اللہ عند سے روایت ہے کہ کری فی افتیقیت ایک موٹی ہے جس کری اللہ اللہ تعال ہی ہوئی ہے ایک رائد آسی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئے ہیں۔ ابن اجد بر روایت میں آیا ہے کہ رائد آسی ہوئی ہیں کری سمیت میک و یرانہ ہیں ایک علقہ کی مائند پڑے ہوئے ہیں۔ ابن اجد بر روایت علم کے اندر آسمان ہیں اور وہ کرسی عرش کے سامنے ہے۔ حفہ ت عکر مہ رضی اللہ عند نے روایت فرایا ہے کہ آفتاب فی الحقیقت ایک حصہ ہے کرسی کے ست حصص میں سے اور عرش اصل میں فور ستر ہزار مجابات میں سے ایک حصہ ہے۔ والوں اور عرش کے حاملین کے درمیان ستر پردے فلامت کے ہیں اور ستر ہزار پردے می فور کے ہیں اور سر مجاب پانچ صد سال دک مسافت کے ہیں اور ستر ہزار پردے می فور کے ہیں اور سر مجاب پانچ صد سال دک مسافت کے فاصلہ پر ہے۔ اگریہ (فاصلہ استدر) نہ ہو تو ان کے فور سے عرش کے حال مسافت) کے فاصلہ پر ہے۔ اگریہ (فاصلہ استدر) نہ ہو تو ان کے فور سے عرش کے حال مسافت) کے فاصلہ پر ہے۔ اگریہ (فاصلہ استدر) نہ ہو تو ان کے فور سے عرش کے حال مسافت) کے دور سے عرش کے حال مسافت کے بیں اور عرش ایک جو اب کہ یہ سفید موتی ہے اور ایک قول ہے کہ یہ سفید موتی ہے اور ایک قول ہے کہ یہ سفید موتی ہے اور ایک قول ہے کہ یہ سب ہو سفید عرق ہے اور ایک قول ہے کہ یہ سب ہو ہو سب کو بالیک قول ہے کہ یہ سفید موتی ہے اور ایک قول ہے کہ یہ سب ہو ہو سب کو بالیک قول ہے کہ یہ سفید موتی ہے اور ایک قول ہے کہ یہ سب ہو ہو سب کو بالیک قول ہے کہ یہ سب ہو ہو سب کو بالیک قول ہے کہ یہ سب ہو ہو سب کو بالیک قول ہے کہ یہ سب ہو ہو ہو کہ کہ ایک قول ہے کہ یہ سب ہو ہو کہ کہ دی سب ہو ہو کہ کہ دور ایک قول ہے کہ یہ سب ہو ہو کہ کہ دی سب ہو ہو کہ کہ دی سب ہو ہو کہ کہ دی سب ہو ہو کہ دی سب ہو ہو کہ دی سب ہو ہو کہ کہ دی سب ہو کہ کہ دی سب ہو کہ کہ دی سب ہو ہو کہ کہ دی سب ہو ہو کہ کہ دی سب ہو ہو کہ دی سب ہو کہ کہ دی سب ہو کہ کہ دی سب ہو ہو کہ کہ دی سب ہو ہو کہ کہ دی سب ہو کہ کہ کہ دی سب ہو کہ کہ کہ دی سب ہو کہ ک

رائے نہ وی جاتے۔

اوراس کواہل فلک نے فلک نہم کے نام سے موسوم کیا ہے اور اس کو فلک اعلی اور اس کو فلک اعلی اور اس کو فلک اعلی اور فلک اور فلک الافلاک اور فلک اطلس کے نام مجی دیے گئے ہیں۔ مرادیہ ہے کہ وہ فلک ہج بغیر ساروں کے ہے۔ کیونکہ پہلے اہل ہینت کیمطابی یہ آٹھویں فلک میں موجود ہیں۔ انہوں نے اس کو فلک بروج کے نام سے موسوم کیا ہے اور اہل نثریعت اس کو کرسی کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور تمام مخلوقات کی ججت یہ کرسی ہی ہے لیں اسکے اطامہ سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور یہاں جک عی بندوں کے علم کی رسائی ہے۔ اس سے آگے جانتا اور اس سے زیادہ کچھ طلب ہرگز نہیں کیا جاسکہ الله تعالیٰ نے فرایا ہے۔

فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هوالعظيم، عليه توكلت وهو رب العرشالعظيم،

ر کس اگر وہ پھر جائیں تو کہو میرے واسطے اللہ تعالی کافی ہے۔ اسکے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اس پر می میں نے تو کل کیا ہے وروہ پرورد گارہے عرش عظیم کا لافوجنہ ۔ ۱۲۹)۔

چونکہ تام مخلوق سے عرش بڑا ہے س لیے اس کو عرش عظیم کہا گیا ہے۔ رحول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے تو کل کما حقہ کر کے دکھا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آئند علیہ والہ وسلم نے تو کل کما حقہ کر کے دکھا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آخصرت کا تورات وغیرہ میں متو کل نام مذکور ہے اور ہونا مجی چاہیے تھا۔ اس لیے کہ تو کل ایک شاخ ہے توحید و معرفت کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہی امام ہیں جملہ اہل توحید کے اور تمام اہل معرفت کے آقاد مردار ہیں۔

واضح ہو کہ تو کل کر ٹااساب کو اختیار کرنے کے غلاف نہیں ہے۔ بلکہ یہ بی حکم ہے کہ اساب کو اختیار کیا جاتے۔ رسول الله صلی الله علیہ والمہ دسلم سے ایک اعرابی نے گذارش کی کہ کیا میں اپنی او نتنی کو باندھوں یا کہ کھلا چھوڑوں اور تو کل ہی کروں۔ تو آئجتاب نے ارشاد فرمایا اس کو باندھو اور پھر تو کل کرو۔

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا أكرتم منو كل جو جاة الله تعالى يرجيك كه

حق ہے تو کل کیے جانے کا تو تم کو ایسے ہی روزی میسر آتے جیسے پر ندوں کو دستیاب ہوتی ہے وہ میس کے وقت بھوکے جاتے ہیں تو شام کے وقت سیر شدہ لوٹتے ہیں۔ یہاں صبح کو بھوکے جانااسباب کوافتیار کرنے کی جانب اشارت ہے۔

حکایت:- حضرت ابراهیم ادهم اور حضرت شفیق بلخی رحمت الله علیه کمر بین میں طی بو براهیم رحمت الله علیه نے بوچھا۔ آپکی یہ والت کیوں کر نشروع ہوئی شریف میں بر آپ آج مہنی ہوئے ہیں۔ تو حضرت شفیق نے فرہایا میراگذرایک ویرانے سے ہوا۔ دہاں ایک پرندہ دکھائی دیا اسکے دونوں پر ٹوٹ چکے ہوئے تھے۔ میں نے خیال کیا کہ دکھنا چاہے اسے کیسے روزی کمتی ہے ہیں میں کچھ دور ہو کر بیٹھ گیا۔ اچانک ہی دہاں ایک پرندہ آگیا ہوتے تھا۔ وہ ٹلای بی ایک ٹلای اٹھائی ہوتے تھا۔ وہ ٹلای بی اس نے اس پر شکستہ پرندہ آگیا ہو بی جا کہ وزی میں ایک ٹلای اٹھائی ہوتے تھا۔ وہ ٹلای بی اس نے اس پر شکستہ کو روزی وے سکتی ہے جمعے مجی روزی ضرور عطا فرائے گی۔ خواہ میں کہیں چلا پر شکستہ کو روزی وے سکتی ہے جمعے مجی روزی ضرور عطا فرائے گی۔ خواہ میں کہیں چلا باکسلام نے ان کو فرہایا۔ کہ آپ اس سے جی بہتر (درجہ پر) ہو سکتے تھے۔ کیا آپ نے اسلام نے ان کو فرہایا۔ کہ آپ اس سے جی بہتر (درجہ پر) ہو سکتے تھے۔ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کار شاڈ مبارک یہ نہیں ساکہ۔

اليدالعلياخير من اليدالسغلى

(او پر والا إلى يني والے إلا سے ، بهتر ہے)۔

اور مومن کی ایک نظانی یہ ہے کہ سب امور میں دہ اعلیٰ درجہ حاصل کرنے کے لیے
کو ثناں ہو تا ہے ناکہ اس سے ابرار کے درجہ کو پہنچے۔ حضرت شفیق نے ابراهیم کا ہاقت
پکرااور اس پر بوسہ دیا پھر کہنے لگے اے اساداے ابواسحال آ دمی جب اسباب کو اختیار
کر تا ہے تو اس کو اسباب پر توجہ نہ رکھنی چاہیے اور اسباب پر مظممتن نہیں ہونا چاہیے۔
بلکہ اسکی نظر صرف اللہ تعالیٰ پر عی رہے اور وہی اس کا اصلی مقصود ہونا چاہیے۔ حس
طرح ایک منگذا ہے ہاتھ میں کشکول اٹھا کہ لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے۔ لیکن اسکی نظر
مرح ایک منگذا ہے ہاتھ میں کشکول اٹھا کہ لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے۔ لیکن اسکی نظر

مديث ياكس مذكور إكه

من سر وان یکون اغنی الناس فلیکن بماعندالله او ثق منه بما فی یدید -( مو پهند کر آئے که لوگوں میں سب سے بڑھ کر غنی ہو۔ وہ اپنے پاس موجود سے بڑھ کر اعتادان انعلات پر کرے حواللہ تعالیٰ کے پاس ہیں)۔

روایت ہے کہ ابراھیم بن ادھم رحمتہ اللہ علیہ کے فادم حضرت دونبفہ مرعشی بھے۔
اوگوں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ نے کون سی بات صران کن دیکی ہے۔ تو انہوں
نے فرایا کہ ہم کمہ مشریف کی طرف جارہ تھے۔ کہ راہ میں گئی دنوں ہمیں کھانا نہ ملا پھر
ہم کوفہ گئے۔ جال ایک غیر آباد سی مسجد میں جا بیٹھے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے
میری جانب ویکھتے ہوئے فرمایا۔ آسے حذیفہ شمجھ پر مجھے بھوک کی علامات دکھاتی دیتی
ہیں۔ میں نے جواب دیا ہاں۔ ہی صور سحال ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا
تعلم دوات اور کاغذ لاؤمیں لایا تو آپ نے ہم اللہ الرحمن الرحیم شحریر کرنے کے بعد لکھا۔

انت العقصود بكل حال والعشار اليد بكل شيئى-(توى مقصود بم مرحال مي اور مرشے سے اس كى جانب اشاره بى) ـ اس كے بعد آپ نے يہ اشعار تحرير فرائے ـ

انا حامد انا شاکر انا ذاکر انا جائع انا صائع انا عادی (میں حد کرنے والا ہوں میں شکر کرنے والا ہوں۔ میں ذاکر ہوں میں بھو کا ہوں میں ہلاک ہوا جا آ ہوں۔ میں نشگا ہوں)۔

ھی ستتہ وانا الضمین لنصفہا فکن الضمین لنصفہا یا بادی (یہ چے ہیں اور میں ضامن ہوں ان میں سے نصف کا (یعنی تین کا) اے باری تعالیٰ اب نصف کا توضامن بن جا (یعنی تین کا))۔

مدحى لغيرك لهب نار خضتها

فاحر عبيدك من دخول النار ( تجھے چھوڑ كسى اوركى ميں مدام كرول تويہ شعله آتش ہے حس ميں ميں جاؤل۔ پس پھراپينے بندے كو آگ سے بچالے )۔

اسکے بعد آپ نے وہ رقعہ مجھ کو دیا اور فر مایا جاؤ اور بجز اللہ تعالیٰ کے کسی سے اپنا تعلق مت رکھنا اور سب سے اول حب سے تیری ملاقات ہوگی اسے یہ رقعہ دینا۔ میں وہاں سے باہر تھل آیا تو ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو فجر پر سوار تھاوی سب سے قبل ملا تھا۔ میں نے اسکو رقعہ دے دیا وہ رقعہ لے کر پڑھنے لگا تو رو پڑا اور کھنے لگا کہ اس رقعے کا کاتب کہاں ہے۔ ہیں نے بتایا کہ وہ فلاں سمجد میں موجود ہے۔ اس نے مجھے ایک تھیلی وہ دے دی اسکے اندر چھ صد دینار تھے بھر اور ایک سوار کو میں نے پوچھا کہ یہ فجر پر سوار شخص کون ہے تو اس نے کہا یہ عیسائی ہے۔ بھر اور ایک سوار کو میں نے پوچھا کہ یہ فجر پر سوار آکر یہ واقعہ ان سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو تو مت پھے ٹاایک ساعت میں وہ آکر یہ واقعہ ان سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو تو مت پھے ٹاایک ساعت میں وہ آپ دو اللہ ہے۔ ایس ایک والد ہے۔ ایس ایک مور ہو کیا۔ آپ دو اللہ ہے۔ ایس ایک مور ہو کہا ور سر کو جوادر پھر اسلام میں دونی ہو گیا۔

فائد ہوا ہے کہ النہ تعالیٰ نے ملائکہ حاملین عرش پیدا فرائے تو ان کو حکم فرایا کہ میرے عن کو اٹھاؤ ایکن وہ فرشنے عن نہ اٹھا سکے ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرایا کہ کہ بولاحول ولا قوۃ الا باللہ دنہیں ب تو فی اور نہ ہے قوت بغیر اللہ تعالیٰ کے )۔ جب انہوں نے یہ پڑھا تو عرش کو اٹھالیا اور ان کے پاؤں زمین جفتم پر ہو کے روش پر نک گئے۔ جب انکے پاؤں جم گئے تو عرش تھم گیا اس وقت سے اب کے وہ ملائکہ یہ لا تول ولا قوۃ متوا تر پڑھ رہے ہیں۔ ناکہ وہ الٹ کر کر نہ جا تیں اور معلوم بھی نہ پڑے کہ وہ کہاں جا پڑے ہیں یہ عرش اٹھانے والوں کا معالمہ ہے اور وہی ذات عرش کو اٹھانے کی تو فیق ان کو عطا کیے ہوئے ہے۔

مروی ہے کہ جو شخص ہر صبح کو اور ہر نمام کے وقت سات سات مرتبہ یہ پڑھے ا۔ حسبی الله لا اللہ الا شو۔ علیہ تو کات و سورب العرش العظیم ، (میرے واسطے القد تعالٰی بی کافی ہے کوئی معبود نہیں ہے موائے اسکے میں نے اس پر بی بھروسدر کھااور وہ بی عرش عظیم کا پرورد گارہے)۔

اسکے واسطے اسکے جملہ افکار و ہموم میں اللہ تعالیٰ اسکامدد گار کافی ہو گا۔ خواہ وہ ان میں درست ہویا وہ غلط ہو دیگر ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دنیوی اور اخروی فار کے لیے کافی ہو گا۔

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمدوعلى الدواصحاب وبارك وسلم

#### (131) A

### مذمت دنیا کرنا

آیات پاک کثرت سے وارد ہوتی ہیں جن میں دنیا کی مذمت کی گئی ہے۔ بلکہ قرآن پاک کااکثر حصد اس کی مذمت پر بی ہے۔ طلق کی دنیا سے رغبت کو ہٹانا اور آخرت کی طرف توجہ دلاتی گئی ہے اور جملہ انبیا۔ علیم السلام اسی مقصد کے پیش نظر مبوث ہوئے سے۔ قرآن پاک میں کھلے دلائل موجود ہیں۔ بہذا وہ یہاں ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اس بار ہے میں چند احادیث درج کر دیتے ہیں۔

مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ایک مری ہوئی بکری پر گذر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اسکے گر والوں کے باس یہ بکری بے بود بی تعید صحابہ نے عرض کیا اسے بیکار ہونے کے باعث بی باہر پھینک دیا گیا ہے۔ آنجناب نے ارشاد فرمایا قتم ہے مجھے اس ذات کی حس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ یہ متمام دنیا عنداللہ ایک متمام دنیا عنداللہ ایک محمود کی اس بکری سے مجی بڑھ کر بے وقعت ہے۔ یہ دنیا عنداللہ ایک محمود کی برابر مجی اہمیت کی حال ہوتی تو پائی کے ایک گھونٹ تک مجی کافر کو محمر نہ ہوتا۔

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نے فرمايا به دنيا مومن كے واسط قيد ظانه ب اور كافر كے واسطے يه جنت ہے۔ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كاار شاد ب يه دنيا ملحون ب اور مروه جيز جواس ميں موجود ہوہ جى ملحون ہے۔ بجزاس اثر كے جوالله تعالى كے واسطے ہے۔

حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ والله وسلم نے فرمایا دنیا کے ساتھ محبت حب کی ہوگی اسکی آخرت کو نقصان ہو جائے گااور جو شخص آخرت کو پہند کر تا ہو گا اسکی دنیا کو نقصان ہو گائیں تم باتی رہنے والی کو فانی

چيز پر ترجي دو۔

ر مول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا ب-

حب الدنيار اس كل خطيئته

(حب دنیا تام گناموں کی جڑ ہے)۔

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے فرایا ہے۔ کہ ہم حضرت ابو بکر صدیل رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر نے تو انہوں نے پینے کے واسطے کچھ چیز طلب فرائی۔ ان کو پائی مع شہد حاضر کیا گیا جب ( پینے کے لیے) نزدیک ہوا تو آپ کو رونا آگیا۔ ان کے ساتی ہی دو پڑے اور پڑے اور پھر چپ ہو گئے گر یہ دوبارہ رونے لگے۔ لوگوں نے جانا کہ ان سے کچھ دریافت نہ کر سکیں گے راوی کا بیان ہے کہ پھر انہوں نے اپنے آنوؤں کو پونچھ لیا دریافت نہ کر سکیں گے راوی کا بیان ہے کہ پھر انہوں نے اپنے آنوؤں کو پونچھ لیا لوگ پوچھنے لگے۔ فلیفتہ رسول اللہ آپ کس وجہ سے روئے تو آپ نے فرایا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ان کو کوئی چیز دور کرتے ہوئے ، یکھا مگر مجھے کچھ پیر دکھائی نہ دی تھی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کس چیز کو اپنے سے دور ہٹار ہے ہیں۔ آپ نے فرایا یہ دنیا تھی کہ میر سے سامنے آگئی تھی۔ تو میں نے اسے کہا کہ مجھ سے دور ہٹار ہے ہوئے دور ہٹار کے بعد ہٹ جاوہ دوبارہ واپن آگر کہنے لگی کہ آپ دور ہی مجھ سے رہا کرتے ہیں۔ آپ کے بعد مٹ جاوہ دوبارہ واپن آگر کہنے لگی کہ آپ دور ہی مجھ سے رہا کرتے ہیں۔ آپ کے بعد والے مجھ سے دور شربیں گے۔

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نے فرمايا ب كه دنيا سبز ب اور منتحى ب تم كواس كادارث اس ليے بنايا ب كه ده د يكھے كه تم كس طرح كے عمل كرتے ہو۔

یہ دنیا بنی اسمرائیل پر حب وقت زیادہ ہوگئی تو وہ لوگ زیورات و عورات اور ملوسات و خوشبومیں کھو کر رہ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم اس دنیا کو اپنارب مت بناؤ نہیں تو یہ تم لوگوں کو اپنا غلام بنار کھے گی جومال والا ہے اس پر آفت کے ورود کا خدشہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا خزانہ حب کے پاس ہو اس پر کسی آفت کا خوف نہیں

جناب عين عليه السلام نے مزيد فرمايا۔ اے حواريوں كى جاعت تمبارے ليے ميں

نے دنیا واس کے منہ پر مار دیا ہے۔ میرے بعد تم اسکی زیادہ تسفیم کرنا شہوع نہ کر ورید دینا کیونکہ دنیا کے باعث ایک نقصان یہ ہو تا ہے کہ جب بک آخرت ترک نہ کریں یہ عاصل نہیں ہوتی بہذا تم اس کی طرف رغبت کیے بغیر بی نمل جاؤاور اسے آباد مت کرو عاصل نہیں ہوتی بہذا تم اس کی طرف رغبت کیے بغیر بی نمل جاؤاور اسے آباد مت کو اور تم یا در کھو کہ تمام معاصی کی جڑ مہی دنیا ہے۔ اُل وقع ابک ساعت کی شہوت طویل غم کا باعث بن جاتی ہے نیز آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا تمہارے واسطے دنیا کو ہموار کر دیا شم کا باعث بن جاتی ہے اور تم لوگ بیٹھ گئے اب سلطان اور غور تیں تمہیں نیچے نہ آبار دیں دئیا ورد کر دوگ تو کہ لائے میں تم ان کے ساتھ ہم گزنہ الجھ پڑنا۔ کیونکہ آگر تم ان کو اور دنیا کو رد کر دوگ تو دہ تمہارے ساتھ کہی نہ انجبیں گے اور عور تول سے نود کو یوں محفوظ کرو کہ روزہ رکھ لو دہ تمہارے ساتھ کہی نہ انجبیں گے اور عور تول سے نود کو یوں محفوظ کرو کہ روزہ رکھ لو دور نماز ادہ کرو اور آپ نے یہ بحی ارشاد فرمایا۔ دنیا طالب ہوتی ہے بالآخر موت واقع ہو جاتی شخص آخرت کا طلبگار ہو تا ہے آخرت اس کی طالب جوتی ہے بالآخر موت واقع ہو جاتی سے اور اسکی گردن کو کھر گئی ہے۔ ج

اور حضرت موسی بن بسار رحمت الله علیہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی ویگر چیز الله تعالی نے دنیا سے بڑھ کر منجوش تخلیق نہیں فرمائی اور حس وقت سے اسے پیدافرمایا ہے اس پر نظر نہیں فرمائی ہے۔

اور منقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بن حضرت داؤد علیہ السلام اپنے تعفت پر سوار جارہ تھے۔ جبکہ پر ندول نے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا دائیں اور بائیں جانب انسان اور جنات تھے بنی اسرائیل کے ایک عابد پر ان کا گذر ہوا تو وہ کہنے لگا واللہ اے ابن داؤد آپ کو اللہ تعالیٰ نے عظیم سلطنت رحمت فرمانی ہے۔

راوی کا بیان ہے کہ سلیان علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا ایک صاحب ایمان کے اعلامہ میں ایک تسبیح اس تام سے کہیں ، بہتر ہے جو مجھے دی گئی ہے۔ اس لیے جو (دعیا) ابن داؤد کو حاصل ہوئی وہ ختم ہو جائے گی جبکہ تسبیح باقی رہنے والی ہے۔

بعناب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا ب كه قرآن بإكسي الهكمه المنتخاف و الله عليه واله وسلم في فرمايا ب كه قرآن بإكسي الهكمه المنتخاف - ابن آدم كبتاب ميرامال ميرا

مال جبکہ تیرامال صرف اتنا ہی ہے جو تو نے کھایا اور ختم کیا یا پہنااور بوسیدہ کر دیا یا وہ جو تو نے سدقہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے باس اس کو باقی رکھ لیا۔

حناب ر مول الله صلى الله عليه واله وسلم في ارشاد فرمايا ب،

الدنيادار من لادار له ومال من لا مال له ولها مجمع من لاعقل له وعليها يعادى من لا علم له وعليها يحسد من لا فقه له ولها يسعى من لا يقين له ـ

دنیا اسکے لیے گھر ہے جب کا کوئی گھرنہ ہواوراس کے لیے مال ہے حب کا کوئی مال بہت میں کا کوئی مال بہت میں انگھا کر آ ہے جب کو کوئی عقل نہ ہواوراسکے باعث وہ ہی دشمنی کر آ ہے جو نظم نہ رکھتا ہواور اس پر وہ جی حسد کر آ جے کچھ سمجھ نہ ہواور اسکے واسط کوشش وہ ہی کر آ ہے جے یقین نہیں ہو آ)۔

ر سول اللند صلی الله علیه واله وسلم نے ار ثناد فرمایا حب شخص نے صبح ایسے حال میں کی کہ اسے بڑی فکر دنیا ہی کی ہو تو اسکے متعلق اللہ تعالی کی جانب سے کوئی ذمہ داری نہ ہے اس کے دل پر اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں کو لازم فرما دیا۔

(۱)۔ غم جو کسجی اس سے مذہ ہے ۔ (۲)۔ الیبی مصروفیت حص سے کسجی فارغ مذہو۔ (۴)۔ فقروفاقہ سس سے وہ کسجی نحات مذیبائے۔ (۴)۔ امید جو کسجی پوری مذہبو۔

اور حضرت ابو مریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے مجھے فرمایا اسے ابو مریرہ کیامیں تجھ کو دنیا :ور جو کچھ اسکے اندر ہے نہ دکھا دوں میں نے عرض کیا ہاں یا رمول اللہ ۔ آپ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مدینہ کی ایک وادی میں لے آئے دہاں یہ ایک دوری میں لے آئے دہاں یہ ایک دوری میں اللہ علیہ دہاں میں کھو پڑیاں اور غلاظت اور بوسیدہ چھی خرے اور ہڑیاں تھیں آپ نے ارشاد فرمایا اسے ابو مریرہ یہ جو کھو پڑیاں جی یہ جی تمہاری می مانند امیدیں گئیا کرتی تھیں۔ اور آئی یہ تمہاری مانند حرص رکھی تھیں۔ تمہاری جی مانند امیدیں گئیا کرتی تھیں۔ اور آئی یہ بریاں (پڑی ہوتی) ہیں ان کے اور کھال نہیں ہے چھریہ راکھ ہوجا تیں گی۔ اور جو یہ کوڑا ہو گول کو گھن آئی کی چھر یہ مختلف کھانے تھے جو لوگوں نے کھائے اور جہاں سے کمائی کرنی تھی۔ کمائی کی چھر کے تکموں نے ان کو دہام، چھینک دیا آج ان کو د پکھتے ہوئے لوگوں کو گھن آئی

ہے اور جویہ پرانے جیتھڑے ہیں یہ لوگوں کے لمبوسات اور پر اور بازو تھے۔ آئ انہیں ہوائیں (ادھر ادھر) اڑائی ہیں یہ وی ہڑیاں تھیں۔ جن پریہ لوگ شہربہ شہر گھومتے تھے اب دنیا پر جوشخص روسکیا ہو وہ رولے۔ راوی کا بیان ہے کہ ہم پر سخت روناطاری ہو

اور منقول ہے کہ آ دم علیہ السلام کو زمین پر ا نار دیا گیا توان کو اللہ تعالی نے فرایا تم برباد ہونے کے لیے تعمیر کرواور مرنے کے لیے پیدا کرو۔ اور داؤد بن بلال رحمت اللہ علیہ نے فرایا ہے۔ کہ صحف ابراھیم علیہ السلام میں درج ہے کہ اسے دنیا نیک لوگوں کے قریب تو کسقدر غیر اہم سی چیز ہے۔ جن کے واسطے تو نے زیئت اختیار کی ان کے دلوں کو میں نے منظر کر دیا اور ان کو تجھ سے دور ہٹادیا فٹا ہو جانے والی اور حقیر اشیاء میں سب سب نے دیا دہ بے وقعت چیز تجھے ہی میں نے پیدا فرایا حب روز تجھے تحلیق کیا اسی روز میں نے فیصلہ فرادیا کہ کسی کے لیے تو ہمیشہ نہ رہے گی اور نہ تی کوئی تیرے لیے ہمیشہ رہ گا خواہ دنیا والے تیرے واسطے گئتی ہی گنج سی کرتے رہیں نیک لوگوں کے لیے بشارت کے دفوں میں رضا ہے وہ باطل میں صدق اور استقامت کے عامل ہیں۔ میرے نزدیک ان کے واسطے یہ جزا ہے قبروں سے حکل کر میرے یا س آتے وقت ان کے ترکیک ان کے واسطے یہ جزا ہے قبروں سے حکل کر میرے یا س آتے وقت ان کے ترکیک بہنیا تیں گے۔

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرايا ب دنيا كو جب الله تعالى في تحكين كيا ب دنيا كو جب الله تعالى في تحكين كيا ب د زمين و آسان كے درميان معلق شده ب اس پر الله تعالى في نظر بحى نهيں والى روز قيامت (الله تعالى كو) كم كى اس پرورد گار تعالى آئ تواپ دوستوں كو مجه سے حصہ دينے كى توفيق عطا فر االله تعالى فرائے گار سے ناچير چپ ہو جا ان كے واسطے تو دنيا بين تير سے حصہ كے ليے راضى نہ تھا آئ كيے رضا مند ہو سكتا ہوں (كه ان كو تجم جيس حقير و ب وقعت چيز دول) -

اور منقول ہے کہ اس منع کیے گیے شجرے آدم علیہ السلام نے چھل کھالیا توان

کے معدے میں حرکت ہونے لگی تاکہ بوجھ کو باہر تکال دے جنت کے دیگر کسی کھانے میں سواتے اس درخت کے الیمی فاصیت نہ تھی۔

اسی واسط ان کواس سے مانعت فرائی گئی تھی بتایا گیا ہے کہ پڑم آدم علیہ السلام بعنت میں گھو منے لگے تواللہ تعالی نے ایک فرضنے کو حکم فرایا کہ آدم سے دریافت کرے کہ کیا مطلوب ہے تو اس کو آدم علیہ السلام نے بتایا کہ وہ اپنے شکم سے وہ تکلیف فارج کرنا چاہتے ہیں کہیں باہر۔ اللہ تعالیٰ نے فرشنہ کو کہا کہ ان سے دریافت کرے کہ الے کن خوامش ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشنہ کو کہا کہ ان سے دریافت کرے کہ اے کہاں ڈالنے کی خوامش ہے۔ فرش پر یا کہ شختوں پر یا نم ول کے اندریا کہ درختوں کے سایہ میں۔ یہاں کون می جگہ ہے جواسکے واسطے موزوں ہوئی انہیں اسکے داخر جی کے واسطے دنیا میں آبار دیا گیا۔

جناب رسول الند صلی الله علیه واله وسلم کا ارشاد ب روز قیامت اس عرت بی قوی بیش مونگی که تنهامه پهاڑ کے برابر افکے اعمال موں گے پیمر ان کو حکم ہو گاکه جہنم میں داخل موں صحابہ نے عض کیا، پارسول الند صلی الله علیه واله وسلم کیا وہ نماز پڑھنے والے موں سے فرمایا ہاں وہ نماز اداکرتے ہوں گے روزے ہی رکھتے ہوں کے مگر پرقت شب وہ برائیوں کے مرحکب ہوتے ہوں گے اور ان کے سامنے جب دنیا حاضر ہوگ قواس پر جمیع پڑتے ہوں گے۔

آ محضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے خطب ارشاد فراتے ہوئے فرایا مومن دو خونوں میں ہوتا ہے ایک خوف عمر کا ہو بیت گئی اسے معلوم نہیں کہ اسکے متعلق اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہوگا دو سرا خوف آ تندہ عمر کا جو باقی ہے اسکو معلوم نہیں کہ اسکے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ فرائے گا۔ پس بندے کو اپنے واسطے زادراہ لے لیٹا چاہئے دنیا کے اندروہ آخرت کے لیے حصہ حاصل کرے۔ اپنی زندگی کے دوران موت کا سامان میار کرلے دوران شباب اہمتام بڑھا ہے کا کرے۔ اس لیے کہ دنیا کو تمہارے واسطے پیدا فرایا گیا ہے اور تم کو آخرت کے واسطے پیدا فرایا ہے مجھے قسم ہے اس ذات کی جسکے قبضہ قدرت میں میری جان ہے بعد از مرگ فتکانے والل کام کوئی نہ ہے اور دنیا کے بعد کوئی

226

دوسرا فکانہ نہیں ہے موائے جنت کے یا جہنم کے۔ (یا البی یا رب کریم اپنے حبیب اور رسول الله محد صلی الله علیہ واله وسلم کے صدقے ہم کو دوزن سے بچاپا اور اپنے رقم و کرم سے جنت عطافر بانا)۔

حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایک مومن کے دل کے اندر دنیا اور آ آخرت دونوں کی محبت نہیں رہ سکتی حس طرث کہ آگ اور بانی ایک برتن میں ا کٹھے نہیں ہو سکتے۔

روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں جبریل علیہ السلام نے عن کیا اے وہ نی جو سب نبیوں سے زیادہ لمبی عمر والے ہو۔ آپ نے دنیا کو کینا پایا ہے آپ نے فرمایا حس طرح کہ ایک مکان ہو اور اسکے دروازے ہوں ایک دروازہ سے داخل ہوا اور دوسمرے دروازے کی راہ باہر آگیا۔ کی نے حضرت عیمیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ کاش آپ ایک مکان تی رہنے کے لیے تعمیر کر لیتے تو آپ نے فرمایا مجو سے پیشتر مخلوق کے بے ہوتے جو مکانات ہیں وہ بی کافی ہیں۔

جناب رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا سے بچویہ باروت اور ماروت سے لجی بڑی جادو گرہے۔

معرت من رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ایک دن صحابہ کے پاس آئے اور انہیں ارشاد فرایا کہ کیا کسی کی یہ خوائی ہے تم میں سے کہ اس کا اند جا پن رفع ہو جائے اور وہ و کھنے والا ہو جائے۔ یا رکھو جو دنیا پر راغب رہا اور طول اہل رکھی ہی کے مطابق اسکے دل کو اللہ تعالی نامینا کر دیتا ہے اور حم نے دنیا میں رغبت نہ کی اور امید کو مختصر کیا اس کو سکھنے کے بغیر بی اللہ تعالی علم عطافر ائے گااور رغبت نہ کی اور امید کو مختصر کیا اس کو عطافر ائے گااور یا در کھو تم لوگوں کے بعد بیت ایک جانے کے بغیر بی صراط مستقیم اس کو عطافر ائے گااور یا در کھو تم لوگوں کے بعد بعض ایسے لوگ آئی کی ملطنت قائم رہے بعد کی اور صرف فحر اور کمخو می کے ساتھ بی ان کی غنا ہوگی اور خواہوں کی احباع بی ان کی محبت ہوگی یا در کھو حمی شخص نے وہ زمانہ یا لیا وہ فقر پر بی صابر رہے خواہ اسے غنا پر محبت ہوگی یا در کھو حمی شخص نے وہ زمانہ یا لیا وہ فقر پر بی صابر رہے خواہ اسے غنا پر محبت ہوگی یا در کھو حمی شخص نے وہ زمانہ یا لیا وہ فقر پر بی صابر رہے خواہ اسے غنا پر محبت ہوگی یا در کھو حمی شخص نے وہ زمانہ یا لیا وہ فقر پر بی صابر رہے خواہ اسے غنا پر محبت ہوگی یا در کھو حمی شخص نے وہ زمانہ یا لیا وہ فقر پر بی صابر رہے خواہ اسے غنا پر

قدرت حاصل می مو ابرے لوگوں ہے افغرت پر ہی صبر کرے خواہ محبت کرنے کی قدرت رکھنا می ہواور قدرت رکھنا می ہواور قدرت رکھنا می ہواور صدرت رکھنا می ہواور صدرت اللہ تعالی کی رضا می چاہتا رہے تو اس کو اللہ تعالی پچاس صدیقول کے برابر اجر اللہ کا سے گا۔

منقول ہے ایک دن شدید بارش و گرئ تھی۔ تو عیمی علیہ السلام کو پناہ کی جمیجہ ہوئی دور فاصلے پر ایک خیمہ نظر آیا۔ آپ وہاں گئے اس کے اندر ایک عورت موجود تھی تو آپ وہاں سے بٹ گئے پھر پہاڑی ایک غار دکھائی دفی وہاں جاکر دیکھا تو اسکے اندر ایک شیر تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعائی یا اہی ہر چیم کو تو نے جاتے پناہ دے رکھی ہیں لیکن میرے سے کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے انہیں وکی ہوئی تیرے واسعے میری رحمت بی پناہ کی جگہ ہے میں ایک صد حوروں کے ساتھ قیامت کے دن تیرا لکال کروں گا۔ جو میں نے دست خود سے محکمیت کی جی اور تیرے واسم میں بھار مزار برس تک کھانا کھلا تا میں نے دست خود سے محکمیت کی جی اور تیرے والیمہ میں بھار مزار برس تک کھانا کھلا تا بھی ن والے کو جی کھانا کھلا تا کہ جن گا کہ جو ایک روز دنیا کی عمر کے برابر ہو گا اور اعلان کرنے والے کو جی حکم بی میں میں میں دنیا کے زاد وگ والے کو جی حکم بی میں میں کی شادی ہورش ہے۔

حفہ ت عیمیٰ علیہ السلام نے فرایا ہے ہلاکت و بربادی ہے دنیا دار شخص کے بیے

اس پر موت کیے وارد ہوگی۔ وہ دنیا کی تمام فریب کاریوں اور اس کی زینت اور
منو کات کو پچوڑ رہا ہو گا۔ (دیا کے) کے فریب میں سنے والوں کے لیے بربادی ہے
کسی عالت ہوگی ان کی جو عذاب وہ ناپسند کرتے ہونکے اسی کو وہ دیکھیں گے جو دنیا کہ ان
کو محبوب ہوگی اس سے وہ جدا ہو جائیں گے اور حس چیز کا دعدہ کیا گیا ہے وہ وعدہ
شجائے گا۔ اور حین کی تمام تر فکر دنیا کے لیے بی ہے اور اسکے اعمال بی صرف معامی
ہیں اسکے واسطے بربادی ہے وہ کیسار سوااور ذلیل ہو گا کل کو این گناہوں کی وجہ سے۔
ہی ہیں اسکے واسطے بربادی ہے وہ کیسار سوااور ذلیل ہو گا کل کو این گناہوں کی وجہ سے۔
منتول ہے کہ حضہ ت موسیٰ علیہ السلام کو لاند تعالیٰ کی طرف سے وہ کی ہوتی اے
موسیٰ ظالم لوگوں کے گو کے ساتی تجھے کیا تعلق سے تیرا یہ گھر نہیں ہے تو اپنے دل سے

اس کے خیال کو فاری کردے اپنے ذہن سے بھی اس کو دور کردے یہ برا محکانہ ہے البتہ اس میں جو شخص عمل صالح میرانجام دے اسکے واسطے اچھا گھر ہے۔ اے موسی ظام لو کوں کی گھات میں میں ہوں بالا خرمین ان سے مظوموں کا برلہ لینے والا ہوں۔

منقول ہے کہ جناب رسانت آ ہے صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے حضرت ابو عدید، بن الجرائ رضی اللہ عنہ کو بحرین میں بھیجا آپ وہاں سے کشیر مال نے ہوئے اور نے بب انصار نے اس بارے میں سنا تو اسب معمول جب ) وہ غاز فجر میں رسول اللہ علیہ والہ وسلم کے ساتھ شائل ہوئے۔ آنحضہ ت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے غاز اور آئل فی علیہ والہ وسلم نے ناز اور آئل فی باید بھیم ہوئے اور ارشاہ فی باید میں بجہ ان کی جانب رق فرمایا اور ان کو دیکھ کر آنجناب متبسم ہوئے اور ارشاہ فی باید میں فیال ہے تم نے من لیو کہ ابو مبیدہ کچھ اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں انہوں نے کہا ہاں بار سول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ، آپ نے ارشاہ فی باید تعالی کی تم ہے کہ مجھ اللہ تعالی کی تم ہے کہ مجھ تم بی میں میں کہ تا ہوں فرمان کہ تم سے کہ مجھ تم بیشتر اوگوں پر دنیا کو فرائ کیا گیا تو دنیا سے بارے میں تی ہیک، گر مقابد کرنا شون کر دیا۔ بیشتر اوگوں پر دنیا کو فرائ کیا گیا تو دنیا سے بارے میں تی ہیک، گر مقابد کرنا شون کر دیا۔ بیشتر اوگوں پر دنیا کو فرائ کیا گیا تو دنیا سے بارے میں تی ہیک، گر مقابد کرنا شون کر دیا۔

اور حضرت ابو سعید فدری فن للد عند سے مروی ہے که رمول الله صلی الله علیه والله وسلم في الله علیه علیه والله وسلم في ار ثناه فر مایا تمهارے متعلق مجھے زیادہ خطرہ یہ ہے که تمہارے واسف لله تعالىٰ زمین کی بر کتیں آئیا ہی تو تعالیٰ زمین کی بر کتیں آئیا ہی تو آنحف رت سلی الله علیه واله وسم في فرمایا دنیا کا ال

بعثاب رمول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا ب اپنے قلوب كو دنياكى يا ديس له معلوم مواكه رمول الله صلى الله عليه واله وسلم في دنيا ب دورر بنے ك له ارشاد فرمايا ب، حيد جاتے كه وہ خود دنيا كو حاصل كرتے . حضرت عار بن سعيه في فرمايا ب كه حضرت على عليه السلام جب ايك بتى سے گذر سے تو اس بتى في سب فرمايا ج له حضرت على عليه السلام جب ايك بتى سے گذر سے تو اس بتى في سب وك اپنے كور يوں عليہ الله مور راستول ميں مردہ پڑے تے آپ في اپنے تواريوں

الو مخاطب كركے فرمايا اے حواريوں كے كروه الله تعالى كے غضب مين ان لوگون كى بلاکت ہوئی ہے اگر : بگر سی طور مرے ہوئے تو یہ دفن ہوتے ہوتے۔ انہول نے عرض کیا اے رون الند بھاری خوامش ہے کہ ان کے بارے میں معلوم ہو جائے تو آب نے اللہ لعالى سے دعافر ان الله تعالى سے وى مونى كه رات عب موكى توان لوگول كو آواز دينا توبيد تم كو جواب ديں مے۔ علين عليه السلام في رات كے وقت ان لوگوں كو آواز دى اے ستى والو تو انہوں فے جواب ویا حاضر میں اے روح الند ، آپ نے کہا کیا حال ب تمبارا اورتم لو توں کامعاملہ کیا ہے انہوں نے کہا ہم نے سلامتی میں رات ممر کی اور صبح کو ذات یں پڑ گئے آپ نے پوچھا کہ کس طرح انہوں نے جواب دیا حب دنیا اور نافر انوں کی اطاعت کی وجہ سے آپ نے پو بچا دنیا سے تمہاری محبت کسی تھی۔ انہوں نے کہا حس طرن بجد مال سے محبت رکھتا ہے کہ وہ آتی ہے تو خوش ہو جاتا ہے وہ جاتی ہے تو غمزدہ و آ ہے اور رو آ ہے۔ آپ نے پوچھا تمہارے ماتھ والوں کا حال کیسا ہے وہ کیوں نہیں لگائیں ڈالی گئی ہیں۔ آپ نے پوچھا چرتم کس طال میں ہوکہ تم مجھے ہواب دے رہے ہو اس نے کہا کہ یہ اسلیتے کہ میں موجود توانہی لوگوں میں تھا مگر میں ملجاظ عمل ان میں سے نہ تھا یں عذاب آیا تو مجھ پر بھی وارد ہوا اور میں معلق ہوں۔ جہنم کے کنارے پر مجھے نہیں معلوم کہ مجعے اس سے نجات ملے گی یا کہ اس کے اندر جاگروں گااوندھا ہو کر۔ پھر علیمیٰ علیہ السلام نے اپنے تواریوں کو فرمایا کہ جو کی روئی سے تناول کر لینا موٹے موٹے میے ہوتے نمک کے ساتھ کھر درا ساكبر ازيب تن كر لينا اور كوڑے پر سولينا اگر اسكے ہاتھ دنيا اور آخرت میں آرام ملے تواتنا ہی کافی ہے۔

حضرت انس رضى الله عنه في روايت كيا بك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم کی او ننٹی عضبار سے کوئی (دیگر اونٹ) آگے نہ لکل سکتا تھاایک اعرابی اپنی اونٹٹی کے ساتھ آیا تو وہ او نٹنی آگے تھل کئی صحابہ کو یہ بات انچجی نہ لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ واله وسلم نے فرمایا الله تعالیٰ کو حق حاصل ہے که دحیا کی جو بھی چیز سر ارا اے اسکو وہ گرا

-

حضرت میسی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کون ہے جو دریا کی اہروں کے اور ر مکان تعمیر کرے گاہیں - ہی ہے دنیا ہداا سکو مشقل رہنے کا ٹھکاند ند بناؤ۔

لوگوں نے حضرت عمین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا ہم کو وہ علم تعلیم فرمائیں، جسکی وجہ سے ہمارے ماقد اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگے آپ نے فرایا دنیا سے نفرت کرنے لگے آپ نے فرایا دنیا سے نفرت کرنے لگے آگا۔

اور حضرت الو الدردان رضى القد عد في روايت كياكه رسول القد صلى الند عليه وال وسلم نے فرایا جو کیچد مجھے معلوم ہے اگر تم مجی جائے تو تم تنوز اہنے اور زیادہ روتے اور دنیا کی تمہارے سامنے کوئی و تعت منہ ہوتی اور تم آخرت کو ترجیح دیتے۔ ایکے بعد حضرت الوالدر دار في ابيغ طور ير فرمايا جتناس جانبا بون أكرتم كو معلوم بو توتم . حنظلات میں چلے جاتے ور جانے بناہ وسم نڈتے تم ابن جال پر اُر یہ اُرتے اور بغیر اس تكر اُن کے تم اپنے اموال جمہور دیتے اور اسلی عرف و اللجتے جی ندر سوئے ہے والی سمت ورا ہوتی جبکہ اب یہ حال ہے کہ تمہارے دلوں میں سے امید نے آ ٹرٹ ی یا تیرا عان ا دی ہوئی میں۔ دنیا نے تم پر اب غلبہ یا لیا ہے اور تم جاہل بن چکے ہو تمہار حال یوں ہے کہ تم میں سے بچے لوگ تو صوانوں سے مجی زیادہ برے ہیں جو اپنی حرص کو چھوڑتے ہی نہیں اور ان کو اپنے انجام کے متعلق کوئی ترویش ہی نہیں ہے تم کو کیا ہو گیا ہے۔ تم کو الله تعالیٰ سے کوئی محبت نہیں اور تم تصیحت تھی قبول نہیں کرتے تم دعوی کرتے او کہ الله اتعالی کے دین میں تم ایک دوسرے کے بھائی ہو تمہارے باطن میں مختلف قلم کی خواہشات برے باطن نے دی ہوتی ہیں اگر تام ہی تم ا کٹھے ہو کر نیک بن جاؤ تو تمبیں آئیں میں محبت ہو جائے گی۔ تم لوگوں کو کیا ہو پھکا ہے کہ دنیوی معالمے میں مجی تصیحت قبول نہیں کرتے نہ علی م کو آخرت ہے متعلق تصیحت قبول سے اور تم میں سے کوئی مجی اینے دوست کو تصیحت نہیں کر تا ہے نہ عی کوئی آخرت کے بارے میں دوست کا مدد گار ہو آے ندر ہناتی اسکی کر آ ہے یہ علامت ہے کہ تمارے واول میں ضعف اور

ہے جیسے تم کو دنیوی نیکی اور برائی میں یقین ہے اسی کی مانند آ نزت کو چاہیے کہ تم اتر جھ دو کیونکہ تمہارے عملوں پریہ (دنیا) عی زیادہ چھائی ہوئی ہے

اب اگر تمہارا بواب یہ ہوکہ اسامے موجود) دنیا کی محبت کا غلب ہے اس کا کیا كرين تو چريه ہے كہ تمبيل مم وہ قوم دكھاتے ہيں۔ حوا خرت كو ترك كرتى ہے دنيا حاصل کرتی ہے جن معاملات میں کامیابی حاصل ہوٹا یقینی نہیں ان میں مشقت اٹھاتی ہے۔ تم سب سے بری قوم ہو تم وہ ایمان عی نہیں یا سکے حس کانام ایمان مقبول مشہور ہے اور اگر تم كو شك ب اس دين مي جو جناب محد رمول الله صلى الله عليه والووسلم الك ہیں تو پھر اس کی تم کو وصاحت ہم کرتے ہیں اور تمہیں نور دکھاتے ہیں جو دیلھو کے تو تمہارے دل اطمینان پالیں گے۔ واللہ تم پیدائش سے ناقص العقل نہیں ہو تع معدور جانے جاد نیز تم دنیا کے بارے میں بڑی درست رائے ر کھتے ہو تحور ای سی دنیا لجی بالف سے نکلے تو غمردہ ہو جاتے ہواور الی حالت تمہارے چہروں سے بی نمودار ہو جاتی ہے۔ تمباری زبانوں پر بھی واضح ہوتی ہے تم ان کو مصائب کہتے اور ماتم بھی کرتے ہو۔ عام ونیا دار لوگ تو اکثر ترک دین کر چکے ہیں اور دین کا نقصان تمہارے پہ ول پر نمودار نہیں ہو آن بی اس وجہ سے تمہاری حالت بی بگراتی ہے مجھے یوں محوس ہو آ ہے کہ الند تعالی تم سے بیزار ہو بھا ہے . ظاہراً تم خوش ہو کر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہو تم ایک دوسرے کاستقبال برے طریقے سے نہیں کرمنے کہ وہ تھی تمہارے ساتھ ایسا ہی سلوک منہ کرے بالاً خرتم کبینہ پرور بن گئے ہو طویل امید لگار کھی ہے۔ تم (موت گوارا نہ ہوتے ہوتے ، فود کورد کیے ہوتے ہو میرادل باہتا ہے مجھے تم لوگوں سے اللہ تعالی محفوظ ر کھے اور مجھے ان لوگوں سے ملا دے جو میں محبوب جانتا ہوں کہ ان کو د پلجوں۔ جو زندہ ہو وہ تم لوگوں کے درمیان نہیں رہ سکتااگر تمہارے اندر کچھ بھلائی موجود ہے تو میں نے تم کو اب سنا ہی دیا ہے تم اب یوں رہو کہ جو پرورد گار تعانی کے باس ہے وہ طلب کرو اس کو تم تھوڑا مجھتے ہو۔ اب تم لوگوں کے درمیان اللہ تعالٰ سے بی مدد کا طلبگار ہوں۔ حضرت علیسی علیہ السلام نے فرمایا اے گروہ حواریوں کے تم دین کی سلامتی اور

تھوڑی دنیا حاصل ہوئے پر بی راضی ہو جاؤ اور اسی ضمن میں ایک ثماع یوں کہتا ہے۔ ادی رجالا جادنی الدین قدقنعوا وما ارلهمہ رصوا فی العیش مالدون۔

الوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ قطوڑے دین پر قانع ہو چکے ہیں گران کو میں نہیں دیکھتا کہ وہ قطوڑی دنیا پر رافنی ہو جائیں)۔

فاستغن بالدين عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنيا هم عن الدين -

(تو دین حاصل کر کے بادشاہوں کی دنیا سے مستغنی ہو جا جیسے کہ بادشاہ دنیا حاصل کر کے دین سے مستغنی ہو چکے ہیں)۔

حضرت علیمی علیہ السلام نے فرایا۔ اے دنیا کے چاہنے والے تو نیک شخص ہو جا۔
اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کاار شاد ہے۔ دنیا میرے بعد تم لوگوں کے
یاس آئے گی وہ یوں تمہارے ایمان کھانے لگے گی حس طرح لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔
حضرت موسی علیہ السلام کو وحی ہوتی اے مؤسی حب دنیا پر میلان نہ کر کیونکہ یہ آٹا ہڑا
گٹاہ کرواتی ہے حس سے عظیم تر دیگر کوئی نہ ہو۔

حضرت موسی علیہ السلام ایک روئے ہوئے شخص کے قریب سے گذرے اور جب والیں تشریف لاتے تو اجی عک وہ رو بی رہا تھا۔ موسی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اسے پرورد گاریہ بندہ تیرا تیرے خوف سے رو تا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرایا اسے ابن عمران اسکی آ نکھوں کے ساتھ ساتھ اس کا دماغ بھی روتے روتے بہہ جائے اور اسکے الحقے والے ہاتھ بھی شکستہ ہو کر گر پڑیں پھر بھی اسکی مخفرت نہ فراؤں گاکیونکہ اسے دنیا کے ساتھ محبت ہے۔

حقيقت دنيا

حضرت علی رضی الله عند نے فرایا حب شخص میں چھ خصائل نہ ہوں جنت سے اس کو دوزخ سے بچنے کی خوامش ہے۔ (۱)۔ ہو الله کو

پہچان لے پھر اسکی عبادت کرے۔ (٢)۔ جو شیطان کو جان لے اور پھر اسکا نافر مان ہو۔ (m)۔ ہو جل کو سمجھ جاتے اور پھر اسکی بیروی کرے۔ (m)۔ جو باطل کو جان لے اور پھر اس سے بچیارہے ۔ (۵)۔ ہو دنیا کو جان کیا اور پھر اس کورد کر دیا۔ (۷)۔ ہو آخرت کو جان جاتے اور پھراس كاطلبگار موجاتے۔

حضرت حسن رضی الله عند کہتے ہیں ۔ الله تعالیٰ کارحم ہوان پر جن کے پاس دنیا بطور الانت تھی۔ اور پھر انہوں نے آگے حوالے کردی المانت دار لوگوں کو اور خود ملکے پھلکے روانہ ہو گئے۔ اور یہ مجی فرمایا اس پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتے حس پر تو نے رشک کیا دین کے بارے میں اور اس نے تھی دین کے لیے رفتک کیا اور حب کے ساتھ تو دنیا کے بارے میں مقابلہ کرنے لگالیکن اس نے دنیا کو اسکے سینہ پر مار دیا (مرادیہ کہ دنیا کو دفع کردیا)۔

حضرت لقان اپنے فرزند کو فرماتے ہیں اے میرے بیٹے دنیا عمیق سمندر ہے متعدد لوگ اس میں غرق ہو گئے۔ تیرے داسطے اس سمندر میں کشتی خوف خدا ہے جسکا اندرون حصہ ایمان باللہ ہو اور تو کل علی اللہ اس کا کنگر ہو تو پھر ممکن ہے کہ تجھے نحات حاصل ہو جائے گرمیں تجھ کو حاصل کر تانہیں دیکھتا ہوں۔

حضرت فضیل رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایک لمباعرصہ میں اس آیت پر سو جنار با تفاد-

انا جعلنا ما على الارض زينته لها لنبلوهم ايهم احسن عملا وانا الجاعلون ماعليها صعيدا جرزاء

(زمین پر ہو کچھ ہے اسے زمین کے واسطے ہم نے زینت بنایا ماکہ لوگوں کا امتحان کریں کہ کون نیک عمل کر تاہے۔ اور جو کچھ زمین پر ہے (معدوم فرماک) بنج میدان بنا ذیں گے۔ (الکھٹ کار) ا

ایک علیم نے کہا ہے دنیامیں حس چیز کا تو مالک بنتا ہے تجھے معلوم رہے کہ اس کا تجھ سے پیشتر بھی کوئی مالک بنار ما تقااور تیرے بعد جی یہ کسی کی ملکیت ہے گی۔ دنیا می سے تیرے واسطے صرف صبح اور شام کا کھانا ہی ہے چر تو ایک نوالے کے لیے خود تباہ نہ ہو۔ دنیا سے روزہ رکھ لے اور آخرت پر روزہ کھول دنیا کاراس المال خوامش ہے اور منافع اس کا آتش دوزخ ہے۔

اوگوں نے ایک راہب سے دریافت کیا زمانے کو تم کیا سمجھتے ہواس نے ہواب دیا کہ جسموں کو یہ بوسیدہ کر دیتا ہے امیدوں کو نیا بناتا ہے۔ موت کو نزدیک لاتا ہے مطلوب کو دور کر دیتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا اہل زمانہ کا حال کس طرح کا ہے اس نے مجاب دیا جو فتح پالیتا تھک جاتا اور جو ہارگیا اس نے مشقت ہی (بے فائدہ) برداشت کی۔ اور اس بارے میں ایک شاع نے یوں کہا ہے۔

ومن يجمد الدنيا بعيش يسره - فسوف لعمرى عن قليل يلومها -

داور جو تنخص دنیا کی مرح مرائی کرے کہ زندگی ممر توں سے بھر پور ہے قدم ہے کہ وہ جدی ہی اسے مذموم کہے گا)۔

اذاادبرت كانت على المرء حسرة-وان اقبلت كانت كثيرة همومها-(يه دنيا جب جانى رئى ہے توانسان كو حمرت ہواكرتى ہے اور جب آتى ہے تواس كے بهت زيا دہ غم ہوتے ہيں)۔

اور ایک طکیم نے کہاہے دنیا موجود تھی لیکن اس میں میں موجود نہیں تھا اور دنیا جاتی
رہے گی اور میں نہ ہوں گا۔ لہذا اس کے ساتھ میں دلی لگاؤ نہیں رکھتا اس لیے کہ اسکی عیش
محض عارضی سی ہے اور اسکی صفائی کے اندر گردو غباد شامل ہے اس میں باشند ہے ہمہ
وقت خطرے میں رہتے ہیں۔ یا نعمت ہوتی ہے حب نے ختم ہو جانا ہوتا ہے یا آفت وارد
ہونے والی ہوتی ہے یا موت نجی آئی ہی ہوتی ہے جو فاتمہ کر دیتی ہے۔

حضرت سفیان توری رحمت الله علیہ نے فرمایا ہے کہ جو محبت کے ساتھ دنیا کو طلب کرتا ہے اس کو کچھ حاصل ہو گیا لیکن اسکی خوامش بڑھ کر ہے اور جو محبت سے آخرت کو چاہے اسے بھی کچھ مل گیا لیکن آخرت کی خوامش ابھی اس سے زیا دہ رہتی ہے۔ بدا کی کی کوئی انہتا ہے نہ اسکی کوئی انہتا ہے۔

ایک شخص نے ابو حازم سے کہاایک دکھ ہے مجھ کو کہ میں دنیا سے محبت کر آ ہوں

لیکن میرا تورینے کے بیے گھر تک ہی میرے یاس نہیں ہے۔ انہوں نے اے فرمایا تو اسکوتی دیکھ جو تجھے اللہ تعالیٰ سے عطا ہوا ہے۔ صرف حلال حاصل کر پھر اس کو ناکن مت صرف کر اس طرٹ یہ دنیا تیرے تل میں نقصان دہ نہ ہوگی۔ آپ نے یہ اس لیے فرمایا که اس پر مجی المامت کر با تواس کو پریشان کر دیثا بالآخر دنیا کو باکل بی چھوڑتے ہوتے دنیا سے حل بی جاتا۔

اور میحی بن معاذر حمت الله علیه نے فرایا ہے یہ دنیا شیطانی د کان ہے۔ اس شیطان کی د کان میں سے کوئی چیز جور کی نہ کرواگر کروگے تو شیطان اس کی جستجومیں آجائے گا اوروہ تم کو پکڑ لے گا۔

اور حضرت فضيل رحمد الله عليه نے فرمايا ہے يه فنا موجانے والى دنيا سونے كى مجى بنی موتی اور باقی رہے والی آ فرت سٹی کی ہوتی تو پھر مٹی کو باقی رہے والی آ فرت او تی ترجیح دیتے اب بڑے اف ل ل بت ہے کہ لوگ فانی مٹی کو ترجیح دیتے ہیں باقی رہے والی مونے کی اسخرت پر۔

اور ابو حازم رجمت الند عليه في فرمايا ب كه دنيات خود كو بجاكر ركهو كيونكه مجهيد روایت جسنجی ہے کہ جو بندہ دنیا کی تعظیم کرے گا وہ قیامت کے روز کھرا کیا جائے گا اوراس کو کہاجائے گاکہ جو چیزالند تعالی نے حقیر فرمائی تواس کی تعظیم کر تاتھا۔

اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ سر سخص مہان ہی ہے اور اس کا مال اسکے پاس مستعار ہی ہے۔ نیس مہمان رخصت ہونے والا ہے اور حوشے مستعار ہے وہ واپس ہو جائے گی۔ اور اس بارے میں ایک شاعریوں کہتا ہے۔

والمال والاهلون الاوديعته ولابديوماان ترداالودائع

(اوریه مال اور اہل مال تمام امانت ہیں اور لازما ایک روز ہو گا کہ ان امانتوں کو وائیں

پعند لوگ حضرت رابعہ اجسرید رحمته الله علیما کی خدمت میں عاضر ہوئے اور وہ دنیا كے بارے ميں کھنگو كرنے لگے اور ونباكى مذمت كرتے تھے۔ آپ نے ان كو فر مايا كه ونيا كے بارے ميں كفتكو بند كردو۔ اگر تم لوگ اپنے دلوں ميں دنيا كى عزت ندر كھتے ہوتے تو اس كاذكر اتنازياده تم سر كزنه كرتے كسى في حضرت ابراهيم بن ادهم رحملة الله عليه ب وریافت کیا کہ آپ کاکیا حال ہے تو آپ نے جواب میں یوں فرمایا۔

نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلاديننا يبقى ولامانرقع

دہم دین کو پھاڑتے ہیں اور یوں دنیا کی مرمت کرتے ہیں سی اس طرح دین باقی نہیں رہتا ہے اور نہ بی وہ چیز حس کی ہم مرمت کرتے ہیں)۔

فطوبي لعبداثر الله ربه وجادبدنياه لمايتوقع

(میں بنارت ہے اس بندے کے واسلے حس نے اللہ تعالیٰ اپنے پرورد گار کو عی ترجیح دی اور حب وقت کے آنے کی توقع ہے اس کی فاطرایی دنیا کو خیرات کردیا)۔

دیگرایک شاعرنے بھی اسی بارے میں یوں کہاہے۔

ارى طالب الدنيا وان طال عمره ونال من الدنيا سرورا وانعما (میں دیکھے رہا ہول دنیا کے تریص کو خواہ اسکی عمر کمبی ہو اور اس نے دنیا کی خوشیاں اور لعمتیں ہی د ملیحی ہوں)۔

كبان بنى بنيانه فاقامه فلما استوى ما قد بناه تهدما (وہ ایے ہیں جیے کہ تعمیر کرنے والے نے عارت کو بنایا اس کو درست فائم کر دیا جب وہ ململ ہو گئی جواس نے تعمیر کی تھی تووہ گر گئی)۔

حب الدنيا تساق اليک عفوا اليس مصير ذاك الى انتقال (دنیا تیری طرف خود کیلی آتی ہے کیا دنیا کا یہ عمل (اسکے) منتقل ہو جانے کی جانب اشارہ نہیں ہے؟)۔

وما دنياك الا مثل فيء

اظلک ثم اذن بالزوال (اور تیری کچھ مجی نہیں سوائے اس کے کہ یہ ایک سایہ کی مانند ہے تمہارے او پر حو پھر زوال يذير ہوجائيگا)<u>۔</u>

اپنے بیٹے کو حضرت لقمان فرمات ہیں اے بیٹے اپنی دنیا کو بعوض آ نرت جے دے مجھے دونوں کا نفع حاصل ہو جائے گا. گر دنیا کے عوض آخرت نہ فروخت کر دیناورنہ تجے دونوں کا ی ضارہ ہو گا۔ اور مطرف بن شخیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو سلاطین کی زندگی ان کی نزاکت اور دولت کے آرام کو مد نظر نه رکھ بلکہ تو دیکھ کہ کس عجلت کے ساتھ وہ چلے جاتے ہیں اور کس قدر عجلت سے ان کا نجام مجی ان کے سامنے آجا آہے۔ حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنهما في فرمايا بي - الله تعالى في دنيا كو تنين حصوں میں کر دیا ایک حصہ برائے مومن ایک حصہ برائے مثافق اور ایک حصہ کافر کے واسطّے۔ منافق اپنی زادراہ لے لیتا ہے منافق زینت کر تار ہتا ہے اور کافر لفع لیتا ہے (مراد یہ ب کہ وہ صرف دنیا ہے عیش ہی کرتا ہے ) .

اور ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ یہ دنیا ایک مردار ہے اس میں کچھ جو لے لیتا ہے ا سکو کتوں کے مقابلہ میں سم کرنا چاہیے اور ایک شاع اس بارے میں یوں کہتا ہے۔

يا خاطب الدنيا الى نغسها تئح عن خطبتها تسلم (اے وہ حود نیا کو اپنی جانب بلا آہے اسکو اپنی جانب بلانے سے رک جا تو تو سلامت رہ جاتے گا)۔

ان التي تخطب أ عدارة قريبته العرس من أم الماثم (جے توبلا آ ہے وہ غدار ہے اسکی شاؤی کے بعد گناہ تھی نزدیک ہی ہے)۔ حضرت الوالدردار رضی الله عنه نے فرمایا ہے یہ دنیا عندالله اتنی قرب حقیر ہے کہ تم دیکھ لو کہ دنیا کے اندر ہی نافر انی ہوتی ہے اور الله تعالیٰ کے باس اتنا ہی حاصل ہو تا

ت جتادنیا کو چھوڑ دیا جاتے اور اس بارے میں ایک شاعر نے یوں کہاہے۔ اذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت لد من عدو فی ثیاب صدیق دصاحب عقل شخص جب دنیا کو آزمائے تو یہ اسکے آگے دوست کے لبادے میں رتنمن ثابت ہوتی ہے)۔

ویکرایک شاعر کا کلام دنیا کے بارے میں یوں ہے۔

يارا قد اليل مسرورا باول ان الحوادث فد يطرقن اسِحارا (اے رات کے اول حصہ میں مرت کے ساتھ موٹے وائے سمجی بوقت سح مصائب ئى دروازے آكر كھنگھٹاتے ہيں).

افنيي القرون التبي كانت سنعمة كر الجديدين اقبالا و ادبارا ربیت می صدیوں کو جو نعمت سے پر تغیر فناکر دیاان کو حوادث نے جونے آنے طنے والے تھے)۔

كم قد ابادت صروف الدهر من ملك قد كان في الدهر نفاعا و ضرارا ( كنتے بادشاموں كو زمانے كے الث رجيم نے تباہ كر ديا جو تھى براسے فائدہ دينے والے اور ضرر وسنجانے والے تھے ا۔

> يامن يعانق دنياه لا بقاء له يمسى و يصبح في الدنيا سغارا (اے وہ جوفائی دنیا کے ساتھ معانقہ کر تاہے اس دنیا کو بقا نہیں ہے ونیا صبح و شام سفر کر رہی ہے)۔

ھلا ترکت من الدنیا معانقتہ حتی تعانق فی الغردوس ابکارا (کیوں نہیں ترک کر دیا تو دنیا ہے گئے لئے کو ٹاکہ تو بہشت کے اندر ہاکرہ موروں سے گلے ل سکے)۔

ان کنت تبغی جنان العلد تسکنها فینبغی کک ان لا تا من النارا (اگر تیری څامش ہے کہ دائمی طور پر بہشت میں رہے تو چاہیے کہ تو دوزخ سے ہمیش خوفردہ رہے)۔

اور حضرت ابوالمر بابلی رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ جناب محد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو ابلس کے الشکری ابلس کے پاس آئے اور کہا کہ ایک نبی مبعوث ہوگیا ہے اور ایک امت کو پیدا فرایا گیا ہے۔ تو وہ کہنے لگاوہ دنیا کے ساتھ محبت کرتے ہیں کیا؟ انہوں نے کہا ہاں تو (ابلس نے) کہا اگر وہ دنیا سے محبت کرنے والے ہیں تو پھر کچھ پرواہ نہیں ہے اگر وہ بت پرست نہ بھی ہوں۔ میں صبح و شام کوان کے پاس تین باتیں لیے ہوئے جایا کروں گا۔ (۱)۔ غلط طریقہ سے بال کو کھانا۔ (۲)۔ غلط راہ میں صرف کرنا۔ اور تام تر شر مجی یہاں سے بی میں صرف کرنا۔ اور تام تر شر مجی یہاں سے بی آغاز پذیر ہواکرتی ہے۔

خضرت علی رفنی اللہ عنہ کی فدمت میں ایک شخص نے المّاس کی یا امیر المومنین آپ دنیا کے بارے میں فرما تیں کہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کی میں کیا تعریف کروں اس ایک تشکانہ ہے۔ کہ حب میں جو شندرست ہے وہ مریض ہو گیا جو محفوظ ہے وہ مثر مسار ہوا جو غریب ہے وہ غم کا شکار ہوا اور جو تو مگر ہے وہ فتنہ میں پڑ گیا اسکے طلال مال کا مجی حساب لیا جائے گا اور اسکے حرام پر اس کو عذاب ہو گا۔

اور حضرت مالک بن دینار رحمت الله علیہ نے فرمایا ہے جادو کرنے والی سے نے جاؤ کو عکم سے مالک کے جاؤ کے کہا گیا کے اللہ مالک والی دنیا کو کہا گیا

ے)۔

حضرت الوسلیان دارانی رحمت الله علیہ نے فرایا ہے۔ دل کے اندر جب آخرت ہوتی ہے تواس کامقابلہ کرتے ہوتے دنیا وارد ہوتی ہے اور جب دل کے اندر دنیا ہوتی ہے تو آخرت اس کامقابلہ نہیں کرتی ہے۔ کیونکہ آخرت عزت واکرام والی شے ہے اور دنیا کمینی چیز ہے مگریہ بات بڑی شدید ہے۔

اور ہم یہ ممجھتے ہیں کہ سیار بن حکم کا قول زیادہ صحیح ہے۔ فرمایا ہے ایک دل میں دنیا اور ہم یہ ممجھتے ہیں کہ سیار بن حکم کا قول زیادہ صحیح ہے۔ فرمایا ہے ایک دل میں دنیا اور آخرت دونوں اکٹھی ہو جاتی ہیں جو غالب آئے دوسری اسکے ماتحت ہو جاتی ہیں ایک اور حضرت مالک بن دینار رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے دنیا اور آخرت دوسو تنیں میں ایک کے ساتھ جتنا خوش ہوں اتنا ہی دوسری سے محروم رہنا ہے۔

حضرت صن رضی القد عند نے فرایا ہے۔ والقد میں نے وہ لوگ دیکھے ہیں کہ دنیا ان کے نزدیک مٹی سے بھی کم قدر وقیمت رکھتی تھی حس کے اوپر لوگ چلا کرتے ہیں وہ یہ بھی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ طلوع ہوا ہے یا غروب۔ ادھر گئی ہے یا ادھر چلی گئ۔ دوہ لوگ صحابہ تھے)۔

حضرت حن رضی اللہ عنہ سے آیک شخص نے دریافت کیا کہ آپ کا کیا خیال ہے ایسے آدمی کے متعلق حس کو اللہ تعالی مال عطافر ما تا ہے۔ وہ شخص صدقہ دیتا ہے صلہ رحمی بھی کر تا ہے کیا اسکے تق میں اچھا ہو گا اگر کسی قدر وہ اس مال سے عیش بھی کرے۔ آپ نے فرمایا نہیں وہ خواہ تمام دنیا کا مالک بنا دیا جائے پھر بھی وہ اپنی محتاجی کے روز کے واسطے آگے ہی بھیجتارہے (محتاجی کا دن روز قیامت ہے)۔

اور حضرت فضیل رحمتہ اللہ علیہ نے فرایا ہے میرے پاک تام کی تام دنیا کمل طور پر مزین ہو کر بھی چلی آئے پھر اس کا مجھ سے روز آخرت محاسب فبی کیا جاتا ہو پھر بھی مجھے اس سے گھن آئے گی جیسے کہ مردار کے قریب سے جب لوگ گزریں تو اینے پر کیرا کر لیتے ہیں اور متنفر ہوتے ہیں۔

روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی الله عند ملک شام میں تشریف لے گئے تو

ان كاستقبال كرنے كو حضرت الوعبيده بن الحراح آئے جواونتنى پر سوار تھے۔ اونتنى كى ناک میں بڑی سادہ قعم کی تکیل تھی۔ سلام علیکم کے بعد گھتگو ہوتی پیر حضرت عمران کے خیمہ میں گئے حب کے اندر صرف ایک تلوار ایک ڈھال اور اونٹنی کا کجاوہ ہی دکھائی دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عند نے ان سے کہا کہ کچھ سامان بی بنالیا ہو یا تووہ کھنے یا امیرالمومنین سم کویہ آنے والے وقت پہنچا ہی دے گا

حضرت سفیان رضی الله عند نے قرمایا ہے بدن کے داسطے دنیا سے لے اواور ول کے واسطے آخرت سے لو۔ اور حمن رضی اللد عنہ نے فرمایا ہے واللہ قوم بنی اسرائیل بوجہ حب دنیا ہی رحمن تعالیٰ کی عبادت کے بعد بتوں کی عبادت گذار بنی تھی۔ اور حضرت وبب رحمته الله عليه نے فرايا ہے كه ميں نے كچھ كتب ميں پڑھا ہے كه الل عقل كى غنیمت ہے یہ دنیا اور جاہل لوگوں کے لیے یہ غفلت ہے وہ اس کو نہیں جان سکتے آآ نکہ وہ اس سے نہ تکلیں اور جب اس سے حل جائیں کے تو پھر دوبار، دائیں جیجے جانے کے لیے عرض کریں گے مگر چروائی مرکز ناممکن ہے۔

اور حضرت لقمان عليه السلام في الي بيع كوفرايا ال مير ع بيع حس روز تودي میں آئیا تھا اسی روز ہے یہ دنیا چیچھے کو جل پڑی تھی اور تو آخرت کی طرف جلا جا تا ہے اور اب تو آخرت والے گھر کے نزدیک ہو تاجاتا ہے اور دئیا روز بروز دور میلی جار بی ہے۔ اور حضرت سعید بن مسعود رحمته الله علیه نے فرمایا ہے جب تو دیکھ لے کہ کسی بندے کی دنیازیا دہ ہور بی ہے اور اسکی آخرت کم ہور بی ہے اور وہ اپنی اس حالت پر خوش ہو تو جان لیناکہ یہ دھو کا ہے۔ حس میں وہ مثلا ہے اور وہ سمجھا نہیں ہے۔

حضرت عمر بن عاص رضی الند عنہ نے برسر منبر فرمایا۔ والندمیں نے ان جیسی قوم کھبی نہیں دیکھی ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم حس چیز کی طرف قطعا رغبت نہیں رکھتے تھے یہ لوگ اس پر ( یعنی دنیا پر) بہت راغب ہیں والله النجي تين يوم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم پر أي نه كذر عقد حن مي كه آب كو آرام كم نہ حاصل ہوا ہو اور محنت زیا دہ نہ کرنا پڑی ہو۔ اور حضرت سن رضی اللہ عنہ نے یہ

ار شادالهی پڑھا

فلاتفرنكمه الحيوة الدينام

(بی تم کو دنیا وی زندگی دھوکے مین متلان کردے۔السجدة . ٣٣)

اور آپ نے یہ مجی فرمایا کہ جو یوں کہے تم اسکو یوں کہو کہ یہ دنیا کس نے پیدا فرمائی اور کون زیادہ واقف ہا اس دنیا ہے؟ تم لوگ دنیا سے بچے بی رہو کیونکہ دنیا بہت مصروف کر دیتی ہے۔ آ دمی اگر اپنی مصروفیت کا ایک دروازہ کھولتا ہے تو وہ دروازہ اور دس دروازوں کو کھول دیتا ہے اور یہ مجی آپ نے فرمایا کہ کتامسکین ہابن آ دم جواس کھر پر بی خوش ہو کر رہ گیا ہے۔ حب کے طلال کا صاب دینا ہے اور جسکے حرام پر عذاب ہو گا۔ طلال کما تا ہے تو اس کا حساب دینا پڑے گا اگر حرام کمائی کر تا ہے تو اس پر عذاب ہو گا۔ وہ ل کما تا ہے تو اس کا حساب دینا پڑے گا اگر حرام کمائی کر تا ہے۔ وہ بی عراب ہو تا ہے۔ ابن آ دم اپنے مال مستقل سمجھے بیٹھا ہے اور عمل نہیں کر تا ہے۔ دین مصیبت پر عزام مکانی کر تا ہے۔ دین مصیبت پر عن خوش رہتا ہے جبکہ دنیوی مصیبت پر شور مجا تا ہے۔

حضرت حن بصری نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو لکھ بھیج "السلام علیکم۔ المابعد گویا کہ تو آخری شخص ہے حس کے لیے موت مقرر ہوتی اور جومر پکا ہے"۔ اس کے جواب میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تحریر کیا گویا کہ آپ دنیا میں موجود نہیں بلکہ آخرت میں ہی رورہے ہیں"۔

اور حضرت فضیل بن عیاض رحمت القد علیہ نے کہا ہے۔ دنیا میں آ جانا تو آ سان ہے مگر اس میں سے لکل جانا بڑا مشکل ہے۔ اور ایک بزرگ نے کہا ہے حیرت ہے اس شخص پر پر جے علم ہے کہ موت یقینی ہے پھر بھی وہ نوش ہو تاہے اور تعجب ہے اس شخص پر حس کو علم ہے کہ دور ن بھی یقینا موجود ہے اور پھر بھی ہن آ ہے حیرت ہے ایے شخص پر بو دیکھ رہا ہو کہ دنیا داروں پر دنیا تبدیل ہوتی رستی ہے۔ پھر بھی وہ اس پر مظمئن ہواور حہ تہ ہے اس پر مقال ہے۔

حیرت ہے اس پر جو آگاہ ہے کہ قضاہ قدر بر حق ہے پھر مجی تھکتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی الند عنہ کی فدمت میں نجران سے ایک شخص حاضر ہواا سکی عمر دو صد برس تھی۔ آپ نے اس کو پوچھا تو نے دنیا کو کیسا پایا ہے۔ اس نے عواب دیا پجند برس مصیبت کے میں اور پجند سال فراخی کے میں ایک روز آسانی کا موتا ہے دوسرا
دن شکی کا ہے ۔ اسی طرح ایک شب آرام ہے دوسم کی رات رنج کی ہے ایک رات میں
اپنے پیدا ہوا اور ایک رات کو بچے مرکیا اگر پیدائش نہ ہوتی تو مخلوق کا خاتمہ ہی ہو جا آبا در
گر موت وارد نہ ہوتی تو اہل دنیا پر یہ دنیا شک ہو کر رہ جاتی ۔ حضہ ت معاویہ رضی الله عند
نے فرایا کہ ماٹکو کیا ما تکتے ہوائی آدئی نے کہا میرئ گذشتہ عمر کو لٹادیں یا مجھ پر موت
دارد ہونے سے ردک دیں۔ آپ نے فرایا مجھے ایسا اختیار حاصل نہیں ہے اس نے کہا پر
مختے آپ سے کوئی حاجت نہیں۔

حضرت داؤد طائی رحمت الند علیہ نے فربایا ہے۔ اے ابن آدم اپنی امید رسائی پر تو خوش ہو رہا ہے لیکن تجھے یا دہونا چاہیے کہ اپنی ساری زندگی پوری کرکے بہاں جک تو آیا ہے تو عملی کو ملتوی کر ٹارہا ہے۔ گویا تو جاشا تھا کہ اس کا فائدہ کسی اور کو ہو گا بجائے تیرے۔ اور حضرت پشر حانی رحمت الند علیہ نے فربایا ہے حس نے اللہ تعالیٰ سے دنیا طلب کی اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے (برائے محاسبہ) لمنے وقت کے لیے گھڑارہے کے لیے در خواست کردی۔

ادر ابو حازم رحمت الله عدید نے فرایا ہے کہ تیرے لیے خوشی کا باعث بنے والی کوئی چیز دنیا میں موجود نہیں ہے۔ بلکہ الله تعالٰی نے ہر دنیوی چیز کے ساتھ ساتھ دکھ لگا الله عدد نے فرایا ہے۔ ابن آ زم کی جان اس دنیا میں رکھا ہے۔ ابن آ زم کی جان اس دنیا میں سے تین حمر تیں لیے ہوئے نکلا کرتی ہے۔ (۱)۔ جو کچھ مجمع کیا تھا اس کو خوب بیٹ جم کا نایا نہیں۔ (۲)۔ آئدہ اخروی زیست کر کا ایا نہیں۔ (۲)۔ آئدہ اخروی زیست کے لیے سامان تیار دنہ کیا۔ اور ایک بررگ سے لوگوں نے پوچھا کیا آ ب نے نما پالی دانہوں نے جواب دیا) کہ غذا اس شخص کو حاصل ہوا کرتی ہے جو ونیا کی غلامی کو اثار پھینگا ہے۔ اور حضرت مالک بن دینا، رحمت الله علیہ نے فرایا ہے کہ ہم لوگ بب دنیا پر مصالحت اور حضرت مالک بن دینا، رحمت الله علیہ نے فرایا ہے کہ ہم لوگ بب دنیا پر مصالحت کر بیٹے بایں سب ہم آلیں میں ایک دوسرے امر بالم عروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے ہیں الله تعالٰی ہم کواس حال میں نہیں دہنے دیکھاور ہم نہیں جانتے کہ اسوجہ سے ہم گرتے ہیں الله تعالٰی ہم کواس حال میں نہیں دہنے دیکھاور ہم نہیں جانتے کہ اسوجہ سے ہم گرتے ہیں الله تعالٰی ہم کواس حال میں نہیں دہنے دیکھاور ہم نہیں جانتے کہ اسوجہ سے ہم گرتے ہیں الله تعالٰی ہم کواس حال میں نہیں دہنے دیکھاور ہم نہیں جانتے کہ اسوجہ سے ہم گرتے ہیں الله تعالٰی ہم کواس حال میں نہیں دہنے دیکھاور ہم نہیں جانتے کہ اسوجہ سے ہم

پر کس طرح کا عذاب ہو گا۔ اور ابو حازم رحمت الله علیہ کہتے ہیں تھوڑی دنیا تبی کثیر آخرت سے انسان کو غفلت میں ڈال دیتی ہے۔

حضرت حن رضی الند عند نے کہا ہے دنیا کی کچھ بھی و تعت مت رکھیں والنداس کو جو شخص بے حقیقت رکھیا ہے اس سے زیادہ بے و تعت یہ کسی کے نزدیک نہیں ہوتی اور فرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ جب بھلائی کا ارادہ کر ناہ تواس کو دنیامی سے پہلے اس کا حصد عطافر ہا تا ہے۔ بعد میں روک لیا کر تاہے حب وقت وہ اسے نافذ کر تا ہے تو دو مرکی مرجہ عطافر ہا تاہے۔ اگر وہ بندہ اس کو بے قدر و قیمت جانے تو پھر اس پر تو دو مرکی مرجہ عطافر ہا تاہے۔ اگر وہ بندہ اس کو بے قدر و قیمت جانے تو پھر اس پر دنیا کو زیا دہ کر دیتا ہے۔ اور ایک بزرگ ہونے ہیں جو دعاکیا کرتے تھے اسے آسمان کو قائم رکھنے والی ذات تو جو اس کو زمین پر گر پرٹنے سے روکے ہوتے ہے مجھ کو مجی اپنے حکم

محد بن مکندر رحمت الله علیہ نے فرمایا ہے کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایک شخص نمیث وزے سے رہے افطار نہ کرے ۔ ساری رات عبادت کر آرہے اور بالکل نہ ہوئے ال سد قد کر آرہے فی سبیل الله جہاد کرے عرام سے بچارہ ۔ لیکن قیامت کے دن اس حال میں اس کو لا تیں کہ اسکو کہا جاتے جو چیز الله تعالی نے حقیہ قرار دی تھی۔ اس چیز کو اس آدمی نے بوئی گرداتا اور جو چیز الله تعالی نے عظیم قرار دی (یعنی آخرت کو) اس شخص نے اسے حقیر جانا تو تم لوگ دیکھ لواس کا کیسا حال ہو گااور ہم میں سے کس نے دنیا کو عظیم نہ گردانا اور ساتھ ساتھ معاصی کا ہو جھ جی نہیں اٹھا رکھا۔

حضرت الو حازم رحمتہ اللہ علیہ نے فریایا ہے دنیا اور آفرت ہر دو میں محنت بردشت کرنا پردتی ہے گر آفرت کے لیے شفت کرنے کے لیے تجد کو مدد گار کوئی نہیں ملے گا۔ جبکہ مشفت برائے دنیا کایہ حال ہے کہ حب کام میں ہاتھ مارے گاا ک میں اس سے پیشتر ہی کوئی بدمحاش نشخص ضرور (ہاتھ ڈال بھکا ہو گااور وہ) کام کر پھکا ہوگا۔ میں اس سے پیشتر ہی کوئی بدمحاش نشخص ضرور (ہاتھ ڈال بھکا ہو گااور وہ) کام کر پھکا

حضرت ابو مریده رضی الله عند نے فرالیا ہے یہ دنیا زمین اور آسمان کے درمیان لگی

ہوئی ہے اندایک پرانے معکم نے اور حب وقت سے یہ پیدائی گئی ہے فنا ہونے بک یہ اپندایک گئی ہے فنا ہونے بک یہ اپنے پرورد گار اے رب مجھ سے شخصے نفرت کیوں ہے تو وہ فرما تا ہے اسے ناچیز تو چپ ہوجا۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے حب دنیا اور معاصی نے دل کو وحشت زدہ کیا ہوا ہے اب فیم کہاں پہنچے گی۔

حفرت وبب بن منبدر حمد الله عليه في فرايا بي اكركسي كادل دنياك تقورت وبب بن منبدر حمد الله عليه في فرايا بي اكركسي كادل دنياك تقورت و حصد ك ساقة بنوش مو آبو تو (جان ليا جائي كه) اس في حكمت كو كهو ديا اور بو شخص شبوت كو ابني ياؤن ك ينجي ركھ شيطان اسكے ساتے كا بحى غلام موكيا اور بسكى

خوامش پر اسکے علم کو غلبہ حاصل رہے وہ ہی غالب آ دی ہے۔

حضرت بشر عانی رحمة الله علیه کولوگوں نے کہاکہ فلاں شخص مرگیا ہے۔ آپ نے فر مایا اس نے دنیا المٹی کی اور خود آخرت کو رخصت ہو گیا اور خود کو یوں برباد کر لیا کسی نے بتایا کہ وہ تواس طرح کے اعال کر تارباتھا مرادیہ کہ اسکے نیک کام بیان کیے تو آپ نے فرمایا یہ اے کوئی فائدہ نہ دیں گے کیونکہ وہ دنیا کو جمع کر تارباتھا۔

اور ایک بزرگ نے کہا ہے دنیا ہم کو خود سے متنفر کرتی ہے۔ اسکے باوجود ہم اسکے ماھے ماھے ماھے ماھے ماھے ماھے ماھے میں۔ اگر وہ اپنے ماقع ہم کو محبت دلایا کرتی تو پھر ہمارا حال کس طرح کا ہو آ؟ ایک حکیم سے لوگوں نے دریافت کمیا۔ کس کے لیے ہے یہ دنیا تو اس نے فرمایا اس کے لیے ہے جو اسکو ترک کر دہے پھر پوچھا گیا کہ آخرت کس کے واسطے ہے تو فرمایا اس کے لیے ہے جو اس کی طلب رکھتا ہو۔

دیگر ایک حکیم نے کہاہ کہ دنیا ویران ساایک گھر ہاں کو جو دل آباد کر تا ہو وہ
اس سے بھی بڑھ کر ویران شدہ ہا اور جنت ایک آباد گھر ہا اور جو دل جنت کو طلب
کر تا ہو وہ اس سے بھی بڑھ کر آباد ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا
ہے۔ امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ وہ بزرگ تھے جن کی زبان پر حق ہی جاری تھا انہوں نے
ایٹ ایک بھائی کو اس طرح سے نصیحت فرمائی۔ وہ ان کا اللہ کے لیے بھائی بنا ہوا تھا۔ آپ

نے اس کو اللہ سے ڈرتے رہنے کے لیے فرایا اسے بھائی دنیا پیمسل جانے والا مقام ہا وار دنت والی جگہ ہے یہ برباد ہو جائے گی اس میں جو رہتے ہیں انہوں نے قبرول میں جا داخل ہوتا ہے۔ یہاں کے لوگ منتنثر ہو جانے والے ہیں دنیا کو ذیا دہ کرنا تنگی کرنا ہے اور دنیا کو تنگ کر لیٹا حقیقت میں فراخی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق پر ہی راضی رہ اور اس فنا ہو جانے والے گھریں ہی نہ کھویا رہ باقی رہنے والے گھریں جائے گا ور دیوار ہوگر جائے گی عمل صالح بہت کر اور اپنی امیدوں کو مختصر کر۔

مایک آدمی سے حضرت ابراھیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ نے فربایا کیا تو دوران خواب ایک درہم لینے کو زیادہ بہند کر آئے یا کہ جاتے ہوتے ایک دینار لینااس نے جواب دیا کہ بداری میں ایک دینار حاصل ہونازیا دہ بہند ہے۔ آپ نے فربایا کہ تو غلط کہآ ہے کیوفکہ جو کچھے تو دنیا کے اندر پہند کر دہا ہے دہ دوران خواب بنی لینا پہند کرنے کی ماند ہا اور جو کچھے تو آئی نینا پہند کرنا بہند نہیں کر آ، وہ گویا تو بیداری کے دوران بینا پند نہیں کر آ، وہ گویا تو بیداری کے دوران بینا پند نہیں کر آ، وہ گویا تو بیداری کے دوران بینا پند نہیں

حضرت اساعیل بن عیاش رحمت الله علیہ نے فرایا ہے کہ ہمارے دوست دنیا کو خنریر کے نام سے موسوم کرتے تھے اور کہتے تھے اے خنزیر ہم سے پرسے ہی رہ اور اس سے مجی کوئی بدتر نام لطکے یا س ہو تا تو دنیا کو اس نام سے میکارتے۔

حضرت كعب رضى الله عند نے فرمايا ہے دنيا كوتم اتنا بهند كرنے لكو كے كه تم دنيا اور اہل دنيا كى عبادت كرنے لك جاؤ كے۔ اور حضرت يحمل بن معاذرازى رحمته الله عليه نے فرمايا ہے۔ صرف تين قسم كے لوگ عقل والے ہيں،۔

(1) وہ جودنیا کو ترک کردیتے ہیں قبل اس کے کہ دنیاان کو ترک کردے۔

(2) ہو قبر میں جانے سے پیشتر قبر تیار کر رکھیں بعنی خود کو مردہ تصور کرتے ہول اس کامطلب یہ نہیں کہ وہ قبرین ہی کھود تا پھرے۔

(3) وہ جواللہ تعالیٰ سے جاملنے سے پیشتر اللہ تعالیٰ کوراضی کر لیتے ہیں۔

اوریہ مجی آپ نے فرمایا ہے کہ دنیا بڑی ہی منوس چیز ہے۔ ایک یہ نحوست ہے اسکی کہ جنتازیادہ تو دنیا کو چاہئے گلتا ہے۔ اسی قدر تو (القد تعالیٰ سے دور ہو تا جا تا ہے) اسکی عبادت سے غفلت کرنے لگتا ہے اور اگر دنیا میں بی منہمک ہو جاتے تو پھر اپنا حال کیا ہو گاخود بی جان ہے۔

حضرت بکر بن عبدالقد رحمت القد علیہ نے فرایا ہے۔ اگر کوئی آدمی فوامش رکھے کہ
وہ دنیا کے ذریعے بی دنیا سے لا پرواہ ہوجائے تو یوں بی ہے گویا کہ شکوں کے ساتھ آگ کو
بجانا چاہتا ہے۔ اور حضرت بندار رحمت القد علیہ نے فرایا ہے۔ جب وقت اہل دنیا کو زہد
کے بارے میں گفتگو کرتے دیکھو تو تم سمجھ جاؤ کہ وہ شیطان مخرہ بن کا شکار ہوئے ہیں
اور یہ بھی فرایا کوئی شخص اگر دنیا پر مائل ہو گا تو دنیا کی آتش اسکو جلا کر رکھ دے گ
(یہاں مراد ہے کہ حرص دنیا میں وہ جل جائے گا۔ حتی کہ وہ راکھ ہو کر رہ جائے گا ور جو
شخص اپنے دھیان میں آخرت رکھے گا۔ تو وہ آگ (یعنی حرص دنیا) اسے صاف کر دے
گی حتی کہ وہ خاص سونا ہو جائے گا۔ حب سے اسے نفع ہو گا اور جو شخص القد تھالی ک

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرایا ہے۔ دنیا چھ اشیا کا نام ہے یعنی کھانا، پینا،
لباس، مواری، نکان اور ہو شہو ئیں۔ لی سب سے ، ہمتر غذا شہد ہے وہ مکھیوں کی چاٹ
ہوتی ہے سب سے ، ہمتر پینے کی چیز یانی ہے جو ہراچھے برے لوگوں کو میمر ہے برابر طور۔
پر سب سے اچھالباس ریشم ہے یہ مجی کیراوں کا تھوک ہے سب سے اچھی مواری گھوڑا
ہے اس پر موار ہو کر انسان کو قتل کرتے ہیں۔ ، ہمترین نکان عورت سے ہے جو کہ خطرہ
در خطرہ ہے عورت بڑی اچھی طرح کے زینت کرتی ہے لیکن اس کے ماتھ سب سے برا
معاملہ ہو تا ہے اور سب سے اچھی خوشہو مشکل ہے جو کہ خون ہی ہو تا ہے (جانور کا)۔ تو

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمدوعلى آله واصحابه وبارك وسلم

north, amedoutliness.

## (32) × 132)

#### مذمت دنيا

ا کے بزرگ نے کہاہے کہ مطمئن ہو کر (نیک) عمل کرتے جاقد اللہ تعالی سے خوف کاتے رہواور امید باندہ کر دھوکہ نہ کھاؤاور امیدوں کے ذریعے ہی تم آزماتے جاتے ہو۔ وہ آتی یوں ہے جیسے کہ کوئی خوب زینت کردہ دلمن ہو خوبصورت آ نگھوں والی کہ لوگ د کھیتے ہی رہیں اور دل اس پر مائل ہوتے جائیں لوگ اس پر عاشق موں اور اسکے واسطے متعدد لوگ قتل ہو گئے اور اس سے تسکین حاصل کرنے والے متعدد لوگ ذلیل ہو کرر، کتے لیں تم اس کو حق کی نظر سے و کی کواس لیے کہ یہ دنیا گھر ہے جو آفتوں سے پر ہے۔ اسکو پیدا کرنے والے نے خود اسکو مذموم فر مایا ہے اس کا جو نیا ہے وہ تھی پرانا ہو جانے والا ہے۔ اس میں موجود ملکیت مجی ختم مونے والی ہے اس میں جوعوت والا ہے وہ مجی ذلیل ہونے والا ہے۔ یہاں کشر سج ہے وہ تعلیل ہو گا یہاں کی محبت فتا ہونے والی ہے یہاں کی بھلائی مجی ختم ہو جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت نازل فرائے تم غفلت سے جاگ اٹھو قلل اس کے کہ لوگ کہنے لکیں کہ فلاں شخص بمار ہے یا فلاں یمار پڑا ہے یا فلاں کی زندگی کا آخری لمحہ آگیا ہے پھر تو کوئی دوائی نہیں ملے گی پھر لوگ كہنے لكيں كے فلاں نے وصيت كى۔ ال كنا جاتے كا چر كبيں كے اب اسكى زبان ب حرکت ہو گتی ہے وہ بول نہیں سکتا پردوس والوں کو نہ پہچان سکے گا اتھے پر پسینہ آنے لگاہے اب کراہ رہا ہے موت روبرو ہو گتی نظریں ساکت ہو گئیں۔احباب رو پڑے دیکھ یہ فرزند ب تیرایہ بھائی ہے تیرا مگرزبان بے حرکت ہے۔ زبان پر مہر شبت ہو گئی ہے۔ اب كلام نهيس پير موت وارد بوكتي روح نكلي أسمان پر جا چرهي برادري والے ابل وعيال نے مال جمع کرنا شروع کردیا اور تواب اپنے اعمال میں مبتلا ہوگیا۔

ایک بزرگ نے ایک باد شاہ سے کہا جس پر دنیا فراخ زیا دہ ہوتی اور اس نے مال وجاہ زیادہ پایا اس کو چاہیے کہ لوگوں سے بڑھ کر دنیا کی مذمت کرے کیونکہ اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ اسکے مال پر آفت واروہ و حالانکہ وہ حاب ہم کا یا جو چیز وہ احباب میں تقییم کرنے سے بخل کر ہاتھا اس پر آفت وارد ہو جائے لہدا اس کا یا جو پیر دنیا زیا دہ مذمت کرنے سے بخل کر ہاتھا اس پر آفت وارد ہو جائے لہدا اس کے علیے یہ دنیا زیا دہ مذمت کے قابل ہے انعام پر حس وقت آفت وارد ہو تو اسے یہی لیتی ہے۔ جب دنیا کی دنیا دار کو ہنائے تو دوسرا جی اس پر ہنتا ہے (یعنی وہ جو سمجھتا ہے کہ اسکے بعد مجھے ہی ملے کی اور جب یہ دنیا دار کو رلائے تو دوسرا جی اس پر رونے لگتا ہے جب یہ دینے کے واسطے اپنے ہاتھوں کو کھولے تو دوسرا جی اس پر رونے لگتا ہے جب یہ دینے تاری بہنا ہوا ہے تو کل کو زمین میں دفن کرتے ہیں۔ جو اسکے قریب ہواا ور جو ہاتی رہ گیا وہ تام برابر ہیں اور فنا پزیر ہیں تو خود دیکھ لے گا کہ جو باتی رہاوہ جی کل رخصت ہورہا ہے تام برابر ہیں اور فنا پزیر ہیں تو خود دیکھ لے گا کہ جو باتی رہاوہ جی کل رخصت ہورہا ہے اور یکے بعد دیگرے آ رہا ہے۔

حضرت حن بصری رحمت الند علیہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیہ کی طرف لکھ جمیجایہ دنیا چلے جانے کی جگہ ہے یہ جاتے قرار نہیں ہے۔ آ دم علیہ السلام کو النہ تعالیٰ نے ذیر عتاب کرکے دنیا میں اتار دیا تھا یا امیر المومنین آپ اس سے بجیں ات تول کر دینا عی زاد راہ ہے۔ اس کے غنی میں اسکی محتاجی ہا اس کی فاطر مروقت قتل ہوتے جات کی فاطر مروقت قتل ہوتے جات ہیں۔ مروہ جو اس کی تعظیم کرے رسوا ہو تا ہے اس کو جمع کرنے والا فقیر ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے ہے جمیع زمراس کو وہ بی کھا تا ہے جو اس سے آگاہ نہیں اور اس میں اسکی موت ہے۔ اس کے اندر یوں رہو حب طرح کہ علاج کرنے والا ہو تا ہے زخم کا کہ آغاز بر بی علاج کرتا ہے کہ بڑھ نہ جاتے مرض زیا دہ ہو جانے کے خوف کے باعث دواکی میں علاج کرتا ہے کہ بڑھ نہ جاتے مرض زیا دہ ہو جانے کے خوف کے باعث دواکی کرواہٹ کو صبر سے برداشت کرے لہذا اسکے گھر سے بچے رہویہ غدار ہے خیانت کرتی ہے دھو کہ دنے والی ہے اسکی زینت اس کا فریب ہے اور دھو کہ و فریب کا فتنہ کھر اس کیا ہوا ہے۔ امیدیں بند ھواتی ہے اور باتوں میں ٹال دیا کرتی ہے اور ایسے ہے جمیع بناؤ کی ہوتے دلہن ہو جے نظریں دیکھتی ہیں دل اس پر فریفت ہوتے ہیں۔ لوگ اس

پر عائق مو جاتے میں سب سے مختصر اس کا تکائ ہے۔ گذشتہ کے مقابلے میں باتی کا اعتبار نہیں ہے اور پہلے والے کے مقابلہ میں بعد والا عبرت کے قابل نہیں ہے۔ حواللد کی معرفت یا لیتا ہے وہ دنیا کو جمع مر گزنہیں کریا۔ اس کے عاش کو تھی تھوڑی سی ل جائے تواسکے دھوکے میں مثلا ہو جاتا ہے۔ اور سر کشی اختیار کرتا ہے آخرت کو جمول جاتا ہے اور اسی میں مغز ماری کرنے میں لگارہآ ہے اور لغزش کا شکار ہو جا آ ہے پھراس کو بردی شرمندگی ہوتی ہے اور حسرت ہی رہ جاتی ہے اس پر سرگ کی بہوشیان وارد ہوتی ہیں بری تکلیف ہوتی ہے۔ جو چھن گیا اس پر غصہ اور حسرت ہوتی ہے اور عو نہیں پایا اسکی خوامش کر ناہے یوں اس کو کچھ نہیں ملتا سواتے تھکاوٹ ودرماندگی کے بالآخر دنیا میں بغیر کسی زاد راہ کے رخصت ہو جا تا ہے اور وہاں چلا جا تا ہے جہاں کے واسطے پھر کچھ تھی آ کے بھیجنا ناممکن ہو ہا ہے۔ لھذا یا امیر المومنین خاص طور پر محتاط رہیں حتی الوسع اسکے خطروں سے بچے رہواور سر ممکن طور پر اسکی آفات سے آگاہ بی رہیں ۔ جب کسی خوشی کے باعث دنیا دار دئیا پر خوش ہو آ ہے تواس کا انجام نامطلوبہ ہو آ ہے جو دنیا دار کے حق میں باعث تکلیف و بربادی ہو تاہے اسکی مفید چیز بھی بعد میں فریب و نقصان ثابت ہوتی ہے۔اسکی فراخی کے بعد ابتلا۔ ہوتی ہے۔اس میں مستغرق ہوتا تبائی ہے اسکی خوشی میں غم ملا ہوا ہو آ ہے۔ حجواس سے چلا جائے جو یہاں سے جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا اور معلوم نہیں اب کیا آنے والا ہے۔ اس کی امیدیں سب جھوٹ ہے اسکی آرزو تیں باطل ہیں اسکی صفامیں کدورت ہے اور اس کی عیش میں پریشانی ہے۔

نی آدم ہمہ وقت خطرے میں ہیں آگر ابن آدم دیکھے اور جان لے کہ تعمتیں تبی خطرہ میں ہیں اور جان کے کہ تعمتیں تبی خطرہ میں ہیں اور خوف آفات ہے۔ آگر اس کا خالق خود ہی اس کا حال نہ واضح فرمادی آسک مثالوں سے وضاحت نہ کردیا چھر تبی فائی دنیا ہما حال غافل کو بیدار کر دیا غافل کو متنبہ کر دیا اور چونکہ اللہ تعالی نے ہی نصیحت فرما دی ہے۔ بہذا زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ جب سے پیدا ہوئی ہے اس کی طرف اللہ تعالی نے نظر رحمت نہیں فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو دنیا اور اسکے خزائن کی چابیاں حاضر کی گئیں اور اگر آپ لے جی لیتے

جب بھی خزائن الہی میں مچھر کے پر برابر بھی کمی واقع نہ ہوتی اور آئنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے تو انکار ہی فرمادیا تھا۔

اس کا تذکرہ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ یا اللہ تعالی سے مبغوض چیز سے معبوض چیز سے معبوض چیز سے معبت کرنا ہے یا جے اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دیا ہے۔ اس کو بلند کرنا ہے۔ اس لیے نیک لوگوں سے دنیا کو دور فرمادیا ان کی یہ آزمائش بھی ہے اور دنیا کو دشمنوں کے لیے فراواں کر دیا تاکہ وہ فریب خوردہ اپنی عزت گمان کرتا دیا تاکہ وہ فریب خوردہ اپنی عزت گمان کرتا ہے اور اس وقت کو فراموش کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے کس طرح کاوقت طاری فرمایا تھا کہ بوجہ بھوک پیٹ پر آپ نے پتحر باند ھا ہوا تھا۔ سلام نے دیکھی تو سے دیش قدمی میں مذکور ہے کہ جب دنیا آتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو یون کہہ۔

ذنب عجلت عقوبته

(کوئی ایساکناہ سرزد ہواہے جسکی فورا سرالل گئی)۔ اور تو فقر کو آتے ہوئے دیکھ لے تو یوں کد،۔

مرحبابشعار الصلحين-

(خوش آمدید توصالح لوگوں کی نشانی ہے)۔

اور آپ اگر چاہیں تو کلمت اللہ عیمیٰ علیہ السلام کی پیروی اس بارے میں کرووہ کہا کرتے تھے میراسالن بھوک ہے اور خدا کا ڈر میراشعار ہے۔ صوف میرا پیر بن ہے اور زیادہ تواب والی میری غاز موسم سمرا والی ہے۔ سورج اور چاند میرے چراغ ہیں دو نا مگیں میری سواری ہیں جو زمین اگاتی ہے وہ میری غذا ہیں اور پھل۔ مکانات تو موجود ہیں میری سواری ہیں جو زمین اگاتی ہے وہ میری غذا ہیں اور پھل۔ مکانات تو موجود ہیں میری سواری ہیں ہو تا۔

حضرت وہب بن منبہ رحمت الله عليه نے فرمايا ہے حب وقت الله تعالى نے موسى اور مارون عليهماالسلام كوفرعون كى جانب بھيجا توان كو فرمايا ـ كه فرعون كے دنياوى اباده سے مرعوب مت ہوناكيونكه اسكى كدى برميں قابض ہوں بلا ميرے اذن كے وہ بول

نہیں سکتااور سانس تھی نہیں لے سکتااپنی آنکھ تھی نہیں جھیک سکتااور اس کے پاس مو جود مال و جاہ سے بھی حیرت زدہ نہ ہونا کیونکہ یہ محض زینت دنیا ہے اور دنیا پرست لوگوں کی نمود و نمائش ہے۔ فرعون حب وقت دیلھے تو میری طرف سے تم کو عطاشدہ معجزے کے مقابلے میں بالکل عاجز و درماندہ ہے۔ وہ معاملہ جان جاتے گا۔ تم کو اس سے میں بچاتے رکھوں گااور فرعون کوغرق کروں گااسی طرح ہی میں اپنے دوستوں کے ساتھ کیا کر با ہوں۔ ان میں میں دنیوی فانی تعمقوں کو پرے پرے بی رکھتا ہوں۔ حب طرح کوتی مھین گذریا اپنی بکریاں ہلاکت کی جگہوں سے پرے رکھتا ہے۔ان کومیں وہاں سے پنا ہگاہ میں لا آ ہوں جیسے کوئی مہر بان گڈریا اپنے اونٹ پر خطر جگہوں سے ہٹالیہ آ ہے اور محفوظ میں مقام لا آ ہے یہ بایں سبب نہیں کہ ان کی کچھ قدر نہیں میرے نزدیک بلکہ سلامتی کے اگرام واحترام سے وہ حصہ پالیں یہ میری مرضی ہے۔ میرے دوستوں کی حالت اليي ہے كه وه مسكنت اور خضوع و خثوع ميں بى رباكرتے ہيں انكے قلوب ميں تقوى ہو آ ہے ان کے جسموں پر ان کی یہ حالت ظاہر ہوتی ہے ۔ ان کا پیر بن تقوی سے مزین ہو آ ہے وہ پرمیز گارمتقی ہوتے ہیں ظاہرا اور باطنا تھی اور اس کو جی وہ نجات کا ذریعہ جانتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالی سے کرم کی توقع ہوتی ہے اور یہ چیزان کے تق میں شرف کا سبب ہے اور ان پر تقوی و پر میز گاری کی علامت ہے۔ حس کے باعث وہ پہچان کیے جاتے میں ان سے جب ملاقات ہو تو عاجز بن کر ملو اور اپنے دل میں انہیں محترم رکھو اور اچی طرح سے یا در کھو۔ اگر کسی نے میرے کسی دوست کو خوفزدہ کیا تواس نے میرے ماق بعنگ کون کردی اور روز قیامت اس سے میں عی انتقام لول گا۔

ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ خطبہ فرارے تھے فراتے تھے یا در ہے کہ تم نے مرتا ہے موت وارد ہونے کے بعد تم کو زندہ کیا جاتا ہے اور تمہارے اعال کے لحاظ سے تمہیں کھرا کیا جاتے گا اور ان کا عوض تم پاؤ گے۔ ہدا دنیوی زندگی تمہیں فریب نہ دے کیونکہ دنیا کے ساتھ آفت ہے موت کا گھر ہے اس کا کام دھوکہ دیتا ہے۔ دنیامیں مرشے فتا ہونے والی ہے۔ دنیا کی تعمیں بھی ملتی اور چھنتی رمتی ہیں۔ ایک حال پر قائم

نہیں رہتیں اسکی ہ فتول سے بڑی مشکل سے بی جج سکتے ہیں۔ لوگوں پر بعض او قات شکی آ جاتی ہے اور کنجی فراخی آتی ہے۔ یعنی حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں کنجی زندگی بہت د شوار ہو جاتی ہے۔ اور فراخی ہمیشہ نہیں رمتی دنیا کے اندر سر شخص ایک مقصد رکھتا ہے۔ وہ اے پانے کے لیے جدو جدد کر آ، بہا ہے اور تیر چلا آ رہا ہے۔ مر فرد کے واسطے موت معین ہے اسکا نصیبہ تھی متعین شدہ ہے۔اے اللہ تعالی کے بندو تمہیں یا درہنا جائے۔ حس دنیامی اب تم رہتے ہو اس میں سے پہلے جو نہایت طویل عمر یانے والے طاقتور ترین لوگ تھے رہ کر جاچکے ہیں۔ تمہاری نسبت انبوں نے زیا دہ دنیا آباد کی تھی۔ انکے آثار زیادہ ہیں جبکہ آج انکی آوازیں نہیں رہیں عرصہ ہو گیا وہ مکنام ہو گئے۔ ان کے بدن بوسیدہ ہو گئے ہوئے ہیں انکے علاقے ہی اج اگئے انکے نشانات ختم ہو گئے انکے سمحكم محلات رباد ہو چکے انکی مسندیں اور ان کی مسم یاں اب پتھر ہیں۔ وہ قبور کے اندر بند ہو چکے ہیں۔ انکی رہا کش گاہ زیا وہ دور نہیں ہے ۔ ان میں بسنے والے آب ویرانوں اور آبادیوں میں اجنبی ہو گئے ہوئے ہیں۔ محلے والوں کو اٹکا کچھ پیتہ نہیں نہیں وہ جاننے کہ یہاں پر کوئی آبادی مو جود ہے۔ براوس والول سے ان کا کچھ تعلق نہیں ہے۔ سب بھاتی جاراختم ہو گیا تو اب وہ كيے تعلق ركھ سكتے ہيں۔ جبكه زمانے نے انہيں بيس كر ركھ ديا ہے۔ انكو كيروں نے كھاليا ہے۔ زندگی فنا ہوئنی انہیں خوش کرنے والی زندگی میسر تھی۔ اس میں انہوں نے اپنے رد ستوں کو جمع کیا اور اب وہ دنیا ہے جلے گئے ہیں اور زیر زمین دفن پڑے ہیں دوبارہ دنیا میں نکا آنا ناممکن ہے۔ بائے افوس یہ بات وہی ہے جو کسی نے کہی تھی۔ انکے لیے ازاں بعد تا قیامت عالم برزخ رہے گا۔ یعنی حب مصیبت اور تنہائی کی جانب وہ جانے والے تے چلے گئے۔ وہ اس گڑھے میں جا چہنچے اور اس جگہ نے ان کو قابو کر رکھا ہے۔ تو حب وقت تمہیں مولناک عذاب دکھائی دے گا۔ قبورے اٹھالیے جاؤ گے۔ جو کچھ تم نے اپنے سینوں میں پوشیدہ کر رکھا ہے وہ باہ نکال ڈالو گے۔ اللہ تعالیٰ مالک کے آگے کھڑے ہو کے۔ تمہاری حالت اس وقت کیا ہوگی تمہارے حواس سابقہ معاصی کے باعث باخت ہول گے۔ مر سخص اپنے عمل کا اجر وصول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسکی وضاحت خود فراتی ہے۔ بد عملوں کو بد عملیوں کی سرا ملے گی۔ نیک عمل کرنے والوں کو القد تعالی . بہتر اجر عطافر اتے گا۔ الله تعالیٰ نے فرایا ہے۔

لیجزی الذین اساء وابعا عملواو یجزی الذین احسنوابالحسنی -النجمه -( آگد انبیں برلہ دے جنہوں نے بد اعمالیاں کیں اور ان کو جزار و خیر عطا کرے جنہوں نے تیک عمل کیے)۔

نیز فرمایا ہے۔

و وصنع الکتاب فتری المجرمین مشفقین معافیه-(اور کتاب رکمی جائے گی لیس تم مجرموں کو دیکھو گئے جو کچھ اس میں ہوگا (دیکھ دیکھ کر) ڈرتے ہونگے) (الکھف۔ ۹۳)۔

ایام تیر ہیں انکے نشانے لوگ ہیں اور روزانہ ایک تیر تحجہ پر زمانہ مار آئے ہو اور دن رات بھر ہو جانے کے ذریعے تحجے بوسیدہ کر کر کے پھاڑ رہا ہے۔ حتی کہ بدن کے سب اعتاد لوٹ گئے ۔ شب و روز مسلسل گذرتے رہنے کے ساتھ ممکن نہیں کہ نکے اثرات تمہمارے بدن پر نہ پڑیں ۔ اگر اس لوٹ پیوٹ سے آگاہ ہو جاؤ۔ تو تم تیرت ندہ رہ جاؤ اور تمہمارے اوپر گذرنے والی ہر ساعت تمہیں سخت محموس ہو نے لگے۔ مگر ان تمام امور کے اوپر تدبیر خداوندی کام کرتی ہے آگہ دنیا کی آفتوں سے بی کر انسان مزے ارا آبار ہے۔ یہ حکیم کی تلخ معجون ہے یہ تو ظاہری دنیا ہی کی آفتیں ہیں اگر فی الحقیقت تمام ارا آبار ہے۔ یہ حکیم کی تلخ معجون ہے یہ تو ظاہری دنیا ہی کی آفتیں ہیں اگر فی الحقیقت تمام کو جملہ آفیت سے بچاتے رکھے۔

ایک حکیم نے دنیا کی توصیف یوں کی کہ دنیا کاوقت پلک ایک مرتبہ جھیکنے کی مانند

ہے۔ جو وقت گذر گیا وہ نہیں تم پکڑ مکتے اور جو وقت الحجی آیا نہیں اسکے بارے تجھے کچھ ملم نہیں ہے کہ کیا ہو گا۔ زمانہ فی الحقیقت آنے والاروز ہے اسکی رات موت کی خبر دیتی ہے۔ اور دن اسکی ساعتوں کو لپیٹیا جاتا ہے۔ زمانہ کے حوادث انسان پر وارد ہو کر اسکوختم کرتے جاتے ہیں۔ زمانے کا بہی کام ہے کہ وہ جاعتوں کو مجھیر تا ہے۔ آبادیاں ملیا میٹ کر تا ہے ملطنتیں تبدیل کر تارہتا ہے طول اہل قائم کر رکھی ہے۔ جبکہ عمر قلیل میٹ کر تا ہے حتی کہ سارے معاطے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والے ہیں۔

ایک دوز حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمته الله خطبه فرارب تھے۔ آپ نے فرایا اے لوگو تمہیں ایک امر کے لیے پیدا فرایا گیا اگر تم تصدیق کرو تو احمق ہو اگر تکذیب ہو تو ہلاک کرنے والے ہوتم ہمیشہ کے لیے تحلیق نہیں ہوئے۔ بلکہ ایک مقام سے دو ممر سے مقام کی جانب جاتے ہو۔ اسے بندگان خدا تم اس گرمیں ہو حس میں تمہاری غذا غم ہم مشروب شرمندگی ہے مشعت کے بغیر اس میں کوئی نعمت نہیں۔ حس کی تمہیں خوشی ہو اگر ایک نعمت ماصل ہوتی ہے تو دو مرکی چھن جاتی ہے۔ جبکہ تمہیں نعمت کا جاتے رہنا نا پہند ہے۔ بی حس طرف جانا ہے جہاں پر زندگی ہمیشکی ہے اس جگہ کے لیے عمل کرو نا پر ورف کی ایک اور منبر سے نیج آگئے۔

اور حضرت علی رضی اللہ عند نے ایک خطبہ میں فرمایا تم لوگوں کو میری نصیحت ہے کہ اللہ تعالی سے خوف کیا کرو ترک دنیا کرو۔ کیونکہ یہ تم کو ترک کرنے والی ہے اور تم اس کو ترک کرنا پہند نہیں کرتے ہو۔ یا درہے کہ تمہارے بدنوں کو یہ بوسیدہ کرنی والی ہے۔ جبکہ تم تحدید ابسام چاہتے ہو تمہاری مثال یوں ہے کہ ایک قوم سفر کررہی ہوراستہ پر ہویہ گمان کریں کہ ہم راستہ طے کر چکے ہیں اور ممزل پر آگتے ہیں۔ جبکہ حال یہ ہے ان میں سے کچھ تو مطلوب کو پا گئے ہیں۔ بعض وہ ہیں کہ انکا صرف ایک دن علی دنیا میں باتی رہ گیا ہے اور بعض اس کی طلب کے دوران ہی دنیا سے چلے گئے۔ اب دنیا کی دنیا می دنیا می دنیا می دنیا کو دیکھ کر شوت ہو تی گئے اور نعموں کہ اس نے تو فنا می ہونا ہے دنیوی نفع اور نعموں پر شوشی مت کر کیونکہ یہ جی فتا ہو جانے گی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے طالب دنیا کو دیکھ کر

کیونکہ موت اسکی جستج میں ہے۔ جبکہ وہ غفلت میں پڑا ہے جبکہ موت اس سے غفلت نہیں کرتی۔

حضرت محد بن حسین رحمته الله علیہ نے فرمایا ہے۔ جب اصحاب علم و فصل ور ارباب معرفت وادب جان گئے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بے قدر قرار دیا ہے اور اپنے اولیا ۔ کے حق میں دنیا کو تابسند فرمایا ہے ۔ کیونک عنداللد دنیا حقیر ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم اور صحابہ کرام نے زہر فرمایا اسکے فتنہ سے محفوظ رہے شدید عاجت ہوتی تھی تو کواتے تھے زیادہ مقدار میں آخرت کے لیے جیجے رہے صرف کفایت کی صر مک بی انہوں نے لیا باقی کو چھوڑ دیا بقدر حاجت ہی پہنا صرف اتنا تناول کیا حس سے بھوک ختم ہو جاتے۔ انہوں نے دنیا کو فائی ہی و مکھا اور آخرت پر متوجہ رہے کہ وہی باتی و دائمی ہے۔ دنیا سے مسافر کی مائند زادراہ جمع کی دنیا کو انہوں نے برباد کیا اور آخرت کو آباد کر لیا ول كو إلى تكمون سے وہ أخرت كى طرف و للصق رب وہ جان كتے ميں كه حقيقت كى نظر سے وہ اس پر نگاہ ڈالیں گے۔ بیں افکی دلی رحلت بطرف آخرت ہے اس لیے کہ انکو معلوم ہو گیا ہے کہ انہوں نے جسمول کے ساتھ اسکی طرف تیلے جانا ہے۔ تھوڑی تحکن تو ہوتی مگر طویل نعمت بإلى اسكى تام تر توفيق ان كواب مولائے كريم كى طرف سے ميم ہے۔ حس کو اللہ تعالیٰ پہند فرمالیا اسکے قلب میں اسکی محبت رکھی اور حس کو اس نے پہند نہ فرمایا اسکے قلب کے اندر اسکی نفرت رکھدی۔

اللهم صل على سيدنا محمدو على الدواصحاب وبارك وسلم

#### <sup>3</sup>اب، نمبر 33

## قذاعت کے فضائل

جو آدمی فقیر ہے اسکے واسطے ضروری ہے کہ قناعت پذیر ہو خلق سے طمع نہ رکھے جو کچھ خلق کے پاس ہے ادھر توجہ مت کرے۔ ال کھانے کی حرص سے بچارہ ہال مقدار سخت حاجات کے واسطے بقدر حاجت لے جیسے کہ کھانالباس اور رہائش ہے۔ کم از کم مقدار پر قناعت کرے ایک دن کا اہتام کر رکھے یا زیادہ سے زیادہ ایک مہینہ کے لیے اور ایک مہینہ کے بید ایک منزت کی جانب یا لیک مہینہ کے بعد کی ضرورت میں دل کو منتول نہ کرے۔ اگر اس نے کثرت کی جانب یا لیک مہینہ کے بعد کی ضرورت میں دل کو منتول نہ کرے۔ اگر اس نے کثرت کی جانب یا کہی امید پر دل منتول کر لیا تو جان نے کہ قناعت کا نیک عمل جاتا رہا اور طمع اور حرص میں پڑاگیا وہ حرص اور لالجے اس کو بداخلاق کی جانب اور عدم قناعت کی طرف لے جائے گا۔ رسول الند صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:۔

لو كان لابن آدم واديان من ذهب لا بتغي لهما ثالثًا ولا يملاجوف ابن ادم الاالتراب ويتوب الله على من تاب.

(ابن آ دم کے لیے اگر سونے کی دووادیاں ہوں تو خوامش کرے گاکہ تیمری وادی کی ساتھ مل جائے اور کوئی چیز ابن آ دم کا پیٹ نہیں جمر شکتی سوائے مٹی کے اور اللہ تعالیٰ اسکی توبہ قبول فرما تاہے جو توبہ کرہے)۔

حضرت ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سورہ برارہ کی مانند دیگر ایک سورہ کا نزول ہوا تھا مگر بعد میں اس کو اٹھا لیا گیا تھا اس میں سے صرف اتنا ہی یا درہا۔

ان الله يؤيد هذا الدين باقوام لاخلاق لهم ولو ان لابن آدم واديتين من مال لتمنى واديا ثالثا ولا يملاجوف ابن آدم الا التراب و يتوب الله على من تاب- (بلا شبه اس دین کی مدد الله تعالی ان قومول کے ذریعے تھی فرماتا ہے۔ جن کادین میں کوئی حصہ نہ ہو اور اگر بنی آ دم کے باس مال کی دووا دیاں ہوں تو وادی ثالث کے مجی ہونے کی آرزو کر تا ہے۔ اور سوائے مٹی کے ابن آدم کا پیٹ نہیں بھر سکتا اور جو التد

تعالیٰ سے توبہ کر تاہے۔اسکی توبہ کو اللہ تعالی قبول فرما تاہے)۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے۔ دو حریص شخص کسجی سیر نہیں ہوتے حریص علم اور حریص مال۔

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ارشاد فرمايا ب ابن آدم بورها مو جائے تو دو چیزیں ہیں جو اسکے ساتھ حوان ہو جایا کرتی ہیں۔ایک امید اور دوسری حب مال۔ان ذونیس جيه ول كے تباه كن ہونے كى وجه سے ہى الله تعالى نے اور رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نے بھی اس کی تعریف فرمائی جو قناعت کر تاہے۔

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ارشاد فرمايا ہے - بشارت ہے اس كے ليے جے اسلام کی طرف حدایت مل کئی اس کارزق بفتر کفایت حاجت ہوتی ہے اور وہ اسی ير قالع رستاہے۔

ر سول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا كوئى فقير ايسا نہيں ہو گانہ ہى كوئى تونكر ہوروز قیامت بیدنہ چاہے گا کہ کاش دنیا کے اندر مجھے ہمت اور قوت مصر ہو جاتی۔

ر سولِ الله صلی الله علیه واله وسلم کاار شاد ہے۔ عنیٰ مال کی زیا دتی سے نہیں ہوتی بلکہ تھیقی عنیٰ دل کی عنیٰ ہے اور آنحضرت نے ہمہ وقت دنیا طلب کرنے میں منتول ربے سے منع فرمایا ہے۔ آپ کاار شاد ہے اے لوگو اچھے طریقے سے طلب کرو (روزی وغیرہ) کیونکہ بندہ کے واسطے وہی ہے جو اسکے حق میں لکھا جا پچکا ہے اور کوئی بندہ دنیا سے ر خصت نه ہو گا آآ مکہ جو (روزی) اللہ تعالیٰ نے اسکے واسطے لکھ دی ہوتی ہے۔ اس مک ناك ر كُوتى نه ينجي جائے۔

اور منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بار گاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فے بوجھاکہ تیرا بندہ وہ کون جو سب سے بڑھ کر عنی ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا جو میرے عطا کے ہوتے پر سب سے زیادہ قانع ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ع ض کیا کہ سب سے بڑھ کر عدل کرنے والا کون ہے۔ الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جوشخص سب سے زیادہ انصاف اپنی جان کے ساتھ کر آب۔

اور حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ علیہ واللہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے قلب میں روح الفدس نے یہ ڈالا کہ کوئی جی چیز مرتی ہرگز نہیں آآتکہ وہ اپنی روزی کو پورا نہ کرلے۔ بس الله تعالی سے ڈرتے رہو اور مہتر طریقة طلب کاافتیار کرو۔

اور حضرت الوہر بریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ دسلم نے ارشاد فرمایا اسے ابوہریرہ جب تجھے شدید بھوک ہو تو تنجھ پر لازم ہے کہ ایک رونی اور ایک لوٹا یانی لے کر دنیا پر تف کرو۔

اور حضرت الو مریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم متقی ہو جاؤ اور مومن بن جاؤ اور آپ نے ممانعت فرمائی طمع کرنے سے۔ حضرت الوابوب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیں اور مختصر ہی فرمائیں تو آپ نے فرمایا۔ تو جب نماز اداکرے تو الوداعی نماز اداکر۔ کسی کے ساتھ وہ بات ہی نہ کر حس کے لیے بعد میں عذر خواہ ہونا پر دے اور ہو لوگوں کے یاس ہے تواس سے امید ترک کر دے۔

حضرت عوف بن مااک استجی رضی الله عند نے فرایا کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ واله وسلم کی خدمت میں نوشخص یا آٹھ یاسات حاضر تھے۔ آپ نے ارشاد فرایا کیا تم الله کے رسول کی بیعت نہیں کرتے ہو۔ صحابہ نے بیان کیا ہے کہ ہم نے عرض کیا۔ یارسول الله کیا ہم نے آپ کی بیعت پہلے ہی نہیں کی تو آپ نے فرایا۔ کیا تم الله تعالی کے رسول کی بیعت نہیں کرتے ہو تو ہم نے اپنے ہاتھ آگے کر دیے اور آنحضرت صلی الله علیہ واله وسلم سے بیعت ہو تو ہم نے اپنے ہاتھ آگے کر دیے اور آنحضرت صلی الله علیہ واله وسلم سے بیعت ہو تے ہو تے تھے۔

اب پھریہ نتی بیعت کس لیے ہے تو آپ نے فرایا۔ یہ بیعت اس پر ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے۔ میرا تکم سنو گے اور افاعت کرو گے اور ایک بات آ بستہ سے فرمائی اور لوگوں سے تم کوئی ہی چیز طلب نہ کرو گے۔ راوی نے بتایا ہے کہ ازاں بعد صحابہ کاحال یہ تھا کہ اگر کسی کاکوڑا تھی نیچ گر پڑتا تھا تو وہ دو مرے کو نہ کہتا تھا کہ یہ مجھے اٹھا کر دے دو۔

حضرت عمر رضى الله عنه نے فرمایا ہے كه لالچ عبى فقر ہو تا ہے اور مايوى ( خال عنه غنى ہو تا ہے اور مايوى ( خال عن غنى ہے اور لوگوں سے افكی چيزوں سے ناميدر ہے والاستغنى ہو تا ہے۔

لوگوں نے ایک حکیم سے دریافت کیا کہ غنیٰ کیا ہوتی ہے اس نے فرایا خواہشات کم ہو نابقدر کفایت حاجت پر بی راضی رہنا۔ اسی بارے میں ایک شاعر نے یوں کہا ہے۔

العيش ساعات تمر
وخطوب ايام تكر
اقنع بعيشك ترضه
واترك هواك تعيش حر
فلرب حتف ساقه
دهب و ياقوت ودر

(عیش کی ساعتیں گزر جایا کرتی ہیں اور دکھ کے دن بار بار آتے ہیں۔ اپنی زندگی میں قانع رہ تو تو خوش رہے گا اور خواہشوں کو ترک کر دے اور آزاد ہو جا۔ پس بہت سی بلاکتیں ہیں۔ جولا آب سو نااور یا قیت اور موتی)۔ اور محمد بن واسع رحمتہ اللہ علیہ کامعمول تھا کہ وہ سو کئی ہوئی روٹی کو جگو کر پائی کے ساتھ کھالیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے جو اتنی مقدار پر قانع رہے اس کو کئی جھگو سے کاسامنا نہیں کرنا پڑتا۔

حضرت سفیان توری رحمت الله علیہ نے فرایا ہے تمہاری سب سے انہی دنیا وہ ہے حس کے باعث تم پر کوئی آفت وارد نه ہو اور سب سے بدتر ابتلا۔ وہ ہے جو تمہارے اپنے ہاتھوں سے بی وارد ہو۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ روزانہ ایک فرشتہ ندا کر آ ہے اے
ابن آ دم تھوڑااور بفتدر کفایت حاجت اس کثرت ہے ۔ بہتر ہے جو تجھے سرکش بنائے۔
حضرت ابن سم طبی عجلان محمد اللہ علیہ نے فیال سمار سراین آ دم ایک اللہ ت

حضرت ابن سمیط بن عجلان رحمت الله عدیہ نے فرمایا ہے اسے ابن آدم ایک بالشت جر عی تیرا شکم ہے اس نے تحجہ کو اب دوزخ میں کیوں کر داخل کر دیا۔

لوگوں نے ایک حکیم سے دریافت کیا کہ تمہارا مال کیا ہے تواس نے کہا ظاہرازینت کرنا مگر باطن میں اعتدال پر رہنا اور جو کچھ مخلوق کے پاس ہے اس سے مایوس ہی رہنا۔

روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تمام دنیا تیری ملک ہو جائے پھر بھی تیجھ کو صرف کھانائی ملے گااور کھانا تیجھ کومیں نے عطاکر دیا ہے اور اس کا حساب دیگر لوگول پر ڈال دیا ہے ۔ پس میں نے تیجھ پر احسان کیا ہے (یعنی تمہارامحن میں ہوں)۔

حفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے جب کسی کو کوئی طاجت طلب کرنی ہو تو اسے چاہیے کہ تھوڑی سی ہی طلب کرے اور لوگوں سے ارے تو، ارے تو کہ کرنہ پیش آئے یہاں تک کہ اپنی کمر توڑ لے اور یا در کھے کہ جوروزی اسکے مقدر میں ہے وہ لازما اس کو ملے گی .

حضرت ابو حازم رحمتہ اللہ علیہ کی طرف بنو امیہ میں سے کسی حکمران نے بڑے اصرار کے ساتھ تحریر کر دیں ۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنی حاجات مجھے تحریر کر دیں ۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنی حاجتیں اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کر چکا ہوں ۔ ازاں بعد جتنا کچھ اس نے مجھے عطافر مایا میں نے اسے قبول کر لیا اور جو کچھ سے اس نے روک لیا اس سے میں نے قاعت کرلی ہے ۔

لوگوں نے ایک حکیم سے پوچھا عظمند آدمی کے واسط زیادہ خوشی کی کونسی چیز ہوتی ہے اور وہ چیز کیا ہے جوغم رفع کرنے کے لیے ذیا دہ مدد کرتی ہے۔ اس نے فرمایا آدمی کے لیے زیادہ خوشی کی چیزاس کے ایسے نیک اعمال ہیں جواس نے آخرت کے لیے بھیجے ہوں اور قضاد قدر پر راضی رہنا ہی وہ چیز ہے جوغم کو سب چیزوں سے بڑھ کر دور

كرنے والى ہے۔

ایک حکیم نے فرمایا ہے حاسد لوگوں کومیں نے سب سے زیادہ غمزدہ مضطر ب دیکھا ہے اور جو لوگ سب سے بڑھ کر آرام و سکون کی زندگی ہمر کرتے ہیں وہ میں نے قناعت کرنے والوں کو دیکھا ہے اور سب سے بڑھ کر چکلیف پر صابر رہنے والے ان کو دیکھا ہے جو دنیا کے تارک ہو گئے۔ اور ان علمار کو دیکھا کہ سب سے زیادہ ندامت اٹھانے والے ہیں۔ جو (اسلام کے امور میں) افراط اور تفریط (یعنی کمی اور زیادتی) کرنے والے ہیں۔ ایک شاعرنے یوں کہا ہے۔

ارفہ ببال فتی امسی علی ثقتہ
ان الذی قسم الارزاق یرزقہ
فالعرمن منہ مصون لا یدنسہ
والوجہ منہ جدید لیس کلقہ
ان القناعت، من کلل بسا حتھا
لم یلق فی دھرہ شیئا یورقہ

کیا وہ اس کو روز کی ضرور عطا کرے گا۔ اس کی وجہ سے اسکی عزت محفوظ ہے وہ نراب

نہ ہوگی۔ اسی کے سبب اسکا چہرہ تازہ ہے وہ ذکیل نہ ہو گا۔ قناعت کے میدان میں ہو

دا خل ہواس کو تمام عمر میں کوئی پریشانی لائتی نہیں ہوتی)۔ دیگر ایک شاعراسی ضمن میں یوں کہتا ہے۔

حتى متى انا فى حل وترحال وطول سعى وادبار واقبال ونازح الدار لا نفك مختربا عن الاحبت، لا يدرون ماحال

بمشرق الارض طولا ثمه مغربها
لا .عظرالموت من حرصی علی بال
ولو قنعت اتا نی الرزق فی دعته
ان الفنوع الغنی لا کثرة المال
ان الفنوع الغنی لا کثرة المال
اکس وقت تک مجھے سفر و حضرس کمی مشعت اور آمدورفت میں ہی رہنا ہے۔ اور
جو گھر سے دور رہتا ہے وہ ہمیشہ مسافر ہی ہے اپنے محبت کرنے والوں سے ان کو معلوم
نہیں کہ مہاوال کھا ہے کھی نمن کہ مشد تی ہیں اور بعض او قارت اسکر مقد میں ہوتا

بر حرف رور رہاں ہو وہ سے مصر رہ ہے ہی جب رہے وہ وہ وہ اسکے مغرب ہوتا ہیں کہ میرا حال کیسا ہے۔ کمجی زمین کے مشرق میں اور بعض او قات اسکے مغرب ہوتا ہوں میں حرص کے باعث دل پر مرجانے کاخوف نہیں ہوتا۔ اگر میں قانع رہتا تو خودرز ق میری جستجومیں آجاتی بیشک قناعت غنی ہے مال کی کشرت غنی نہیں ہے)۔

حضرت عمر رضی الله عند نے فرمایا ہے کیا تم کو بتادوں کہ الله تعالیٰ کے مال میں سے طلال کتنا ہے۔ میری مردی اور گرفی والے دو جوڑے اور غذا (کپڑے اور اتنا کہ فج اور عمرہ کے واسطے میری کمر کو سیدھار کھے ازاں بعد میری غذا ایک عام قریش شخص جمیں ہوان سے نہ میں بڑا ہوں نہ چھوٹا ہوں والله مجھے نہیں معلوم کہ یہ طلال ہے یا کہ طلال نہیں۔

یعنی اس قدر مقدار میں آپ شک کرتے ہیں کہ بقدر کفایت سے کہیں زیا دہ بھی نہ ہواس پر قانع رہنا ضروری ہے۔ ایک اعرابی شخص نے اپنے بھائی کی حرص پر تنبیہ کی اور کہنے لگا۔ اے بھائی تو طالب بنا ہوا ہے جبکہ مطلوب (یعنی رزاق) تجھے آپ تلاش کر تاہے وہ تجھ سے (دور) نہ رہے گا۔ تو اس کا جویال ہے جو تیرے واسطے کافی ہو پکا ہے اور جو تجھ سے داور جو تجھ سے فائب تھا۔ وہ تیرے آگے واضح ہو گیا ہے اور تو حس حالت میں ہے تحجہ سے وہ علیحدہ ہو رہا ہے ۔ اسے بھائی یوں معلوم ہو رہا ہے کہ تو نے کوئی ال پی محروم نہیں د مکھا ہے اور تو نے کوئی زاہد روزی پا تا ہوا نہیں و مکھا ہے۔

ایک شاع نے اس طرح کہاہے۔

اراک يزيدک الاثراء حرصا

علی الدنیا کانک لا تموت فهل لک غایت، ان صرت یوما الیها قلت حسبی قد رصیت (میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری حرص کو تیرامال زیادہ کر رہا ہے گویا تو نے کسجی مرتا نہیں ہے۔ کیا تیری حرص کی کوئی انہتا ہے جو تو کسی روزاس تک پہنچے جائے اور کہ دے کہ سب

رر ہاں ہے یں ابرا کی ہوں)۔ ح**کایت:** ۔ یہ حکایت امام شعبی رحمتہ اللہ علیہ کی بیان کردہ ہے کہ کسی شخص نے ایک پینڈول کا شکار کرایا۔ پینڈول کیے لگا۔ مجد سے توکیا بر باؤ کرے گا۔ اس آ دمی نے کہا۔ تجھے ذیح کر کے میں کھالوں گا۔ اس نے کہا۔ واللہ کوشت کفایت نہ کرے گانه بھوک دفع ہوگی۔ البعة میں تین چیزیں تجھے دیتا ہوں جو کہیں بہتر ہیں بہ نسبت مجھے کھانے کے۔ ایک بات اسوقت مجھے بٹاؤل گاجب تیرے باتھ میں ہوں گا۔ دوسری بات میں اس وقت بیان کروں گاحب وقت میں درخت کے اوپر ہوں گااور تیمیری بات میں یہاڑیر موجود ہوتے ہوتے بیاؤں گا۔اس آ دمی نے کہاکہ اچھا۔اب تو مجھے پہلی بات بتا تواس نے کہا کہ جو کچھ ہاتھ سے جا تارہے اس پر افوس نہ کرنا چاہیے۔ اس آدی نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر درخت پر جا کر بیٹھا تو دوسری بات بتاتی اور کہا کہ جوبات ٹاممکن ہوا س کی تصدیق مت کرد کہ وہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ اڑ کر پہاڑ پر جابیٹھااور کہااے بے نصیب آ دمی اگر تو مجھے ذبح کر لیتا تو میرے بیٹ میں سے دو عدد موتی بر آ مرکر لیتا جن میں سے ہر موتی ہیں (۲۰) متقال وزنی ہو تا۔ کہتے ہیں کہ اس شکاری نے تاسف كرتے ہوتے اپنے ہونٹوں كو كاٹ ليا چر كہنے لگاكہ اب تيمرى بات مجى بتا دو۔ اس نے کہا کہ تو نے دو باتیں فراموش کر دی ہیں اب تیمری بات بتانے میں کیا فائدہ ہو گا۔ میں نے تجھے بتایا تھا کہ جو چیز اتھ سے تکل جائے اس پر افوس مت کرواور نہ ہو سکنے والى بات ير سر كر يفتن نه كرو ميرا كوشت خون اور ير وغيره سب كي ملاكر مي سي مثقال ہونا ٹاممکن ہے چھر کمیونکر ہو سکتا ہے کہ میرے اندر سے ہیں ہیں مثقال وزن کے دو موتی موجود ہوں۔ اس کے بعد وہ اڑگیا۔ حریص شخص کے لیے یہ مثال ہی کافی ہے۔ طمع آدمی کو اندھا کر دیتا ہے۔ وہ درست بات نہیں جان سکتا حتی کہ وہ ناممکن کو ممکن والنه لگتا ہے۔

۔ حضرت ابن ساک رحمتہ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ امید ایک رسی ہے تیرے قلب کے اندر اور زنجیرہے تیرے پاؤں کی میں تو دل سے امید کو خارج کر دے باکہ تیرے یاؤں سے زنجیر بھی اثر جاتے۔

اب محمد یزیدی رحمت الله علیه نے فرمایا ہے کہ میں بارون الرشید کے یاس چلا گیا اور كياد يكھا ہوں كه ده ايك كا يل سے تحرير يراه را ہے۔ جو سونے سے سلحى كئى تھى مجھے دیکھ کر وہ مسکرا پڑے۔ میں نے کہا۔ اے امیر المومنین اللہ بھلائی کرے تیرے ساتھ کیا كوئى لفع تخش چيز بي اس نے حواب ديا إل ميں نے يد دواشعار تحرير شده بنواميه كے خزانے میں دیکھ لیے ہیں اور انکے مافق میں نے تیسرے شعر کااضافہ کر دیا ہے۔ پھراس نے

> اذا سد باب عنک من دون حاجة فدعه لاخرى ينفتح لك بابها فان قراب البطن يكفيك ملؤه ويكفيك سوآت الامور اجتنابها ولا تك مبذالا لعرضك واجتنب ركوب المعاصى يجتنبك عقابها

احمِں وقت تیری حاجت کاایک دروازہ مسدود ہو جائے تو پھر تواس کو چھوڑ دے اور کوئی دیگر دروازہ دیکھ وہ دروازہ کھل جائے گا۔ جب شکم کامشکیزہ بحر جائے تو اتنا ہی کافی ہو تا ہے بھر دیگر فضول امور سے احتناب کرنا کافی ہے۔ اور تو اپنی عزت کو برباد مت کر اور گناہ کرنے ہے مجتنب ہی رہ پھر اسکی سمزائجی تجھ سے اجتناب کرے گی،

حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے

دریافت کیا جب عالم لوگ عمل کویا دکر لیتے ہیں۔ اور خوب سمجھ لیا کرتے ہیں پھر وہ علوم الله حدوں میں سے کیے حل جاتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا حرص اور بڑا لالج اور دنیوی ضروریات کی جستج میں ایسا ہو تا ہے۔

ضروریات کی جمتجویں ایسا ہو تا ہے۔
ایک شخص نے حضرت فضیل رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ آپ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کے اس قول کی وصاحت فرماتیں۔ تو انہوں نے فرمایا کوئی شخص اپنی کسی حاجت کی خاطراتی جدو جہد کرے کہ اپنے دین کو ہی تباہ کر لے۔ اور حرص ولالح میں بہی کچھ ہوا کی خاطراتی جدو جہد کرے کہ امپنے دین کو ہی تباہ کر لے۔ اور حرص ولالح میں بہی کچھ ہوا کہ تا ہوا کہ حتم اللہ تا ہوا ہوا ہے جب یہ حاجت کی پوری ہوجائے۔ جب یہ حاجت بر آ نے لگتی ہیں تو پھر تیرا واسطہ بجند لوگوں سے پڑے گا۔ جب تیری حاجت کوئی پوری کرے گا تو جد حر چاہے لیے بچر سے گا۔ جیسے کہ تمہاری ناک میں تکیل ڈال کوئی ہو کہی ہو گئی ہو گئی ہو گئی واسطے ہم آ دئی کو تو سلام کرنے گا۔ اگر وہ یمار پڑے گا تو تو سلام نہیں کرے گا اور تو اللہ ہی عیا دت کو جائے گا۔ گر اللہ تعالی کے لیے تو کسی کو بچی سلام نہیں کرے گا اور تو اللہ ہی عبادت بھی نہیں کرے گا۔ ایس شجھے اس سے کچھ بھی حاجت نہ کے لیے اللہ تعالی کی عبادت بھی نہیں کرے گا۔ ایس شجھے اس سے کچھ بھی حاجت نہ پڑے تو یہ تی تمہارے لیے۔ بہتر رہے گا ریضی قناعت کے ساتھ زندگی بھر کرے )۔

اللهم صل على سيدنا و مولانا و عبيبنا محمد وعِلى اله واصحابه وبارك

and the second state of the second

#### اباب نيمبر 34

# فقراركے فضائل

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا ہے۔ اس امت کے اندر فقیر لوگ ، بہترین لوگ ہیں اور جو تیزی کے ساتھ جنت میں چلے جانے والے ہیں وہ ضعیف لوگ ہیں (یہال ضعیف سے مراد دنیوی جاہ و مال مذر کھنے والے ہیں)۔

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا میرے دو کام ہیں۔ حس نے یہ دونوں کام پیند کر لیے اس نے مجھ سے نفرت کام پیند کر لیے اس نے مجھ سے نفرت کی اور وہ دونوں یہ ہیں فقر اور جہاد۔

روایت ہے کہ رسول القد ضلی القد علیہ والہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا یا محمد! حسلی القد علیہ والہ وسلم) القد تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ کیا آپ کو پہند ہے کہ اس بہاڈ کو آپ کے لیے سونا کر دوں اور آپ حب جانب مجی تشریف لے جائیں یہ آپکے ساتھ ساتھ ہی رہے۔ آنحضرت صلی القد علیہ والہ وسلم نے کچھ دیر کے لیے اپنا سر مبارک جھکالیا اور پھر فرمایا اے جبریل یہ دنیا اس کے لیے گھر ہے حس کا گھر آخرت میں نہ ہو اور اس کے واسطے وہ شخص ہی جمع کرے گاجو عقل نہ رکھتا ہو۔ جبریل نے عرض کیا یا محمد! حسلی الله علیہ والہ وسلم) الله کے آپ کو قول ثابت کے ساتھ ثابت رکھا ہے۔

منقول ہے کہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام کا دوران سفر ایک آدمی پر گذر ہوا ہو چادرادڑھے سویا ہوا تھا۔ آپ نے اس کو بھگایا پھر فرایا۔اے سونے والے اللہ کرالتہ تعالی کو یاد کراس نے آپ کو کہاکہ آپ کیا چاہتے ہیں میں تو دنیا کو دنیا داروں کے واسطے ترک کر پچکا ہوں۔ آپ نے فرایا۔اے میے عدوست پھر تو بے شک سوجا۔ ایک آدمی کے قریب سے حضرت موسی علیہ السلام کا گذر ہوا۔ جو مٹی پر سویا ہوا تھا اور سر کے پنچے اس نے ایک کجی اینٹ رکھی ہوتی تھی۔ پہرہ اور ڈاڑھی گرد آلود تھی۔ اسٹے تہمند باندھ رکھا تھا۔ اس پر رحم کھا کر موسی علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ یا پرورد گار اس دنیا میں تیرا بندہ اجڑ گیا ہے۔ موسی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی اے موسی کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ حس وقت میں اپنے بندے پر توجہ فرماؤں تو اس سے تمام دنیا کو دور کر دیتا ہوں۔

حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے پاس کچھ مہمان آ گئے۔ آپ کے پاس مہماؤں کی خاطر تواضع کے واسطے کوئی چیز موجود نہ تھی تو آپ نے مجھے خیبر کے ایک یہودی کی طرف بھیجا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے تو مجھے رجب کے جاند محک آٹامستعاد دے دے یا بھی دے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں اس کے پاس چلاگیا اس نے کہا نہیں کوئی چیزر بن رکھ دو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے عرض کر دیا تو آپ نے فرمایا۔ واللہ میں امین ہول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے عرض کر دیا تو آپ نے فرمایا۔ واللہ میں امین ہول ادھار می دیت والوں کے نزدیک اہل زمین کے بال میں امین ہوں وہ میرے باتھ اگر بھی دیتا یا ادھار می دے دیتا تو میں اس کو لازنا اداکر تا۔ میری یہ زرہ لے جاؤی می وہ زرہ ربن رکھ دی گئے۔ اور وہاں حب وقت یہ صحابی باہر تھل گئے تو اس آیت کا نزول ہوا۔

ولاتمدن عينيك الى مامتعنابداز وأجامنهم زهرة الحيوة الدنياء

داوران پر نظر نه کریں ہو ہم نے لوگوں کو دنیا کی زیب و زینت کی چیزیں جوڑوں میں دی ہیں دنیا وی زندگی کی آزگی۔طہ۔ ۱۳۱)۔

اس آیت پیاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو ترک دنیا پر مظمئن فرمایا گیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے حس آ دمی نے اس حال میں صبح کی کہ اسکے جسم میں عافیت ہوتی دل پر امن ہوااس دن کے لیے غذااس کے پیاس ہو تواسے تمام دنیا عطاکر دی گئی۔

حضرت كعب احبار رضى الله عند فرمايا ب- كه موسى عليه السلام كو الله تعالى

نے ار شاد فرمایا کہ توجب فقر آتا دیکھ لے تو یوں کہنام حبابشعار الصالحین - (مرحبا صالحین کی صورت میں مو)۔

حضرت عطا خراسانی رحمت الله علیہ نے فرایا ہے۔ سابقہ دور کے ایک نبی علیہ السلام ساحل کے زدیک سے جب گذرے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص مجھلیاں پکڑ رہا ہے۔ اس نے بسمہ الله کہ کر جال پھینکا مگر کوئی چیز جال میں نہ آئی بعد ازاں دیگر ایک آدمی کو دیکھا اس نے کہا جسمہ الشیطان اور جال ڈالا اس کے اندر اتنی مجھلیاں آگئیں کہ جال کو تھینچنے کے لیے اس کو جھکنا پڑا۔ الله کے پیغمبر نے دعاکی اے بردرد گار تعالیٰ یہ کیا صورت ہے اور شجھے معلوم ہی ہے کہ تیرے قبضتہ قدرت میں مبر شخص نے ہو تھکانے بردرد گار تعالیٰ یہ کیا صورت ہے اور شجھے معلوم ہی ہے کہ تیرے قبضتہ قدرت میں مبر شخص نے ہو اور الله تعالیٰ نے ملائکہ کو فرایا۔ ان دونوں شکار کرنے والوں کے جو تھکانے آخرت میں جی وہ میرے نبی کو دکھاؤ۔ مجھلیوں سے محروم رہنے والے کے تق میں عوت وکرامت نظر آئی اور دوسرے کے لیے ذات کی جگہ کو دیکھا تو آپ نے کہا۔ اے میرے دب تعالیٰ میں راضی ہوں۔

جناب رسول الله صلی الله علیه واله وُسلم نے فرمایا ہے۔ کہ میں نے رہنت کے اندر د مکھا تو زیادہ تر فقیر لوگ جنتی د مکھے اور دوزخ کو د مکھا تو اس میں زیادہ تر دولتمند لوگ اور عور تیں دیکھیں دیگر روایت میں الفاظ یوں ہیں کہ اغنیا۔ کہاں ہیں۔ جواب دیا ان کو محاسبہ میں رو کا ہوا ہے۔

محاسبہ میں رو کا ہوا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے۔ میں نے دوزخ والوں میں زیا دہ عور تیں دیکھیں۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کس جرم میں ہیں تو بتایا گیا۔ انہیں دو سرخ (چیزوں) نے رو کا ہے سونے اور زعفران نے۔

ر سول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا ہے که دنیا کے اندر مومن کا تحفہ فقر ہے۔ دیگر ایک روایت میں ہے۔ انبیاء طلیح السلام میں سب سے بعد میں حضرت سلیمان علیه السلام جنت میں جائیں گے۔ کیونکہ اتکی بڑی زبردست سلطنت تھی۔ اور جو صحابہ کرام جنت میں داخل ہوں گے ان میں آخری داخل ہونے والے حضرت عبدالرحمن بن

عوف رضى الله عنه ہول گے۔اس ليے كه وہ بہت الدار تھے۔

حضرت عیسیٰ میح علیہ السلام نے فرمایا۔ مالدار شخص بڑی دشواری سے جنت میں داخل ہو تا ہے۔ اور ایک روایت اہل بیت رضی اللہ عنہم سے روایت شدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے کی بندے کو پیند کرنے لگآ ہے تو اسکو آزمائش میں مبتلا کر تا ہے اور زیادہ محبت جب کرے تو پورے طور پر اسے متخب کر لیتا ہے۔ آپ سے دریافت کیا گیا پورا متخب کرنے سے کیا مراد ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے اہل و عیال نہیں چھوڑ تا اور نہ ہی اس لامال رہنے دیتا ہے۔ اور مروی ہے کہ فقر کو جب آئے ہوئے دیکھے لو تو پھراس طرح سے کہا کروں۔

مرحبابشعار الصالحين-

(خوش آ مدید صالحین کے نشان میں ہو) ذنب عجلت عقوبة ۔ گناہ مرزد ہوا جسکی عقوبت جلدی مل گئی یہ اس وقت کہنے کے لیے ہے جب مال آتا ہواد کھائی دے)۔

اللد تعالی سے موسی علیہ السلام نے عرض کیا ۔ اسے میرسے پرود گار مخلوق میں سے سب سے بیارا تیرے نزدیک کون ہے۔ آگہ میں جی اس کے ساتھ محبت رکھوں۔ تو فرمایا فقیر اور فقیر۔ یہال دوسمری مرتبہ فقیر فرمایا شاید برائے تاکید ہے اور یہ جی ممکن ہے کہ اس کامطلب ہو کہ جونہایت پریٹان محتاج ہو۔

حضرت عيمي عليه السلام في فرايا و محجه مسكيوں سے پيار ہے اور الداروں سے ميں نفرت كر آ ہوں اور وہ زيا دہ بيند يہ كرتے تھے كہ ان كو كہا جائے اے مسكين و رسالت مآب صلى الله عليه واله وسلم كى فدمت ميں عرب كے سم بايه داروں اور سرداروں في عرض كيا كہ ہمارے ملئے كے ليے ايك عليحدہ دن متعين فرادين اور ايك دن ان كے واسط عليحدہ دن مقرر كر ديں كہ جب وہ آئيں ہم نہ آئيں اور جب ہم آئيں وہ نہ آئيں و به تائيں وہ فراء صحاب مضرت سلمان، حضرت صهيب، فقراء صحاب كرام نہ آئيں جي كہ حضرت بلال، حضرت سلمان، حضرت الو مريرہ اور حضرت الو مريرہ اور اصحاب صفہ و غير ہم قصرت درسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ان كامطالبه مان ليا كونكه

وہ عرض کرتے کہ ہمیں ان کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے۔ سخت کر می میں مسلمان موٹے کپڑوں میں ملبوس ہوتے تھے۔ پسینہ آنے کے باعث بو آنے لگتی تھی۔ اقرع بن حالب مسلمی اور عیبینہ بن حصین فراری اور عباس بن مراد اسلمی وغیرہ ہم تو نگر لوگ فقرار صحابہ کے ساتھ نشت و بر فاست سے متنفر تھے۔ تو آٹ محضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے تسلیم فرمایا کہ وہ اور یہ لوگ بیک وقت محلس میں جمع نہ ہونگے۔ تو اللہ تعالی کی طرف سے حکم فرمایا گیا۔

واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغدوة والعشی یریدون وجهه ولا تعدعینک عنهم ترید زینته الحیوة الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هوسه وکان امره فرطا- و قل الحق من ربکم فمن شاء فلیو من ومن شاء فلیکفر-

(اور لوگ جو اپنے رب تعالیٰ کو صبح و شام پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ ان کے ساتھ ہی اپنی ذات کو مانوس رکھو اور ان سے اپنی نظریں ہٹائیں نہیں کہ تم دنیا وی زندگی کی زینت چاہنے لگو اور ہم نے اپنی یا دسے حس کا دل غفلت شعار کر دیا ہے اور وہ اپنی خوامش کی اتباع کر تاہے اور اس کا معاملہ حدسے تجاوز کر پکا شعار کر دیا ہے اور وہ اپنی خوامش کی اتباع کر تاہے اور اس کا معاملہ حدسے تجاوز کر پکا ہے۔ اس کا کہنا مت مانیں اور یوں کہ دو کہ یہ قرآن تمہارے رب کی جانب سے بر تق ہے۔ یکر حس کا جی چاہے ایمان لے آئے اور حس کا جی چاہے کافر رہ جائے۔ الکھف ہے۔ یکر حس کا جی چاہے ایمان لے آئے اور حس کا جی چاہے کافر رہ جائے۔ الکھف

رمول الله صلی الله علیه واله وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے حضرت ابن ام کمتوم رضی الله عله فنه اجازت مائلی جبکه آنحضرت کے پاس قریش کے بعض بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ رمول الله صلی الله علیه واله وسلم کو کچھ گراں گذرا تو الله تعالیٰ نے یہ آیات باک ٹازل فرمائیں۔

عبس و تولی ان جاء ه الاعمی و ما یدریک لعله یزکی او یذکر فتقعه الذکری امامن استغنی فانت له تصدی ـ ا تیوری چڑھالی اور رخ کو پھیر لیا بایں وجہ کہ اسکے پاس وہ نامینا آگیا اور تم نہیں سمجھتے شاید کہ وہ پاک ہویا تصبحت لے تو تصبحت سے اس کو فائدہ ہواور وہ جولا پرواہو تا سمجھتے شاید کہ وہ پاک ہویا تصبحت لے تو تصبحت ہے۔ سکے چیچھے تم پڑتے ہو۔ عس ا۔ ۲)۔

م سردار ہے سو حضور کی خدمت میں آیا تھا۔ وہ سمردار ہے سو حضور کی خدمت میں آیا تھا۔

رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم سے مروی ہے کہ روز قیامت (الله تعالیٰ کے سامنے) بندہ طاخر ہو گا۔ تو اس سے الله تعالیٰ معذرت کرے گا۔ الله تعالیٰ فرمائے گا۔ قدم ہے مجھے اپنی عزت اور جلال کی میں نے تمہاری ذات کے لیے تجھ سے دنیا دور نہ رکھی تھی۔ بلکہ تیرے واسطے عزت اور مشرف بنایا تھا۔ بایں سبب سے کیا تھااہے میرے بندے ان قطاروں میں چلے جاؤ۔ حب نے میری رضا جوئی میں تجھے کھلایا پلایا تھا۔ اس کا باتھ پکڑلو۔ وہ تیرا بی ہے (مرادیہ ہے کہ تیری سفارش سے وہ جنتی ہے) اور لوگ اس روز اس حال میں ہوں گے کہ لیسینے میں ڈوب ہوں گے۔ بیس وہ شخص قطاروں میں گھوے گا اور اس کو اور دیکھے گاکہ کون کون ہے اس پر احسان کرنے والا وہ اس کا باتھ پکڑے گا اور اس کو جنت میں لے جائے گا۔

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرایا ۔ فقیروں کے ساتھ انچی طرح جان بہجان رکھواور الکھ باس اپنی امانتوں کور کھو (مرادیہ ہے کہ ان کے ساتھ نیکی کر کے اپنے کیے آخرت کاسامان تیار کرلو)۔ کیونکہ ان کو شوکت حاصل ہے۔ آپ سے عرض کیا گیا۔ یارسول الله ان کو شوکت کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا انہیں روز قیامت کہا جائے گا۔ تم بارسول الله ان کو شوکت کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا انہیں روز قیامت کہا جائے گا۔ تم بہتیں روٹی کا فکوا کھلایا یا بانی کا گھونٹ بلایا تھا یا تمکو لباس بہتایا اس کا باتھ تھا م کراسے جنت میں لے جاؤ۔

پہویا کی مہدات ملی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرایا ہے۔ میں جب جنت میں داخل ہوا تواپنے اس رسول اللہ علیہ والہ وسلم نے فرایا ہے۔ میں جب جنت میں داخل ہوا تواپنے آ ہے آ ہے آ ہے آ ہے در کی گھا تو دہ بلال تھے اور ان کے اور یہ میں نے در کی تھا تو میری امت کے فقیر لوگ اور ایکے بیچے تھے۔ نیچے جو میں نے در کی تا تو

ان میں تھوڑے تو نگر لوگ اور عور تیں تھیں۔ میں نے کہا۔ اے میرے رب تعالیٰ ان کا معالمہ کیا ہے تو فرمایا کہ عور توں کو دو سرخ (چیزوں) سونے اور ریشم نے ضرر پہنچایا ہے اور مالداروں کو لمب محاسب نے مبتلا کر لیا۔ میں نے اپنے صحابہ کو ڈھونڈا۔ لیکن مجھے عبدالر عان بن عوف دکھائی نہ دیے۔ کچھ دیر کے بعد وہ مجی آتے اور وہ روتے تھے۔ میں نے دریافت کیا۔ تم کیوں مجھ سے جیچھے رہ گئے تھے۔ تو عرض کیا۔ یا رسول القد میں آپ حذاب بحث آنے بک بہت سی تکالیف دیکھ بھکا ہوں۔ میں سو چتا تھا کہ میں آپ کو نہ دیکھ سکوں گا۔ میں نے پوچھاکس وجہ سے تو عرض کیا میرے مال کے بارے میں مجھ سے دیکھ سکوں گا۔ میں نے پوچھاکس وجہ سے تو عرض کیا میرے مال کے بارے میں مجھ سے محاسبہ جاری تھا۔

اب (قار تین) بخود ہی موج لیں کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بڑی عوت اور مثر ف والے صحابی رسول ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ساتھ رہے اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ جنہیں بشارت دی گئی ہے جنت میں داخل ہونے کی پھر ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ان کے مال کے سبب سے ایسے حالات بتائے ہیں پھر اور لوگوں کا حال کیسا ہوگا۔

ایک فقیر شخص کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم آئے۔ اسکے پاس کوئی چیز موجود نہ تھی۔ آپ نے فرمایا اس شخص کے نور کواگر تمام اہل زمین پر تقسیم کر دیں تو وہ سب کے لیے کافی ہو گا۔

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے ارشاد فرمایا کیامیں جنتیوں کے بادشاہ تم کو نہ بنا دوں عرض کیا گیا۔ ہاں یا رسول الله ۔ تو آپ نے فرمایا مرضعیف، کمرور، غبار آلود، پریشان حال چھٹے پرانے لباس والاحمی کی خلق پرواہ نہیں کرتی ۔ اگر وہ الله پر قسم اٹھا ہے تو الله تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر دے۔

حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه نے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کے نزدیک میرا ایک خاص مقام تھا۔ آپ نے ار شاد فرایا۔ اے عمران ہمارے نزدیک تیراایک مربعہ ومقام ہے۔ کیا تو فاطمہ بنت محدرسول الله صلی الله علیه

واله وسلم کی عیادت کرو گے۔ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ واله وسلم میرے ال باپ آپ پر نثار۔ اس آپ اٹھے میں مجی آنجناب کے ساتھ اٹھ کھڑا ہو۔ ہم فاطمه رضي الله عنها كے دروازہ پر جا پہنتي۔ آنحضرت نے دروازے كو كھنگھٹايا اور فرمايا السلام عليكم الدخل (كيامي اندر آجاؤن). حضرت فاطمه رضى الله عنحان حواب ديا- يا ر سول الله اندر تنثریف لائنی آپ نے فرمایا۔ عمران ساتھ ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا مجھے اس کی قسم ص نے آپ کو بر تی بنا کر معوث فرایا ہے کہ میرے یاس صرف ایک جاور ہی ہے۔ آ محضرت نے فربایا یوں کر لو اور اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا توانہوں نے عرض کیامیں نے اپتاجسم ڈھانپ لیا ہے۔ لیکن بال حمل طرح ڈھانے جائیں۔ ان محضرت نے ان کی جانب کیڑا پھینک دیا جو آنجناب کے خود اپنے یا س تھااور ساتھ عی فرمایا کہ اسے اپنے سر پر لے لو۔ اسکے بعد انہیں اندر داخل ہونے کی اجازت دی۔ بی آپ اندر داخل ہو گئے اور آنحضرت نے فرمایا السلام علیکم اے میری بیٹی آج كياحال ہے۔ عرض كيا واللد آج تو برى مكليف ميں موں اور براى تكليف سب سے يہ ہے کہ میں ایک شخص کا کھانا فراہم نہیں کر سکتی ہوں اور جموک نے حالت غیر کر رکھی ہے۔ (ید من کر) ہنتحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم رو پڑے اور پھر فرمایا۔ اے میری بیٹی تو گھبرا نہیں میں نے تین یوم سے کھانا حکھا تک نہیں ہے۔ جبکہ عنداللہ مجھے تم سے زیادہ عزت حاصل ہے اور اگر اپنے رنب تعالی سے میں طلب کر تا تو وہ مجھے کھلا بی دیتالیکن میں آخرت کو ترجیح دینا ہوں پھر آنحضرت نے انکے کندھے پراپیٹا ہاتھ رکھ کرار شاد فرمایا خوش ہو جا۔ واللہ تو جنت کی عور توں کی سردار ہے۔ عرض کیا پھر فرعون کی زوجہ آسیہ اور عمران کی بیٹی مریم رضی الله عنها کس مقام پر ہوں گی۔ آنحضرت نے ارشاد فرمایا آسيه رضي الله عنهماايني زمانه كي عور تول كي مردار جو كي اور مريم رضي الله عنهاا پني عهد کی عور توں کی سردار ہوگی اور تو ان مکانات میں ہوگی جو گھاس کے بنے ہونگے۔ ان میں کوئی تکلیف نه ہوگی نه عی کوئی شوروغل ہو گا۔ کوئی محنت مشقت تحبی مر کز وہاں نہ ہوگی۔ اسکے بعد ارشاد فرمایا کہ اپنے چیا کے فرزند کے ساتھ قناعت پذیر رمتی جلو والقد میں

نے تیری شادی دنیا کے سردار اور آخرت کے سردار کے ساتھ کی ہوتی ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
فقیروں سے حمِس وقت لوگ متنفر ہو جائیں گے اور دنیا وی ڈیب و زینت کا اظہار کریں
گے اور درہم جمع کرنے کی فاطراپی جانوں کو کھیا تیں گے توان پر اللہ تعالیٰ چار طرح کے
عذاب وارد کرے گا۔ (1) وہ قحط کا دور ہو گا۔ (2) سلطان ظالم ہو گا۔ (3)
مرکاری اہکار فائن ہوں گے۔ (4) دشمنوں کو شوکت حاصل ہوگی اور وہ غالب ہوں
گے۔

حضرت ابوالدردار قبی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ ایک درہم والے سے بڑھ کر سخت صاب دو درہم والے کے لیے ہو گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت معید بن عامر رضی اللہ عنہ کو ایک مزار دینار ارسال کتے۔ ان کو بہت غم ہوا۔ ان کی دوجہ نے دریافت کیا کہ کیا کوئی واقعہ ہو گیا ہے۔ فرمایا اس سے زیادہ سخت بات ہو جگی ہے۔ پھر فرمایا کہ ایٹا پراٹا دویٹہ مجھے دو۔ وہ لیا اور اس کو پھاڑا اور اس بال کو تھیلیوں میں بند کر کے غریبول میں بانٹ دیا۔ اس کے بعد الشے اور نماز شروع کر دی اور صبح ہو جانے بک روتے ہی میں بانٹ دیا۔ اس کے بعد الشے اور نماز شروع کر دی اور صبح ہو جانے بک روتے ہی رہے۔ پھر آپ نے فرمایا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت کے فقیر لوگ مالدار لوگوں سے پانچ صد برس پیشتر جنت میں جائیں ہے کہ میری امت کے فقیر لوگ مالدار لوگوں سے پانچ صد برس پیشتر جنت میں جائیں گا۔ یہاں بک کہ ایک مالدار شخص فقرا کے ہجوم میں شامل ہو جائے گا تو اس کو اس کا جائے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ بعنت میں تمین شخص بلا صاب چلے جائیں گے۔ ایک وہ شخص جواپنا کپڑا دھو نا چاہتا ہو۔ مگر اس کے یا س پرانا کپڑا موجود نہ ہو جے وہ پہن سکتا ہو۔ دوسرا وہ شخص حم نے اپنے چو لہے پر کشمی دو قسم کی ہنڈیاں نہ پڑھائی ہونگی اور تبیمرا شخص وہ ہو گا کہ حم کو کہانہ جائے کہ تمہیں کیا چاہیے جب وہ پینے کے لیے کچے طلب کرے (یعنی اسکوا مقدر حقیر و بے وقعت گردانا جائے)۔

اور منقول ہے کہ حضرت سفیان توری رحمت الله علیہ کے پاس ایک فقیر شخص

آگیا۔ آپ نے اسے فرمایا اگر تو مالدار ہے تو یہاں سے چلاجا۔ میرے نزدیک نہ آٹا اور آپ کے دوست بھی یوں ہوتے تھے کہ فقیر بی نظر آیا کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ آپ نے فقیروں کو اینے قریب کیا ہوا تھا اور تو نگروں کو دور کیا ہوا تھا۔

حضرت مؤل رحمته الله عليه في فرمايا ب من في الدار شخص سے بڑھ كر ذليل آدى حضرت سفيان ثورى رحمته الله عليه كى مجلس من كسجى كى كونبين ديكانه بى كسجى فقير سے زيادہ عزت والالك نزديك ديكھا ہے۔

ایک حکیم نے فرمایا ہے۔ ابن آدم کتنامسکین ہے کہ اگر وہ جہنم سے اتنای خوفردہ ہو تا جہنم سے اتنای خوفردہ ہو تا جہنا وہ فقر و فاقد کا خوف کر تا ہے۔ تو ان سے دوباتوں سے جے جا تا اور جنت کی جانب وہ اتنا ہی میلان رکھتا جہنا وہ مال کی جانب مائل ہے تو دونوں میں وہ کامیا بی سے ہمکنار ہو تا اگر وہ باطن میں اللہ تعالی سے اتنا ہی ڈر تا جہنا وہ خلق سے ظاہر اخوفردہ ہو تا ہے تو ہر دو عالم میں وہ خوش نصیب ہوتا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا ہے ملعون ہے وہ شخص حو مالدار کا احترام کرے اور فقیر کی توہین کا مرتکب ہو۔

حضرت لقان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرایا۔ کی شخص کو بھی اس کا پرانا پیر بن دیکھ کر حقیرمت خیال کرنا۔ کیونکہ اس کارب اور تیرا پرورد گاروہی ایک ہے۔ حضرت یحی بن معاذر تمت اللہ علیہ نے فرایا ہے کہ فقیروں سے محبت کرنا انبیا۔ کا طربقہ ہے ان کے ساتھ مجلس کرنا نیک ہونے کی نشانی ہے اور انکی بزم سے دور بھاگنا منافقت کی علامت ہوتی ہے۔

پرائی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے پیغمبر کو وحی فرمائی کہ میری ناراضگی سے بیچے عی رہنا۔ کیو کہ اگر تیرے ساتھ مجھے ناراضگی ہوگئی تو یہ دنیا عی تیرے اور بہادوں گااور تو میری نظر میں گر جائے گا۔

حضرت امبر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عامر رضی اللہ عنہ جناب سیدہ عائن شرضی اللہ عنما کی خدمت اقد س میں مال جیجا کرتے تھے۔ تو وہ ایک دن میں ہی ایک لاکھ درہم بانٹ دیا کرتی قیں۔ کمر پھر بھی ان کے اپنے دوپٹ میں پیوند ہوا کرتے تھے۔ ایک
دن آپ کی ایک لونڈی نے عرض کیا کہ آپ ایک درہم ہی رکھ لیتیں کہ ہم اس کا
گوشت خرید لیتے اور اس کے ساتھ روزہ کھول لیتے۔ سیدہ عائشہ رفتی اللہ عنجانے فربایا
اگر تونے مجھے یاد کرادیا ہو تا تو پھر ایسا کر لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے آپ
کو وصیت فربائی تھی کہ اگر مجھ سے ملنے کی تجھے خواہش ہو تو پھر فقیروں کی بائند زندگی
لمر کر نادولتمندوں کی مجالست سے دور رہنا اور جب تک دوپٹے کو پیوند نہ لگالینا اسے مت

ایک شخص نے دس مرار درہم حضرت ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه کو پیش کیے۔ آپ نے لینے سے انکار کر دیا۔ آدمی صد کرنے لگا تو آپ نے فرمایا کیا تیری خوامش ہے کہ دس مزار درہم کے بدلے میں میرانام فقیروں میں سے خارج ہو جائے میں تو ہر گزایسا نہ کروں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس شخص کے حق میں خوشخبری ہے جے اسلام پر ہدایت حاصل ہوئی۔ گزارہ بقدر کھایت ہواور وہ قانع ہو۔

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرایا۔ اسے فقیروں کے گروہ الله تعالیٰ کے ساتھ دل سے راضی ہو جاؤ تو تم کو فقرا کا اجر عطا ہو گا ورنہ نہیں پہلا شخص وہ ہے جو قناعت کر تاہے۔ دو سراوہ ہے جو راضی بر صناالہی ہے۔ اسکی روشنی میں ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ حریص کو فقیری کا کوئی اجر نہیں ہے۔ لیکن دیگر روایتوں میں فقر کی فضیلت بیان ہوئی ہے ان سے معلوم ہو تاہے کہ اس کو ثواب لازما حاصل ہو گا جیسے آئدہ ہم اس بوری بحث کریں گے۔

ممکن ہے یہاں عدم رصامے دنیا کارک جانا مراد ہو جواس کو پہند نہیں ہوتا۔ گر متعددالیے مال جاہنے والے مجی ہوتے ہیں۔ جواللہ تعالیٰ پر انکار نہیں کرتے ہیں اور انکار نہ ہوتے ہوئے اس میں کوئی کراہت نہیں ہوتی اور ہاں کراہت فقر کا ثواب ختم کر دیا کرتی ہے۔

جناب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سے حضرت عمر رضى الله عنه راوى بي كه

آپ نے ارشاد فرمایا۔ کہ ہر چیز کی چابی ہوتی ہے اور جنت کی چابی سکینوں اور فقیروں کے محبت کرنا ہے۔ کیونکہ یہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور روز قیامت اللہ تعالٰی کی بارگاہ میں انہیں مجلس حاصل ہوگ۔

حضرت علی رضی اللہ عند نے روایت فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جو فقیر ہو قانع ہوا ور اللہ تعالیٰ کی دی ہوتی روزی پر وہ خوش ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اللہ تعالیٰ ے دعاکی۔ یا اللہ تعالیٰ محمد کی آل کی غذا بفتر کفایت عطا فرما۔ آدی مالدار ہو یا فقیر ہو ہر آدی قیامت میں آرزو کرے گاکہ اسے دنیا کے اندر صرف کفایت کی مقدار جک بی غذا مصر ہوتی۔ حضرت اساعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ مجھے ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کرو۔ عرض کیا وہ کون لوگ ہیں تو فرمایا جو سمچے فقیر لوگ ہیں (مرادیہ کہ مار قناعت کرنے والے اللہ تعالیٰ کی رصا پر راضی رہتے ہیں)۔

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا ہے۔ فقیر جب الله تعالیٰ پرخوش ہو تا ہے۔ فقیر جب الله تعالیٰ پرخوش ہو تا ہے۔ تواس سے زیادہ فضیلت والا کوئی نہیں ہو تا۔ آپ کاار شاد ہے کہ روز قیامت الله تعالیٰ ارشاد فرمائے گا۔ میری مخلوق میں جو سب سے عمدہ ہیں وہ کہاں ہیں۔ طاعکہ عرض کریں گے اسے پرورد گار وہ کون لوگ ہیں توار شاد ہو گا فقیر مسلمان لوگ جنہوں نے میری عطا پر قناعت کی میری تقدیر پر وہ راضی رہے۔ انہیں جنت میں داخل کردیں۔ ایک لوگ دیاں پر کھا پی رہے ہونگے۔ جبکہ دیگر لوگ محاسبہ میں پرط جائیں گے۔ یہ مقام صابر قانع کا ہے انشار الله تعالیٰ آئندہ ہم اور تھی فضائل بیان کریں گے۔

اور بڑی تعداد میں آثار قناعت ورضا کے بارے میں روایت ہونے ہیں اور یہ تو ظاہر ہی ہے کہ قناعت کامتضاد طمع ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ طمع در حقیقت منگدستی ہے اور (مخلوق سے) عدم امید غنیٰ ہے اور جو آدفی لوگوں کے پاس موجود چیز سے مایوس رہا اور قائع رہ دہ لوگوں سے مستغنی ہوگیا۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرایا ہے عرش سے روزانہ ایک فرشتہ اعلان کر آ ہے

کہ اے ابن آدم تھوڑی چیز ہو گفایت کرتی ہو تیرے واسطے وہی زیادہ اچھی ہے بجائے اسکے جو تجھے سرکتی پر آمادہ کر دے۔ اور حضرت الوالدردا۔ رضی اللہ عند نے فرمایا ہے ہر شخص کی عقل میں فتور ہے کیونکہ اس کے پاس زیادہ دنیا آجائے تو اسکو خوشی ہوتی ہوتی ہے۔ جبکہ شب وروز اسکی عمر کم کرنے لگے ہوتے ہیں اور وہ غم زدہ نہیں ہو تا اور وہ مال بے فائدہ ہی ہے جو زیادہ ہو اور عمر کھٹتی جارہی ہو۔ ایک حکیم سے لوگوں نے پوچھاکہ غنا کیا ہے تو اس نے کہا تمنا تھوڑی کر اور بقدر کفایت پر ہی راضی رہنا غنی ہے۔

روابت ہے کہ خراسان کے اندر حضرت ابراھیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ بڑے مربایہ دار شخص فے۔ ایک دن اپنے محل سے باہری طرف دیکھ رہے تھے کہ محل کے دالان میں ایک شخص دکھائی دیا ۔ جو باتھ میں روٹی لیے ہوئے کھار ہا تھا۔ پھر کھانے کے بعد وہ سوگیا ۔ حضرت ابراھیم مذکور نے ایک فادم کو فرایا کہ یہ شخص جب جاگے گا تو اسے میرے پاس لے آ ٹائیں وہ بیدار ہوا تو غلام اسکو آپ کے پاس لے آیا۔ حضرت ابراھیم بن ادھم نے اسے فرمایا اے شخص تو بعو کا تھا پھر تو نے روٹی کھائی اور سیر ہوگیا بھر تو مطمئن ہو کر سوگیا۔ اس نے جواب دیا ہاں ۔ تو حضرت ابراھیم نے اپنے دل بی دل میں خیال کیا کہ پھر اتنی زیادہ دنیا کو میں نے کیا کرنا ہے جبکہ آدمی اس قدر قور می مقدار پر بی قناعت پزیر ہو سکتا ہے۔ لھذا مزید دنیا لے کرمیں نے کیا کرنی ہے۔

عامر بن عبدالقیس رحمت الله علیہ کے قریب سے ایک شخص گذرااس وقت سبزی
ممک کے ساتھ کھارہے تھے: اس آدمی نے آپ سے پوچھا۔ اسے الله تعالیٰ کے بندے تو
اتنی تھوڑی می دنیا پر ہی راضی ہو پکا ہوا ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا تجھے میں اس
سے مجی بدتر نہ بتا دوں۔ اس ہے کہا ہاں بتا دیں تو آپ نے فرایا ۔ آخرت کے بدلے میں
جو شخص دنیا لے کر راضی ہو جا تا ہے (وہ اس سے بڑھ کر براہے)۔

حضرت بمحد بن واسع رحمتہ اللہ علیہ پانی میں روٹی بھکو لیا کرتے تھے اور اس کو نمک کے ساتھ کھایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ جو اتنی دنیا پر راضی ہو جاتے وہ کسی کا محتاج نہیں ہو تا۔ اور حضرت حن رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے۔ الیمی قوموں پر عنت اہی ہو جنکارزق اللہ تعالیٰ نے تقیم فرا دیا۔ لیکن وہ اس کی تصدیق نہیں کرتے ہیں۔ اسکے بعد آپ نے اس کے اسکے بعد آپ نے اس کے بعد آپ نے اس کے بعد آپ نے اس کے بعد آپ نے اس کا بعد آپ نے اس کے بعد آپ نے اس کے بعد آپ نے اس کی بعد آپ نے اس کی بعد آپ نے اس کی بعد آپ نے اس کے بعد آپ نے اس کی بعد آپ نے اس کا بعد آپ ن

وفی السماء ورزفکم و ما تو عدون فورب السماء والارص اند لحق۔ (اور رزق تم لوگوں کا آسمان میں ہے اور جو گئی تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ پی قسم ہے آسمان وزمین کے پرورد گارکی بہی حق ہے۔ الذاریات۔ ۲۲،۲۳)۔

ایک روز جبکہ لوگوں کے ساتھ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تشریف فرہا تھے۔ انکی زوجہ نے آگر کہا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہو اور گھر کے اندر واللہ کھانی کھانے پینے کو کچھ موجود نہیں ہے۔ تو آپ نے فرہایا اے عورت ہمارے آگے گھائی ہے بڑی دشوار گزارہ حس سے بلکے پھلکے انسان کو ہی چھٹکارا مل سکتا ہے (یہ س کر) وہ خوش ہو کہ لوٹ گئی۔

حضرت ذوالنون مصرى رحمته الله عليه في فرمايا ہے۔ تمام لوگوں ميں قريب الكفر وہ ہو تا ہے ۔ حب پر فقر و فاقد ہو تا ہے اور وہ صبر نہ كرتا ہو۔ ايك حكيم سے لوگوں فے پوچھا آپ كے پاس كتا مال موجود ہے تو فرمايا بطام زينت كرنا باطن ميں اعتدال پر رہنا اور جو كچھ لوگوں كے ياس ہے اس سے نااميد ہى رہنا۔

روایت ہے کہ کسی سابقہ کتاب میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ اے ابن آدم اس تمام دنیا کو بھی اگر تیری ملکیت بنادیا جائے چمر بھی شجھے تو غذا بی ملے گی اور ہم نے تو شجھے غذا سے زیادہ دے دیا ہے اور اس کا حساب بھی دو سرے پر ہی رکھا ہے۔ تو شجھے یا در ہنا چاہیے کہ میں احسان کرنے والا ہوں تیرے اور ید۔ اور قناعت کرنے کے ضمن میں ایک شاعر نے یوں کہا ہے۔

اضرع الى الله لا تضرع الى الناس واقنع بياس فان العز فى الياس واستغن عن ذى قربى وذى رحم الناس الغنى من استغنى عن الناس

ایک اور شاع کہتا ہے۔ يا جامعا مانعا والدهر يرمقعه مقدرا ای باب منه تغلقه مفكرا كيف تاتيه منيته اغادیا ام بها یسری فتطرقه جمعت مالا فقل لى هل جمعت له يا جامع المال اياما تغرقه المال عندك مخزون لوارثه ماالمال مالک الا يوم تنفقه ارفه ببال فتى يغدو على ثقته ان الذى قسم الارزاق يرزقه فالعرض منه مصون لا يدنسه والوجه منه جدید یس .عقله ان القناعته من علل بساحتها لم يلق في ظلها هما يورقه

(الله تعالیٰ سے زاری کر اور عوام کے آگے زاری مت کر اور (عوام سے) مابوس رہ کر قناعت کر کیونکہ مایوسی میں ہی عزت ہے۔

اپنے قریبیوں اور رشتہ داروں سے مستغنی ہو جااسلیے کہ وہ ہی غنی ہے جو لوگوں سے متغنی رہتاہے۔

اے دنیوی مال کو جمع کرنے اور روک ر کھنے والے وقت تیری گھات میں ہے اور دیکورہا ہے کہ کونے دروازہ سے بند کررہا ہے۔

مو چتا ہے کہ کس طرح موت وارد ہوگی دروازے پر صبح کو کھٹکھٹاسٹ کرے گ

تونے مال اکٹھا کر رکھا ہے ا<mark>ں جمع کرر کھنے والے مج</mark>ے بنا تو سہی کہ کیا تونے وہ دن کن لیے جواس کو برباد کر دیں گے۔

تیرے پاس مال تو تیرے ور نار کے لیے جمع شدہ ہے تیرا تو اسی قدر مال ہے جو ال اللہ تقریب نام کا

فی سبیل اللہ تونے صرف کیا۔ وہ حوان سب سے زیادہ مطمئن ہے جے یقین ہو گیا کہ حس نے رزق تقیم کیا ہے وہ اس کو مجی روزی دے گا۔

۔ بن روں ور ک رہے گا۔ اس کی عزت تب محفوظ ہو جاتی ہے، کسجی اس پر میل نہیں آتااور اس کامنہ تعجی . لنجي يرانانهين ہو تا

پرانا ہیں ہو یا۔ حس کے صحن میں قناعت وارد ہو گئی وہ اسکے ساتے میں کسی غم واندوہ کو ینہ دیکھے گا جواسكے ليے پريشان كن ہوسكے)۔

اللهم صل على سيدنا محمدواله واصحابه وبارك وسلم

#### ابات نمبر 35 ا

### صرف الله تعالى بى كارساز ہے

الله تعالى نے قرآن ميں ارشاد فرمايا ہے -

ولاتركنواالي الذين ظلموا فتمسكم النار

(اور ظلم کرنے والوں کی جانب مت جھکو ورنہ تم کو آگ مس کرے گی۔

کچھ مفہرین نے فرمایا ہے کہ اہل لغت متفق ہیں کہ رکون کے معنی ہیں مطاق طور پر تھوڑا یا زیادہ میلان اور توجہ۔ اور حضرت عبدالرحمن بن زید نے فرمایا ہے کہ اس مقام پررکون سے مراد مداہنت کرنا ہے (مداہنت حقیقت چھپار کھنے کو کہتے ہیں)۔ پس یہ مطلب ہوا کہ لوگ اگر کفر کرتے ہول یا براتی کے مرتکب ہول تو یہ ان پر الکار نہ کرے۔

حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ نے فرایا ہے کہ یہاں یہ مراد ہے کہ ان کو اپنانہ بنایا جائے۔ اور بھاہر آیت کا مفہوم ہے کہ اہل شرک کی جانب اکل نہ ہوں اور ایے ہی فاس مسلمانوں کی جانب ہجی میلان نہ ہو۔ علامہ نیٹا پور پی تفسیر میں رقمطراز ہیں کہ اہل تحقیق علمار نے فرایا ہے۔ کہ جو میلان منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ظالموں کے ظلم پر راضی ہونا یا مجرموں کے طریقے کو آراستہ کر دکھانا اور لوگوں کو کہنا کہ یہ آچی بات ہے۔ اس طرح ان کے ظلم میں خود مشریک ہو جانا۔ ہاں کی ضرر کو دفع کرنے کی خاطر اگر مداہنت کی جاتے تو کے مطلم میں خود مشریک ہو جانا۔ ہاں کی ضرر کو دفع کرنے کی خاطر اگر مداہنت کی جاتے تو یہ محض و قتی سافائدہ ہے جورکون میں داخل نہیں ہے۔

اور میں یہ کہنا ہوں کہ دنیا کی زندگی کے امور سے درست ہے۔ لیکن تقوی یہ ہے کہ ان تمام سے کل طور پر دور رہیں اور اللہ تعالیٰ بھی کافی اور مدد کرنے والا ہے۔

اب میں یہ کہنا ہوں کہ انہوں نے صحیح کہا ہے کہ زمانہ حال میں کفار اور فاسقوں کی جانب میلان کی جڑ بی ختم کی جائے اس لیے کہ اب میلان اور دوستی قائم ر کھتے ہوئے براتی کے ار تکاب سے روکنا مشکل ہو چکا ہے اور نیکی کا حکم نہیں دے سکتے ان کی طرف میلان (ہر حال میں) دھوکہ اور فریب ہی ہو گا۔ آپ مؤد تھی تدبر فرمائیں کہ اس طرح ك اشخاص كى طرف ماكل مونا جهنم كى آتش لك جانے كى طرح ب تو حو آدمى نهايت ظالم اور برا ہے۔ اسکے ساتھ بڑی رفاقت اور بے محلف ہونا کتنی بڑی ہلاکت کاسب بنے گا۔ ان کے ساتھ راہ ورسم رکھٹا بجز برے انجام کے اور کچھ نہ ہو گا۔

انے ظالم و فاس لوگول کی معاشرت ر کھنے والا ان کے لباس کو . بہتر جانتے والا ان كے فتا پذير جاه و مال پر رشك كرنے والا خود برباد مو آ ہے۔ كه اپنى مر چيز كو برباد كرنے والا ہے۔ الله تعالى كے نزديك ان لوگول كامال وجاه ايك دانه برابر تھى نہيں ہو آيہ تو مجمر كے ايك پر كے برابر مجى وقعت نہيں ركھا۔ لمذاان كى طرف دلى ميلان مركز مركز نہيں

جناب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كا ارشاد بكه انسان اين دوست ك دین پر ہو تا ہے۔ اس دیکھ لو کہ تم کس کو اپنار فین بناتے ہو۔ اور منقول ہے کہ صالح ہم نشین اسطرح ہو تا ہے جیسے مشک والا ہو تا ہے۔ تیرے حکم کے تابع وہ نہ جی ہو گا پھر جی اس سے خوشبو ضرور حاصل ہوگی اور بد ہم تشین یوں ہو تا ہے جیسے کوئی آگ کی دھو مکنی والا مو آ ہے۔ تجھے وہ نہ بھی جلائے گا تواس کادھواں تجھے لاز أ بهني گا۔

الله تعالی نے فرمایا ہے،

مثل الذين اتخذوامن دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا ( حو الله تعالیٰ کے سوا دوممروں کو اپنے دوست بناتے ہیں ان کی مثال الی ہے جیسے

کڑی کی مثال جو گھر بتاتی ہے۔ (بڑائی کمزور) العنکوت، ابم)۔

رسولِ الله صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا ب حب سخص في لحجى مالدار شخص كى تعظیم روار کی اسکے مال کے باعث، اس کا دو تہائی دین چھن کیا۔ اور آپ نے فرمایا ہے جب کی فاس کی در سرائی کی جاتی ہے۔ تواسکے باعث عرش عظیم کو جنس ہونے لگتی ہونے اللی جاءت کو ہونے اللی جاءت کو ہوائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرایا ہے اور اللہ تعالیٰ خاصت کو ان کے امام سمیت طلب کرلینگے)۔ یعنی قیامت کے روز میدان حشر میں۔

لفظ الم می تشریح کرتے ہوئے اہل تغییر میں اختلاف ہے۔ ابن عباس رضی الله عنوا نے فرایا ہے کہ ہر شخص کا اعالنامہ مراد ہاس ہے۔ یعنی اس کے اعالنامہ سمیت ہر شخص کو طلب کیا جائے گا اور اس مفہوم میں تاکید اس آیہ کریمہ سے ہے۔ فاحا من اوتی کتابہ دیسینہ۔ (الانشقاق۔ میں) (پی جے اس کا اعالنامہ دائیں ہاتھ میں ملے)۔ اور حضرت زید نے فرایا ہے۔ امام سے مراد وہ کتب ہیں جو آسمان سے نازل ہوئیں۔ پی اور حضرت زید نے فرایا ہے۔ امام سے مراد وہ کتب ہیں جو آسمان سے نازل ہوئیں۔ پی

حضرت مجاہد اور حضرت قنادہ رحمت اللہ علیمانے فرمایا ہے۔ امام سے مراد الکے متعلقہ انبیا۔ ہیں اور یوں کہا جائے گا۔ اے ابراهیم علیہ السلام کے فرمانبردارو آجاؤ۔ اے موسی علیہ السلام کے فرمانبردارو آؤ اور اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے بیرو کارو آؤ۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرایا ہے۔ امام سے مراد ہے ان کے زمائے کا سم دار۔
پس مرزمانے کے لوگ اپنے سردار کی معیت میں آئیں گے جس کے حکم پر وہ عمل کرتے
رہے اور حس کے منع کرنے سے منع ہو جاتے رہے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنه
سے صحیح حدیث میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے۔ روز
قیامت اللہ تعالی سب اگلوں اور ویچھلوں کو جمع کرے گا اور غداروں اور عہد شکنوں
کے بارے میں ایک جھنڈ المرایا جاتے گا اور فرمائے گا کہ یہ فلاں غدار کا جھنڈ ا ہے۔

ام ترمذی رحمتہ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل کی ہے کہ اس آیت کی تفییر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرایا ۔ ان میں سے ایک کو طلب کیا جائے گا اور اس کو داہنے ہاتھ میں کتاب دی جائے گی (اعمالنامہ) اور اسکے بدن کو ساٹھ گر کیا جائے گا۔ چہرہ سفید ہو گا مر پر موتی کا تاج پہنا ہو گا وہ چمک رہا ہو گا وہ

اپنے رفقاء کی جانب جا آمو گااور دور سے بھی د ملحتے ہوئے وہ کہیں گے۔اے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے یا س لا اور ہمارے واسطے اس میں برکت ڈال دے وہ ان کے یا س آئے گا اور کمے گاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ تم میں سے مرسخص کے واسطے (اتناانعام واکرام) ہے۔

اور کافر کا پہرہ کالا ہو گا۔اسکے بدن کو تھی ساٹھ گزیک کر دیں گے وہ انسانی شکل میں ہو گا سر پر سیاہ ماج تھی ہو گاجب اسکے ساتھ والے اسے دیکھیں گے تو کہنے لکیں گے۔ ہم اس برائی سے اللہ تعالیٰ کی بناہ جاہتے ہیں۔ یا البی یہ ہمارے یا س نہ آتے۔ راوی كابيان ب كدان كے باس وہ آجائے گااور وہ كہنے لكيں گے اسے اللہ تعالى إسكو ذكيل فرمااور وہ ان کو کہے گاالند تعالیٰ تم کو رحمت سے دور کر دیا ہے۔ تم میں سے ہر شخص کے واسطے آئی (سمزا) ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

اذاز لزلتالارص زلزالهاواخرجت الارص اثغالها

رجب زمین میں سخت زلزلہ آجائے گا اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی الولوال \_ ۱۱۰۲\_

حضرت ابن عباس رضی التد عنهانے یوں وضاحت کی فر،یا کہ بنیجے سے حرکت پذیر ہوگی اور جلتے پیٹ کے اندر مردہ لوگ اور دفینے ہیں۔ سب کو باہر فکال لائے گی۔ حضرت ابو مریرہ رضی الله عنه نے روایت کیا ہے که رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے اس آیت کو پڑھا،- یومئذ تحدث اخبار ھا۔ (ص روز خود عی یہ اپنی خبروں کو بیان 1525

پھر فرمایا کیا تم کو معلوم ہے کہ اسکی کیا اخبار ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کارسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آنحضرت نے فرمایا خبریں یہ ہیں کہ زمین کے اوپر جو کچھ ہر مرد اور مرعورت نے کیا ہو گا۔ زمین اسکے عمل کی گواہی دے گی۔ رسول الله صلی الله عليه واله وسلم سے روايت كيا كيا ہے كه ارشاد فرمايا زمين سے جي كر رمويه مال ہے تم لوگوں کی۔ تم ہو جی اچھا براعمل اس پر کروگے میدوہ بتادے کی دطبرانی مشریف،۔

اللهم صل على سيدنا محمد والداصحابه وسلم

#### الب نهير 36

## محشر كاميدان

ر سول الله صلى الله عليه واله وسلم نے فرمايا ہے - عيش كس طرح كى جاسكتى ہے جبكه صور پھو نکنے والا اپنے منہ میں قرن لیے ہوئے ہے۔ سر کو جھکائے ہوئے ہے اور کان لگا رکھے ہیں منتفر ہے کہ کب حکم ہو جائے تو فورا ہی بجادوں۔

حضرت مقاتل رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے صور بی قرن ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اسرافیل علیہ السلام نے سنکھ (قرن) پر منہ لگایا ہوا ہے۔ سنکھ ایے ہے جیسے نظل (Bugal) اور اس سنکھ کامنہ سب آسانوں اور زمین کی گولائی کے برابر ہے نظر عرش پر لگی ہے اور منتظر ہے کہ جعمی حکم فرمایا جائے فورا صور پھونک دیا جائے۔

صور پھو نگا جائے گا تو زمین و آسمان میں مو جود ہر چیز پر صعقہ وارد ہو جائے گا۔ یعنی شدید طور پر گھبرا کر ہر جاندار چیز مر جائے گی ہاں حس کو اللہ جاہے گاوہ صعفہ ہے محفوظ رہیگا۔ یعنی حضرت جبریل میکائیل، امرافیل اور موت کا فرشتہ اول صعقہ ہے بچے رہیں گے۔ اسکے بعد ملک الموت کو فرمایا جائے گاکہ جبریل علیہ السلام پھر میکائیل علیہ السلام اور پھر اسرافیل علیہ السلام کی ارواح کو قبض کو لے۔ انکے بعد موت کے فرشته کی روح کو قبض کیا جائے گا۔ صور اول مرتبہ چھونکی جانے کے بعد چالسیں سال تک مخوق برزخ کے عالم میں مردہ حالت میں رہے گی چر اسرافیل علیہ السلام کو الله تعالیٰ زندہ كرے گااوراس كو فرمائے گاكه دوسرى مرتب صور پھونكے،

ثم نغخ فيداخرى فاذاهم قيام ينظرون

(پھراس میں دوبارہ پھو نکا جائے گائیں وہ دیلھتے کھڑے ہونگے۔ الزمر۔ ١٨)۔

يعنى وه دومرى مرتب اين ياؤل كواشة موت ديكه رب مونك ربول الله صلى الله

علیہ والہ وسلم نے فرایا ہے۔ دوسری مرتبہ جب اٹھنا ہو گا تو صور کو پھونک مارنے والا فرشتہ آجائے گا۔ اس پر اپنامنہ رکھے گاایک قدم آگے کی طرف بڑھالے گادوسرے قدم کو چیچھے کی طرف کرلے گااور منظر ہو گاکہ پھو تکنے کا حکم کب ہو تاہے۔

سن تم خردار ہو جاقد اب ذرااس وقت کے بارے میں خیال کرو کہ دوبارہ اٹھنے کے وقت صعف کے ڈر کے باعث مخلوق کتنی ہراساں اور ذلیل اور درماندہ و عاجز ہوگ ۔ منظر ہوگی کہ لئے بارے میں کیا فیصلہ کیا جاتا ہے سعادت یا بد بختی ۔ اے اللہ تعالیٰ کے بندے تو نے بجی ان میں ہونا ہے بڑا عاجز اور سرگرداں ۔ اور اگر اس دنیا کے اندر دولتمند اور فضول خرچیوں کا مرحکب ہوگا تو تجھ بجی یا درہنا چاہیے کہ آخرت میں دیگر لوگوں سے بڑھ کر بادشاہ ذلیل و خوار ہوں گے ۔ یہ پاؤں کے بیچی پایال ہورہ ہونے ۔ بادشاہ اور عالم مانند چیو نٹیوں کے جنگلی جانور بھی جنگلوں سے آباد یوں میں اس روز آدافل ہونگ ۔ یہا ڈر بڑیں گے جانور لوگوں میں گھس رہے ہونگے جیرت زدہ و متیر وہ صور کی آواز اور پہاڑ گر بڑیں گے جانور لوگوں میں گھس رہے ہونگے جیرت زدہ و متیر وہ صور کی آواز اور بہاؤ کی شدت کی وجہ سے لوگوں سے دور بھاگ جاناان کو یا د بجی نہ ہو گا۔ سب تیران و محشد کی شدت کی وجہ سے لوگوں سے دور بھاگ جاناان کو یا د بجی نہ ہو گا۔ سب تیران و اور بڑے صور کی آواز اور بڑے کہ اللہ تعالیٰ نے فرایا ہے۔ واذا اور حوش حشر سے دو ہوں گا۔ التکویں پھر شیطانوں کو اور بڑے مرکشوں کو حاضر کریں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری سے نہایت نوفردہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرایا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے فرایا ہے۔

فو ربک لخشر نهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهم جثيا- (مريم- ٨٠)

﴿ پھر قسم ہے تیرے پرورد گار کی ہم ان کو اور شیطانوں کو اٹھالیں کے پھر ان کو دور خ کے گردزانوؤں کے بل حاضر کرلیں گے )

اب تم خودا بنے دلوں کا مال دیکھ لوکہ وہاں پر کیسا ہو گا اور یہ سوچ لیں کہ قیامت کے دن خال برہند بال باللہ میں گے۔ تمام بغیر خات کے ہول کے اور میدان مختر محموار اور سفید ہو گا۔ کوئی نشیب و فراز نہ ہو گاکہ انسان کو کسی چیز کی اوٹ میں چیپ

کے گنائش ہوسکتی ہواور کوئی پہتی ہی وہاں نہ ہوگی کہ اس میں ہی گر کر لوگوں کی نظروں سے او جھل ہو سکتے۔ وہ زمین بالکل سپاٹ وسیع کھلی ہوگی ۔ لوگ گروہ در گروہ انکے جائیں گے۔ پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات س نے قسم قسم کی مخلوق کو دور دور سے ایک مقام پر اکٹھا کر دیا کہ پہلی دفعہ صور چھونگی گئی۔ پھر دو مسرک مرتبہ نفخہ ہو گا تو اس روز دلوں کا خوفردہ ہونا بالکل ظاہر ہے۔ آ نگھیں جھکی ہوئی ہول گی۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا ب كه روز قيامت ايك سفيد وصاف (جموار میدان) میں لوگ محثور ہوں کے حس طرح کیہ صاف سپات ملیہ ہوتی ہے۔ اس میں کسی کے واسطے کوئی سایہ موجود مذہو گا اور یہ مذہ تجھیں کہ وہ زمین اس موجودہ زمین کی مثل ہوگی۔ اس کا صرف نام بی زمین ہو گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یوم قبدل الارض غير الارص والسموات - (حس روز كرزين تبديل شده دوسرى آجائے گي اور آسان ـ ابراہیم ۔ ۸۸)۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنھانے فرمایا ہے کہ اس میں کمی مبیثی ہو گئی ہوگی۔ شجرو جنبل تمام معدوم ہو جائیں گے۔ اس کی وادیاں اور ان میں مو جود تمام اشیارختم ہو ویکی ہوں کی اور عکاطی چمڑے کی ماننداسے بڑھا کر سفید کر دیا جائے گا جیے کہ جاندی الیی سفید کہ حس پر خون نہ گرا ہو اور اس پر کوئی گناہ کمی مرزد نہ ہوا ہو۔ آسانوں کے سب سیارے، سارے اور جاند سورج وغیرہ ختم ہو جائیں گے۔ اب مسکین تو بھی اس روز کے خوف و ہراس کو دیکھ۔ تمام مخلوق اس زمین پر جمع ہو گی تو اورر سے آسانی سارے کر جائیں گے۔ مورج و ماہتاب بچھ گئے ہوں گے۔ ہر سمت اندھیرا ہو جائے گا۔ خلق کا حال یہ ہو گا کہ سمروں پر آسان پہٹ رہا ہو گا۔ اپنی موٹائی اور سختی کے باو جودوہ بانچ صد سال حک پھٹائی رہے گا۔ کسقدر بیبتاک صورت حال ہو گی۔ مضبوط آسان پھٹ پھٹ کر جاندی پلھلی ہوئی کی مانند بہنا نثروع ہو جائے گا حس میں کہ زردی سی ہو جیسے کہ سرخ چمڑا ہو تا ہے اور آسمان یوں ہو گا جیسے بلجملا ہوا تانبہ ہو تا ہے۔ پہاڑ یوں اڑتے ہوئے ہوں کے جیسے روئی ہوتی ہے۔ طلق برہنہ یا اور برہند بدنوں کے ساتھ مانند بیٹنگوں کے حرکت کررہے ہوں گے۔رمول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ہے لوگوں کو نگلے پاؤل برہند بدنوں کے ساتھ محثور کیا جائے گا۔وہ لیسے میں غرق ہوں گے۔ لیسینے کا پانی ان کے کانوں کی لو تک آیا ہوا ہو گا۔

ام المومنین حضرت سودہ رضی اللہ عنبانے اپنی روایت کردہ حدیث میں فرایا ہے کہ میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیه وسلم) ہم سب نگلے ہوں گے اور ایک دو میرے کو دیکھ رہے ہوں گے تو آپ نے ار شاد فرایا۔ وہاں تمام لوک (اپنی برہنگی ہے) غافل ہوں گے۔ ہر شخص اس روز اپنے ہی حال میں ڈوباہواہو گا۔ وہ نبایت سخت روز ہے حس میں ستر کھلے ہوں گے۔ اس روز نظر و دھیان کیے ہو سکتا ہے۔ لوگ تواس حال میں ہوں گے۔ کی اور جانب د کھنے کا جی ہوں گے۔ کی اور جانب د کھنے کا ہوش ہی نہ ہو گا۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا۔ روز قیامت لوگوں کی تمین اقسام ہوں گی۔ (۱) سوار۔ (۲) پیدل چلنے والے۔ (۳) پہروں کے بل چلنے والے۔ ایک شخص نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) لوگ پہروں کے بل کیسے چلیں گے۔ تو آپ نے فرہایا حس (اللہ تعالی) نے ان کو پاؤل پر چہروں کے بل کیسے قواسل ہے کہ ان کو چہروں کے بل کبی چلاتے۔

یہ تو عام انسانی فطرت ہے کہ حمی چیز سے وہ مانوس نہیں ہو آماس سے انکار کر دیتا ہے حتی کہ اگر اس نے بڑی فیز رفقار لی پوسانپ کو حرکت کرتے ہوئے بیٹ کے بل دیکھ نہ لیا ہو آیا تو بجز بیاؤں کے کسی دوسری صورت میں جل سکنے سے انکار بی کر دیتا بلکہ اس نے باؤں پر چینے کو نہ دیکھ ہو آتو اسے لحجی وہ بعید از عقل بی تصور کر آ۔ بہذا دنیا پر قیاس کے ساتھ قیامت میں واقع ہونے والی کسی بھی بات سے انکار ہرگز نہ کریں کیونکہ آگر عجابت دنیا تو نہ دیکھ چکا ہو آباور پھریہ تیرے سامنے کر دئے جاتے تو یقین ہے کہ توان کو سرگزنہ مانیا۔

اب دل میں ذرا اس منظر قیامت کا تصور تو کرو کہ قیامت کا دن ہے تم وہاں باکل نگے ذات کی حالت میں حیران و سشندر پریشان صورت کھڑ ہے ہواور منظر ہو کہ

معلوم نہیں اب خوشخبری ملے گی یا کہ ہد مجنتی ملتی ہے۔ یا در کھویہ نہایت ہی سخت معاملہ ہو گا اور یہ کبی سوچ لو کہ تمام مخلوق النعی کی گئی ہوگی۔ میدان محشر میں تمام ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کے جملہ ملائکہ تمام جنات و شیاطین جنگل کے تمامتر جانور درندے اور پرندے وغیرہ کا ایک بڑا بجوم ہو گا۔ آفتاب بوری تازت میں ہو گا۔ شدید کرئی ہوگی۔ زمی وہاں کسی بات میں نہیں ہوگی۔ پہر وہ سروں کے نزدیک ہو جانے گااور اس وقت موائے عرش رب العالمين كے سائے كے، ديگر كوئى سايد بند ہو گااور وہ سایہ سرف مقرب لوگوں کو نصیب ہو گا۔ بعض لوک سایہ عرِش میں اور دوسم سے لوک آ فتاب کی شدید گرمی میں ہول گے۔ غش کھارہے ہوں گے شدید کرمی کی وجہ ہے۔ اور ا مر کی کی بو سے بڑی تکلیف ہو رہی ہوگی نیز مخلوق اتنی زیادہ کہ دھکم بیل ہوتی ہوگی۔ پاؤں پر پاؤں پڑتے ہوں گے۔ چمروہ مثر مندگی ور سوانی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پہیٹی کا شدید خوف، حرارت آفتاب، حرارت سانس اور آتش ندامت میں دلوں کی سوزش اور خوف و ہرا ک سب کچیر وہاں ہو گا۔ ہر بال سے پسینہ بہتا ہو گااور محشر کے میدان کی زمین یر گر رہا ہو گااور بہر رہا ہو گا (مانند سیلاب کے) عبداللہ جتنا بڑا درجہ براتی کے لحاظ سے کی کا ہر گااسی قدر وہ پسینہ میں غرق شدہ ہو گا۔ کسی کی کمریک کسی کے کانوں تک ہو گااور کچھا ہے بد بخت ہی ہوں گے جو پورے غرق ہو کررہ جائیں گے

حضرت الو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قیامت ایس اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قیامت ایس اتنا پسینہ لوگوں کو آتا ہو گاکہ ستر باع زمین جمر جائے گی (یعنی ستر گز) اور ان کو گام میں بیتا ہو گا۔ اور ان کے کافول تک پہنچ جائے گا۔ (بخاری ومسلم)۔ دیگر ایک حدیث میں آیا ہے کہ آنگھیں ملکئی باندھے ہوئے ہوں گی جانب آسمان۔ چالیس سال تک پکلیف شدید کے باعث ان کا پسینہ لگام (منہ) تک آجائے گا۔

اور محضرت عقبہ بن عام رضی اللہ عنہ نے روایت فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت کے روز آفقاب زمین کے زیادہ نزدیک ہو جائے گازیادہ۔۔ لوگوں کا بسینہ آنے لگے گا۔ کچھ کوایرایوں مک، بھض کو گھٹنوں بک، بعض لوگوں کو

more anni Avendure and

ان کی رانوں بک، کچھ لوگوں کو ان کے کولہوں بک اور بعض کے منہ تک پسینہ آجائے گا۔ پھر آپ نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ منہ کو لگام دے گااور کچھ دہ ہوں گے جنہیں پسینہ غرق بھی کر دے گااور یوں مر پر ہاتھ کیا۔

ایس اے مسکین انسان محشر کے میدان میں اس بیسینے اور تکلیف کا موج کہ کچیے اور تکلیف کا موج کہ کچیے لوگ بکار اٹھیں گے کہ اے پرورد گار تعالی الیمی پریشانی اور دکھ سے ہمیں رمافرا خواہ ہم کو جہنم میں ہی ڈال دے۔ (یا اہی ہمیں الیمی صورت حال سے اپنی حفاظت ہی میں رکھنا تو بڑا ہی خفور رحیم اور کریم ہے)۔

(مندرجہ بالا) صورت حال وہ ہے کہ انجی محاسبہ اعمال نہیں ہوا وہ اصل عذاب ائی شروع نہیں ہوا۔ تم مجی ان تمام کے ساتھ شائل ہو اور تم کو معلوم نہیں کہ کباں بک تمہارے پہینہ ہوگا۔ تم الحبی سوچ لو کہ جو پہینہ فی سبیل القد مشقت میں نہیں تکھا تج، جہاد، روزے، صلوۃ اور حاجات مسلم کو پورا کرنے کے لیے چلنے میں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی محنت میں نہیں بہتاوہ قیامت کے میدان میں ندامت و خوف کے ساتھ بہد نکلے گا اور اس میں طویل پریشانی ہے۔ آدمی دھوکہ و جہالت سے اگر خود بچ تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ عبادات کرتے ہوئے پسینہ بہانا ذیا دہ آسان اور تھوڑے وقت کے لیے ہے۔ بجائے قیامت میں اس دکھ اور اشظار والے پسینہ کے کیونکہ قیامت کا ووروز نہایت سخت اور بڑا لمنا ہے۔

اللهم صل على سيدناو مولانا محمدوعلى آله واصحابه وسلم

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

#### بات ممبر37

### مخلوق كافيصله كيول كربوكا

مضرت او مرد في ويت كيا ب كه رسول التد صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا كياتم كو معلوم بي أله كون مفلس بي - سم في عرض كيايا رسول التد صلى التد عليه واله ملم ہم یں وہ مظلم ہے جو شدر م و دینار رکھنا ہے اور نداسکے پاس مال ہور ندگی کے لیے . آب نے فرایا میری مت کاوہ شخص مفلس ہے۔ حوروز قیامت صوم وصلوۃ اور زکوۃ الله على أتن كالليكن اس في كسى كو كالى دى موكى - كسي بركوتى نبهت لكا جكامو كا. ای کامال تصالیا ہو گا۔ نسی کاخون اس نے بہایا ہو گااور نسی کو بیٹا ہو گا۔ اسکے باعث اسکے نیک ممل اے دے دیے جائیں کے۔ جیتے اس نے مقوق بعباد غصب کیے ہوں ہے۔ان کی ادائیکی ہو جانے ہے قبل بی اسکی نیکیاں ختم ہو جائیں گی بجران کی برائیوں کہ اس پر ڈال ، با جانے گا۔ اور اس کو دوز خ میں ڈال دیں گے۔ اس روز کی وہ مصیب ع ہوت کہ س کی ریا کارٹی اور اسکے شیطانی حیلوں کی وجہ سے اسکی کونی تھی نیکی ہاتی نہیں یچ کی (درا موچ لو) که اگر نساع صد تو اپنی نیکی کو سنجالے رکھے مگر تیری اس نیکی کو تیے ہے دشمن سے میں دبہ سبب غیبت وغیرہ جو تونے کی ہوگی) ۔ اگر تو خود ا پنا صاب لیباً رہے تو تو دیکھے ہے گا کہ عوم و صلوۃ سب کچھ ادا کر کے بھی توروزانہ مسلمانوں کی غیبت کر تاہے۔ جو تیری کی ہونی نیکیوں کے برابر نہیں (بلکدان سے کہیں بڑھ کر براتی ہے)۔ ا پنی دیگر برائیوں کا تیرے یا س علاج کیا ہے حرام کھا لیتے ہو مشکوک مال کھا لیتے ہو۔ عبادات میں بھی تو کمی کر تا ہے ۔ حس روز بغیر سینگ کے جانوروں کا بدلہ سینگ والے جانوروں سے لیا جانا ہے۔ تو اس روز اپنے کیے ہوئے ظلم و زیا د تیوں سے کیے چھوٹ مکے گا۔ ﷺ کی ایک ایک ایک ایک ان اور حضرت الو ذر نے روایت کیا ہے کہ رسول الند صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے دو بکریا ں دیکھیں ۔ جو ایک دوسمری کو اپنے سینگوں سے مارتی تھیں۔ فرمایا اے الو ذر کیا تجھے معلوم ہے کہ ایک دوسمری کو سینگ کیوں مار رہی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ نہیں ۔ آپ نے فرمایا۔ بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے بی علم میں ہے اور وہ روز قیامت ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔" اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:۔

ومامن دآبة في الارض ولاطائر يطير . بناحيه الاامم امثالكم-

در مین میں جو تھی چوپایہ ہے اور پروں پر اڑنے والا ہر پر ندہ ہے۔ تمہارے مانند وہ سب امتیں ہیں۔ (الانعام ۔٣٨)۔

الند تعالی کے س ارشاد کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ہے کہ روز قیامت الند تعالی ساری مخلوق، حیوان چلنے والے جاندار اور پر ندول وغیرہ سب کو محثور کرے گا۔ الله تعالی عدل فرمائے گا۔ سینگ والی سے بدلہ لے گا بغیر سینگ والی کا اسکے بعد ( بجز انس و جن کے ) تمام کو حکم فرمائے گا۔ کہ مٹی ہو جاؤ اس وقت کافر مجی کہنے لگے کاش میں جی مئی ہی بن جا تا۔

اے مسلین! تو سوچ تواس روز کس حال میں ہو گااگر نامہ اعال تیرے میں نیکیاں نہ ہوئیں تو طویل ابتلا ہوگی تو اپنے نیک اعال کو یا دکرے گا اور وہ کبیں گے کہ ہم تو تمہارے دشمن کے کتاتے میں ڈال دیے گئے ہیں۔ اور تو دیکھے گا کہ تیرا کتاتہ اعال برے اعال سے بھر پور ہے اور تجمع بڑی لمبی مشقت اٹھائی پڑے گی۔ تو کمے گااے میرے پرورد گار میں نے یہ برے اعال نہ کیے تھے۔ تو تجمع بتا یا جائے گا کہ یہ ان کے میرے پرورد گار میں نے یہ برے اعال نہ کیے تھے۔ تو تجمع بتا یا جائے گا کہ یہ ان کے نامہ اعال سے تمہارے کتاتے میں آئی ہیں۔ اس قوم سے جن کی تو نے غیبت کی تی ۔ اس قوم سے جن کی تو نے غیبت کی تی ۔ اس کو رشح یہ بہنچایا۔ ان کا تو پڑو سی تجا ان کو یہودہ طریقے سے خطاب کر آتھا۔ ان سے جنگر آتھا اور یوں ان پر تو زیا دتی کر آتھا۔ ان سے جنگر آتھا اور یوں ان پر تو زیا دتی کر آتھا۔ ان سے جنگر آتھا اور یوں ان پر تو زیا دتی کر آتھا۔ ان سے معاملات پی ظلم وستم بیان کر دیا جائے گا۔

حضرت عبداللد بن معود سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه واله وسلم ف

فرہایا ہے۔ عرب کے علاقہ میں بت پرستی کے بارے میں شیطان اب ناامید ہو پھا ہے۔ گر تم سے وہ اس امر میں خوش ہو تاہے۔ کہ تم چھوٹے چھوٹے جماتم کاار کاب کرواور بہی بلاکت میں ڈالنے والے ہیں۔ بہذا تم حتی الامکان ظلم کرنے سے بچے رہو۔ قیامت کے روز ایک شخص پہاڑوں کے برابر نیک اعمال کے ساتھ پیش ہو گا اور اسکی نیکیاں اسکی نظروں کے سامنے بی اس کو چھوڑ دیں گی۔ ایک شخص آکر عرض کرے گا۔ اے رب تعالی مجھے پر فلاں شخص نے ظلم کیا توالقہ تعالی فرمائے گا اس قدر اسکے نیک اعمال تم لے لا۔ یوں اسکی نیکیاں ختم ہو کر رہ جائیں گی۔ اسکے تی میں اس کی یوں مثال ہے کہ چند مسافر لوگ کسی جنگل میں اتریں انکے پاس ایندھن نہیں وہ ایندھن جمع کریں اور انچی طرح سے آگ جلائیں اور انچی

انک میت وانھم میتون تم انکم یوم القیامة عندر بکم تختصمون۔ (بے شک تم نے انتقال کرنا ہے اور بے شک انہوں نے کی مرنا ہے۔ پھر بے شک قیامت کے روز اپنے رب کے پاس تم کجگڑو گے)۔

تو حضرت زبیر نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کیا جو نتائج دنیا کے
اندر معاصی کے جی وہ دوبارہ پھر آ نفرت میں بھی ہوں گے۔ آ شخضرت نے فرمایا ہاں یہ
مقدمات دوبارہ بھی ہوں گے۔ تم ہر تن والے کا تن ادا کردو۔ حضرت زبیر نے عرض کیا الله
کی قیم یہ تو بہت سخت معاملہ ہے۔ یہ کتنی سخت بات ہے کہ ایک قدم مجی کوئی شخض
درگذرنہ کر آبادو گا۔

حضرت انس نے فرمایا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم کو میں نے ارشاد فرماتے خود سنا ہے۔ کہ اس دن خلق کو جموک اور بر ہنگی میں الله تعالی محثور فرمائے گا۔ راوی نے کہا ہے کہ ہم نے عرض کیا کہ دکئے پاس کیا چیم بھوگ۔ تو فرمایا کچیہ مجی نہ ہو گا۔ پہر اللہ تعالیٰ آواز لائے گا ہو دوڑ والے کو تھی اسی طرح سنی جائے گی۔ میں ہوں بادشاہ۔ میں ہوں حساب لینے والا۔ کسی جنتی کو مجی جنت میں جانے کی اجازت نہیں آآ نکہ اس پر کسی جہنمی کا تن اوا ہوں جو ایک کہ اس سے بدلہ نہ لے لول خواہ وہ ایک بجیت کا بی حق ہو۔ جم نے عرض کیا کہ وہاں ہماری حالت کیا ہوگی لوگ تو برہند اور خالی بہاری حالت کیا ہوگی لوگ تو برہند اور خالی ہاتھ ہوں کے تو آ نحضرت نے فرمایا نیکیوں اور برائیوں کے ماقتہ بدلے لیے اور دیے جائیں گے

لیں اے بند گان خدالوگوں پر ظلم کرنے سے درتے رہواور ان کامال غصب كرنے الكى عرت تباہ كرنے اور الكے دلول كورنج وبهنجانے اور الكے ساتھ ميل جول ميں برا بر تاؤر کھنے سے خود کو بچاتے ہی رہو۔ اللہ تعالی اور اسکے بندے کے درمیان مخصوص رابطہ ہو تا ہے۔ معفرت تیزی کے ساتھ آجاتی ہے اور حبن شخص کے ذمہ لوگوں کے حقوق جمع ہو جانیں وہ اللہ تعالی سے توبہ تھی کرے۔ لیکن حقوق والوں سے حقوق کی معافی جاہنا اگر ٹاممکن یا دشوار ہو تو وہ نیکیاں بہت زیادہ کرے اور اپنے اور اللہ تعالی کے در میان باکل خاموش رہتے ہوئے ہی حقوق والوں کو کچھ نیکیاں دیتا رہے اور مخلصانہ كرے كه صرف الله تعالى عى اس كام كاعلم ركھا ہو۔ ممكن بے يول كرنے سے قرب الہی حاصل ہو جاتے اور ایمانداروں کو نیکیاں مشقل کرنے کے باعث اللہ تعالیٰ لطف و کرم فرماتے ہوئے حقوق والوں سے اسکو معاف کرا دے۔ جیسے کہ روایت ہے حضرت انس سے کہ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تشريف فرما تھے تو اصحاب كرام كابيان ہےكه ، ہم نے د مکھاکہ آنحضرت ہنے اور آپ کے دندان مبارک دکھائی دیے۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ نثار۔ آپ کس وجہ سے ہنے ہیں۔ آنحضرت نے فرمایا ۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے میرے دوامتی تھٹنوں کے بل (حاضر) ہوں ك\_ ايك عرض كرے كايارب مجھ بركيے كيے ظلم كابدله ميرے بحائى سے لے۔ الله تعالىٰ حكم فرمائے گاكه ظلم كابدله اپنے بحائى كودووه عرض كرے گا۔ اے پرورد گار میرے یا س اب کوئی نیکی باقی نہیں رہ گئی۔ اس پر اللہ تعالی کا ارشاد ہو گا س کے یاس تو نیکی کوئی باقی ماندہ نہیں ہے۔ اب تو کیا کرے گا تو وہ عرض کرے گااے رب

تعالیٰ میرے معاصی وہ لے لے۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر رسول القد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی آ نگھوں میں آنو آ گئے۔ بھر آ نحضرت نے فرایا کہ اس دعویدار کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اپنا سر او پر اٹھا کر جنت کو دیکھ وہ سمر او پر اٹھائے گا اور کہے گا۔ اے پرورد گار تعالیٰ یہ شہر ہیں چاندی کے او نچے سونے سے بنائے گئے محلات ہیں جو موشوں کے ماتھ چمکتے ہیں۔ انکو کونے نبی یا کون سے شہید یا کون سے صدیق کی خاطر بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ یہ اسکے واسط ہیں جو انکی قیمت مجھے ادا کردسے ۔ وہ عرض کرے گا کون ہے جو انکی قیمت ججو ادا کر دسے ۔ وہ عرض کرے گا کون ہے جو انکی قیمت ہے ادا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ تو قیمت دسے سکتا ہے وہ کون ہے گا کیا قیمت دسے سکتا ہے وہ کون ہے گا کیا قیمت ہے تو ارشاد ہو گا۔ اپنے بجائی کو معافی دسے دینا۔ اس پر بندہ عض کرے گا کیا قیمت ہی داخل کر دیا۔ بھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اپنے بجائی کا ہاتھ بگڑ لو کرے گا کیا تھا کہ کا باتہ تعالیٰ کر دو۔ بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے اور دست کی وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان لوگوں کی اصلاح فرمان کو درست کی لو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان لوگوں کی اصلاح فرمان

یہ سب بھاری آگاہی کے لیے ہے کہ اخلاق البیہ کو اپنانا چاہیے۔ (یعنی عفو و کرم کرنا) اور یہ ہی ہے آئی میں تعلقات کی اصلاح کرنا اور جملہ اخلاقی اسی طرح اصلاح والے ہونے ضروری ہیں۔ اب ذراغور کرو کہ اگر تمہارے اعمالناہے میں گناہ اور ظلم نہ ہوں اور شجے کرم فراتے ہوئے کہ کامیابی ہو گئی ہے۔ تو شجھے کتی خوشی ہوگی۔ کہ تو عدالت سے کامیاب نکلا اور رضا مندی حاصل ہو گئی۔ ایسی سعادت کے بعد کسی بد بختی نہ ہوگی۔ نعمت پھر زوال پذیر نہ ہوگی تو اس لمحے تیرا دل مہ ت و شادمانی کے باعث الرنے کو تیار ہو گا۔ تیرا چہرہ سفید جمکتا ہو گا۔ میں مائند بدر منیر کے اب تو تمام لوگوں کے سامنے نازاں و فرحاں سک خرام ہو گا۔ تیر سند بحرہ بر اللہ تعالیٰ کی نعمت ورضامندی کی چمک ہوگی۔ اگلے نیچھلے سب شجید کو دیکی رہے ہوں گے۔ اور سبی نعمت ورضامندی کی چمک ہوگی۔ اگلے نیچھلے سب شجید کو دیکی رہے ہوں گے۔ ور تیرے حن و جال پر رشک کناں ہوں گے۔ تیرے آگے اور جیچے مائی قلاں ہوں گے۔ یہ فلاں ہے بینا فلاں سے بینا فلان سے بینا فلان سے

کاس پراللہ تعالی راضی ہوگیا اور اسے راضی کر دیا اس نے وہ سعادت پالی کہ اس کے بعد کمبی بد بختی نہیں ہے۔ بعد کمبی بد بختی نہیں ہے۔

البی اے بندہ فدا! اس طرح کامقام تجھے نصیب ہو جائے تویہ اس مرتبہ ہو کہیں افضل ہے۔ جو تو تلاش کرتا ہے۔ دنیا والول سے ریا کاری اور ظاہری زیب و زینت کے ذریعے اور اگر تجھے معلوم ہو جائے کہ آخرت میں حاصل ہونے والے اس مرتبہ کے مقابل یہ دنیوی مرتبہ تو بیچ ہے تو پھر تواپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑے پر فلوص انداز میں ایپ معاملہ کو تشجیع کر کیونکہ ایسا کیے بغیروہ مرتبہ یا نا نا ممکن ہے۔

التد تعالی نہ کرے کہ تیرے نامہ اعمال میں وہ گناہ ہوں جو تو نے معمولی ہے جانے ، حبکہ التد تعالی کے پاس تو سخت معاملہ ہے تو وہ تحجہ پر سخت ناراض ہو گااور کہے گا اے بندے تحجہ پر العنت مجھے تیری عبادت بھی قبول نہیں ہے۔ جب تو یہ سے گا تو تیرا پہرہ سیاہ ہو جانے گا۔ پونکہ تمجہ پر النہ تعالی غضبناک ہو گا۔ لہذا فرشخ نبی تیرے لیے غضبناک ہوں گے وہ بھی تحجہ پر العنہ تعالی عضبناک ہوں کے وہ بھی تحجہ پر العنت کریں گے اور تمام مخلوقات کی بھی لعنت کہیں گے۔ تو فورا عذاب کے فرشخ آگے آئیں گے جو اللہ تعالی کے غضبناک ہون کے باعث وہ بھی غضبناک ہوں گے۔ تیرے ساتھ سخت پر آؤ کریں گے۔ وفوناک صورت کے باعث وہ بھی غضبناک ہوں گے۔ تیرے ساتھ سخت پر آؤ کریں گے۔ وفوناک صورت بھی ہوں گے ۔ لو قور مجارہ باہو گا میں ہوں گے۔ اور تمہارا سیاہ پر ہمرہ دکھائی دے رہا ہو گا۔ تو تور مجارہ ہو گے۔ اس کے ایک بلاکت نہیں بلکہ متعدد بلاکتیں بھی۔ فرائی ہو گیا وہ بے بیٹا فلاں اسکی ذات ور موائی اللہ تعالی نے سے عام واضح کر دئی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسکے گناہوں کی وجہ سے تعنت فرائی ہے۔ ما سکے لیے الیہ بلاکت نہیں بلکہ متعدد بلاکتیں عام واضح کر دئی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسکے گناہوں کی وجہ سے تعنت فرائی ہے۔ اسکے لیے الیہ بد بختی ہے کہ کسمی سعادت نہ طے گی۔

بعض او قات آ د فی خفیہ گناہ مجی کر تا ہے تاکہ لوگ بنہ دیکھیں یا اس واسے کہ لوک اس کو نیک ہی جانتے رہیں یا کہ خلق میں رسوائی نہ ہو۔ یہ شخص کتنا بڑا جاہل ہے کہ لوکوں میں رسوا ہونے سے دنیا میں خوفزوہ ہے۔ اور آ خرت میں بہت بڑی رسوائی سے نوفزوہ نہیں جوختم ہی نہ ہوگی۔ جبکہ ساتھ غضب الہی اور سخت عداب بھی ہو گا۔ اور عداب والے فرشتے اس کو ہا فکتے ہوئے دوزخ میں لے جانیں گے۔اے انسان اس طرٹ کا حال ہے تیرا پھر بھی تجھے خطرے کا کوئی احساس نہیں ہے۔

اللهم صل على سيدناو مولانا محمدوعلى الدواصحابدوبارك وسلم

#### الب مر 38

### مال کی مذمت

الند تعالی نے قرآن باک میں ار شاد فرمایا ہے:-

يايها الذين امنوالا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخسرون ـ (المنافقون - ٩) ـ

داے ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کرے اور حن لوگوں نے ایسا کیا وہ ہی خسارے میں ہیں۔

ديكر كي قوم برالله تعالى في يون ارشاد فرمايا ب

انمااموالكم واولادكم فتنته والله عنده اجرعظيم

﴿ بِلا شبه تمهارے مال اور تمهاری اولاد تمهارے لیے سُرُما کُش میں ور الله تعالیٰ کے اِل بہت برا الله تعالیٰ ہے۔ (التعابیٰ۔ ۱۵)۔

اور حو تنخش رسائے الى اور جنت كى تجانے مال اور اولاد كوزيا دہ محبوب جانے دہ بڑے گانے میں رہ گيا۔ الله تعالى نے فرمایا ہے۔

من كان يريد الحيوة الدنياوزينتها-

( حو دنیا کی زندگی اور اسکی زیب و زینت جاہے۔ هود۔ ۱۵)۔

اور الله تعالى في يه تحيى ارشاد فرمايا بي قرآن پاك مين -

الهكمالتكاثر

(كثة ت كى طلب نے تم كو غافل بناديا)۔

اور رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا ب مال و جاه كى حب دل مين نفاق بيداكرتي ب جيسے بإنى سبزے كوا كا تا ہے۔

اور رسول الند صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا بيد بكريول كي ريور من دو جيز ي

اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مسلمان سخض کے دین میں حب مال و جاہ نقصان دہ ہے۔
رسول الله صلی الله علیہ واله وسلم نے فرمایا ہے مال کی کثرت کے طالب ہلاک ہو
گئے۔ سوائے اس کے کہ جنہوں نے بند گان خدا پر مال خرچ کیا۔ اور یوں کہاا ور وہ قلیل
ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول الله آپ کی امت میں کیا خرابی ہے۔ تو آنحضرت نے
فرمایا مالداد لوگ۔

رسول القد صلی القد علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ تم لوگوں کے بعد ایسی قویں ہوں گی۔ وہ دنیا کی بہت عمدہ اور مختلف تعمشیں کھاتی ہوں گی۔ حسین ترین عور تول ہے کار کریں گے ۔ نہایت عمدہ اور قدم قدم کے لباس زیب تن کریں گے۔ قدوڑے کے ماقہ ان کے شکم جریں گے نہیں اور نہ جی ان کے دل کنزت پر قناعت پذیر ہوں گے۔ دنیا پر جی ٹوٹ پرٹیں ہیں دنیا پر شب وروز دل دیے ہیں۔ یہ لوک دنیا کو اپنا فد ابنائے بیٹے ہول گے ۔ بجائے رب تعالیٰ کے انہوں نے دنیا کو اپنارب بنایا۔ دنیا کے لیے بی ان کی تمام تر جدو جد محدود ہو کررہ گئی ہوگی۔ اپنی خواہشات پر بی عامل ہول گے۔ پس محمد بن عبدالله کا تمہیں سخت ترین حکم یہ ہے کہ جو شخص وہ زمانہ پائے اور ان لوگوں کو دیکھر لے ان کو سلام مت کرے ۔ ایک مریضوں کی عیادت نہ کرے ایک جنازے میں شامل مت ہو۔ ایک بردول کا ادب و تعظیم مت کرے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے گا شامل مت ہو۔ ایک بردول کا ادب و تعظیم مت کرے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے گا (یعنی سلام و تعظیم وغیرہ) تو (جان لوکہ) اس نے اسلام کو منہدم کیا۔

جناب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا ہے كه ابن آدم ميرا مال ميرا مال كہتارہتا ہے حالانكه تيرا مال تو اثنائى ہے۔ جو تو في كھا ليا اور ختم كر ديايا بربہنا اور بوسيده كيايا صدقه كيا اور آگے جيج ديا۔

جناب رسول کریم کی بار گاہ میں ایک تخف نے عرض کیا یا رسول القد میں موت کو

پیند نہیں کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تیرے پاس مال ہے ۔ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ ۔ آپ نے فرمایا۔ اپنا مال تو آگے بھیج دے کیونکہ مومن کا دل اسکے مال کے ماقہ ہوتا ہے مال آگے بھیجا ہو گاتو خود مجی چاہنے لگے گاکہ اس مال کے ساقہ جاملے اور اگر جیجے بی چھوڑ دیا تووہ مجی اسکے ساتھ جیجے رہنا پہند کرے گا۔

جناب رسالت ہآب صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ۔ تین دوست ہیں ابن آدم کے۔ ایک وہ جواسکی روح قبض کیے جانے تک ساتھ رہتا ہے۔ دوسمرا قبر تک رہتا ہے اور تیمہ امیشر کے میدان تک ساتھ رہتا ہے۔ روح قبض ہونے تک مال ساتھ رہتا ہے۔ قبر تک اسکے اہل وعیال ہوتے ہیں اور میدان محشر بک اس کا عمل جاتا ہے۔

حضرت علین علیہ السلام سے تواریوں نے عرض کیا۔ آپ پائی پر کیوں کر چل لیج میں۔ ہمیں یہ قدرت حاصل نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا تمہارے نزدیک درہم ودینار کا مرتبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ہے۔ آپ نے فرمابا ۔ میر۔ نزدیک یہ دونوں اور میٹی کے ڈھیلے یکساں ہیں۔

حضرت ابو الدردارى طرف حضرت سلمان فارسى تحرير كيا ال برادراتى دنيا المثى كرف سے بازرہوكہ حب كاشكر تو اوان كر سكے ـ كيونكه ربول الله عليه واله وسلم كار شادين في سنا ہے ـ كه دنيا والے كو سامنے پيش كيا جائے گا۔ جو الله تعالى كا مطبع رہا ہوگا اور اس كامال مجى اسكے سامنے موجودہوگا ـ وہ بيل صراط پر چلنے كے وقت مطبع رہا ہوگا اور اس كامال مجى اسكے سامنے موجودہوگا ـ وہ بيل صراط پر چلنے كے وقت كم كا جا تو نے ميرے اندر سے الله تعالى كا حق اواكر ديا ـ اسكے بعد دو سرے دنيا داركو لا تين كے ـ حب نے مال ميں اطاعت الهي نہ كي ہوكى ـ اسكے كند حول كے درميان اس كا مال مجى موجودہوگا ـ وہ بيل صراط پر چلنے لگے گا۔ تو اس كامال اسے كہ گا بربادہو تو ـ كيونك تو نے ميرے اندر الله تعالى كا حق اوانه كيا تحامو يون عى كہ آرہ گا اور دعائے كيا كونك و تيانى ما تقال ہو يون عى كہ آرہ گا اور دعائے گا۔

جناب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا - بنده حب وقت بر مرف لكنا بي و تاب وقت بر مرف لكنا بي و تاب وقت كما بي الله الله و ال

کرتے ہیں کہ کیا کچھ ترکہ ہے اس کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ جاگیریں قائم نہ کروور نہ تم کو دنیا کے ساق محبت ہو جائے گی۔

منقول ہے کہ کسی آدمی نے حضرت ابو الدردار کے ساتھ کچھ برا سلوک کیا۔ تو انہوں نے التد تعالیٰ سے دعا فرمائی ۔ یا البی مجھ سے بد سلوکی کرنے والے کے بدن کو شدرست بی رکھ اسے طویل عمر دے اور مال زیادہ اسکو عطاکر دے۔ اس دعا پر غور کروکہ مال کی زیادتی کے ساتھ لمبی عمر اور تندرستی کو بڑی آفت قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ اسکے سبب اس کا مرکش ہو جانا ضروری ہے۔

حضرت علی اپنے ہاتھ پر درہم رکھے ہوئے تھے اور فرمایا اگر تو مجھ سے نہ گیا تو فائدہ نہ دے گا۔ (مرادیہ ہے کہ فی سبیل اللہ صرف نہ ہوا تو کچھ فائدہ نہیں تجھ سے )۔

منقول ہے کہ حضرت عمر نے پریہ بخدمت بعناب ام المومنین زینب بنت محبُن ارسال کیا۔ آپ نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے۔ ان کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی خدمت میں حضرت عمر بن خطاب نے بھیجا ہے۔ ام المومنین نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ بھر آپ نے اپنا دوپٹے پھاڑا اس کی تھیلیاں بنائیں اور وہ مال اہل بیت اور رشتہ داروں اور بتائی میں تقسیم کر دیا۔ اسکے بعد آپ نے ہاتھ اٹھاتے اور دعاکی کہ اس برس کے بعد مجھے عمر سے بدیہ نہ ملے ہیں یہ زوجہ رمول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم اسی برس میں وصال یا گئیں۔

اور حضرت حن نے فرمایا اللہ کی قدم حب شخص نے درہم کی تعظیم روار کھی۔اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل ورسوا کیا اور یہ تجی ایک قول ہے۔ کہ درہم و دینار کو جب بنایا گیا تھا۔ تو ان کو اٹھا کر اہلیس نے ماتھے پر رکھ لیا اور ان کو چوما یوں کہتے ہوئے کہ تم سے جو محبت کرے گا۔ وہ میرا صحیح غلام سنے گا۔

اور حضرت سمیط بن عجلان رحمت الله علیہ نے کہا ہے کہ درہم و دینار کفار کے لیے گاس میں۔ ان کو آگ کی جانب ان کے ساتھ ہی چلایا جائے گا۔ اور حضرت یحبیٰ بن معاذ رحمت الله علیہ کا قول ہے کہ درہم بچھو ہے اس کامنتر صحح اگر تم کو معلوم نہ ہو تواسے

ہرگزند لیں۔ تمہیں اس نے دُنگ مار دیا تو یہ بی اس کازمرہے۔ اور حضرت علارین زیاد رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ دنیا شکل اختیار کرکے میرے سامنے آئی۔ ہر طرح سے خوب زیب و زینت کیے ہوئے تھی۔ میں نے کہا تیری شرسے میں اللہ تعالی کی پناہ طلب کر تا ہوں (اس نے مجھے کہا) اگر شجھے یہ عزیز ہے کہ تو مجھ سے اللہ تعالی کی پناہ میں بی رہے تو

درہم ودینارے منظررہو۔ یہ اسوجہ سے ہے کہ تمام تر دنیا درہم ودینار ہی ہیں۔اس لیے کہ انہی کے ذریعے ہر قسم کی دنیا حاصل ہوتی ہے۔ان سے صبر کر لینے والا دنیا سے صبر کر گیا۔اور ایک شاعراس بارے میں یوں کہتا ہے۔

لا یغرنک من المرء قمیص رقعہ
او ازار فوق عظم الساق رفعہ
(کوئی شخص تجے دھوکہ نہ دے کہ اسکی قمیض میں پیوندلگے ہوئے ہوں یا موئی
پنڈلی سے او پر اسکا تہبند ہو)۔

او جبین لاح فید اثر قد خلعہ
ارہ الدرهم تعرف حبہ او ورعہ
دیا ماتھے پر سجدے کے نشان پڑے ہوں اس کو درہم دکھا دو تو پہچان لوگے دنیا
ہے اسکی محبت یا اس کا تقوی،۔

و دیگرایک شاعراس طرح ہے کہتا ہے۔ انی وجدت فلا تظنوا غیرہ

ان التورع عند هذا الدرهم

فاذا قدرت عليه على تركته

فاعلم بان تفاك تقوى المسلم

(مين نے پاليا ہوائے اللہ علاوہ نہ سوپھٹا۔ فی الحقیقت اس درهم کے وقت ہی ہم

پرہیز گاری ہے۔ حب وقت تم کو قدرت ہوجائے اس درہم پر پھراس کو ترک کردو

تو جان لو کہ تیری پر میر گاری ایک مسلمان والا تقوی ہے،

اور حضرت مسلمہ بن عبدالملک کے متعلق نقل کیا گیا ہے۔ کہ یہ حض ت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آنے۔ جب وہ قریب الوفات تھے۔ اور ان کو کہا اے امیر المومنین آپ نے وہ کام کر دیا جو آپ سے پیشتہ کی نے نہ کیا۔ آپ اپنی اول و دریں عالت چوڑے جاتے ہیں۔ کہ افکے پاس کوئی درہم و دینار نہیں ہیں۔ اور یہ معلوم رہے کہ آپ کے تیرہ بچے تھے۔ حضرت عمر نے جواب دیا مجھے بٹھاؤ۔ ان کو بٹھا دیا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا تمہاری یہ بات کہ بچول کے واسے ہیں کوئی درہم یا دینار چھوڑ کر نہیں جارہا۔ تبھے یا و فرمایا تمہاری یہ بات کہ بچول کے واسے ہیں کوئی درہم یا دینار چھوڑ کر نہیں جارہا۔ تبھے یا د دوطرحوں میں سے ایک طرح کے ہوں گے۔ یا وہ اللہ تعالیٰ کی طاعت گذار ہوں کے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طاعت گذار ہوں کے۔ پھر کہ تافر مانوں کے اور اللہ تعالیٰ کے نافر مانوں کے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نافر مانوں کے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نافر مانوں کے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نافر مانوں کے بارے میں بیرواہ نہیں کر ناکہ ان کا کیا بنا۔

روایت ہے کہ حضرت محد بن کعب قرظی کو بہت سا ، ل مل کیا تو ان کو سی شخص نے کہا کہ یہ مال اپنے بیٹے کے واسطے جمع رکھ چچوڑیں۔ انہوں نے فرمایا۔ م کر نہیں یہ مال میں اپنے پرورد گار کے پاس بھیجتا ہوں اور اپنے بچے کے واسطے میں اپنے رب تعالٰی کورکھوں گا۔

روایت ہے کہ کسی شخص نے ابو عبداللہ کو کہا کہ یوں نہ کرنا کہ خود تو اپنے ساتھ برائی لیے ہوئے جاؤ اور اپنی اولاد کو بھلائی کے ساتھ چیچے چیوڑ جاؤ۔ بی ابو عبداللہ نے اسی وقت اپنے ال میں ایک لاک در ہم فی سبیل اللہ لقسیم کر دیے۔

اور حضرت میحی بن معاؤنے فرمایا ہے کہ دو مصیبتیں وہ ہیں جو نہ اہل سان نے سنین نہ اہل خاف نے سنین نہ اہل خاف نے سنین نہ اہل خاف نے جو کہ مالدار انسان پر موت کے وقت وارد ہوتی ہیں۔ لوگوں نے پوچھاوہ کیا ہیں تو فرمایا اس کا تمام مال اس سے لے لیا جاتا ہے اور پھر تمام مال کا صاب مجی لیا جاتا ہے۔

اللهم صل على سيدناو مولانا محمدوعلى أله واصحابه وبارك ولم

### اباب نمبر 39

# اعمال وميزان وعذاب و ثواب

اے میرے جاتی روز قیامت اعمال کی میران اور دائیں یا بائیں ہاتھ میں اعمالنامہ دیا جانا ہر گزند بھول کیونکہ سوال و حواب ہونے کے بعد تئین اقسام کے لوگ ہول گے:۔

(1) یہ گروہ ایسے افراد کا ہو گا۔ جن کے پاس نیکی کوئی نہ ہوگ ۔ تو دوز ن میں ت ایک سیاہ رنگ کی گردن بر آ مد ہو کر پر ندول کے دالہ چینے کی مائند ان لوگوں کو اخذ کر بے گی اور ان کو لیمینتے ہوئے اچک لے گی چر دوز ن میں جا چیمنگے کی ۔ ان کو آتش دوز ن خود میں جذب کر نے گی چر ان کے متعلق ایک آواز آنے کی یہ از لی بد بخت لوک میں جن کو محمی سعادت نصیب نہ ہوگی۔

(2) دو سرا گروہ ایے لوگول پر مشتمل ہو گا۔ جن کی کوئی برائی نہیں ہوگی۔ ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا تو وہ لوگ اٹھیں گے۔ جو ہم حال میں اللہ تعالی کی حمد کیا کرتے تھے اور وہ جنت کی حرف روانہ ہو جائیں گے۔ پہر ایے بی قیام اللیل کرنے والوں ( تہجد گذاروں ) کے واسطے ندا ہوگی۔ ازاں بعد تجارت میں کاروبار کے دوران ذکر اللہ سے غفلت نہ کرنے والوں کے لیے ہوگی۔ وہ مجی جنت کو چلے جائیں گے۔ ان سب کے مشعلی آواز دی جائے گی یہ خوش بخت لوگ ہیں جنہیں کہی بد بختی نہ ہوگی۔

(3) اس تیمرے کروہ میں لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگ۔ ہو نیک و برے اعمال کرتے رہے اور انکے بعض اعمال لوگوں سے چیچے ہی رہے۔ لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہ تھے۔ ان کے نیک اعمال زیادہ ہوں کے یا برے اعمال ہو وزن کرکے اللہ تعالیٰ وکھادے گا۔ ٹاکہ اگر معافی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کا فصل ہو جانے اور مہرا ہوتی تو عدل الہی سامنے آجاتے۔ یہی صحیفے اور اعمالنا ہے ارائے ہوں گے۔ جن میں نیک و بداعمال درج ہوں سامنے آجاتے۔ یہی صحیفے اور اعمالنا ہے ارائے ہوں گے۔ جن میں نیک و بداعمال درج ہوں

ک۔ صیران فرقم کردی جاتے گی۔ نظریں اعالمانوں پر لگی ہوں کی کہ و بلیس و بہت ہاتھ ایر آنے بین یا کہ ہائیں ہاتھ میں۔ ازاں بعد میز ن کا کانظامہ نظر ہو گاکہ دیکہ لیں کونسا بلرا زیادہ وزنی ہے۔ نیکیوں والا یا کہ برانبول والا یہ نہایت کیدئیت خوف ہوگی۔ مخلوق مواس باختہ ہور ہی ہوگی۔

ا ا ) بی وقت میران قائم ہوگئی باکہ انسان کو معلوم ہوجائے کہ وزن کم ہوا ہے ۔ کہ درن کم ہوا ہے ۔ کہ درن کم ہوا ہے ۔ کہ زید ایک اونٹ کے پہلو پر الل ہو یا چو یا تے کے بازو پر کوئی داغ ہو۔ ایس اس انسان! تو نفس سے فریب زدہ ہے۔ دنیا کے کاموں میں محو ہو از رہ کیا ہے فالت شعار انسان! تو نفس سے فریب زدہ ہے۔ دنیا کے کاموں میں محو ہو از رہ کیا ہے۔ اسکے بارے میں مورشا از کا ارد اور اس کا سوچ جہاں تو جانے کو ہے۔ کیونکہ تو یہ اطلاع یا چکا ہے سام یاکوں کے دارد اور نے کی جگہ ہے وہ دورخ د

و ان ممكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننحى الذين اتفوا ونذر الظلمين فيهاجثيا .

ااور کون ایسانہیں تم میں سے مگریہ کہ اسکو گذرنا ہے اس پر یہ تمہارے حتمی لور بیار عظر ہے پئر ہم منتقی ہوگوں کو نجات دیں گے اور ظالم ہوگوں کو اس کے اندر تعلق پر پرزے ہونے ہی چھوڑ دیں گے)(مریم، ۷۰۲۷)۔

یں یفین ام بے کہ تم نے اس میں جانا ہے۔ نمیکن اپنی نحات مشکوک بی ہے۔ بیں

(2) دوسر مقام دہ ہے تی وقت اعلانامہ ملے گاجب تک کہ یہ ند دیکھ لیں کہ وہ وائیں ہو اللہ میں اللہ وہ وائیں ہے۔ وائیں ہاتے میں اللہ میں اللہ

(3) اور تبرم مقام بلصراط کے پاک ہونے کا ہے۔

حضر نے اُس دفعی اُند عند سے روایت ہے کہ روز قیامت بی آدم کو میران کے دونوں پلاوں کے ایک کا کرا کریں گے۔ اس پر ایک فرشتہ متعین ہو گا۔ اگر نیکی والا پلاوا زیا ہو وزل کھ اُدہ فرشند ندا کرے گا جو تمام مخلوق من ربی ہوگ فدار شیش فوش بخت ہوگ اُل کی ایک پر ایک فرشند ندا کرے گا جو تمام مخلوق من ربی ہوگ فدار شیش فوش بخت ہوا و فوش بخت ہوگ اُل کا گابت ہوا و فرشند ندا کرے گا ہا گا گابت ہوا و فرشند تمار کرے گا ہا گا گابت ہوا و فرشند آت تا ہی جی خوش بخت مد ہوگ کے نیلیوں والا بلا اہلا اُلگا گھنے پر اسکے ماصنے عذاب کے فرشند آت تیں گے ۔ باتوں میں او ہے گا والا بلا اہلا اُلگا گھنے پر اسکے ماصنے عذاب کے فرشند آت تیں گے ۔ باتوں میں او ہے گا والا بلا ایک کا عذاب بیا تمیں ایسے لوگ آگ اور آگ کا عذاب بیا تمیں گے۔

رسول الند صلی الند علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے۔ روز قیامت حس میں کہ آدم علیہ السلام ہی ہول گے۔ الند تعالیٰ آواز دے گا۔ اے آدم الله اور دوزخی گرو، کو بھیج آدم

علیہ السلام عرض کریں گے۔ جہنمی گروہ کشابڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہانے گاکہ ہم ہوار میں سے نو ہ ر ناویں ( 409) ہیں۔ یہ قول پیغیم صلیٰ اللہ علیہ والہ وسلم من کر صحابہ شدید مغموم ہو گئے۔ بنتی باتی رہی شدید غم کو طاحظہ فرہا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرساء عمل کرواور ہوش ہو جاؤ۔ مجھے قسم ہے اس فات کی حب کے قبضہ میں مہری جان ہے۔ شمہارے ساتھ اور بھی دو مخلوق ہیں ہو شار میں دیگر کسی کے ساتھ رہ نعیم۔ الله جان ہے۔ شمہارے ساتھ اور بھی دو مخلوق ہیں ہو شار میں دیگر کسی کے ساتھ رہ نعیم۔ الله عمر راوی نے ساتھ والوں یا اہلس کی دولا و کے رہ تھ بی سے الک ہو گئیں۔ صحابہ نے گذارش کی کہ وہ دو کون ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ ملہ رسلم منے مرضاد فرایا وہ یا جوجی اور ماجوجی ہیں۔ راوی نے بیان کیا ہے کہ جمر صحابہ منے فرمایا کہ عمل کرواور خوش ہو جاؤ مجھے سے کنہ جے اس کرام کی جن ہے۔ کہ من میں کہ مواد استحباب نے فرمایا کہ عمل کرواور خوش ہو جاؤ مجھے سے کنہ جے اس کرواور خوش ہو جاؤ مجھے سے کنہ جے اس

قرآن پاک میں ارشاد فداوندی ہے۔

ذق انك انت العزيز الكريم-

( جيك تو- به شك برامع وزاور مكرم ب. ادر فان . ١٩٩١ .

و بہیں ہمین کیلیے سنگ اطراف والے مکان میں نے جاکر قید کریں گے۔ بہال پاکتیں ہول گی ورخی کا دیا جائے گا۔ مشروب بلتا ہوا پائی ہو گاان کے دورخی فکانے کا نام تحیم مو گا۔ عذاب دینے والے فرشح انہیں ہمنٹر ارتے ہول گے اور ان کو باویہ بھی کرے گوہ مرزو کریں گے کہ مرجائیں مگر نجات نہ ہوگی۔ ان کے پاؤں کو ماقتوں کے ماقے جکڑ دینے۔ معاصی کی ظلمت کے باعث ان کے پہرے ساہ ہوں گے۔ ہ ط ف تور ساتے جکڑ دینے۔ معاصی کی ظلمت کے باعث ان کے پہرے ساہ ہوں گے۔ ہ ط ف تور پڑا ہو گاکہ اے مالک ! ہمارے واسط عذاب ثابت ہو پہکاہے۔ اے مالک یہ لوب پڑا ہو گاکہ اے مالک ! ہمارے واسط عذاب ثابت ہو پہکاہے۔ اے مالک ہمیں بہت زیا دہ وزن کے ہیں ۔ اے مالک ہماری جلدیں پک چکی ہیں۔ اے مالک ہمیں بہت زیا دہ وزن کے ہیں ۔ اے مالک ہمیں جا حکم جا ہم کھی برا عمل نہ کریں گے۔ عذاب کے فرشح کہیں گے۔ نہیں تم کو امان نہیں ہے۔ ذات ور سوائی کے گھر سے باہر جانے کی کوئی راہ نہ کہیں گے۔ نہیں تم کو امان نہیں ہے۔ ذات ور سوائی کے گھر سے باہر جانے کی کوئی راہ دہ کہیں گے۔ اس کے اندر ذلیل ہو جاؤ اور مت بولو۔ تم کو اگر نکال جی دیا جانے تو تم وہی کچھ

پچر کرو کے جو منع کیا گیا ہے بچر وہ ناامید ہو جائیں گے اور بہت ماسف ہول کے کہ کیوں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ۔ مگر اب ندامت سے چھٹکارانہ ہو گا۔ افوی کرنا ہی ہے فائدہ می ہو گا۔ بکہ چکڑے ہونے می منہ نے بل ڈال دیے جائیں گے۔ ان کے اور پر نیجے دائیں بائیں آتش ہی آتش ہوگی اور اس کے اندر وہ غرق شدہ ہول گے۔ان کے گل و مثر ب آگ ہی ہوگی۔ لباس کجی آگ، کچھونا لجی آگ ہوگی یعنی وہ بڑے بڑے آ تشیں شعلول میں براے ہونگے۔

گند ھک کے لباس میں ہوں گے ہمنٹر مارے جاتے ہونگے۔ بوجھل زنجیریں ہونگی جہنم کی گہرانی میں ممر گردال ہونگے۔ دوزن کی دادیوں میں بھے جات و سامے۔ اندھیروں میں جنگلے چریں گے اور مائند ہنڈیا کے خرارت آتش میں ابلتے ہوں کے زر کہیں کے کہ باتے برباد ہو گئے جنتاوہ بائے کرتے ہول کے اتناش ان کے سروں کے اور ارام ان ا جاتا ہو گا۔ ان کے مانچے زہمی ہو چکے ہوں کے آتھیں گاوں یہ بہر ری ہوں ا ر خساروں سے پوست کر جانے گا جدریں وربال کئی کر جانیں کے بدر ان وانسان رہے گا۔ ان کی رکوں پہنوں کے ساتھ جانیں بجیک جلی موں کی اور سنسی شحص اس كراميت بول كے وہ تمثاكريں كے مرجائيں مكراب موت كمال بجر تمهارى حات أنهيں و کچھ کر کسی ہوگی جب و کتاتی وے گاک ن کے چمرے راکھ سے زیا دہ سیاد ، و چک بیر۔ بینانی ان کی ختم ہو جائیں ۔ زبانیں ساکت ہو گئیں کمریں شکستہ ہو کئیں ہڈیاں تمرمہ بن کنیں کان مجر مگتے ۔ چمزے ملے کئے باتھوں کو گردنوں سے جکر دیا ہے ۔ یاد پیٹانوں کے ساتھ باندھے گئے اور پہروں کے بل آتش کے اوپر میلتے ہوں کے۔ آ تلحوں میں گرم لوہے کی سلاخیں بھرتی ہوں گی۔ اعصاء کے اندر بھی شعلہ ہائے آ کش روال مونگے اور ظاہر ی اعضار پر دور کے بیکو دستے ہوں گے۔

مختصر طور پرید صورت بال ہے۔ اب تم خود بل غور کرو۔ جہنم ک عالت برای البی ہمیں اور تمام مسلمانوں کو جہنم سے بجائے رکھنا۔ آمین ١٠ رسول الله صلى الله عليه والد وسلم في فرمايا ب كد الأن ك . . خ ب ١٠١٠

ہیں چھر ہر ایک وادی کی مزید ستہ ہزار شاخیں ہیں۔ ہر شاٹ کے اندر ستر ہزار اژد حاہیں اور ستر ہزار مجھو تھی۔ جب کافر و منافق لوگ یہاں چھنجیں گے تو اس کے اندر جا پڑیں کے۔ حضرت علی رضی الله عند نے روایت کیا ہے که رسول الله صلی الله عليه واله وسلم كا ار شاد ہے کہ جب الحزن یا فرمایا وادی الحزن سے التد تعالیٰ کی پہناہ طلب کرو (جب الحزن سے مراد غم کے گڑھے ہیں)۔ عرض کیا گیا یار سول الله صلى الله عليه واله وسلم وه جب الحزن یا دادی الحزن کیا ہے فرمایا دوز ٹ کے اندر ایک وادی ہے۔ اس سے خود جہنم ہی ستر مزار م تنبہ پناہ طلب کرتی ہے۔ یہ ان کے نیے تیار شدہ ہے جو ریا کار ہیں۔ یہ وسعت جہنم ہے یا اسکی وادیوں کی شاخیں ہیں اور یہ دنیوئی شہو توں کے مطابق ہیں اور اسکے دروازے سات اعضار کے مطابق ہیں۔ جن کے ذریعے آ دمی نافرمانی کیا کر تا ہے۔ اور وہ ایک دوممرے کے اور بیں۔ ور وال جہنم پھر سفر چم لطی سے پر حمد اور بھر معیر پر جمیم اور اور پھر ہاویہ ہے۔ بیل یہاں سے ہاویہ کے عمق کو سمجبو اسکی کہ ان بے حد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رفعی الند عنہ سے مروی ہے کہ ہم بخد من جناب ر سول اللہ صلی النہ عليه واله وسلم حاضر ننے . اج بل على دهما كا ہوار مول الله صلى الله عديه واله دسلم نے فرمايا كيا تمکو معلوم ہے کہ یہ کیا ہے۔ ہم نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کار سول بی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک پہتمر ہے جو ستر برس قبل جہنم میں ڈالا کیا اور وہ اب اسکی مرانی پر وہمنیا ہے۔

بی اندازہ کرو کہ دوزن کی وادیاں کبی کتنی متفرق ہیں آخرت کے درجات بہت بڑے ہیں اندازہ کرو کہ دوزن کی وادیاں کبی کتنی متفرق ہیں ایے بن ان کے واسط درجات بڑے ہیں اور اللہ تعالی ایک ذرہ جتنا نبی ظلم وزیا دنی کسی سے نہیں کر آاس لیے تمام ہی دوزن پر یکسال عذاب نہیں اوریہ کیونکر ممکن ہے۔ وہاں ہر گنہگار کے لیے اسکے کناہ کے مطابق ممراہے اور عذاب کی شدت مجی ۔ موجیں کہ حس کو سب سے تحوز اعذاب ہو،

اگر وہ تمام تر دنیا اور ہنیو کی آسانشات دے کر س سے رہائی پا سکتا ہو تو فور، ہی دے دے ۔ رمول اللہ صمی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا سے روز قیامت سب سے تلہ ف

عذاب یا نے والا وہ ہے جسے دو آ تشتیں ہوتے ربہنا ئیں گے۔ ان جو توں کی سر رت سے اس كا داغ الل ربا بو كايد سب سے كم عذاب والے كو ديكھ لوك كتنى كليف بوتى ياكى سے عببت لو اگر پھر بھی شدت عذاب میں کچیے شک باقی ہو تو اپنی انگلی کو آتش کے نزدیک کرکے عی جان لو مگر یا درہے کہ یوں تجی اندازہ کرنا غلط ہی ہو گا۔ کیونکہ دنیا کی آگ کو دوز ٹر کی آگ ہے کچھ نسبت نہیں ہے۔اگر اس دنیا کی آگ تی اتنی شدید ہے تو دوزخ کی آگ کاعذاب کس قدر شدید ہو گا۔ بلکہ اہل دوزخ کو اگر دنیا کی آگ کے مند آگ دکتائی دے تو دوڑیں اور اس میں کودیزیں۔ یمبی وجہ ہے کہ بعش رواینوں میں تصیحت کے طور پر کہا گیا ہے۔ دنیا کی آتش رحمت کے ستر یا نیوں ہے ، حوثی کئی چروہ اس قابل ہوئی کہ دنیا والے اس کو برداشت کریں ایعنی آگ سے بید دور رہ سلیں ا ر سول الله صلی الله، علیه واله وسلم نے دوزٹ کی آگ کی وساحت فر مانی ہے۔ الله تعالی نے حکم فرمایا که آگ کو ایک مزار برس چک بنز کا نیں پیمروه مه ٹ به کنی پیمراور ایک مزار سال جُرْ کائی کئی تو وه سفید ہو گئی چر مزید یک مزار سال جمز کائی گئی تو وہ سیاہ ہو گئی اور اب وہ سیاہ کالی ہے۔

ر سول الله تسلى الله عليه واله وسلم نے فرمايا ہے۔ دورن کی آگ نے الله تعالی ک بارگاہ میں فریاد کی کہ یارب تعالی میرے بعض حصہ نے میرے بعض حصد کو مزنب کر لیا ہے۔ اللہ تعالٰ نے اس کو اجازت عطافر افی کہ وہ دو سانس لے سکتی ہے۔ ایک سر دیوں میں اور ایک کر میوں میں ہیں جو گر می کے موسم میں تم بڑی کر می جانتے ہو۔ وہ اسی وجہ سے ہے اور مردی کے موسم میں جو شدید سردی ہوتی ہے وہ اسکے زمیریرے ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ دنیا میں حس کافر بر سب سے زیادہ انعامات فرمائے گئے اس کو لایا جائے گااور فرمایا جائے گااس کو آگ میں ایک مرتبیر ڈبکی لگواؤ پھراس سے دریافت کیا جائے گاکیا تونے سجی آرام پایا تو جواب دے گا سجی نہیں اور دنیامیں سب سے بڑھ کر تکلیف یانے والے ایک مسلمان کو لائیں کے اور فرمایا جاتے گا۔ اس کو ایک مرتبہ جنت میں غوطہ لکواؤ پھر اس ہے پوچھا جاتے گا کیا تو نے

کمجی کوئی چکلیف پائی تی ۔ وہ جوب دے گا کسی نہیں۔ حضہ ت ابو ہر یرہ رضی اللہ عند فرمایا ہے۔ مسجد کے اندر ایک مرار آرقی یا اس سے برق تعداد میں موں چر یہ دور فی شخص سائس لے تو یہ تمام بن مر جائیں ۔ ایک بزرک تنے نبوں نے اللہ تعال سے ارشاد تلفح و جو ھھے النار ۔ (آگ ان سے یہ سے جمعیات کی) ۔ کے بارے میں فرمایا انہیں ایک مرجبہ آگ جلائے گی ۔ تو انکی بریوں کا توشت ایزیوں پر آ ۔ ہے گا۔ اسکے بعد انہیں ایک مرجبہ آگ جلائے گی ۔ تو انکی بریوں کا توشت ایزیوں پر آ ، ہے گا۔ اسکے بعد بھراس بیب کا خیال ارد ہو بدن سے انگل مرب وہ اس سے ندر دو بتے موں کے اسے غمال کرنے ہیں ۔

حضرت الو معيد ندرى فلى لله عند الدفر أما يا بي كدر مول الله على الله عليه واله وسلم في فر الله عليه واله وسلم في فر الله و قر الله و الله

وال يستغبثوا يغاثوا بمآء كالمهل يتوى الوحوه بئس الشراب و ساء مـ مرتفقاء

وہ در روز فر یاد کریں گئے تو ان کی ج<mark>می</mark> ہوئے تاہیے کی انٹد کرم پاٹی ہے فر یا ہ رسی ہوئے و مید نوجھن دے در ہے منہ دب در بر زی ہے ستش فامدہ جینے ہیں ،

 تم پر زندگی کو فراب کردے۔ حضرت بو الدرد درفی الله حد فراوایت کیا ہے کہ رسول الله صی الله علیہ والہ وسلم نے فردیا بل دورن پر کی شدید بھو یہ طاب کی بائند ہوگی کھانا طلب فریں گ تو گھانا وہ دیں گ جو گھ میں انگ کر جی رہ وہ تب پہر پائی طلب کریں گ تا سینی سلاخوں پر گرم مشہ وب دیا بات گا مند فردیک ہو گا تو مند بھس جا تیں گ یہ سینی سلاخوں پر گرم مشہ وب دیا بات گا دمند فردیک ہو گا تو مند بھس جا تیں گے یہ کرم مشہ وب جب پیت میں چلا بات گا تو بیت کی وہ بائیں گے یہ داروغہ برجہتم کو بلاؤ داروغہ کو عاش بریں کے کہ داروغہ برجہتم کو بلاؤ داروغہ کو عاش بریں کے کہ ابین کے کہ ابین کے کہ ابین کے کہ والے گا تو مند بھی برت عذاب کو گھنا کہ اپنے کہ اپنی کے کہ اور کہ کسی دن ہم پرت عذاب کو گھنا دے یہ دین گے بال یہ تو فر شیخ کہیں گ پر تم پارو کہ اور کی تا بہیں کے پر تم پارو کو گا تا ہوئے گے۔ داوئ کا بیان ہے کہ چروہ کہیں گ باب دورن کو بالاؤ دارو گا باک دورن کو جاب بلے گا کہ تم کی بردہ گا رہا ہے کہ ایک دورن کو جاب دین گا کہ تم کی بردہ گا رہا ہے کہ ایک کارٹ اور بالک کے جاب دینے میں ایک ہو در س کا فر ق مشن کے فرایا ہو کے کارٹ اور بالک کے جاب دینے میں ایک ہو در س کا فر ق مشن کے فرایا کا کہ دارو کو جاب دینے میں ایک ہو در س کا فر ق مشن کے فرایا ہو کہ دارو کو جاب دینے میں ایک ہو در س کا فر ق مشن کے فرایا ہو کہ دارو کو جاب دینے میں ایک ہو در س کا فر ق

اور دوز مخبول کی خراک کا ندان کریں ج کہ قلوم ہے جیسے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے۔

ثم انكمد ايها الصالون المكذبون لا دنون من شجر من زقوم فمالئون منها البطوبي فشار بون عليد من الحميم فشار بون شرب الهم .

ر پہر تھیں اے کم اولو و جمثلانے وا متم تبوہ کے در نت سے المانے و ئے ہو پ اس سے بی شکم پر کرنے والے ہو پہر تم کرم پائی کو پینے و سے ہو بہر تم بہات او نوں کی مانند پینے والے ہو۔

ديگرايك مقام پريون ايش فرمايا كيا ب.

انها شجرة تخرمنهاج فمالؤن في اصل الجحيم طلعها كاند رء وس

الشياطين. فانهم لاكلون منها البطون ثم ان لهم عليها لثوبا من حمد عم ان مرجعهمه لالى الجعيم.

(بلاشبہ وہ ایک شجر ہے وہ دوزن کی جڑھے برآ مدہو گاس کاسر گویا کہ سانپوں نے سم ہول تو ہے شک وہ اس سے کی شورے میں بھر وہ اس سے پیٹوں کو پر کرنے والے ہیں بھر انہیں ابلیا ہوا مشروب دیا جائے گا بھر شخفیق انکو دوزخ کی طرف ہی مراجعت کرنی ہے)۔

نيزار شاد فرمايا ہے:-

تصلى نار احاميته تسفى من عيى اديته

( و ا چہرے جلتی ہوئی ٹار میں اخل ہول گے پلاتے جائیں گے ابلے صولتے پہشر

نیزیه محی فرمایا گیاہے۔

ان لدنياانكالا وجعيما وطعاما ذاغصنه وعذابااليما

(بے شک ہمارے پائی ہیرایاں اور آگ ہے اور گلے میں بہنس جانے والا کھاتا اور عذاب ہے دردناک)۔

راوی کا بیان ہے کہ وہ کہیں گے اے سمارے پرورد گار سم پر ہماری بد بختی نے غلبہ بالیا اور فی الواقع ہم کمراہ تھے۔ سم کو س میں سے باہر نکال اگر دوبارہ نجی ہم ایسا ہی کریں گ تہ ہم ظالم ہوں گ ۔ ان کو جواب او گا کہ اسی کے ندر ہمیشہ ذات میں رہو اور کھتگو مت کرو پہر اہل دوزٹ ہر فرع کی بھلائی سے مایوس ہوں گ ۔ وہ تاریف کرتے ہوئے واویلا کرنے اور چلانے میں مشغول ہو جائیں گے۔

حضرت ابو اوسہ رضی اللہ عنہ سے مروثی ہے کہ رے ل کریم صلی اللہ علیہ والہ و سلم نے درج ذیل آیہ کریمہ کے وارے میں ارشاد نہایا۔

ويسقى من ماء صديد بمجر عدولا يكاديسيغم

الوربيب عيدي عديد كورو من موت في كاور كليس الديد سي كاد

رون کا بیان کیا ہے کہ ایہ ہان کے نزدیب اور کے کہ ایک گا اور کر سے کی جد کر جائے گا اور کر سے اور تی بیل وقت اور نزدیب اور بائے گا تو ان کے سم کی جد کر جائے گا اور محجورا جب بن لیں گے تو خاری بن کٹ جائیں گی اور وہ ان کے جیجے سے خاری ہوجا۔ التد حال نے فر بایا ہے۔ وسمقوا ماء حصحا فقطع امعائھہ ۔ اب و کھ اور کہ اس کی اور خوال یہ من وجہ کو کہ بیان کے نب فورال و من وجہ ویکے بھوک ہوگ ہوت اور خارات اور کئی بیت ہوگ بن پر مسلط شرد ایک محم مجی دستا اور کئی بیت ہوگ بن پر مسلط شرد ایک محم مجی دستا اور کا گا بردن کر سالم شرد ایک محم مجی دستا اور کا گا بردن کر اور نے اس سال کے بو کا گا بردن کی اور نی سائی ہوں گے۔ جو کا گی سے بی ہول کی میٹر جا سی سائل کے در ایس سائل کے در کی رہے گی اور نی سائی ہوں کے جو کا گی سے بھر ن کی میٹر جا اس سے جو اوک دنیا میں گئی ہی براخلاتی اور نی سائیوں کو دکھ دینے کی عادت در گئے دول گے۔ اور ان ہوگی مان تول سے بیا رہے والان سے بیا رہے والان سے بیا رہے والان سے بیا رہے والان سے بی بچا رہے گا۔

علاد رین بل دورئ کے برسے بسموں سے بارسے بی والوران کے برنوں کو اللہ کا لے اللہ کا الل

کلمانصحب جلودھم بدلنھم جلوداغیرھا۔ دانکی مبدی جب س علیا کریں گی تو تبدیل کرکے نتی اگادی علیا کریں گی . کے متعلق فرمایا ہے کہ انگی کھالوں کو آگ روزانہ ستر ہے ۔ مرجبہ جلادیا کرے گی اور جب بھی جل جائے گی نئی جدد پھر پیدا کر دی جائے گی۔ توان پر سی طرز بھر عذب ہونے لگے گا۔

اہل دوزن کی چیخیں اور ہم و بچار کا عالم یوں ہو گا لید دن کے آغاز سے ہی دوزن کے اندران پر آہ و بکا طار کی ہو جائے گی۔ رسول الند صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا اس روز دوزن کولائیں گے ۔ اسے ستر ہم ار لگامیں پرزی ہوں کی ور ہم لگام کے ساتھ سنہ جار ملائکہ ہوں گے۔

اور حضرت انس رفعی اللہ عند سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم فی فی مواد وسلم فی اللہ علیہ والہ وسلم فی اللہ ووزخ پر آریہ عاری کر دیا جائے گا۔ بالآ خران کی انہ یال قطع ہو جانیں گے کہ پہر وہ خون کے آنبورونے لگیں گے حق کہ ان کے گانوں پر گڑھے بن جانیں گے کہ ان کہ اندر شتیوں کو بہایا جائے تو وہ بہنے لگیں اور حبر ، قت علی افکو آ ، و باکر نے اور بین کی ادار میں وہ جی بینے چلانے ں اجانت ہوگا اس وقت تک ان کو تھرز سا آرام ہو گا مر سفر میں وہ جی منع کر دیا جائے گا۔

محمد بن کعب راستہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ اہل دورٹ پانچ مرتبہ دعا ، تکس گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بپار مرتبہ ہجاب دے گا پھر جب یا نچویں مرتبہ دما کر لیں کے تواسکے بعد پھر کمجی وہ بات نجیں کر سنتیں گے۔ وہ اس طرح سے عرض کریں گے۔

قالو اربنا امننا اثبتي واحبيتنا اثنتى فاعتر قنا بذنو بنافهل الىخروج منسببل-

( کہیں گے اسے ہمارے رہ تو نے دور بتہ ہم کو ہرااو، اوم نیہ زندہ کر میا ہی ہم نے اعتراف کر لیا اپنے معاصی کائیں کیا ب کوئی عل جونے کی راہ ہے؟۔المومن۔ ۱۱)۔ ان کے حواب میں اللہ تعالی نہیں قرر کے گاہ

ذلكم باند اذا دعى الله وحده كمر ثم وان يشرك به تؤمنوا والحكم لله العلى الكبير- ی ن واسط ہے لہ (ب واحد الله تعالی کو پار جا آتی تم (اس وقت) انکار کرتے ہے اور ساتھ مقر کی سے الله تعالی کے تع

بع ل دور آن اس طرن سے کھنے لکس کے ا

ريدا ابصرناو سمعنافار جعنانعمل صالحا

ا ہے تعاریب رب ہم نے دیکھ لیا اور تن ایا تین ہم کو دائیں جمیع دے تاکہ ہم انچھے اعال سجالاتیں۔السجدۃ۔ ۱۲)۔

اس کا جواب الله تعالی بدوے گا-

اوله نكونوااقسمتم من قبل مالكم من روال -(ما تبل ازين تم قم نه كاتے تھے كه تمهار ماكة كي أي زوال مذہب ابراهيم -

CET

بہراس طرح دعاما تکیں گے۔

ربمااخرجنانعمل صالحاعس الذي كالعمل

ے عارے رب ہم کو جہ انگال ہم علی کریں نکے علاوہ وہ جو ہم عمل کریں نکے علاوہ وہ جو ہم عمل کرتے رہے تھے)۔

ا کا حواب الله ندان کی عرف سے باب الله ا

الولم معمر كم ما ينذكر فيه من الأكر وجاءكم النذير فذوقوا فما

للطالعة من انصيرة الياتم ولوں كوسم في التى الدين التى كدين التي انصيحت بكرو جو السيحت كرنے ورائے سے اور تمہارے پاس در سانے اللہ اللہ ب ہم جيكيولي ظلم كرنے والوں كاكوني مدد گار نہيں ۔ فاالر -> ؟) .

الل دوزغ چريه كهيں مگے د

ر. يا غلجت علبنا شعو قناو كالتوماصالين

(اے ہمارے رب ہم پر بد بختی کاغلبہ ہو گیااور ہم گمراہ قوم ہو گتے)۔

رينااخر حنامنهافان عدنافاناطالمون

داے ہمارے رب ہم کو مکال س میں سے چھر ہم اگر دوبارہ کریں تو ہم زی<sub>د د</sub>تی گرنے والے ہوں گے۔المومنون۔ → ۱۲)۔

الله تعالى ارشاد فرمائے گا

فالاخسئوافيهاولاتكلمون

( کیے گادور ہو جاؤاسے اندر اور کلام مت کرو مجد سے۔ الموسون۔ الله):
ازال بعد وہ سبی بات نہ ار با میں کے اور ان کو بست شدید عذاب ہونے لگے گا۔
حضرت مالک بن انس رفعی الله عند نے فرمایا ہے کہ الله تعالیٰ کے اس ارشاد کے بارے
میں زید بن اسلم نے یہ فرمایا:۔

سواءعلينااجزعناام صبرنامالنامن محيص

(برابر ہے ہم پر خواہ ہم واویلا مجانیں یا صبر کریں ہمارے کوئی فرار کا مقام نہیں ہے۔ابراضیم ۔۱۲):

اور (یہ پرنٹ کر) پہم فرمایا ایک صد سال تک صبر کریں کے پہم ایک صد سال چیخو پکار کرتے رہیں گے۔ پہم ایک صد برس صبر کریں کے۔ اسکے بعد پہم یوں کہیں گے،۔

سواءعلينااجزعناام صبرنامالنامن محيص

(برابر ہے ہم پر ہم واویلا کریں یا ہم صبر کریں ہمارے واسطے فرار کی جگہ نہیں ).

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم في فرايا بدور قيامت موت عالله كی جائے گ جي كه سياه و سنيد ميند عامو تا جدا سنو پهر جنت اور دور في كے درميان وقت كر ديا جائے گاور كه ديا جانے گااے الل جنت تم جميش عى رہود اب موت بركز شاہوكي اور اب الله دور في تم جي جميش رہو موت كنجى نہ آئے كى۔

حضرت حن رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے۔ یک شخص دوزن میں سے ایک مزار برک

ے بعد باہر آئے گا۔ پھر فرمایا کائل کد وہ میں ش ہو جاؤں (مرادیہ ہے کہ آپودوز لُ کا عنت خوف قا)۔

ایک م تبه حضرت حمن رفعی الله عند ایک کوشه میں رور بے تھے۔ ن سے وَلوں نے بہتی کہ رونے کی وجہ کیا ہے تو فرمایا کہ ڈر رہا ہوں کہ بہیں دوز ٹ میں اللہ دیا کیا ور بہتیں کوئی پرواہ بی نہ کی جانے (یا اہمی ہمیں سے سے بچائے رائنا سمین ثم آمین ) .

یہ اختصار سے عذاب دوزئ کا بیان ہے۔ ورنہ دوزئ کے عذاب ورد کھوں کا تو اندازہ بی نہیں ہے۔ دوزن کے عذاب شدید کے ساخہ اور بھی ایک مزاہوگی کہ جنت باتنہ نے اللہ تعالی کا دیدار نہ ہونے اور رضاف البی حاصل نہ ہونے کا افوس ورنی بی بی و گا۔ یہ بد نصیب تمام نعموں کو چند سوں کے بدنے میں فروخت کر بیٹے۔ مراجیہ یہ کہنتی کے چند ایا م دنیا کے اندر حقیہ شہوات کے عوش انہوں نے سب بچھ بی موادیا۔ عبلہ ان دنیا کے انعاات میں سکون بی نہیں تھا۔ عموا غم و غصہ ملے ہوئے ہوتے ہیں ان شہد ان دنیا کے انعاات میں سکون بی نہیں تھا۔ عموا غم و غصہ ملے بوئے ہوتے ہیں ان کی رباد کی بیداروز قیامت یہ لوگ کہتے ہوں گے۔ کہ افوس ہم نے خود کو نافر مانی کرکے رباد کر دیا۔ ہم چند یوم صب نہ کر سکے صب کرنے سے بھی دن گذر ہی جاتے پھر ہم اپنے برورد گار کے بال نعموں میں وراسکی رضامیں ربا کرتے۔

ایسے لوگوں پر نہایت افول عی ہے جورہ گیا بی وہ رہ بی گیا ، اب آفت زدہ ہو کتے اور ان کے پاس دنیا کی فعمق سے اب کچیے مجی نہیں ہے ، آگر یہ انعابات جنت دیکھ نہ لیے تو پھر اس قدر افوس ان کو مذہو یا سروہ تو (الند تعالی کی مرضی سے) انہیں دلتا دیے جاتے ہیں ۔

رسول التد صلی الند علیہ والہ وسلم نے فرایا ہے۔ روز قیامت بعض ہو گوں کو دورت میں سے بعث ہو گوں کو دورت میں سے بعث کی جانت کی جائے گا۔ وہ بعث اور انعانات ان کو دکھی جائے گی اور اسکے سارے محلات اور انعانات ان کو دکھائی دیں کے۔ جو اہل جنت کے واسطے اللہ تعالی نے عیار کر رکھے ہیں پہر ان کو ندا آئے کی کہ تم یہاں سے دور ہو جائے۔ اس میں تمہارا کوئی حصد نہیں ہے قو وہ سے افسوس زدہ ہول کے ور واہی مزیل کے جائے۔ اس میں تمہارا کوئی حصد نہیں ہے قو وہ سے افسوس زدہ ہول کے ور واہی مزیل کے

کہ اتناافوس سلف و ظلف میں کہی کی کو نہ ہوا ہو گا۔ پھریہ کہیں گے اے پرورد گار
تو نے یہ جو تواب اور انعابات اپنے دوستوں کے لیے رکھے ہیں۔ اگر ہم کو تو یہ نہ دکھا ہا تو ہم
کو اسقدر افوس نہ ہو ہمیں دکھائے بغیر ہی دوزخ میں ڈال دیہا تو ہمارے لیے آسانی
ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ میں نے یہ اس واسطے کرنا چاہا ہے کہ تم جب اکیلے ہوتے
تے تو بڑے بڑے معاصی کے مرتکب ہو کر میرامقابلہ کیا کرتے تھے۔ تم لوگوں کے ساتھ
تو منکلہ ہو کر ملتے تی گر دلوں میں میری بابت جو ہو تا تھا دہ کچھ اور ہو تا تھا اور تم لوگوں
کے سامنے تقوی دکھایا کرتے تھے۔ لوگوں سے تو ڈرتے دہے مگر میرا تم کو ڈرنہ تھا۔ لوگوں
کی تم تعظیم کرتے رہے میری تعظیم تم نے نہ کی لوگوں کے لیے تم تارک عصیاں بنے
میرے لیے برائی کو نہ چھوڑا۔ پس تم کو میں آئ ہمیش کے ثواب سے محروم کر تا ہوں اور
عذاب الیم دیتا ہوں۔

اور احد بن حرب رحمت القد عليه نے فرمايا ہے۔ كه سم بر شخص كے لئے سائے كو . بہتر جانتے ہيں دھوپ كى سجائے۔ گر افوس تو يہ ہے كه بر شخص حنت كو دوزخ سے زيادہ پهند نہيں كر تا۔

حضرت عیمی علیہ السلام نے فرمایا کہ کلنے زیادہ لوگ تندرست حسین رخ اور شریں زبانیں کل دوزخ کے اندر چلارہے ہوں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دعائی یا البی تیرے آفتاب کی تمازت پر مجھے صبر نہیں ہے۔ پھر دوزخ کی حرارت پر کیوں کر صبر کیا جاسکتا ہے۔ تیری رحمت کی صدا پر سننے کا مجھے حوصلہ نہیں ہے تو دوزخ کے عذاب کی صدا پر کیوں کر صبر کیا جاسکتا ہے۔

اے بنی نوع انسان ان حالات کی روشنی میں تو خود بی اب دیکھ لے اللہ تعالی نے آگ کو اسکی خاص صفات کے ساتھ تخلیق فرمایا ہے اور آگ میں جانے والے مجی پیدا فرمائے ہیں دہ کم یا زیادہ نہ ہول گے یہ امر ہے کہ ہو چکا ہوا ہے اور وہ اس سے فارغ ہو چکا ہوا ہے۔ ارشاد فداوندی ہے ۔۔

وانذرهم يوم الحسرة اذقضي الامروهم في غفلته وهم لا يؤمنون.

(اور انہیں حسرت والے دن سے ڈراؤ جب امر کا فیصلہ ہو جائے گااور وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ مریم ۔ ٣٩)۔

یہاں اشارہ ہے روز قیامت کی طرف بلکہ ازل الازل کی طرف مگر وہ ہی قضاو قدر قیامت کے روز قام کی گئی ہے۔ پس اے انسان حیرت ہے کہ توہش رہاہ کھیلتا ہے۔ دنیا کے حقیر امور میں مستغرق ہے تو نہیں جانتا کہ تیرے تن میں فیصلہ فرہایا جا پہکا ہے۔ اگر تو یہ کہے کہ کاش مجھے معلوم ہو تاکہ میں نے کس جگہ جانا ہے۔ میراانجام کیا ہونے والا ہے میرے بارے میں کیا فیصلہ ہو پہکا ہے۔ تو اس کا وہ طریقہ ہے جس سے تجھے کچھ امید ہو سکتی ہے اور انس ہو سکتا ہے کہ اپنے اعمال واجوال پر دھیان کر۔ کیونکہ ہر شخص امید ہو سکتی ہے اور انس ہو سکتا ہے کہ اپنے اعمال واجوال پر دھیان کر۔ کیونکہ ہر شخص کے لیے ایسائی آسان ہے جسکی فاطر وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اگر فیرکی راہ تجھ پر آسان ہے تو بھر کو فوش ہو کہ تو دوزخ سے پر سے ہا اور اگر تجھ پر فیرکی طرف جانا گراں ہے بچر جکڑ کر لیے جانے کے نہیں جاتا اور نیکی کو دور ہی کر تا ہے اور براتی کی طرف با تل ہے۔ تو تو سمجھ جاکہ تیرے خلاف فیصلہ ہو گیا ہے۔ کیونکہ ایسی صورت حال پر خطر انجام کی قو تو سمجھ جاکہ تیرے خلاف فیصلہ ہو گیا ہے۔ کیونکہ ایسی صورت حال پر خطر انجام کی علامت ہے۔ حس طرح مینہ برسنا علامت ہے نباتات کی اور دھواں علامت ہے آگ کی۔ اللہ تعالیٰ کاارشاد پاک ہے۔

ان الابرار لفي نعير وان الفجار لفي جحيم

(بے شک ابرار لوگ تعمتوں میں ہیں اور بے شک فاجر لوگ جمیم میں ہے۔ الاانفطار۔ ا۔ سما)۔

اپنے آپ کو مذکورہ بالا دو آیات کی روشنی میں دیکھ لوکہ دارین یعنی جنت ودوزن دو گروں میں سے تمہارا تھکانہ کس میں ہے تم کو معلوم ہو جائے گا۔ (والند اعلم)۔
اللهم صل علی سیدناومولانا محمدوعلی الدواصحابد و بنارک وسلم۔

### - باب نمبر 40

### فضائل عبادت

یا در کھو تھام تر خیراور جھلائی عبادت الہی ہیں ہے۔ کتاب اللہ میں بہت ہی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے عبادت پر ترغیب فرائی ہے۔ یہی کام سرانجام دینے کے لیے سب رسولوں کو مبعوث فرایا تاکہ وہ انسانوں کو نفس کے اندھروں سے تکالیں اور اللہ تعالی کی معرفت کے مقام (یعنی جنت) سے مشعید ہوں ہو ہر مشقی کے واسطے بنائی گئی ہے۔ وہ جنت مع اپنے انعامات کے کی آنکھ نے دیکھی ہن ہم مشقی کے واسطے بنائی گئی ہے۔ وہ جنت مع اپنے انعامات کے کی آنکھ نے دیکھی ہن کان نے سنی ہے نہ بی کی انسان بلا مقصد تخلیق نہیں کیا گیا بلکہ اس کو پیدا کیا ہے کہ بد عمل ہو تو سرا دی جائے اور نیکو کار کو اجر طے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے نہ بی اسکو لوگوں کی نافر مانی ضرر دیتی ہے نہ بی نافر مانی اس کے کمالات میں کمی کابی باعث بنتی ہے۔ یہ (جنات وانسان دیتی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت فرشع ہیں۔ جو شب وروز اسکی دیتی ہو ہے۔ یہ رہن وارد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بے نیاز گھم کی اور تم سب رائی کر تا ہے وہ اسی پر بی وارد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بے نیاز گھم کی اور تم سب اسکے محتاج ہو۔

تعجب تویہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص غلام خریدتے وقت خواہش کرتا ہے کہ غلام ہمہ وقت فدمت میں حاضر رہے بالکل درست ہو فرمانبردار ہو۔اگر غلام اس طرح کا نہ ہو تواس پر فانی اور تھوڑا سال مال بھی صرف نہیں کرتے ہیں۔ تھوڑی ہی غلطی کرسے تواس پر غضب ناک ہوتے ہیں اور اکثر دفعہ اس کو پیٹے تھی ہیں یا پھر بھی ہی دیتے ہیں تو پھر اب کیا ہوا ہے کہ خود ہم اپنے رب تعالیٰ کے فرمانبردار نہیں حس نے ہم کو پیدا فرمایا

اور (خوبصورت بناتے ہوئے) ہمیں ہموار کیا۔ بے شار معاصی میں جناہ ہیں پھر ہی اللہ تعالی اپنی نعموں اور تعاون کو ہم پر سے بند نہیں فرا آاوہ ہم پر انعامات نہ کرے تو ہم ختم علی ہو کر رہ جا تیں۔ حالانکہ ایک خطا پر ہی وہ ہمیں گرفت کر سکتا ہے۔ پھر ہمی مہدت عطا کیے ہوئے ہے کہ ہم توبہ کر لیں اور وہ توبہ قبول کر تا ہے۔ گتاہوں کی معفرت فرما آباور پر دہ پوشی فرما آ ہے۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے ہر ذی عقل جان سکتا ہے کہ فرمانبرداری کا حقد ارسب سے زیادہ کون ہے۔ پس انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رن کر تا چاہے۔ خطا مرزد ہو تو توبہ کرے ۔ اپنے خالق کی جانب متوجہ ہو اور اسکی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اسکی نعموں کا شکر گزار ہوتے ہوئے اسکے ساتھ محبت کرے اور ہمیشہ طاعت گذار رہے۔ پیمر شاید ایسا وقت آ جائے کہ اسکو اللہ تعالیٰ محبت کرنے والوں میں شمار کر لے پھر آ دمی پر موت جب وار دہو تو وہ اپنے کہ اسکو اللہ تعالیٰ محبت کرنے والوں میں شمار کر لے پھر آ دمی پر موت جب وار دہو تو وہ اپنے مولا کریم کا اشتیاق رکھے گا اور اللہ تعالیٰ خود اس سے ملاقات کا مشاق ہو گا۔

حضرت ابو الدردار رضى الند عند نے حضرت کعب رضى الله عند سے کہا کہ مجھے تورات کی خاص آیت بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ الله تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ نیکو کاروں کو مجھے سے طبخ کا شوق طویل ہوگیا اور میں مجی ان کے ساتھ ملاقات کا زیادہ شوق رکھتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اسکے ایک طرف تحریر شدہ ہے۔ حس نے مجھے تلاش کیا اس نے مجھے اللاش کیا اس نے مجھے یہ بیا۔ پا ہی لیا اور جب میرے علاوہ کی کو خوامش کی تو اس نے مجھے نہ پایا۔

ابو الدردارضى الندعنان عناف فرمايا ب من گواى ديتا مول كه مين في اي بى رسول كريم صلى الندعايد واله وسلم كو سي فرمات بوت سماعت كيا ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد میری زمین والوں کو بتادیں کہ مجھ سے جو محبت کر تاہے، س اس کا عبیب ہوں اور میرا جو ہم نشین بنتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوں اور جے میرے ذکر سے انس ہو میں تبی اس کا انسی ہو تا ہوں۔ جو ممیری مصاحبت کر تاہے میں نبی اسکے ساتھ ہو تا ہوں۔ جو مجھے متخب کر لیتا ہوں۔ والی دعا قبول کر تا ہوں۔ دلی یقین کے متخب کر لیتا ہے میں تبی اسکی دعا قبول کر تا ہوں۔ دلی یقین کے متخب کر لیتا ہے میں کمی اس کو چن لیتا ہوں۔ میں اسکی دعا قبول کر تا ہوں۔ دلی یقین کے میں اسکی دعا قبول کر تا ہوں۔ دلی یقین کے میں اسکی دعا قبول کر تا ہوں۔ دلی یقین کے میں اسکی دعا قبول کر تا ہوں۔ دلی یقین کے میں اسکی دعا قبول کر تا ہوں۔ دلی یقین کے میں اسکی دعا قبول کر تا ہوں۔ دلی یقین کے میں اسکی دعا قبول کر تا ہوں۔ دلی یقین کے میں میں میں اسکی دیا تھوں۔ دلیل کر تا ہوں۔ دلیل کے دلیل کر تا ہوں۔ د

سافۃ ہو بندہ میرے سافۃ محبت کرتا ہے میں ہی اس کو اپنے واسطے قبول کر لیتا ہوں۔
میری مخلوق میں سے کوئی ہی اس سے سبقت نہیں لے جاسکتا ہوت کے سافۃ میرامتلاشی
ہواس نے مجھے پالیا اور ہو ممیرے علاوہ کسی کو جاہے اس نے مجھے نہ پایا۔ پس اے زمین
والو تام تر فریب ختم کرواور ممیرے ہی کرم اور مصاحبت اور ممیری مجلس کی جانب بی
آجاؤ۔ ممیرے سافۃ انس رکھومیں ہی تمہاراانسیں ہول گااور بڑی محبت کروں گا۔ کیونکہ
میں نے اپنے محبوبوں کی مٹی کو اپنے فلیل ابراھیم علیہ السلام اور مناجات کرنے والے
موسی علیہ السلام اور اپنے مصطفیٰ حبیب محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی مٹی سے پیدا کی
ہوتی ہے۔ اپنے عاشقوں کے دل اپنے نور سے پیدا کیے ہیں اور انکی تعمین میری عظمت
سے ہوتی ہے۔۔

بعض ابل سلف نے روایت کیا ہے۔ کہ اللہ تعالی نے ایک صدیق کو الہام فرمایا کہ میرے کچھ ایے بندے ہیں جو میرے ساق محبت رکھتے ہیں اور انکے ساق میں محبت کر تا ہول۔ وہ میراشوق رکھتے ہیں میں ان کاشوق رکھتا ہول۔ وہ مجھے یا د کرتے ہیں میں انہیں یا د کر ما مول ده میری جانب د ملحت رہت میں میں ان پر دھیان رکھتا ہوں تو اگر الکے طریقے پر گامزن ہو تو تیرے ساتھ میں محبت کروں گا۔اگر تونے ان سے منہ پھیرا تو تجھ ہے میں خفا ہو لگا۔ اس نے عرض کیا ۔ اے رب تعالیٰ ان کی کیا نشانی ہے قرایا دن کے دوران وہ ساتے کو دھیان میں ر کھتے ہیں ۔ جیسے شقیق گڈریا اینے بکریوں کے ریور پر دھیان رکھتا ہے اور مورج غروب ہونے کی طرف وہ یوں متوجہ رہتے ہیں جیسے بوقت غروب آفتاب پرندے گھونسلوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ بیں جب رات ہو جائے اندھیرا ہو جائے لوگ چار پائیاں کا لیتے ہیں بستر بچھ جاتے ہیں اور دوست اپنے دوست کے ساتھ خلوت میں ہو جاتے ہیں۔ تو وہ میری ظرف قدم جالیتے ہیں۔ (مراد ہے نماز میں قیام کرتے ہیں)۔ اپنے چروں کو میرے آگے بچھاتے ہیں اور میری مناجات کرنے لگتے ہیں۔ میرے انعام کی فاطر میرے آگے عاجزی کرتے ہیں۔ بعض بھیختے اور روتے میں ۔ بعض آمیں جر رہے ہوتے میں اور فریا د کرتے میں ۔ بعض کر اے بوائے میں ۔ بعض میٹے ہوتے ہیں۔ بعض رکوع و تجود میں ہوتے ہیں ۔ جو فریا د میری محبت کے باعث وہ کرتے ہیں میں وہ سنتا ہول اور میں سب سے قبل انہیں تین چیزیں دیتا ہوں:-

(1) ایک یہ کہ افکے قلوب میں اپنا نور داخل کر دیتا ہوں وہ مجھ سے عی (علم وغیرہ)

بتایا کرتے ہیں ۔ جو میں انکو بتا تا ہوں۔ (2) دوسرے یہ کہ انکی میزان میں اگر زمین و آسمان اور ما فیجاسب کچھ ہی ہے پھر محبی ان کے لیے اسے کم ہی سمجھتا ہوں (مرادیہ ہے کہ اس سے محبی زیادہ دینا چاہتا

(3) اور موم یہ کہ انکی جانب میں اپنارخ کر لیتا ہوں اور تمہیں معلوم ہی ہے کہ میں حس کی جانب رخ کر لوں اس کو وہ باتیں تھی معلوم ہوتی ہیں جو میں دیگر لوگوں سے مختر کے محقى ركصنا جابهما بهول-

اور حضرت داؤد عليه السلام كواقعات سے بےكم انہيں الله تعالى نے وحى فراتى اے داؤد تو کب حک جنت طلب کر تارہیگا اور میراعثن طلب نہ کرے گا۔ انہوں نے عرض کیا یا البی تیرے عاشق لوگ کون ہیں۔ فرمایا میرے عاشق وہ لوگ ہیں جنہیں ہر طرح كى مثقت سے ميں نے باك فرماديا ہے۔ الكو منحيات سے متنب كر كے بنا ديا الله تلوب م طرف سے موڑ کراپی طرف لگا لیے ۔ وہ مجھے دیکھا کرتے ہیں ایکے دل میں نے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ ان کومیں اینے آسمان پر رکھا کر تا ہوں (مرادیہ کہ وہ ہمہ وقت سوئے آسال د مليحة بين يعني ميري طرف متوجه ربحة بين) . پهراي نتخب فرشيخ بلا آمول ـ میں انکو کہتا ہوں کہ اس لیے تم کو طلب نہیں کیا کہ مجھے سجدہ کرو بلکہ بلانے کامقصدیہ ہے کہ تمہارے سامنے اپنے عاشقوں کے دل دکھا کر ان کی وجہ سے تم پر فخر کروں۔ یہ میرے عاش لوگ ہیں میرے آسمان میں ملائکہ کے سامنے ان کے قلوب بول منور ہول گے جیسے کہ باشند گان زمن کے لیے آفاب روش ہے۔اے داؤد اینے عاشقوں کے دل میں نے اپنی رصامے محلیل فرمائے ہیں۔ میرے نور رخ سے انکی نعمت ہے۔ میں نے اپنے واسطے گفتگو کرنے کی خاط ان کا انتخاب کیا ہے۔ زمین پر اپنی نگاہ کرم کے مقام پر ان

کے جسموں کو کیا ۔ انکے واسطے راہ متعین کی حب راہ رر وہ مجھ پر نظر جائے ہوئے ہیں دن بدن ان کا اشتیاق بردھ آ ہے۔

حضرت داؤد عليه السلام نے عرض كيا اس پرورد گار تعالى مجھے تجى وہ محبت كرفي والے دكادے فرايا اے داؤدلبان كے اندر فلال بہار پر چلے جائيے۔ بہار پر جودہ شخص موجود ہیں۔ بعض جوان بعض بوڑھے اور در میانی عمر کے ہیں۔ انکے پاس جا کر میراسلام کہواوران سے کہ دیں کہ آپ کارب آپ کوسلام کہتا ہے اور فرما آ ہے کہ تم ا پنی کوئی حاجت کیوں طلب نہیں کرتے ہو ۔ کیونکہ تم میرے محبوب ہو اور میرے فاص بندے ہو تم میزے دوست ہو تمہاری خوشی کے ساتھ میں خوش ہو آ ہول۔ میں تیزی کے سافد تم سے محبت کر تا ہوں۔ بین داؤد علیہ السلام آتے تو ایک چشمہ کے قريب البين موجود بإياء وه الله تعالى كى عظمت مين فكرمين مثنول تفيد وه حضرت داؤد عليه السلام كو ديكير الله كفراس بوئے كه كبين ادهر ادهر بوجائيں۔ داؤد عليه السلام في انہیں کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کارمول ہوں۔ تم کو رب تعالیٰ کا پیغام دینے آیا ہوں۔ تو وہ آ یکی خدمت میں حاضر ہو گئے اور سننے کے لیے کان لگادیے اور اپنی نظروں کو زمین پر جا لیا۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالی کی طرف سے رسول ہوں۔ آپ کی طرف بھیجا کیا ہوں۔ تمہارارب تم کو سلام کہتا ہے اور فرما تا ہے کہ تم مجھ سے اپنی کوئی <del>حاجت</del> کیوں طلب نہیں کرتے ہو۔ ہم مجھے ریکارتے کیوں نہیں ہو۔ میں تمہاری آواز و کلام سننے والا بول ۔ تم میرے محبوب اور خاص میرے بندے اور میرے دوست ہو۔ تم خوش ہوتے ہو تو تمہارے ساتھ میں بھی خوش ہو تا ہوں۔ تیز کی کے ساتھ میں تم سے محبت كريا مول ميں مراءت ميں تم پر يوں نظر ركھتا موں عيد كوئى شفقت و نرقى جرے دل والی والدہ اپنی بج بید اغرر تھتی ہے

بنا یا گیا ہے کہ ان کے رخساروں پر آنو ہمنے لگے پھر انہیں میں سے ایک بوڑھا بولا تو پاک ہے۔ تو پاک ہے۔ ہم تیڑے بندے ہیں ہم بندے ہیں تیرے تو ہمیں گذشتہ او قات کی نافر مانی کی معافی عطا فرما۔ جن میں ہم تیرا ذکر نہ کر سکے پھر دومرا شخش بولا تو پاک ہے تو پاک ہے۔ سم تیرے بندے ہیں تواپنے اور ہمارے درمیان سم پر کرم کی نظر فرما پھر ایک اور کھنے گا۔ تو پاک ہے تو پاک ہے۔ ہم تیرے بندے ہیں کیا ہم جرات کر سکتے ہیں کہ ہم تحجہ سے طلب کریں۔ جبکہ تحجے خود ہی معلوم ہے کہ ہمیں کوئی ضرورت لا حق نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے راستہ پر ہی ہمیشہ کے لیے گامزن فرمااور ہم پر اپنا كالل اصان فرمائے ركھ اسكے بعد ديگر ايك يوں كہنے لگاہم تو تيرى رضاكى طلب ميں ہى ناقص میں رہے ہیں۔ تو کرم فرماتے ہوئے ہماری مدد کر۔ پھر دیگر ایک نے کہا تو نے ہماری تحلیق نطفہ سے فرماتی ۔ اب تو ہم پر اپنی عظمت میں فکر کرنے میں ہمیں مدد دے اور تیری عقمت و جلال کی فکر میں مستغرق شخص دعا کرنے کی جسارت کیے کر سکتا ہے۔ ہم تو تیرے نور کے قرب کے طالب ہیں۔ پھر ایک اور یوں گویا ہوا کہ تیری عظمت و شان اور تیرے دوستوں کے قرب اور اہل محبت پر تیرے اصان کشیر کی وجہ سے ہمارے زبانیں گنگ شدہ ہیں۔ چمر دیگر ایک نے یوں کیا تونے ہمارے قلوب کو ا پنی جانب حدایت فرماتی اور فراغت عطا فرمائی که تیری یا دمیں لگے رہیں۔ جو قصور ہم ادائیکی شکر میں کر چکے ہیں وہ معاف فرمادے۔ پھر اور ایک نے یوں کہا ہماری حاجت تجھے معلوم بی ہے یعنی تیری طرف ایک نظر۔ آقا کے سامنے غلام کو کیا جرات ہے اب تو نے ہم پر مہر بائی فرمائی ہے۔ تو ہمیں تو اپنا نور عطا کر کہ ہم آسانوں کی تد در تد ظلموں میں تیری راہ یا سکیں۔ ایک اور کہنے لگامیری دعاہے کہ تو ہم پر الیی نظر (رحمت) فرماکہ ہماری عبادت قبول فرمااور اپنی مصاحبت ہمیشہ کے لیے ہمیں عطافرما۔ پھر اور ایک یول کویا ہوا کہ جو کچھ تاحال تونے ہمیں عطا فرمایا ہے اور ہمیں جو بزرگ عطافرمائی ہے۔ ہم تنجھ سے کامل نعمت کی درخواست کرتے ہیں۔ ایک اور نے یہ کہا کہ تیری مخاوق سے ہمیں کوئی حاجت نہیں۔ ہمیں اپنے جال کا دیدار عطافرما۔ پھر ایک اور یوں گویا ہوا کہ مجیحے دنیا اور اہل دنیا کی طرف نے اندھا کر دے اور میرا دل صرف آخرت میں لگائے رکھ۔ پھر ایک اور نے عرض کیا۔اے اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے کہ تجھے اپنے اولیاء کے ساتھ محبت ہے۔ اب تو ہم پریہ احسان فرما دے کہ ہمارا دل تیرے مواسر چیز سے لا پرواہ ہو

حاتے۔

حضرت داود علیہ السلام کو اللہ تعالی نے وی فرمائی۔ ان سے فرما دیں کہ تمہار ت باتوں کومیں نے س لیا ہے۔ حو کچھ تمہیں پہند ہے میں نے وہ قبول کیا ہے۔ بیں تم سب ایک دوسمرے سے علیحدہ ہو جاؤ اور سر ایک اپنے واسطے خلوت کی جگه مقرر کر لے۔ کیونک اب ميں اپنے اور اسكے درميان سے حجاب انحاف والا مول يہال مك كه تم ميرے نور اور میرے جلال کو بی د ملیحو گے۔ حضہ ت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا۔ یا الہی انہوں نے تنجہ سے یہ مرتبہ کس طرح حاصل کیا فرمایا کیا کہ میرے ساتھ حس طن ہونے دنیا اور دنیا داروں سے جدا ہو جانے اور میرے ساتھ عی تنبائی اختیار کر لینے اور میرے آگے مناجات میں مشنول ہو جانے سے انہوں نے یہ درجہ یا لیا اور یہ مرتبہ وہی حاصل کر سکتا ہے ۔ حودنیا اور دنیا والوں کو ترک کر دے اور کسی دنیوی امر میں خود کو مشغول نہ کرے اور صرف میرے واسطے بی اپنے دل کو خالی کر رکھے اور صرف مجھے بی اپنا کارساز جانے مقابلہ جملہ مخلوق کے۔ پھر اس پر ارزائی فرما تا ہوں۔ دنیا کے تعلقات سے اسکے دل کو علیحدہ کر دیتا ہو۔ اسکے اور اپنے درمیان سے پردہ اٹھا دیتا ہوں تو وہ میری جانب یوں د ملیخ کلتے ہیں جینے وہ فی الواقع کسی جیر کو دیکھ رہے ہوں۔ مر ساعت میں اسکو عوت معطا فرما تا ہوں۔ اپنے فار کا قرب عطافرہ تا ہوں۔ وہ بیمار پڑے تو میں اس کا شیال رہتا ہوں۔ حس هن لونی منتق ماں اپنے سیجے ای خیواں رکتا کرتی ہے۔ انکو بیا س محموس مرات میں سیراب کر دیتا ہوں اور ان کوا بنی یا م کی غدا گھا، یا کر تاہو<u>ں۔</u>

اے داؤد جب بہال تک وہ لر مذیق میں تو دنیا اور اہل دنیا سے انکے دل اعراض بر لیتے ہیں۔ ان کی چاہت وہ نہیں کرنے اور ایک ذرہ برابر نجی میرے ذکر سے غفلت کے مرتکب نہیں ہوتے۔ وہ خواہش ر شخے ہیں کہ جلد کی میرے پاس آجا تیں۔ گر مجھے بہند نہیں ہوتاکہ ان پر موت وارد کروں کونکہ وہ میری مخلوق میں سے میری نظر میں رہتے ہیں۔ موائے میرے وہ کسی اور کر د کیلیتے ہی نہیں اور می نجی انکے علاوہ کسی پر نظر نہیں فر انا ہول ۔ اب داؤد اگر شجھے دیمائی دے کے سکی جان کیکھل چکی ہے اور جسم نجی محل پی

ہے۔ اعضائے بدن شکستہ ہورہے ہیں دل اکھڑ تا چلا جاتا ہے۔ حب وقت میرے ذکر کو وہ سے تو میں اسکے باعث اہل آسمان اور ملائکہ پر فخر کیا کر تا ہوں۔ اس میں میرا ڈر اور میری عبادت زیا دہ ہوتی جاتی ہے۔ اے داؤد مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی میں اس کو لازما بہشت میں داخل فرماؤں گا۔ اور اسے نثر ف عطا فرماؤں گا۔ کہ میری طرف دیکھ دیکھ کر اپنے دل کو بھنڈ اکرے یہاں بھ کہ وہ نوش ہو جائے اور اسکی رضا ہے بھی زیا دہ اون چا مرتبہ عطاکر تا ہوں۔

حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات میں سے یہ تجی ہے کہ التد تعالی نے فرایا۔
میری محبت کی جانب متوجہ اشخاص سے کہو کہ اپنی مخلوق سے جب میں پردہ کر لول اور
میرے اور تیرے درمیان سے پردہ کیل جائے تو شجھے کوئی نقصان نہیں ہو گا۔ حب
وقت کہ تم میری جانب اپنے دل سے دھیان کرو کے اور اس وقت تجی تمہیں کوئی
نقصان واقع نہ ہو گا۔ جب میں دنیا کو شجھ سے پرسے ہٹا دول گا۔ ہاں تمہارے واسط
دین کی فراغی عطاکروں گااور جب تم میری رضاکے طلبگار ہو گے اور دنیا ضامو جائے گ

اور حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات سے ہے۔ القد تعالی نے وگی فرمائی کہ تجھے گمان ہے کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے پھر تو دنیا کی محبت اپنے دل سے فاری کردے۔
کیونکہ دنیا کی محبت اور میری محبت ایک دل میں کھی اکٹی نہیں ہو سکتیں۔ اے داؤد تو فلوص رکھ میرے کے ساتھ اور دنیا والوں سے صرف اختلاط ہی کر۔ اور صرف مجھ سے ہی دین عاصل کر لوگوں سے اپنا دین مت لے تو اسکے ساتھ ہی تعالی رکھ جو میری محبت سے تیرے سامنے آجائے اور مشتبہ کے بارے میں تو مجھ سے ہدایت حاصل کر مجھے یہ تی ہے کہ تمہاری رہنائی تیزی کے ساتھ کروں اور تجھ اپنا دوست بنائے رکھوں اور میں تیرا مرد گار رہوں گا۔ میں نے قیم اٹھا رہنا ہوں بن لمنگ تجھے عطا کروں گا مصائب میں تیرا مدد گار رہوں گا۔ میں نے قیم اٹھا ۔ گئی ہے کہ میں صرف ایسے بندے کو اجر و ثواب عطا کروں گا۔ جو طلب رکھتا ہو اور ۔ گئی ہے کہ میں صرف ایسے بندے کو اجر و ثواب عطا کروں گا۔ جو طلب رکھتا ہو اور ۔ گئی ہے کہ میں صرف دیے بندے کو اجر و ثواب عطا کروں گا۔ جو طلب رکھتا ہو اور ۔ گئی ہے کہ میں صرف دیے بندے کو اجر و ثواب عطا کروں گا۔ جو طلب رکھتا ہو اور ۔ گئی نیت کا عامل ہو وہ خود میرے یا مناخ ہو تا ہے اور بغیرے میرے وہ کچھ نہیں میں قات کی نیت کا عامل ہو وہ خود میرے یا میا ہے اور بغیرے میرے وہ کچھ نہیں میں قات کی نیت کا عامل ہو وہ خود میرے یا میا ہو تا ہے اور بغیرے میرے وہ کچھ نہیں

كر سكتا توجب اس طرح موجائے گا تو وحشت و ذات تحجه سے دور كر دول گا۔ تير ب دل میں عنیٰ رکھ دوں گا۔ کیونکہ میں نے قسم اٹھار کھی ہے کہ میرا بندہ اپنے نفس کے ساتھ اطمیتان نہ یاتے گا۔ بلکہ اسکی نظر مہر بانی کرنے والے پر ہوگی اور میں اسکو سپرد کر دوں گا چیزیں جو میری طرف منوب ہوں گی اور یہ تیرے عمل کے بر عکس نہ ہو گاکہ محنت تو برداشت کر تارہے اور تیراساتھی فائدہ اٹھاتے اور میری معرفت کی کوئی انتہا نہیں لامحدود ہے۔ تو نے جب مج سے طلب کیا میں عطا کروں گااور زیادہ دینے کی مجی کوئی صد نہیں ہے۔ پھر تو بی اسرائیل کو آگاہ کر دے کہ ان کے اور میرے درمیان سبی واسط نہیں ہے۔ لہذا وہ اچھی طرح رغبت کریں۔ میرے یاس بی ان کے مطاوب ہیں۔ ان کو میں وہ عطا کروں گار جو تھجی کسی آنکھ نے نہیں دیکھانے کسی کان نے ساہونہ ہی کسی انسان کے دل پر ہی تعجی گزرا۔ مجھے ہی اپنی نگاہوں میں رکھیں دل کی آ تلحوں کے ساقہ مجھے دیکھا کریں اور ظاہر ہ نکھ سے ایے لوگوں کی جانب نہ دیکھیں۔ جن کی عقلیں زیر حجاب کردی گئیں ۔ انہیں اجر نہ عطاکر کے انکی فضامیں نے بگاڑ دی۔ میں اپنی عزت و جلال کی قسم اٹھا چکا ہوں کہ محض تح بے کی فاطر حس نے میری فرمانبرداری کی اسکے لیے در <mark>ثواب</mark> وانه كرول كا

جے تو تعلیم کرے اس کو افتیار دے دنیا تواضع کے ساتھ۔ سالکوں پر زیا دتی نہ کرنا۔اگر اہل محبت آگاہ ہو جاتے کہ مرتبہ سالکوں کا میرے ہاں کیا ہے۔ تو وہ ان کے واسطے زمین سے رہتے حب کے اور پر وہ چلتے اے داؤد تو اگر کسی ارا تمند کو بے ہوشی سے مکالنا ہے۔ تو اس کو میں مجاہد درج کر لیتا ہوں۔ اور جے میں نے مجاہد لکھ دیا اس پر کسمی وحشت وارد نہ ہوگی نہ ہی وہ مخلوت کی جانب کسمی مائل ہو گا۔ اے داؤد میرے کہے پر کیا ہو کر لگ جااور اپنے لیے خود سے کچھ عاصل کر لے ایسانہ ہو کہ میں تیرے ساتھ اپنی محبت زیر حجاب کر دول ۔ میر کی رحمت سے میرا بندہ نا امید نہ کر دینا تو اپنی خواش میرے میرے کہو میرے کیونکہ اپنی ضعیف مخلوق پر میں نے خواہشات مبائ کی ہیں۔ میرے دالوں کے لیے خواہشات مبائ کی ہیں۔ میرے والوں کے لیے خواہشات بندے کے لیے قوت والوں کے لیے خواہشات بندے کے لیے قوت والوں کے لیے خواہشات بندے کے لیے قوت والوں کے لیے خواہشات بندے کے لیے خواہشات بندے کے لیے

میری مناجات کی علامت میں کمی کر دیتی ہیں۔ قوت والوں کے لیے کم از کم عتاب ان کی عقلول پر پردہ کر دیتا ہوں۔ اپنے پیارے کے لیے میں دنیا پیند نہیں فرما تا بلکہ اس سے دنيا كو چھين ليتا ہوں۔

اے داؤد اپنے اور میرے درمیان وہ شخص مت رکھنا جو میری محبت کو پہند نہ كرتے ہوتے حجاب میں كر دے ميرے ارا تمندول كے ليے ايے لوگ ڈاكوؤں كى مانند میں ۔ دائمی روزہ رکھ کر ترک شہوات میں قوت حاصل کرو اور افطار میں مشغول مت ہونا اور روزہ سے میری محبت اسی صورت میں ہے کہ روزہ دائمی رکھا جائے۔

اللهم صل على سيدناو مولانامحمدوعلى الدواصحابدوباركوسلم

# بب مبر 41

## فتكركي ادائيكي

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی تلقین کے ساتھ شکر اداکر نا بھی فرمایا ہے۔ ذکر کے علاقہ شکر اداکر نا بھی فرمایا ہے۔ ذکر کے بارے میں البتہ یوں بھی ارشاد فرمایا ہے،۔

ولذكرانهاكبر

(اور البعد الله تعالى كاذكر عى سب سے برا ہے۔ العنكوت - ٥٥)-

اور الله تعالى في ارشاد فرمايا ب--

فاذكروني اذكركم واشكروالي ولاتكفرون

(تم مجھے یا د کردمیں تم کو یا در کھوں گااور میرا شکر ادا کرواور کفرینہ کرو۔ البقرہ۔

CIAT

مايغعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم

(اگرتم شکر ادا کرو کے اور ایمان لاؤ کے تو پھرتم کو عداب دے کر اللہ نے کیا کرنا ہے۔النساسہ ۱۳۷)۔

اور الله تعالی نے فرمایا۔ وسنجزی الشاکرین۔ (اور شاکر لوگوں کو ہم جلد ہی اجر عطافر مائیں گے۔ آل عمران۔ ۱۳۵)۔ نیز لعین اہلیں کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے۔

لاقعدن لهم صراطك المستقيم

(لازمامیں ان کے لیے تیری راہ مسقیم پر بیٹھوں گا۔الاعراف۔ ۱۹)۔

اوراس معلون ابلس نے طعن آمیز انداز میں زمین مخلوق کے متعلق یوں کہا۔

ولاتجداكثرهم شاكرين-

(اور توزیا دہ تر کو شکر ادا کرنے والے نہیں بائے گا۔ الاعراف۔ ١٠)۔

اور الله تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

وقليل من عبادى الشكور-

(میرے تھوڑے سے بندے ہی شکر گزار ہیں۔البا۔ ۱۳)۔

اور شکر گذار بندوں سے اللہ تعالیٰ کاوعدہ ہے کہ وہ ان کو مزید عطافر ائے گا۔ اور

وعدہ بغیر کسی استثناء کے فرایا ہے۔

لئنشكرتم لازيدنكم

(اگر تم شکر ادا کرو گے تو تم کو اور عطافر مائیں گے۔ ابراھیم۔ >)۔

اور صرف پانچ امور میں اسٹٹنا فرایا ہے۔ وہ ہیں مالدار کرنے میں ، قبولیت میں ، رزق کے لحاظ سے ، بخشش میں اور توبہ کرنے میں جیسے کہ فرایا گیا ہے:-

فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء-

رس جدی بی شمہیں عنی کرے گااللہ تعالی اپنے فصل سے اگر اس نے جابا۔

التوبية\_٨٨)\_

علاوه ازیں یون ارشاد فرمایا ہے -

فيكشف ماتدعون اليدان شاء- (الانعام-٣١)-

بی تم جسکی جانب اے بکارتے ہووہ کھولے گااگراس نے چالا)۔

اور الله تعالى في ارشاد فرمايا ہے ١٠

ويرزق منيشاء بغير حساب

(اور حب كووه جاب بلاحساب رزق عطافرا آب)-

اوريه مجي ارشادالبي اسي ضمن مين ہے -

ويغفر مادون ذلك لمن يشاء-

(اور اسکے سواجے وہ جاہے سخش دیتا ہے۔ ۱۱۱)۔

نیز اللہ تعالی نے فرایا ہے۔

ويتوبالله علىمن يشاء

335

(اور الله تعالى توبه كو قبول فرما ما ہے جسكى وہ جاہے).

اور الله تعالیٰ کے اطلاق میں سے ایک فلق یہ ہے۔

والله شكور حليم-

(اور الله تعالى قدر كرف والاحلم والاسم)-

اور فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جنتیوں کااول کلام شکر ہے۔ قرآن پاک میں ہے۔ وقالو االحمديته الذي صدقنا وعده

(اور کمیں کے اللہ کے لیے ہی تمام تر تعریف ہے جس نے ہمارے ماقد اپنے وعدہ كوسياكر ديا۔ الزمر۔ ١٧٧).

نیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:۔

واخر دعولهمدان الحمدالله رب العلمين

(اور ان کا آخری یہ بچارنا ہے کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پرورد گارہے۔ یونس۔ ۱۰)۔

#### شکر سے متعلقہ احادیث:-

جناب رسول صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا بي كه كفاف والا فتكر كدار تتخص اي روزہ دار کی مانند ہے جو صبر کرنے والا ہے۔ اور حضرت عطار رحمت الله عليه نے روايت كيا ہے کہ وہ جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنھا کے پاس حاضر ہوئے ۔ اور انکی <mark>فدمت میں</mark> عرض گذار ہوئے کہ رسول الله صلی الله علیه واله وسلم سے متعلقه عجبیب ترین بات مجھے بنائيں۔ توآپ رو پڑيں اور فرمايا كه كون ساعمل أنحضرت كاليسا ہے جو برا تعجب خير. اور رشک کرنے کے قابل نہیں تھا۔ ایک رات وہ میرے یا س تشریف فرما ہوئے۔ میرے بسترمیں آ گئے یا فرایا کہ لحاف کے اندر بہاں مک کہ آپ کابدن میرے بدن کے ساتھ لگ گیا۔ پھر آنجناب نے فر آیا کہ اے دختر ابو بکر کی مجھے جانے ہی دو تاکہ میں اینے پرورد گار کی عبادت کرلوں۔ سیدہ عائثہ رضی اللہ عنھانے عرض کیا کو مجھے آپ کا قر ب مطلوب ہے پھر بھی آپ کی خوامش کو ہی اولیت دیتی ہوں۔ پھر آپ پانی کے

مشکیرہ کے نزدیک چلے گئے وضو فرمایا۔ کثرت سے پانی نہ بہایا پی اٹھے اور نماز شروع کر بی اور اس قدر گریہ کیا کہ آنو آپ کے سینہ مبارک پر گرتے تھے پھر رکوع فرمایا اور روئے حتی کہ یوں تمام رات آپ روقے بی رہ۔ بالآ فر حضرت بلال رضی القد عنہ آئے اور (فجرک) نماز کی اطلاع کی تو میں عرض گزار بورق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم آپ روئے کیوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو آپ کے کذشتہ وآئندہ کے تمام معاصی معاف فرما پکتا ہے۔ تو آئجناب نے فرمایا کہ کیا اللہ تعالی کا شکر گذار بندہ نہ بنوں اور میں یوں کیوں نہ عمل کروں اللہ تعالی نے تو میرے او پر یہ کا شکر گذار بندہ نہ بنوں اور میں یوں کیوں نہ عمل کروں اللہ تعالیٰ نے تو میرے او پر یہ آیات کر یمہ نازل فرمائی ہیں۔

ان في خلق السموت والارض. واختلاف اليل والنهار لايت لاولى الالياب.

ا بیشک آسانوں اور زمین کی متحکیق اور رات و دن کی باہم بدلیوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کیلیے۔البقرۃ۔۱۲۴)۔

ان آیتوں سے معلوم ہو جاتا ہے رونانہ چھوڑا جائے اور اس روایت سے تجی یہی اشارہ ملتا ہے کہ ایک روزایک نبی علیہ السلام کاایک بہتمر کے پاس سے گذر ہوا۔ اس میں سے بہت پانی خارج ہو تا تھا۔ آپ بہت متحم ہوئے تواللہ تعالی نے ہتم کو قوت کو یائی عطافر اتی تو وہ کہنے لگا۔ جب سے اللہ تعالی کا یہ حکم میں نے سنا ہے۔

#### وقودهاالناس والحجارة

(دوزخ كاليندهن لوگ بي اور پتحر)-

اس وقت سے میں خوفردہ رو تارہ آہوں تو چینمبر علیہ السلام نے دعافر ائی کہ اِس کو آگ سے اللہ تعالیٰ بناہ عطافر ائے بس اللہ تعالیٰ نے بیناہ عطافر ائی ۔ عرصہ گذر نے کے بعد ان کا پھر وہاں سے گذر ہوا تو دیکھا کہ اب تھی چھر رو تا ہے دریافت کیا کہ اب رونے کا سب کیا ہے۔ اس نے عرض کیا وہ رو تا ہوجہ خوف تھا۔ اور اب خوشی اور شکر کارونا ہے اس کی بائند بندے کادل تھی بائند پھر کے یا اس سے تھی زیا دہ سخت ہو تا ہے اور وہ سختی

و شدت فوف کے باعث یا شکر اداکرتے ہوئے رونے کے ذریعے جاتی رمتی ہے۔
اور ربول الله صلی الله علیہ والہ وسلم نے فرایا ہے۔ روز قیامت نداہوگ۔ حد کرنے دالے لوگ الله محراے ہوں تو لوگوں کی ایک جاعت الله گی۔ ان کے واسط ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا اور وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ عرض کی گئی یا ربول الله صلی الله علیہ والہ وسلم حد کرنے والے کون لوگ بیں تو فرمایا کہ وہ جو ہر حال میں الله تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں۔ دیگر ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں جو دکھ میں اور سکھ میں الله تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے ہیں۔

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ حد چادر ہے الله رحمن کی۔
حضرت ایوب علیه السلام کو الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ میں اپنے دوستوں کی طویل باتوں
کے بدلے میں شکر پرراضی ہوں یہ روایت لمبی ہے۔ اور حضرت ایوب علیه السلام کو وحی
فرما اگر جسبر کرنے والوں کا حال بتایا کہ ان کا گھر سلامتی کا گھر ہے۔ وہ گھر میں داخل ہو
رہے ہوں تو میں شکر ادا کر ناان کے دل میں ڈال دیتا ہوں۔ اور بہی سب سے بہت کام
ہے اور شکر کے وقت میں ان سے اور زیادہ شکر چاہتا ہوں اور میری جانب وہ نظر رکھتے
ہیں۔ تو میں ان کو اور زیادہ عطاکر تاہوں۔

فتوحات کے مواقع پر جب خزائن آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض گذار ہوئے کہ کون سامال ہم لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا۔ تم میں سے ہم شخص کو چاہیے کہ وہ زبان ذاکر اور دل شاکر لے یعنی آپ نے حکم فرمایا کہ بجائے مال کے شکر گذار دل حاصل کرو۔

حضرت ابن معود رضی اللہ عند نے فرہایا ہے۔ "شکر اداکر ٹا نصف ایمان ہے۔"
دریہ بھی یا در کھنا چاہیے کہ شکر دل و زبان اور اعضار سے تعلق رکھنا ہے۔ دل یوں شکر
کر تا ہے کہ نیکی کرنے کی نیت کرے اور تمام مخلوق کے ساتھ نیک سلوک کر ٹا سوچ
زبان یون شاکر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر اداکرے الحد لللہ اور سجان اللہ کہنے سے
دراعفا۔ یون شکر کرتے ہیں کہ نعمت ہائے الہی کو اسی کی فرمانبرداری میں استعال کریں۔

ان کو اللہ تعالیٰ کی نافر مانی میں استعال کرنے سے بازر ہے یہاں تک کہ آ تکھیں یوں شکر کریں کہ کہ کہ کا شکو ہے کہ عیب نظر آتے تو پردہ پوشی کریں کاؤں کا شکو ہے کہ عیب کی بات س لیں تو اس کو راز میں رہنے دہے۔ یہ سب کچے اللہ کی نعمتوں کے شکر میں شمار ہوتی ہیں زبان اللہ تعالیٰ پر راضی رہ کر شکر اداکرتی ہے اور صاحب زبان اس پر باین دی مجی کرے۔

رسالت آب صلی الله علیہ والہ وسلم نے ایک آدمی سے دریافت فرمایا کہ صبح کس طرح ہوئی اس نے عرض کیا کہ صبح کس طرح ہوئی اس نے عرض کیا کہ سب شکیک ہی ہوئی۔ آپ نے دوبارہ پو جھااس نے دوبارہ جواب دیا کہ ٹھیک ہے۔ آنحضہ ت نے پھر دریافت فرمایا تو تیمسری مرتبہ اس نے کہا تھیک الحمد لللہ اور شکر ہے الله تعالیٰ کا تو آپ نے فرمایا مجھے مجی تحجہ سے یہی مطلوب تھا۔

اور اہل سلف نیک لوگوں کا معمول اسی طرح تھا کہ وہ اس طرح کے سوال کرتے تھے اس لیے کہ پوچھا جانے والا جمائی شکر کا حکم اداکر کے شکر کرنے والوں میں شمار ہو سکے اور جو کہلوا تا ہے وہ بھی عابد شمار ہو جا تا ہے اور شوق ظاہر کرنے میں ان کا مقصد ریا کاری نہ ہو تا تھا اور یہ تو ظاہر ہی ہے کہ انسان کا حال ایسا ہے کہ اس سے حال دریافت کریں تو وہ شکر کرے یا شکایت اور یا پھر چپ ہی رہے ۔ شکر عبادت ہے جبکہ شکایت گرنا دو منظر کرے یا شکایت اور یا پھر چپ ہی رہے ۔ شکر عبادت ہے جبکہ شکایت گرنا دو منظر کرے یا شکایت اور اگر موت کے فرشتہ کے سامنے شکوہ کیا جائے تو دینداروں کے نزدیک گناہ ہو تا ہے اور اگر موت کے فرشتہ کے سامنے شکوہ کیا جائے تو تو تو ہیں ہیں۔ نود تو نیا دو کو کی بات پر قدرت حاصل نہیں ہے۔ پس موزوں یہ ہی ہے کہ اگر بندے سے بخور می ہو جائے تو شکایت صرف القد تعالیٰ سے می کرے اس لیے کہ وہی مبلا کر تا ہے مجبور می ہو جائے تو شکایت صرف القد تعالیٰ سے می کرے اس لیے کہ وہی مبلا کر تا ہو اور وہ آفت دور کرنے پر وہی قادر ہے۔ اپنے مالک کے آگے ذات میں عزت ہے اور کی اور کی شخص کے سامنے اپنی ذات ہی اور کی بی خوابی ہے اور کی شخص کے سامنے اپنی ذات میں عزت ہے اور کی جو کے کئی شخص کے سامنے اپنی ذات ہی جا اور اپنی بی طرح کے کئی شخص کے سامنے اپنی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرایا ہے ۔

ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عندالله الررق إعبدوه واشكر والد

المحقیق موائے اللہ تعالیٰ کے تم جنگی عبادت کرنے والے ہو وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں اللہ سے ہی رزق مانگو اور اسکی عبادت کرواور اسکا شکر ادا کرو).

نین الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ قر آن کریم میں:

ان الذين تدعون من دون الله عماد امثالكم-

(بلاشبہ وہ تمہاری مثل بندہ بی ہیں جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا بکارتے ہو۔ لاعراف۔ ۱۹۴)۔

اور نقل ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعن یز رحمت النہ علیہ کے بیاس ایک وفد گیا۔
وفد کے لوگوں میں سے ایک تجان گفتگو کرنے کے لے اٹھا۔ حضرت عمر بن عبدالعن یز نے
کہا کہ کوئی بڑا شخص اٹھے وہ کہنے لگا یا امیرالمومنین اگر عمر کے لحاظ سے ہی یہ ہوا کر تا تو
اہل اسلام میں آپ سے زیادہ عمر والے بھی موجود ہیں۔ تو آپ نے فرمایا۔ ابچا تم بات کرو
اس نے کہا ہم بنی رغبت کا وفد نہیں ہیں دیعنی طلب کرنے والے نہیں)۔ نہ ہم رہبت
والے بی ہیں دیعنی پریٹانی یا خوف کی خبر دینے والے) ۔ آپکے احسان کی وجہ سے ہمیں
رغبت کی جانے والی چیزیں مل چکی ہیں اور آپ کے عدل نے ہمیں رہبت سے بھی
مخفوظ کر دیا ہوا ہے۔ البتہ ہم شکر ادا کرنے والوں کا وفد حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں
مخفوظ کر دیا ہوا ہے۔ البتہ ہم شکر ادا کرنے والوں کا وفد حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں
آنے کی غرض یہ ہے کہ اپنی زبان سے بھی آپ کا ہم شکر ادا کریں اور رخصت ہو

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الدواصحاب وابل بيته وبارك وسلم

### الباب نميز 42 س

### تكبر مذموم ب

قرآن کریم کے اندر بہت سے مقاات پر اللہ تعالی تکبر کی مذمت فرما تاہے اور تکبر کرنے والے اور تکلم و زیادتی کا ارتکاب کرنے والوں کو مذموم قرار دیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔

ساصرف عن ایسی الذین یت کبرون فی الارص بغیر الحق -(زمین پر بلا حواز تکم کرنے والول کومیں اپنی نشانیوں سے پھیر دول گا)۔

(الاعراف- ۱۳۰)-

نیز فرمایا ہے۔

كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار-

(ایے عی اللہ تعالیٰ ہر متکبر سرکش کے قلب قلت پر مہر ثبت کر دیتا ہے۔

المومن ١٥٥٠) ـ

ديكرايك مقام يرار شاد فرمايا نيه

واستغتحوا وخاب كل جبار عنيد

(اور انہوں نے فتح مانکی اور مرسر کش عناد کرنے والا نامراد ہوگیا۔ ابراھیم۔ ۱۵)۔

نيز فرمايا ہے،

انه لا يحب النستكبرين-

(بلاشبه وه متكبرول كو محبوب نهيں جانتا۔ النحل۔ ٢٣)۔

نیر فرمایا ہے،

لقداستكبر وافي انغسهم وعتواعتواكبيرا-

(انہوں نے اپنے دل میں تکبر کیا اور بہت بڑی سرکشی کی۔الفرقان، ۲۱)۔ اور فرایا ہے۔

ان الذین یستکبرون عن عبادتی سید خلون جهنمداخرین دمیری عبادت سے جولوگ متکبر ہیں وہ رسوا ہو کر ، جہنم میں جائیں گے۔ المومن ـ
۱۰ -

ایے بی مزید مقامت پر بھی قرآن پاک میں متکبر کی مذمت ہوتی ہے۔ اور رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ حس کے دل میں راتی کے ایک دانہ کے برابر علی ایمان موجود برابر علی ایمان موجود ہوگادہ دوزخ میں نہ جائے گا ور حس کے دل میں راتی کے برابر عی ایمان موجود ہوگادہ دوزخ میں نہ جائے گا۔

اور حضرت الوہر پرہ رضی اللہ عنہ نے روایت فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ وسلم نے فرمایا تکمبر میری چا در ہے اور عظمت میراازار (تہد) ہے۔ حس شخص نے ان دونوں باتوں میں مجھ سے جھگڑا کیا اس کو جہنم میں واخل کروں گا اور مجھ کو کچھ پرواہ نہ ہے۔

اور حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمن رحمت الله علیہ نے فرمایا ہے کہ صفا (پہاڑ) کے اور حضرت ابن عمرو رضی الله عنما طے۔ دونوں میں موافقت ہوگئی۔ اسکے بعد حضرت عبدالله بن عمرو وہاں سے رخصت ہو گئے دونوں میں موافقت ہوگئی۔ اسکے بعد حضرت عبدالله بن عمرو وہاں سے رخصت ہو گئے اور حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه وہیں کھڑے کھڑے دو پڑے۔ لوگول نے پوچھا اے ابو عبدالرحمن آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں۔ انہوں نے تواب دیا کہ ان کا ربعنی عبدالله بن عمرورضی الله عنه ) گمان ہے۔ انہوں نے رسول الله صلی الله علیه والہ وسلم کوار شاد فرماتے سماعت کیا ہے کہ حس کے دل میں راتی کے ایک دانه برابر محکم موجود ہوااس کو منہ کے بل دوز خ میں پھینکا جائے گا۔

اور رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كاار شاد ہے انسان چلا جاتا ہے ( يعنى زندگى بهر كرتا جاتا ہے) حتى كه اس كو جبار لوگوں مين درج كر ديا جاتا ہے ( جبار سے مراد ہے

متكبر اور ظلم كرنے والے) . پير اس كو وہ عذاب عى ملتا ہے ہو جباروں ( حكبر كرنے والے ظالموں) كو ہو تاہے ۔

اور سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ پر ندوں، انسانوں، جنات اور جانداروں کو حکم فرمایا کہ سب باہر آ جائیں۔ پس دولاکھ انسان اور دولاکھ جنات باہر آ جائیں۔ پس دولاکھ انسان اور دولاکھ جنات باہر آ گئے ۔ یہ شخت نشین ہو کر بلندی پر چلے گئے حتی کہ آ سمان پر ملائکہ کی تسبیح سائی دی۔ اگر تم لوکوں دی۔ اسکے بعد نیچے آ گئے حتی کہ سمندر کو پاؤں آگئے ۔ تو یہ آ واز سائی دی۔ اگر تم لوکوں کے اس ساتھی (یعنی سلیمان علیہ السلام) کے دل کے اندر ذرہ بھر تکم مو جود ہو آ تو جتنی رفعت پراس کو لے جایا گیا ہے۔ اس سے بڑھ کر پہتی میں دھنسادیا جا آ۔

اور رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرایا ہے (روز قیامت) دوزخ میں سے
ایک گردن بر آمد ہوگی حس کے سننے والے کان دو ہوں گے آ تکھیں ہی د کھنے کے لیے دو
ہول گی ایک زبان ہوگی بولنے والی جو کہتی ہوگی۔ مجھے الله تعالیٰ نے تین پر تسلط دے دیا
ہے۔ اول ہر سرکش غنڈے شخص پر۔ دوم ہر اس پر حج الله تعالیٰ کے علاوہ کسی دیکر کو خدا بناتے اور اس کو ریکارے۔ سوم ان پر حج تصویریں بناتے ہیں۔

ر سول الند صلی الند علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے جنت کے اندر بخیل نہیں جائے گا نہ کوئی سرکش اور نہ بی بر طلق شخص ( بخیل سے مراد ہے جوز کوۃ واجب ہوتے ہوئے ادا نہ کر آبو)۔

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کاار شاد گرای ہے که بعنت و دوز خ دونوں میں مناظرہ ہوا۔ دوز خ کہنے لگی۔ مجھے متکبر و سرکش لوگ دیے گئے اور یوں مجھے بڑائی دی گئی ۔ بعنت نے کہا محجہ میں کمزور اور گرے ہوتے اور مساکین لوگ بی آتے ہیں۔ اس پر بعنت کو الله تعالیٰ نے فرمایا تو میری رحمت ہے جے میں چاہوں رحمت کرنا وہ تیرے وزیعے بی فرما تا ہوں اور دوز خ کو کہا تو میرا عذاب ہے جے میں ادینا چاہوں تیرے ذریعے ویتا ہوں۔ اور تم دونوں میں سے ہر ایک کو بحر دینے کے لیے ایک گروہ رکھا ہے۔ ویتا ہوں الله علیہ واله وسلم نے فرمایا بد ترین شخص وہ ہے جو مرکش بحناب رسول الله علیہ واله وسلم نے فرمایا بد ترین شخص وہ ہے جو مرکش

ہواور ظلم کر تاہواور اس کہیر ترین جبار موش کردے۔ بدترین سخص وہ ب جو سر کشی کر تا ہوا تکبر کر تا ہے اور کبیر تعالیٰ (الله تعالیٰ) کو بھولا ہوا ہو اور بد ترین وہ آ دئی ہے جو غفلت شعار ہوگیا اور توجہ نہیں کر تا قبور اور بوسیدگی کو فراموش کر رکھے اور بدترین شخص وہ ہے بو مسر کشی کرے اور باغی ہوا در آغاز اور انجام فراموش کر دے۔ اور حضرت ثابت روایت کرتے ہیں کہ ہمیں روایت بہجیتی ہے کہ عرض کیا گیا یا ر سول الله صلى الله عليه واله وسلم فلال ميس كنتى براتى فرمايا كيا اسكے ليے موت نه موكى؟ حضرت عبدالله بن عمر رضى التد عند سے مروى بے كدر سول التد صلى التد عليه واله وسلم نے فرمایا ۔ نوح علیہ السلام قریب الوفات ہوئے تو اپنے دو فرزندوں کو طلب فرمایا ا<mark>ور</mark> فرمایا کہ تم دونوں کو دوباتوں کی وصیت کر تا ہوں اور دوباتوں سے منع کر تاہوں میں تمہیں تكبر اور شرك سے منع كر يا مول ـ ور لا الد الا الله كى و بحن الله و بحمد تصيحت تي كر يا ہوں (کہ اسے زیا دہ سے زیا دہ پڑھتے رہو)۔ کیونکہ اگر آسانوں اور زمینوں اور ماقیم ایک پلڑا ترازول مي راهي اور دوسرے بلے مي لاالم الاالله وال ديا جائے تولا المالاالله والا بلاا زیا دہ وزنی ہو گا۔ اور اگر آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ انکے اندر ہے ۔ ان تمام کاایک طفتہ (بنا ہوا) ہو پھر اس (طلقے) کے اوپر لا الدالا الله کورکھ دیں توبیداس کو توڑدے گااور تم کویں سبحان الله و .عمده کے ورد کرنے کا حلم فرما آ ہوں۔ کیونکہ مر چیز کی عبادت

ہاور اسی سے ہر چیز کورز ق دیا جاتا ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرایا ہے۔ خوشخبر کی ہے ایسے شخص کے واسطے ہے۔
الله تعالیٰ اپنی کتاب کی تعلیم فرمائے اور پھر وہ سرکش بن کر نہ مرے۔ رسول الله صلی الله
علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے تمام اہل دوزخ برے اخلاق والے اجد اور جمع کرنے والے
دمال یا معاصی) اور (صد قات کی) ممانعت کرنے والے ہونگے اور اہل جنت ضعیف لوک
ہوں گے۔ تھوڑے (مال) والے (مرادیہ ہے کہ کم ور اور صفلس لوگ جنتی ہول گے)۔

اور رسول التد صلی التد علیه واله وسلم نے فرمایا ہے۔ تم میں سے زیادہ میر پہندیدہ اور اور زیادہ میرے نزدیک روز آخرت میں وہ عی ہو گا جو زیادہ خوش اخلاق ہو گا اور

جارے نزدیک زیادہ نفرت کے قابل اور ہم سے دور زیادہ بکواس کرنے والے اپنی باچھوں کو چلانے والے اور اپنے منہ کو دوران گفتگو پھیلانے والے ہوں گے (یہاں مراد میں اپنی فصاحت وہلاغت پر نازاں ہاتیں کرنے والے ہاتیں بنانے والے وغیرہ)۔

آپ کی خدمت میں صحابہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم بک بک کرنے والے اور باجھیں چلانے والے تو ہم نے جان لیے ہیں۔ گر اپنے منہ پھیلانے والے لوگ کون ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ وہ متکبرلوگ ہیں۔

رسالت آب صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرایا ہے۔ روز قیامت کمبر کرنے والوں کو پہال کریں چیو نٹی کی صورت و شکل میں لایا جائے گا۔ تو لوگ اسی انسانی چیو نٹیوں کو پاال کریں گے ہر چھوٹی شے ان پر او نچی ہوجائے گی۔ ان کو زندان دوزخ میں لائیں کے جو بولس کہلاتی ہے۔ ان پر آتوں کی آتش (یعنی بڑی سخت آگ) مسلط ہو جائے گی۔ اور ان کا مشروب طین الخبال ہو گا دوزخ کے لوگوں کے زخموں سے بہنے والی رطوبت)۔

اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرایا ہے۔ قیامت کے روز سر کثی اختیار کرنے والوں اور تکبر کرنے والے لوگوں کو بصورت چیونٹیاں پیش کیا جائے گا۔ ان کو لوگ زیر پا روندتے ہوں گے کیونکہ عنداللہ وہ سب سے بڑھ کر ذلیل ہیں۔

حضرت محمد واسع رحمته القد عليه في روايت كيا ہے ۔ كه ميں بلال بن ابى برده رضى الله عنه كى فدمت ميں عاضر ہوا اور ان سے عرض كيا اے بلال آپ كے باپ في الله عليه والد سے اور انہوں في رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سے روايت كيا اور مجھے بتايا كه آئحضرت في فرمايا كه دوزځ كے اندر ايك وادى مبهب كہلاتى ہے ۔ الله تعالى پر ہر ايك مركش شخص كو اس وادى ميں مقيم كرفے كافى ہے ۔ پس اے بلال ان ميں سے تو مت ہونا جنہيں (الله تعالى) اس كے اندر قرار پذير كرے گا۔

ر سول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا ب ايك محل دوزخ مين ب ـ اسك اندر عكم ركن وافل كودافل كرك اسك اندر بندكيا جائے گا۔

اور رمول الله صلى الله عليه واله وسلم كاار شاد ہے۔

اللهماني اعوذبك من نغخته الكبرياء-

(اے میرے الله میں تیری پناہ طلب کر تا ہوں مکبری براتی ہے)۔

ادر آ شحضرت صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا ہے حس شخص کی روح اسکے جسم سے نکلے ۔ اگر وہ تین چیزوں سے محفوظ رہا ہو تو وہ جنتی شخص ہے۔ یعنی حکمر، قرض اور خیانت ۔

حضرت الوبكر رضى الله عند في فرمايا ہے كوئى جى شخص كى جى مسلمان كو حقارت سے نه ديكھے كيونكه عندالله چھوٹا مسلمان جى بڑا ہے۔ اور حضرت وہب رحمته الله عليه كا قول ہے كه حس وقت الله تعالى في جنت عدن تخليق فرمائى تو پھر اس پر نظر فرمائى اور فرمايا توم حكم كر في والے شخص كے ليے حرام ہوگى۔

حضرت احنف بن قسی حضرت مصعب بن عمیررضی الله عنه کے ساتھ ہی ان کی چار پائی پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ وہ ایک روز آئے تو مصعب نے اپنی ٹا مگیں پھیلائی ہوئی تھیں۔ آپ نے ٹاکلوں کو اکٹھانہ کیا۔ حضرت احنف رضی الله عنه بیٹھے تو انہوں نے کچھ مراحمت کی یعنی ایک چہرہ پر اس کا ظہور ہوا۔ فرمایا کہ حیرت ہے کہ ابن آ دم متکبر بن جائے جبکہ وہ مردو پیٹاب والی جگہوں سے تکلا ہے۔

حضرت حن رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ تعجب ہے کہ ابن آ دم ہر روز اپنے ہ<mark>ا تھوں</mark> سے پا خانہ صاف کیا کر تا ہے۔ پھر مجی یہ اس جہار تعالیٰ کے مقابل آتا ہے۔

وفي انغسكم افلاتبصرون

(تمهارے اندر ہی نشانیاں موجود) ہیں کیا تم دیلھتے نہیں ہو۔ الذریایت۔ ۲۱)۔

اسی آیت میں یہ مجی وضاحت ہے کہ (مراد ہے) تمہارے بدن سے بیشاب با خانہ خارج ہو تاہے پھر موچ تو سہی کہ کیا چیز ہواور پھر پیہ تکبر کیوں۔

اور محد بن حسین بن علی نے فرمایا ہے۔ حس سخص کے قلب میں ایک ذرہ ہی تکبر آتا ہے خواہ کم ہویا زیادہ ہوج

عقل اتنی ہی کم ہو جاتی ہے۔

اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے لوگوں نے پوجھاکہ الیمی برانی کیا ہے جسکے ساتھ نیکی بیکار ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ تکبر ہے۔

اور حضرت نعان بن بشیر نے بر سمر منبر فرمایا ۔ شیطان کی شکار کی جگہیں ہیں اور جال ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا جال ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہوتے ہیں ان پر شکر ادانہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا پر فتح دکھانا اللہ تعالیٰ کے بندون کے مقابلہ میں متکبر ہونا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا رناجا تزطرے کی) خواسش کی اتباع کرنا۔ شیطان کی شکار گاہیں اور اسکے جال ہیں۔

ہم دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی سے عفو و کرم اور عافیت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اسکے فصل اور احسان کے صدقہ ووسیلہ سے۔

اور رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ که اس پر الله تعالیٰ کی نظر (رحمت) نہیں۔ جو شخص بوجه تکبر ایخ تہدند کو گھسیٹے۔ آنحضرت صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا ہے۔ که ایک شخص اپنی جا در میں تکبر کر رہا تھا۔ اور اپنے نفس پر عجب کر تا تھا۔ الله تعالیٰ نے اس کو زمین میں نیج دھنسا دیا اور وہ تا قیامت نیج دھنسا ہی چلا جائے گا۔

اور حضرت زید بن اسلم رحمت الله علیه نے فرمایا ہے۔ میں حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنحم رضی الله عنحم کی الله عندالله بن واقد گذرے۔ جونئے کیروں میں ملبوس تھے۔ میں نے ان کو فرماتے سنا۔ اے بیٹے اپنے تہبند کو اور پر کر لو۔ کیونکہ میں نے رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کا ارشاد خود سنا ہے کہ الله تعالیٰ اسکی جانب نظر رحمت ، نہیں فرمائے گا۔ جو تکبر کرتے ہوئے تہبند کو گھسیٹیا ہو۔

روایت ہے کہ ایک دن رمول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اپنی متھیلی پر تھو کا پیمراس کے اور پر انگلی رکھ دی اور فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اے ابن آدم کیا تو مجھے اپنے غلبہ میں کر سکتا ہے۔ حالانکہ میں نے اس طرح کی چیز سے تیری شخلیق فرمائی۔ جب شجھ کومیں نے برابر کیا تو دو چاوروں میں تو چلنے لگا اور شجھ کو زمین کے اندر دفن کیا

جائے گا۔ تو دنیا جمع کر تارہااور دفی سبیل اللہ، صرف کرنے سے روک رکھا پہانتک جان لبوں پر آنے کے وقت کہا۔ اب میں صدقہ کر تا ہوں۔ لیکن یہ وقت صدقہ کا نہیں۔

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا ہے۔ میری امت جب اکر اکر کر چلنا مشروع کر دے گی اور اہل فارس ان کی خدمت کرنے والے ہوں گے۔ تو چر الله تعالی میں بعض کو بعض پر تسلط دے دے وے گادیہاں مراد ہے کہ آئیس میں لڑنے لگیں گے اور ایک دوسرے پر مسلط ہوں گے)۔

ابن عرابی نے فرمایا ہے دو جا دروں میں اکو کر چلنے سے مراد ہے۔ یوں چلنا حس میں تکمبر ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے ہو خود برا بنے اور جال میں تکمبر کرنے والا ہو وہ ایسے حال میں اللہ تعالیٰ سے ملے گاکہ وہ اس پر غضب ناک ہو گا۔

حضرت ابو بکر حدلی رحمتہ القد علیہ نے فرایا ہے کہ ہم حضرت حن رضی القد عنہ کے ساتھ موجود ہے کہ اس وقت ہمارے قریب سے ابن الہیشم کا گذر ہوا۔ وہ اپنے گھرکی طرف جا آ تھا اسکے او پر ریشی جے تھے۔ ایک دو سرے پر پڑھائے ہوئے نے ہوئے نے ہوئے اس کی وجہ سے قبار کھلی تھی۔ حضرت حن رضی اللہ عنہ نے اسے و یکھا اور کہا ناک سے کتنا بلند اور بوجہ تکمبر دوہ ا ہو ہو جا آ اور رخسار بوجہ اکو ٹیرہ سے اور بدن کے پہلوؤں پر د یکھآ ہوا اگر آ ہوا چل رہا ہے۔ یہ الی تعمقوں سے ہے جن کا شکر ادا نہیں کیا۔ پہلوؤں پر د یکھآ ہوا اگر آ ہوا چل رہا ہے۔ یہ الی تعمقوں سے ہے جن کا شکر ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی نہیں کی۔ تعمقوں کے تق کی ادا تیکی نہیں کی ہے۔ جبکہ اسکے بدن کے ہم عضومیں نعمت الہی موجود ہے اور اسی پر شیطان کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ واللہ اگر یہ اپنی فطری چال چلآ یا گا کی مائند گر آ الو گھرا آ اہوا چلآ تو اچھا تھا۔ اس نے وائیں آگر معانی مائی۔ آپ نے فرایا۔ میرے پاس معذرت مت کر بلکہ اپنے پرورد گار سے آگر معانی مائی۔ کیا تو نے یہ نہیں سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔

ولاتمش فی الارص مرحاانک لن تخرق الارص ولن تبلغ الجبال طولا۔ (اور مت بل اکر کر زمین پر بلاشبہ تو زمین ہر گزنہیں بچاڑ سکتا اور نہ تو لمبائی میں بہاڑوں کے برابر پہنچ سکے گا۔ بنی اسمائیل یہ ایک جوان تخص کا حضرت حن رضی الله عند کے قریب سے گذر ہوا۔ وہ خوبصورت ریشی لباس میں ملبوس تھا۔ آپ نے اس کو بلا کر اسے کہااے آدم کے بیٹے حیرت ہے تیری جوانی پر۔ تیری عاد تیں ناگوار ہیں۔ گویا کہ قبر نے تیرے جسم کو چھپایا ہوا ہے۔ اور گویا کہ تیرا عمل تحجہ سے آ اللہے۔ تیرے دلی مرض نے تجھے رباد کر دیا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے کہ بندوں کے دلوں کی اصلاح ہو۔

نقل ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے قبل از خلافت ج اداکیا وہاں ان کو حضرت طاؤس رحمت اللہ علیہ نے انہیں دیکھا کہ وہ اترااتراکر چلتے تھے۔ تو ان کی طرف اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ فرہاتے ہوئے فرہایا۔ اس کی چال ایسی نہیں ہوتی جسکے شکم میں پافانہ ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے معافی چاہتے ہوئے کہا کہ مجھے داس بات سے اپنی اس چال کی وجہ سے اتنی ار پڑگتی ہے۔ کہ مجھے سمجھ آگتی ہے۔ حضرت محمد بن واسع رحمت اللہ علیہ کو انکا فرزند اکر اکر کر چلتا ہوا دکھائی دیا۔ تو آپ نے اس کو بلا کر فرایا کیا تجھے معلوم ہے کہ تیری والدہ کون ہے۔ میں نے اس کو ایک سو در ہم اس کو بلا کر فرایا کیا تھا اور تیرا والد یہ ہے کہ مسلمانوں میں اللہ تعالی اس طرح کے آدمیوں کی کثرت نہ جی کے د آپ نے خودا نکساری طور پریوں کہا)۔

ایک آدمی ابنا تہبند کھیٹے ہوئے جارہا تھا۔ تو حضرت عبدالقد بن عمر رضی اللہ عنما فی دو یا تین مرتبہ فرایا تو فرایا شیطان کے برادر بھی متعدد ہیں۔ آپ نے اس جملے کو دویا تین مرتبہ فرایا۔ اور منقول ہے کہ مطرف بن عبداللہ بن شخر نے مہلب کو ریشی جے میں متکبرانہ طور پر چلتے ہوئے جاتے د مکھا تو فرمایا۔ اے بندہ فدایہ ایسی چال ہے حس سے اللہ تعالی اور اس کار مول منفر ہیں مہلب بولا کیا تم مجھے جانے نہیں ہو انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں شخصے سے واقف ہوں۔ تو ایک گندے قطرہ سے آغاز پذیر ہوا اور بدبودار مردار تیراانجام ہے اور اس درمیان کی مدت میں تو اپنے اندر گندگی اٹھائے چمر تا ہے۔ اسنے یہ سا تو اس چال کو چھوڑ دیا ایک شاعر نے اس طرح سے کہا ہے۔

وکان بالامس نطفتہ مذرہ
وفی عد بعد حسن ھیئتہ
یصیر فی القبر جیفتہ قذرہ
دمجھے حیرانی ہوتی ہے اپنی صورت پر اکڑنے والے سے کہ اٹجی کل بی تو یہ ایک
گندہ قطرہ بی تھا۔ پھر اس خوبصورتی کے بعد آئندہ کل کو اس نے پھر قبر میں قابل
ففرت مردار بی ہوکررہ جانا ہے)۔

لنا صاحب مولع بالخلاف كثير الخطاء قليل الصواب اشد لجاجا من الخنفساء

وازھی اذا ما مشی من غراب (ہمارے ساتھی کو عثق ہے وعدہ طلافی سے، کثرت سے خطائیں کرنے والا ہے اور اچھا عمل کم بی کر تا ہے۔ایک خنفسا۔ (جھگڑالو عورت) سے بھی بڑھ کر جھگڑا کرنے والا اور جب جیلے تو کوے سے بھی بڑھ کر حکمبرانہ انداز اختیار کرنے والا)۔

دیگرایک شاع نے تھی اس طرح سے کہاہے۔

 قلت
 للمعجب
 لما

 قال
 مثلی
 لا

 یا
 قریب
 العهد
 بالمخرج

 لم
 لا
 تتواضح

(متکبر کومی نے کہا جب اس نے کہا کہ مجھ جیسوں سے پوچھ کچھ نہیں کی جاتی ہے۔ تو تو قریب عہدمیں دنیا سے جانے والا ہے چر کیوں تواضع اختیار نہیں کرتا)۔

اور حضرت ذوالنون نے اس طرح سے فرمایا ہے۔

ابها الشام الذي لا يرام

نحن من طینته علیک السلام
انحا هذه الحیاة متاع
ومع الحوت تستوی الاقدام
(اے تکبر سے اونچ ص کوکوئی پوچھے تک نہیں ہم می سے پیدا ہوتے تیر ساوی ہو۔ یہ زندگی تو عارضی سافا تدہ ہی ہے اور بعد از مرگ تام برابر ہو گئے)۔
اور سلامتی ہو۔ یہ زندگی تو عارضی سافا تدہ ہی ہے اور بعد از مرگ تام برابر ہو گئے)۔

ثم ذهب الى اهله يتمطى-

( پيم وه اين الل خانه كى جانب لمباهو تامواكيا ـ القيامته ـ ٣٣) ـ

اسكے متعلق حضرت مجابد رحمت الله عليه نے كہا ہے كه يهال مراد ہے كه وه اكر تا موا كيا ـ (والله تعالى اعلم) ـ

اللهم صل على سيدناو مولانا محمدوعلى الدواصحابدواهل بيتدوبارك وسلم

# باب مبر 43

### الله تعالیٰ کی نشانیوں میں تدہر کرنا

قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرواور سو ہو جیے کہ ایک مقام پرار شاد فرمایا:

انفى خلق السموت والارض واختلاف اليل والنهار

( بے شک آسانوں اور زمین کی تحلیق میں اور شب و روز میں تبدیلی واقع ہونے میں نشانات مین (آل عمران ـ ۱۹) ـ

بتایا گیا ہے کہ باری باری دن اور رات بدل کر آتے ہیں۔ ایک کے جانے پر دوسرا آجاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں۔ اور الله تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

وهوالذي جعل اليل والنهار خلفته

(اور وہ ہی ہے حس نے رات کو بنایا اور جبیجے جبیجے (آنے والا) دن۔ الفرقان،

اس ضمن میں حضرت عطاء رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ کہ دن رات کے اختلاف سے مراد ہے روشنی اور ظلمت اور کمی اور زیا دتی۔ ایک شاع کا قول ہے۔ کہ

يارا قد اليل مسرورا باولم ان الحوادث قد تطرقن اسحارا لا تغرحن بليل طاب اوله فرب آخر ليل احج النارا (اے وہ جو شروع رات میں خوش خوش سو آ ہے لیجی سحری کے وقت مجی حادثات

آ گھٹکھٹاتے ہیں۔ تو اس رات پر مت مسرور ہو۔ جو مشروع میں انجی ہے کیونکہ بعض

اوقات شب کے آخری حصہ میں آگ جراک افی ہے،۔ دیکرایک شاعراس بارے میں یوں گویا ہے،

ان الليالي للا نام مناهل تطوی و تنشر دونها الاعمار فقصار هن مع الهموم طو يلته وطوالهن مع السرور قصار

(لوگوں کے واسطے یہ را تنیں گھاٹ ہیں اور ان کے اور ر لوگوں کی عمریں لیپٹی جاتی ہیں اور پھنیلائی مجی جاتی ہیں۔اگر غم ہوں تو پھر چھوٹی رات بھی بڑی کمبی ہوتی ہے اور اگر خوشي مو تو پر طویل رات مي بهت چھوئي ہے)۔

الله تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریف فرما ما ہے جو آیات الہی میں تدبر اور فکر کرنے والے ہیں۔ جیسے کہ ار شادالہی ہے،

النين يذكرون الله قيما و قعودا وعلى جنوبهم و يتفكرون في خلق السوت والارض ربناما خلقت هذا باطلا (آل عمران ١٩١٠)-

(وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کاذکر کرتے رہتے ہیں کموسے اور بیٹے اور اپنے بہلوؤں پر ہوتے ہوئے بھی اور تحلیق آسمان اور زمین میں سوچتے ہیں ( پھر کہتے ہیں) کہ اسے ہمارے یرورد گار تونے یہ سب کچھ یونہی بے فائدہ محلین نہیں فرمایا)۔

حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنهانے فرمایا ہے ۔ کہ یہ قوم الله تعالی عزو جل میں تدبر کرتی ہے (مرادیہ کہ وہ بڑامحن اور مرچیز پر قدرت ر کھنے والا ہے وہ وحده معبود ہے)۔

رسول الله فسلى الله عليه واله وسلم كاار شاد ہے۔ كه الله تعالىٰ كى مخلوق ميں غور كريں اور الله تعالیٰ کی ذات میں مت سو چیں کیونکہ تم لوگ اسکی حقیقت کے شعور سے قاصر ہو۔ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سے روايت كيا كيا ہے۔ كه آب اہل اسلام كے ایک گروہ کے پاس تشریف فرا ہوتے اور ان سے آپ نے دریافت کیا کہ کیا بات ہے۔

حضرت عطار رحمت القد عليہ نے روايت كيا ہے۔ ايك روز ميں اور عبيد بن عمير سيدہ عائشہ رضى الله عنوا كے پاس حاضر بونے اور آپ كے ساتھ ہم نے كلام كيا ۔ الك اور ہمارے درميان حجاب تھا۔ سيدہ رضى الله عنوا نے فرايا۔ اے عبيد بمارى ملا قات سے كيا چيز تمہارے ليے ركاوٹ ہے۔ انہوں نے ہماكہ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كا ارشاد ہے۔ مجى كھى ملا قات كيا كرو قاكہ محبت زيا دہ ہو۔ ابن عمير نے كہا كہ آپ ہميں بتائيں كہ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كى كيا چيز آپ نے حيران كن ديكي ۔ راوى بتائيں كہ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كى كيا چيز آپ نے حيران كن ديكي ۔ راوى كا بيان ہے كہ آپ دو پڑيں اور فرايا ۔ آنجناب كى تو ہم چيز ہى حيرت افرا تى ۔ پجر انہوں نے حديث بيان كى اور فرايا كہ آپ نے فرايا كہ مجھے جانے دو قاكہ ميں اپني پرورد گار كى عبادت كر لوں۔ آپ اٹے مشكيزہ كے پاس چلے گئے وضو فرايا پير كر مراب ہوئے اور آپ رونے لگے يہاں تک كہ ڈاڑھى ہويگ گئے وضو فرايا پير كر ان عبدہ ريز ہوئے تو زمين تر ہوگئى۔ پير آپ اپنے بہلو پر ليٹ گئے حتى كہ حضرت بلال محدہ ريز ہوئے تو زمين تر ہوگئى۔ پير آپ اپنے بہلو پر ليٹ گئے حتى كہ حضرت بلال معدہ نماز فركى اطلاع كرنے كے ليے آگئے۔ انہوں نے عرض كيا۔ يا رسول الله عنہ فاز فركى اطلاع كرنے كے ليے آگئے۔ انہوں نے عرض كيا۔ يا رسول الله صلى الله عليہ واله وسلم آپ كيوں روتے ہيں۔ جبكہ الله تعالی نے آپ كے تمام گذشتہ و

آئدہ کے گناہ معاف کیے ہوئے ہیں۔ آنحضرت نے فرمایا اے بلال کو سی چیز مجھے كريه كرنے سے روكتي ہے۔ جبكه اس رات الله تعالى نے يه آيت نازل فرماتي ہے:-

ان في خلق السموت والارص و اختلاف اليل والنهار لآيات لاولى الالباب (آل عمران)-

« تحقیق آسانوں اور زمین کی تخلیق میں اور کیل و نہار کے تبدیل ہونے میں اہل عقل کے واسطے نشانیاں ہیں)۔

محد بن واسع رحمته الله عليه في روايت كياب كه حضرت الو ذر رضى الله عنه ك وصال با جانے کے بعد بصرہ سے ایک شخص ام ذر رضی اللہ عنها کے باس حاضر ہوا اور حضرت ابو ذر رضی الله عند کی عبادت کرنے کے بارے میں ان سے دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا ۔ ان کا تمام دن بی گھر کے ایک گوشہ میں فکرمیں بسر ہو آ تھا۔ام حن رضی الله عنہ نے فرمایا ہے کہ ایک ساعت فکر کرنا تمام رات کے قیام سے ، ہمر ہے۔ حضرت، فضیل رحمته الله علیه نے فرمایا ہے کہ تیرا فکر تیرا آئینہ ہے ۔ ہو تجھے تیرے نیک وبد اعمال دکتاتا ہے۔ حضرت ابراهیم رحمت الله علیہ سے دریافت کیا گیا کیا وجہ ہے کہ آپ بہت دیر مک فکر میں مستغرق ہوتے ہیں تو فرمایا کہ فکر کرنا مغز عقل ہے۔ حضرت سفیان بن عیدیند رحمت الله علیه اس شعر کے مصداق دکھائی دیتے تھے۔

اذا المرء كانت له فكرة ه فقی کل شیئی له عبرة ( لسى سخف كو جب كوئى فكر لك جاتى ب تو اسك واسط سرشے ميں عبرت ہوتى

حضرت طاؤس رحمت الله عليه في فرمايا ہے۔ كه حواريوں في عليه السلام كى فدمت میں گذارش کی۔ اے روح اللہ کیا زمین پر آپکی مانند مجی کوئی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں حس کا کلام ذکر الہی ہو سکوت فکر ہو دیکھٹا عبرت ہو تو وہ مانند علیسیٰ ہے۔ حضرت حن رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے۔ حس کی گفتگو مبنی پر حکمت نہیں ہوتی وہ لغو ہے۔ حس کی

فاموشی تفکر نہیں وہ غفلت ہے اور حس کاد یکھنا عبرت نہیں وہ محض تمانہ ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے:-ساصر ف عن ایتی الذین یت کبر ون فی الار صن بغیر الحق۔ دانکواپنی نشانیوں سے میں پہیر دول گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں)۔ (الاعراف ۔ ۱۳۹۱)۔

ان کے متعلق ارشاد ہے۔ کہ میں اپنے حکم میں نکے دل تدبر کرنے سے روک دول گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا۔ آ تکھوں کی عبادت سے ان کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم عبادت سے حصہ آ تکھوں کا کیا ہے۔ فرمایا قرآن کود یکھنا اور اس میں فکر کرنا اور اسکے عجا تبات سے نصیحت پکڑنا۔

کہ مثر یف کے نزدیک بعثال میں ایک عورت رہا کرتی تھی۔ کہ تقوی والے لوگوں
کے دلوں کے تفکر کی وجہ سے انکے واسطے حجابات غیب میں جو خیر محفوظ کی گئی ہے۔ اگروہ
اسے دیکھ لیں تو دنیا میں ان کی زندگی کدورت بھر کی ہو کر رہ جائے اور کھی انکی آ نگھیں
دنیا کے اندر تھنڈی نہ ہو سکیں (مرادیہ کہ ہمیشہ متنفر رہیں دنیا ہے)۔ حضرت لقمان علیہ
السلام کافی دیر اکیلے تفکر میں بیٹے رہے انکے آ قالکے قریب سے گذرہ عباتے تھے تو
کھتے تھے۔ اے لقمان تو ہمیشہ تہنا بیٹھا ہوا ہو تا ہے۔ لوگوں میں بیٹے تو تجھے زیا دہ انس
حاصل ہو۔ لقمان حواب دیتے تھے کہ طویل وقت تہنائی حاصل ہونا فکر کے واسطے زیا دہ دوام
کا سب ہوتی ہے اور طویل فکر سے ہی راہ جنت دکھائی دیں ہے۔ حضرت وہب بن منب
حاصل ہو وہ عمل کر سکتا ہے۔ جو شخص طویل فکر والا ہوا سکو علم حاصل ہو تا ہے اور جے علم
حاصل ہو وہ عمل کر سکتا ہے۔

حضرت عبداللد بن مبارک رحمت اللد علیہ نے ایک روز حضرت سہل بن علی کو د کھا جو بے حس و حرکت فکر میں تھے۔ آپ نے فرمایا کباں تک جا چکے ہو۔ انہوں نے حواب دیا کہ بل صراط تک۔

حضرت بشر حانی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ لوگ اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت میں فکر کریں۔ تو اسکے نافر مان ہر گزنہ ہوں اور ابن عباس رضی اللہ عثما ہے روایت ہوا ہے کہ تفکر کے ساتھ دو در میانی ہی رکعت نماز ، ہمتر ہے۔ بہ نسبت تام رات بغیر حفور دل قیام کے۔ حضرت الو شر کی رحمتہ اللہ علیہ چلتے جاتے تھے پھر فورا عی بیٹح گئے اپنے او پر کم کمبل اور اور ان شروع کر دیا پوچھاگیا کہ آپ کے رونے کا سب کیا ہے تو فرمایا کہ میں نے موجا کہ عمر کتنی گذر جگی اور عمل کم کیا اور موت نزدیک ہوگئی۔ مفہ ت ابو سلمان رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ آ نکموں کو رونے کی اور دل کو فکر کرنے کی عادت ملمان رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ آ نکموں کو رونے کی اور دل کو فکر کرنے کی عادت میں بنتا ہے اور اہل ولایت کے تی میں عذاب ہو تا ہے۔ جبکہ آ فرت میں فکر کرنا آخرت سے تجاب کا حاصل ہونے کا سبب بنتا ہے اور دل زندہ ہو جاتا ہے۔ حضرت حاتم رحمتہ اللہ علیہ نے حاصل ہونے کا سبب بنتا ہے اور دل زندہ ہو جاتا ہے۔ حضرت حاتم رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ عبرت سے علم زیادہ ہو تا ہے۔ ذکر سے محبت میں اضافہ ہو تا ہے اور تفکر سے خوف میں زیادتی ہوتی ہو۔

حضرت عبداللد بن عباس رضی اللہ عنهانے فرایا ہے۔ خیر میں فکر بھلائی پر عمل کی رغبت دلا تا ہے۔ برائی پر شرمساری اسکو ترک کر دینے پر راغب کِرتی ہے۔

منقول ہے کہ اللہ تعالی کا پنی ایک کتاب میں ارشاد ہے کہ ہم حکیم کی بات کو میں قبول نہیں کرتا ہوں۔ اگر وہ میرے واسطے قبول نہیں کرتا ہوں۔ اگر وہ میرے واسطے فکر و خوامش رکھتا ہو تو اسکی ظاموشی سمراسر فکر کر دیتا ہوا ور اسکے کلام کو حمد بنادیتا ہوں خواہ وہ نہ تی کلام کرے۔

اور حضرت حن رضی الند سے کا قول ہے کہ عقل والے حضرات ہمین ذکر بالفکر کرتے رہتے ہیں۔ چم حکمت پر مبنی کلام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چم حکمت پر مبنی کلام کرتے رہتے ہیں۔ چم حکمت پر مبنی کلام کرتے ہیں۔ حضرت اسحاق بن خلف رحمت الند علیہ نے فرمایا ہے۔ ایک چاندنی روشن رات تحی اور داؤد طائی رحمت اللہ علیہ مکان کی چیت پر تشریف رکتے تھے۔ وہ آسمان اور زمین کے متعلق فکر کرنے لگے۔ آسمان کو دیکھ کر روتے تھے اور روتے ہوئے دہ

پڑوس کے گھر میں جاگرے۔ پڑوسی فورا اپنے بہتر سے اٹھا اسکے ہاتھ میں ننگی تلوار فعی اس کا گمان تھا کہ کوئی چور آ دھمکا ہے۔ پہر وہ حضرت داؤد کو دیکھ کر لوٹ گیا تلوار رکھی اور آپ سے پوچھنے لگا کہ کس نے آپ کو چھت سے نیچے پھینک دیا ہے۔ آپ نے کہا کہ مجھے اس کی کوئی خبر ہی نہیں ہوئی۔

حضرت جینید رضی الند عنہ نے فرمایا ہے۔ الیم تحبس عمدہ ترین اور اعلیٰ مرتبہ کی ہوتی ہے حب میں توحید کی فکر ہو۔ نیم معرفت سے استفادہ ہو ۔ محبت کے سمندر سے محبت کا جام بیتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ حن طن ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کتا لذت سنجش ان کامشروب ہے۔ حس کو یہ حاصل ہو جائے اسکے حق میں خوشخبری ہے۔ اور امام ثنافعی رحمته الله علیہ نے فرمایا کہ خامو نثی کے ساتھ کلام کرنے اور فکر کے ساتھ استنباط كرنے ميں مدد او اور يہ مجى فرمايا كہ عام امور ميل صائب نظر جونا ذريعہ ب فريب سے چھنکارے کااور رائے میں عزم پہنتہ ہی افراط و تفریط اور نثر مساری بھیے رہنے کا سبب ہو تا ہے د ملینے اور فکر کرنے سے ذہن کو جلا ملتی ہے۔ حکمار کے ساتھ مشاورت سے نفس ثابت قدم اور عقل و بھیرت قوی ہوتی ہے۔ بس عربم کرنے سے پہلے سوچ لوحملہ آور ہونے قبل موچ لواور حملہ آور ہونے سے قبل غور و فکر کر لواور آگے قدم ر کھنے سے قبل مثورہ کرواور آپ نے یہ مجی فرمایا کہ چار فضائل ہیں۔ایک حکمت ہے اور وہ فکر ہے درست ہوتی ہے۔ دوم عفت ہے وہ شہوت پر کنٹرول کرنے سے درست ہوتی ہے۔ سوم قوت ہے وہ غصہ کنٹرول کرنے سے درست ہوتی ہے۔ یہارم عدل وہ قوائے تفس اعتدال پر ہیں تو درست ہو تاہے۔

اللهم صل على سيدناو مولانامحمدوعلى آله وابل بيته وبارك وسلم

#### آباب نمتر 44 🗈

## موت کی تلخی

حضرت حن رضی الله عند نے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم نے موت اور اس میں سختی کے بارے میں ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ اتنی تلخ ہے کہ جیسے تلوار کے ساتھ تین صد مرتبہ ضر ب لگائی جائے۔ رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم سے موت کی تلخی سے متعلق پوچھاگیا۔ تو آپ نے فرمایا سب سے زیادہ آسان موت یہ ہے کہ روتی میں کانٹول والی حجاڑی ہو جب وہ روتی سے نکالی جائے تو کچے روتی اسکے ساتھ ہی رہ جاتی ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم ایک بیمار شخص کے پاس تشریف ساتھ ہی رہ جاتی ہو رہی ہے اسکی ہر رک جداجدا موت کے درد میں ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عللہ جہاد کی ترغیب دے رہے تھے اور فرہار بنے تھے کہ آگر تم شہادت سے سرفراز نہ ہوئے تو تھی مر جاؤ گے۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جسکے قبضہ میں میری جان ہے۔ بستر پر مرنے کی بجائے تلوار کی ایک ہزار ضرب لگنامیں آسان تر سمجھا ہوں۔

الم اوزاعی رحمتہ اللہ علیہ نے فرایا ہے کہ ہم تک یہ بات پہچتی ہے کہ ایک مردہ دوبارہ اٹھنے تک موت کی تلخی کو محوس کر تارہتا ہے (موت یہ ہے کہ اس کو موت کی جکلیف یا در متی ہے)۔ اور حضرت شداد بن اوس رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ دنیا اور آخرت کے اندر مومن کے لیے خوفناک ترین چیز موت ہے یہ اس سے بڑے کہ شدید و شکیف دہ ہے۔ کہ آرے کے ساتھ چیرا جائے قینجیوں کے ساتھ فاٹا جائے اور دیگوں کے اندر ڈال کر ابالا جائے ۔ اگر مردے کو پھر سے زندہ کیا جائے اور دنیا میں بھیجا جائے اور اہل دنیا کو وہ موت کی کیفیت بیان کرے تو دنیا والے زندگی سے ہرگز مفادنہ لیں نہ بھی ان کو

نيندمين لذت حاصل مو

حضرت زید بن اسلم اپنے باپ سے راوی ہیں کہ مومن جب اس درجہ و مرتبہ سے محروم رہ جوہ ہمل کے ذریعے حاصل نہیں کر سکا۔ تواس کے لیے موت کو شدید کر دیا جاتا ہے۔ اس واسطے کہ وہ سکرات موت اور حکلیف کی وجہ سے جنت میں اس مقررہ درجہ کو حاصل کر سکے داور کافر کاکوئی نیک عمل اگر ایسا ہو حب کابدلہ اسے دنیا کے اندر ہی نہ دیا گیا ہو تواس پر موت آ بیان کی جاتی ہے۔ اس لیے کہ اسکی اس نیکی کااجر پورا مل جائے ازاں بعد وہ دوز خ میں جاوار د ہو۔

بعض سلف سے نقل کیاگیا ہے کہ عام طور پر وہ بیمار لوگوں سے دریافت کرتے تھے کہ تم نے موت کو کیسا پایا چر جب وہ خود جی بیمار پڑے توان سے پوچھا کہ تم نے موت کو کیسا پایا تو فرایا کہ جیسے آسمان زمین پر بند ہے۔ جیسے کہ سوئی کی تاکے میں سے میری جان کل رہی ہو۔

جناب رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا ۔ موت کا اجانک وارد ہو جانا مومن کے لیے باعث راحت ہو تا ہے اور کافر کے لیے باعث افیوس۔

بین کہ آپ نے فرایا۔ اگر مردے کے ایک بال کو آسمان و زمین والوں کے او پر رکھ دیں ہیں کہ آپ نے فرایا۔ اگر مردے کے ایک بال کو آسمان و زمین والوں کے او پر رکھ دیں تو وہ اللہ تعالی کے حکم سے سب مرجائیں۔ کیونکہ ہرایک بال کے اندر موت ہے۔ اور حب چین پر مجی موت وارد ہو وہ مرجاتی ہے۔ اور نقل ہے کہ اگر ایک قطرہ موت دنیا کے سب پہاڑوں کے او پر رکھ دیں تو وہ تمام بی بیکھل کر رہ جائیں اور منقول ہے کہ حب وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وصال پایا۔ تو ان سے اللہ تعالی نے فرایا۔ اے میے کہ خضرت ابراہیم علیہ السلام نے وصال پایا۔ تو ان سے اللہ تعالی نے فرایا۔ اے میا کر قال کر تھینی جائے۔ اللہ تعالی نے فرایا میں نے تجھ پر اس کو آسان کر دیا تھا اور حضرت فرایا کی معلق روایت کی گئی ہے کہ حب وقت ان کی روٹ اللہ تعالی کے متعلق روایت کی گئی ہے کہ حب وقت ان کی روٹ اللہ تعالی کے موت کو کیسا پاس پر واز کر گئی۔ تو اللہ تعالی نے اس سے دریافت کیا۔ اسے موسی تو نے موت کو کیسا پاس پر واز کر گئی۔ تو اللہ تعالی نے اس سے دریافت کیا۔ اسے موسی تو نے موت کو کیسا

and remainment

پایا تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے خود کو اسی چڑیا کی مانند پایا ہو کڑا ہی میں بھونی جارہی ہو کہ نہ وہ مرتی ہو کہ آرام ہو جائے اور نہ ہی نجات پاتی ہو کہ اڑکر جاسکے۔ اور ان ہی سے یہ مجی مروی ہے کہ کہا کہ میں نے زندہ بکری کی مانند خود کو پایا ہو قصاب کے ہاتھوں میں ہوتی ہے اور اس کی کھال آباری جارہی ہوتی ہے۔

ر سول الله صلی الله علیه داله وسلم کے متعلق روایت ہے که بوقت وصال آنجناب کے پاس پانی جمراایک پیاله موجود تھا۔ آپ اس میں اپنا ہاتھ تر کرکے اپنے چہرے پر پھیرتے تھے اور فرماتے تھے۔

اللهم هون على سكرات الموت.

(اے میرے اللہ تعالیٰ میرے اوپر موت کی بہوشیوں کو آسان کردے)۔
جناب سیدہ فاطمتہ الزہرارضی اللہ عنما فرماتی تھیں۔ ہائے اباجان کتنی تکلیف ہے
آپ کو، افوس تو آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرماتے تھے۔ تیرے والد پر آج کے بعد
کوئی تکلیف نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو
فرمایا۔ اے کعب تو ہمیں موت کے متعلق کچھ بیان کر تو انہوں نے فرمایا۔ اچھا یا امیر
المومنین۔ موت الیم شماخ کی مانند ہوتی ہے ہو بہت سے کانٹوں جمر کی ہو۔ وہ کی شخص
المومنین۔ موت الیم شماخ کی مانند ہوتی ہے تو بہت سے کانٹوں جمر کی ہو۔ وہ کی شخص
کے پیٹ کے اندر داخل ہواس کا ہرایک کانٹا ایک رگ میں چھھا ہوا ہو۔ پیر کوئی آ دمی
اس کو شدت سے گھینے لے پھر ہو گھسٹ جائے وہ ساتھ ہی گھسٹ جائے اور جو رہ جائے
وہ رہ جائے۔

جناب رسول کریم صلی التد علیه واله وسلم نے فرمایا ہے۔ انسان پر سکرات موت اور تکلیفیں وارد ہوتی ہیں اور اسکے (بدن کے) جوڑ ایک دوسرے سے کہتے ہیں۔ علیک السلام (تجھ پر سلامتی ہو) تو مجھے چھوڑ رہا ہے اور تحج سے تا قیامت میں جدا ہو رہا ہوں ایسا عال تو اولیا۔ الله اور اسکے محبوبوں پر ورود موت کا ہے۔ گر ہم لوگ کہ ہمہ وقت گناہوں میں ڈوب ہوتے ہیں ہمارا عال کیسا ہو گا ہمارے او پر موت کی سکرات ویہوشیاں) آخر حوادث جک طاری جی رہیں گی۔ کیونکہ موت کے تین حوادث ہیں ان میں دیسوشیاں) آخر حوادث جی طاری جی رہیں گی۔ کیونکہ موت کے تین حوادث ہیں ان میں

ے دویہ ہیں۔ اول وہ تکلیف ہو ہوقت نرع ہوتی ہے جیبے کہ ہم نے بیان کی ہے۔ اور دوم ملک الموت کی صورت و شکل کو ؛ یکھنا اور اسکا خوف اور اسکی بیبت کادل پر چھاجانا کہ اگر تمام انسانوں سے بڑھ کر قوت والا انسان مجی کسی گنہگار انسان کی روح قبض کرنے والے اس ملک الموت کو ایک نظر دیکھ لے تو ہر گزیر داشت نہ کر سکے۔

روایت ہے کہ موت کے فرشتہ کو حضرت ابراھیم علیہ السلام نے فرہایا کیا تو مجھے وہ صورت اپنی دکھا سکتے ہو جو تمہاری شکل اس وقت ہوتی ہے۔ جب تو کسی گہگار انسان کی روح قبض کر تاہے۔ فرشتے نے عرض کیا کہ آپ وہ برداشت نہ کر پائیں گے۔ آپ نے فرہایا کہ مجھے اس کی برداشت ہے۔ فرشتہ نے کہا اچھا آپ ذرا اپنے ررخ کو دوسم ک جانب موڑ لیں۔ آپ نے رخ چھے لیا۔ پھر آپ نے جو دیکھا کہ سیاہ شخص کھنچے تے ہوئے بال بدبودار سیاہ لباس اور منہ اور نتھنوں میں سے آ تشیں شعلے لکلتے ہوئے ہیں اور محسواں برآ مد ہو رہا ہے۔ اس کو دیکھا تو ابراھیم علیہ السلام نے فرہایا اے ملک الموت دھواں برآ مد ہو رہا ہے۔ اس کو دیکھا تو ابراھیم علیہ السلام نے فرہایا اے ملک الموت بر عمل شخص کو صرف تیری شکل ہی موت کے وقت دکھان جائے تو اسکے لیے اتنی ش

جناب رسول کریم صلی التد علیہ والہ وسلم سے حضرت ابو مریرہ رفعی الند عنہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام غیرت مند شخص تھے۔ آپ جب باہم محکلت تھے تو دروازے بند کر دیا کرتے تھے یک روز دروازوں کو بند کر کے باہم چلے آئے۔ کم سے اندر ان کی زوجہ کو ایک شخص دَ قانی دیا تہ آپ نے کہا کہ اس آدمی کو گھر کے اندر سی نے آئے دیا ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ ساام آگے تو آپ نے پوچھا تو کون ہے۔ اس نے آئے دیا ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ ساام آگے تو آپ نے پوچھا تو کون ہے۔ اس نے کہامیں وہ ہوں جے بادشاہوں کاکوئی خوف نہیں ہو تا اور نہ ہی کوئی پردہ میرے سے نے کہامیں وہ ہوں جے باد شاہوں کاکوئی خوف نہیں ہو تا اور نہ ہی کوئی پردہ میرے سے دکھوٹ بن سکتا ہے۔ آپ نے فرایا والنہ پھر تو ملک الموت ہے تو داؤد علیہ السلام نے وہاں پر اپنے اور پر چادر لے لی۔

مروی ہے کہ ایک کھورٹری پر سے است علیمی علیہ السلام کا گذر ہوا۔ اس ا آپ نے پاؤں سے محور لگائی اور فرایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول۔ اس کھورٹری ئے ،

ONLY THE WAY STOLEN

یا روح الله میں فلاں عہد کاباد شاہ ہوں۔ میں اپنی سلطنت میں براجمان تھا۔ سمر پر تاج پہنے ہوئے تھا۔ میرے اردگرد میری فوج موجود تھی۔ پورے جاہ و جلال کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اپنے تخت پر حکمران صورت میں کہ میرے سامنے موت کا فرشتہ آگیا۔ میرا ہم ہر عضو جدا ہوگیا پھر جان حکل گئی۔افوس مانوس انسان وحشت زدہ ہوگیا۔

یہ حادثہ بڑا خطرناک ہے جو نافربان لوگوں کو پیش آئے گا اور عابد لوگوں کے لیے

(انکے حق میں بھلائی کے واسطے) کافی ہے اور انبیائے کرام نے موت کے وقت صرف نزع
کی سختی کو بیان فرمایا ہے اور بغیر گھبرامٹ کے موت (مطلق سکرات) کاذکر موجود ہے۔
جو ملک الموت کو دیکھنے والے پر وارد ہوتی ہیں ۔ اگر کوئی شخص دوران خواب مبی ملک الموت کو دیکھ لے تواس کاکیا حال ہو جائے گا۔

نیک و خوش اعال شخص کو ملک الموت نہایت حسین صورت میں دکھائی دیتا ہے۔ حضرت عكرمه رضى الند عند نے حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنما سے عل كيا ب كدابراهيم عليه السلام برات غيور انسان تقد وه ايك عليحده كمر ع كاندر عبادت كياكرتے تھے جب إلى تكلتے تھے اس كو بندكر دياكرتے تھے۔ ايك روز جب آپ والي آئے تود یکھاکہ کمرے کے اندرایک آدمی موجود ہے۔ آپ نے اس کو پوچھاکہ میرے گھر میں تجھے کس نے اندر آنے دیا ہے۔اس نے جواب دیا کہ مجھے اسکے مالک نے داخل كيا ہے۔ ابراہيم عليه السلام نے فرمايا كه كم كامالك توميں بول - ملك الموت نے كباكه مجھے اس میں داخل کرنے والا وہ ہے۔ ہو مجد اور شجید سے بڑھ کراس کامالک ہے۔ آپ نے یوچھا تو کون سافرشتہ ہے۔ اس نے کہا ملک الموت ہوں۔ آپ نے اس سے فرمایا کیا تو وہ صورت اختیار کر سکتا ہے جو کسی مومن کی روح قبض کرنے کے وقت تمہاری صورت ہوتی ہے۔ اس نے کہا ہاں آپ بنی نظر ذرا دوسر ی جانب کریں ۔ انہوں نے دوسری طرف دھیان کر لیا پھر آپ نے مزکر ؛ یکھا تو وہ ایک نوجوان تھا بڑا حسین جمرہ تھا۔ لباس بڑا خوبصورت خوشبوس کا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا ۔ اسے ملک الموت مومن کو وقت مرك تيرى صرف شكل وصورت على دكادي تويد عن اسكے ليے انعام كافي موكا

علاوہ ازیں دو محافظ فرشتے تجی دکھائی دیں گے۔ حضرت وہب نے فرمایا ہے کہ ہم

تک یہ روایت پہنٹی ہے۔ کہ مرنے والے شخص کو دو فرشتے اسکے اعمال دکھاتے ہیں ( یہی

وہ نیکی بدی درج کرنے والے فرشتے ہیں)۔ اگر وہ عابد شخص ہو تو اسے بہتے ہیں کہ شجو کو

القد تعالیٰ اچھی جزا عطا فرمائے۔ تو ہم کو متعدد اچھی مجلوں میں بٹھا تا رہا ہے اور ہمارے

مامنے تو نے متعدد نیک اعمال کیے اور اگر وہ کوئی برا شخص ہو تو اسے وہ بہتے ہیں۔ اللہ

تجھے اچھی جزانہ دے تو نے ہمیں متعدد بار بری مجاس میں بٹھایا اور ہماری مو جودگی میں تو

نے برے عمل کتے اور ہم کو تو نے بری باتیں سنائیں۔ اللہ تعالیٰ شجھے ہمارے طرف سے

نے برے عمل کتے اور ہم کو تو نے بری باتیں سنائیں۔ اللہ تعالیٰ شجھے ہمارے طرف سے

اچھی جزانہ دے۔ مرنے والے کی نظریں ان کی جانب مجمی ہوتی ہیں اور وہ دنیا میں پر کسی

سوم یہ ہے کہ نافربان لوگ دور خ میں اپنا کھکانہ دیکھتے ہیں اور دیکھنے سے قبل خوف و خطرہ ہو تا ہے۔ حس وقت وہ سکرات موت میں ہو تا ہے۔ قو تیں تباہ ہو گئی ہوتی ہیں۔ ان کی روصیں تیار ہوتی ہیں کہ باہر نکلیں مگر دومیں سے ایک بشارت حس وقت تک وہ فرشنت سے سن نہ لیں۔ روح باہر نہیں نکلتی ہے ایک یہ ہے کہ اے دشمن اللہ تعالی کے شجیعے دورٹ کی خوشخبری ہے یا یہ کہ اے اللہ تعالی کے دوست جنت کی بشارت لے لے ابل ودرٹ کی خوشخبری ہے یا یہ کہ اے اللہ تعالی کے دوست جنت کی بشارت لے لے ابل عقل اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔

جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے ۔ تم میں سے کوئی ایک شخص تھی دنیا میں سے نہ لکلے گا۔ آآئکہ وہ یہ نہ جان لے کہ وہ کہاں جائے گا۔ جب جک کہ وہ اپنے مقام کو جنت میں یا دوزخ مشاہدہ نہ کر لے۔

اللهم صل على سيدناو ومولانا محمد وعلى الدوابل بيتدوبارك وسلم

#### البانمبر 45

### قبراور قبرمیں سوال و حواب ہونے کابیان

جناب رمول كريم عليه الصلوة والسلام كاار شاد پاك ب كه مردے كو جب قبر كے اندر رك ديا جاتا ہے۔ تو اس مردے سے قبر مخاطب ہوتی ہے ۔ اے ابن ادم تيرا ستیاناس ہو ۔ میرے متعلق تو کیوں فریب میں بی برارہا۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں آزماتش كا كم مول فلمت كا كم مول دار فلوت مول اور مي كيرول والا كم مول كيون توميرے متعلق فريب خورده عى رہا۔ توميرے قريب سے لا پروائى ميں گذر جايا كريًا تحار اكر وه مرفي والا تنخص نيك عمل والا بور تواسكي طرف سے قبر كو ايك آدمي جواب دیتے ہوئے قبر کو کہتا ہے۔ کہ اگر وہ نیک عمل کر ٹا تھا اور برائی سے منع کر ٹا تھا تو پھر اسکے بارے میں تیرا خیال کیا ہے۔ تو قبر کہتی ہے۔ کہ پھر میں اسکے او پر سبزہ ڈالوں گ اس کا جسم منور ہو جائے گااور اسکی روشنی اللہ تعالیٰ کی جانب بلند جلی جائے گی۔ فذاذا کے معنی ہیں جوابک قدم آگے بڑھائے اور دوممرا قدم چیچے کو لے جائے مرادیہ ہے کہ کوئی فیصلہ کرنے نہ باتے۔ حضرت عبید بن عمیر لیٹی رحمت الله علیہ نے فرمایا ہے کہ حس وقت مرنے والا شخص مر تاہے۔ تو حس گڑھے میں اس نے دفن ہو تا ہو تاہے۔ وہ گڑھااس كو آواز ديتا بي مين خلوت و ظلمت اور تفرد كا گحر مول ـ اگر توايني زندگي مين عبادت كر تاريا مو كا تومي مجى آنے تجھ پر رحمت والامو جاؤں گااور اگر تو دوران حيات نافرماني كر تاربا ہے توميں آج تيرے ليے سرا بن جاؤں گاميں وہ جو مجھ ميں الله تعالى كافر مانبردار ہو کر آتا ہے۔ تو وہ مسرور ہو جاتا ہے اور جو نافر مان میرے اندر داخل ہو وہ برباد ہو گیا۔ محد بن سليح رحمة الله عليه نے فرمايا ہے۔ كه سم كويه بات ببهنجي ہے كه ايك نتخص کو قبر میں داخل کیا گیا اس کو عذاب ہونے لگااور یا فرمایا کہ اس کو کیجہ تا بہندیدہ حالت

پہنچ گئی پھر مرے ہوئے لوگوں میں سے کسی نے اسکو آواز دیتے ہوئے کہا۔ اے وہ ہو اپنے جائیوں اور پڑوسیوں کے مر جانے کے بعد دنیا میں بیچھے رہ گیا تھا ہم ہے۔ کیا ہم تیرے لیے باعث عبرت بنہ تھے۔ ہم جو تحجیہ سے پہلے آگئے تھے۔ ہمارا یہ آگے آجانا تیرے لیے باعث عبرت بنہ تھے۔ ہم جو تحجیہ سے پہلے آگئے تھے۔ ہمارا یہ آگے آجانا ایس میں ہوئی تھی۔ یہر کیوں نہ تو نے نہ د کھاکہ ہمارا عمل کرنا منقطع ہو گیا اور تحجیہ الی مبلت ملی ہوئی تھی۔ پھر کیوں نہ تو نے کچھ عمل کر لیا جو تیر سے بجائی نہ کر سکے۔ اس شخص کو زمین کا وہ گلڑا تھی نداکر تا ہے اور کہتا ہے کہ اسے ظاہر کی دنیا کے فریب نورد، مشخص تو اپنے ان اہل ظانہ سے کیوں عبرت پذیر نہ ہوا تھا۔ جو دنیا کے فریب میں آ وارد تھے اور پھر زمین کے شکم میں روپوش ہو سے تھے۔ موت وارد ہوئی اور وہ قبروں میں آ وارد ہوئے اور ان کے جنائز کو اتحا ہوئے۔ اور ان کے جنائز کو اتحا اللہ کے جنائز کو اتحا اللہ کی دنیا کے جنائز کو اتحا اللہ کی دنیا کے جنائز کو اتحا اللہ کے دیائے دیے ہوئے۔ اور ان کے جنائز کو اتحا اللہ کی دنیا کے بیائے دیے جو ایک نہ ور کی میزل تھی۔

حضرت بزید رقائی رحمة الته علیہ نے فرایا ہے کہ ہم کو یہ روایت پہنچی ہے کہ مرنے والے کو حس وقت اسکی قبر میں رکھتے ہیں۔ تو اسکے اعمال اسے وحشت زدہ کر دیتے ہیں۔ پھر الته تعالی ان کو کلام کرنے کی قوت عطافر ما تا ہے اور وہ کہتے ہیں۔ اے شخص ہو گڑھے میں اب اکیلا ہی رہ گیا ہے۔ تیرے تمام احباب اور اہل خانہ واپس تجو سے دور جا پھی ہو آج تیرا کوئی انہیں ہمارے علاوہ نہیں ہے۔ ۔ حضرت کعب رحمت الله علیہ نے فرمایا ہے کوئی نیک بندہ جب قبر میں رکھ دیتے ہیں تو اسکے کے ہوئے نیک اعمال مجی اس شخص کو وحشت زدہ پاتے ہیں یعنی جے، نماز، روزہ، جہاد، صدقہ۔ راوی نے بیان کیا ہے کہ پھر پاؤں کی جانب سے عداب کے طائلہ آجاتے ہیں تو انہیں اسکی نماز کہتی ہے۔ اس شخص کو وحشت زدہ پاتے ہیں یعنی راستہ میمر نہیں ہے۔ یہ شخص اپنی ان ٹاکلوں ہے ہا اس شخص این اس بیا س بر داشت پر نماز پر طاف کر آ تھا۔ اسکے بعد وہ فرشنے از جانب سمر نہیں ہے۔ یہ شخص اپنی ان ٹاکلوں ہے اسکی جانب آپ کو راستہ نہیں طے گا۔ کیونکہ وہ دنیا ہیں فی سمیل اللہ بیا س بر داشت کر آ دیا ہے۔ لہذا اسکی طرف تم کو راہ حاصل نہیں ۔ ازاں بعد وہ بدن کی جانب سے آپ کو بی جان کو اس نے اپنی جان کو جانب سے آپ کو اس نے اپنی جان کو جانب سے آپ کے بین اس وقت کی اور جہاد کلام کرتے ہیں۔ اس سے دور چلے جاؤ۔ اس نے اپنی جان کو جی اس کو جان کو جان

محض اللہ تعالیٰ کے لیے قاتم کیا اور اپنے جسم کو تھکا آرہا۔ اس نے فج اداکیا جہاد کیا لحدا اسکی طرف تم کوراہ میم نہیں ہے۔ اسکے بعد وہ سامنے سے آتے ہیں تو صدقہ کلام کر آ ہے کہ میرے ساقتی سے باز آ جاؤ۔ اس نے متعدد صدقات کیے جو صرف رضائے الہی کے تحت بی اسکے ہاتھوں سے تکلتے رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں چلے گئے لیں اسکی جانب آپ کے لیے کوئی راہ نہیں ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ چر اسکو کہ دیا جا آ ہے۔ جب سبارک ہو تو اپنی زندگی میں اچھا بی رہا اور موت میں مجی تو خوب رہا ہے۔ (بقول راوی) اسکے پاس رحمت کے فرشح آ جاتے ہیں اور اسکے واسطے جنت کے اندر بستر بھیایا جا اسکی مد نگاہ بک اسکی مد نگاہ بک اسکی مد نگاہ بک اسکی حد نگاہ بی اور اسکی حد نگاہ بک اسکی خر کو وسعت دے دی جاتی ہے۔ جنت سے قندیل فراہم ہو جاتی ہے اور اسکی قبر اس کے ذریعے منور رمتی ہے تا آنکہ اللہ تعالیٰ اس کو اضائے گا۔

حضرت عبيد بن عمير نے ايک جنازے سي کہا کہ مجھ تک يہ روايت آئى ہے کہ رسول القد صلى القد عليه والہ وسلم نے فرمايا ۔ مرنے والا دفن ہو جائے تو پھر اسے بٹادیت ہيں اور جنازہ پڑھنے والے لوگوں کے قدموں کی آبٹ ساتی دیتی ہے۔ ليکن موائے قبر کے اور کوئی اس سے کلام نہيں کر تاوہ کہتی ہے۔ اے ابن آدم تيراستياناس کيا مجھ ہے تجھے خوفزدہ نہ کيا گيا ہے۔ ميری سنگی اور بدبو اور ميرے اندر موجود کيروں کا خوف نہ تجھے دلايا گيا تھا۔ پھر اسکے باوجود تو نے کيا تياری کی۔ حضرت براد بن عازب رضی الله عنه نے فرمايا کہ رسول الله صلی الله عليه والہ وسلم اس کی قبر پر اپنا مر جھکا کر بیٹھے۔ پھر آپ نے يہ دعا فرمائی۔

اللهم اني اعوذبك من عذاب القبر-

(اے اللہ! میں تیری پناہ جاہتا ہوں قبر کے عذاب سے)۔

آپ نے تین مرتبہ دعاکی پھر آپ نے ارشاد فرمایا کوئی ایک ایمان دار شخص جب آخرت کے اول مرحلے میں ہو تو الند تعالیٰ فرشتوں کو ارسال کر تا ہے۔ جن کے چہرے

367

انند آفاب کے روش ہوتے ہیں۔ وہ کفن اور خوشبو لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسکی حد نگاہ کک وہ بیٹے جاتے ہیں۔ حب وقت اسکی روح جسم سے برآ مد ہوتی ہے۔ تو زمین و آسان کے درمیان میں موجود ہر فرشتہ اور آسان پر موجود ہر فرشتہ اس کی روح پر رحمت بھیجت ہے۔ آسانی دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور ہر دروازے کی خوامش ہوتی ہے کہ اسکی روح اس میں سے داخل ہو۔ اسکی روح جب او پر کو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں۔ اس یہ رورد گار تیرا فلاں بندہ حاضر ہوا ہے۔ الله تعالیٰ فرما تا ہے۔ اسکو لے جاؤ اور اس مقام کرامت کامشاہدہ کراؤ جو اسکی خاطر میں نے تیار کیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ میں نے وعدہ کیا ہوا ہے۔

منھاخلقنکمہ وفیھانعید کم و منھانخر جکم تار ۃ اخرای (طد-۵۵)۔ (اس میں سے ہم نے تمہاری تخلیق کی اور اسی میں دوبارہ تم کو لوٹادیں گے اور اس سے بی پھر تم کو نگالیں گے)۔

اور جنازہ پڑھ لینے کے بعد جب لوک واپس جارہے ہوتے ہیں تو صاحب قبران کے جو توں کی زمین پر لگنے کی آواز کو س رہا ہو تا ہے۔ بالآخر اسے کہا جاتا ہے۔ اسے فلال تیرا رب کون ہے تیرادین کیا ہے۔ تیرانبی کون ہے۔ جواب میں وہ کہتا ہے میرارب اللہ تعالیٰ ہے۔ میرادین اسلام ہے۔ اور میرانبی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم۔ اس میں بہت شدید انتباہ ہے۔ اور میرانبی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم۔ اس میں بہت شدید انتباہ ہے۔ اور یہ آخری امتحان ہے مرفے والے کا۔ ازال بعد ایک آواز دینے واللہ کہتا ہے تو نے سے بتادیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا بھی یہی مفہوم

يثبت الله الذين امنو ابالقول الثابت

( تأبت قدم رکھتا ہے اللہ ایمان والے لوگوں کو پختہ قول کے ساتھ۔ ابراظیم۔ ۲۷)۔
بعد ازال ایک حسین ہم ہم دالا بڑی عمدہ خوشبو والا خوش لباس آ با ہے اور کہتا
ہے خوشخبری ہو تجھے اپنے پرورد گار کی رحمت اور باغوں کی جن میں دائمی تعمین موجود
ہیں۔ وہ اے کہتا ہے کہ تجھ کو بھی اللہ تعالی بنتارت خیر دے توکون ہے وہ کہتا ہے تیرا

عمل صالح ہوں۔ واللہ مجھے معلوم ہے کہ تو تیز جلنے والا تھا بجانب عبادت الہی۔ اور سست تھاالند کی نافر مانی میں اللہ تعالی تجھے بہتر جزاعطا فرمائے۔ بتایا گیا ہے کہ اسکے بعد ا ک آواز دینے والا کہتا ہے کہ اسکے واسطے جنت کا ایک بستر مجیمادیا جائے اور ایک دروازہ جنت كاسكے واسطے كھول ديں۔ بي جنتي ججھونا بجيايا جاتا ہے۔ دروازہ جنت مجي كھل جاتا ہے اور وہ چر کہتا ہے۔اے اللہ تعالی قیامت کو جلدی بریا کر دے تاکہ میں اپنے اہل و عیال کے پاس چلا جاؤں اور بنایا گیا ہے کہ کافر کی صورت حال یہ ہوتی ہے کہ حس وقت وہ بطرف آخرت روانہ ہو تا ہے اور دنیا سے تعلق ٹوٹ جا تا ہے۔ تو اسکے یا س سخت مزانُ فرشنے آجاتے ہیں۔ اپنے ساتھ وہ آتشین کیڑے لیے ہوتے ہیں۔ شلوار گند ھک کی ہوتی ہے وہ اس کو خوف دلاتے ہیں ۔ اسکی جان جب تکل جاتی ہے تو آسان اور زمین کے در میان والا مرایک فرشته اور آسمان پر مو مود مرایک فرشته اس پر لعنت جمیحبا ہے۔ اسکے واسطے آسمان کے سب دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور کسی ایک دروازے کو گوارا نہیں ہو تاکہ اسکی روح اس میں سے گذر ٹا پائے۔ اسکی روٹ اوپر کو بلند ہوتی ہے تواس کو دور بھینکا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے۔اے برور د گاریہ تیرا فلاں بندہ ہے۔ آسمان وزمین اس کو قبول نہیں کرتے۔اللہ تعالی فرما تا ہے اس کو نے جاؤ اور اسکے لیے جو عذاب میں نے تیار کیا ہوا ہے اسے اس کامثاہرہ کرادواور اسکے ساتنے میں نے وعدہ کیا ہوا ہے:-

منھاخلقنا کم وفیھانعید کم ومنھاغر جکم تار ۃ اخری۔ (اس میں سے تم کو ہم نے تحلیق فرمایا اور تم کو ہم اس میں بی لوٹادیں کے اور اس میں سے بی پھر دوبارہ تم کو نکالیں گے۔ طہ۔ ۵۵)۔

اور وہ لوگوں کے جو توں کی آ واز کو سن رہا ہو آئے۔ جب وہ جار ہے ہوتے ہیں۔ آخر
اے کہا جاتا ہے کہ تیرارب کون ہے۔ تیرادین کیا ہے تیرا نبی کون ہے۔ وہ جواب میں کہنا
ہے میں کچھ نہیں جانا اس کو کہا جاتا ہے کہ تو نے سمجھا بی نہیں۔ ازاں بعد ایک بدصورت
بربودار بدلیاس فرشتہ اسکے پاس آتا ہے اور اسے کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حفی اور اسکے ہمیشہ
رہنے والے عذاب کی خوشخبری لے لے وہ اسے کہنا ہے اللہ شمچہ کو بھی شکلیف کی خوشخبری

دیوے۔ کون ہوتم وہ جواب دیتا ہے کہ میں تیرابد عمل ہوں۔ والقد تو تیرہ بی دہالتہ تعالیٰ کی نافر مانی میں اور سست رہتا تھا اسکی عبادت میں القد تعالیٰ تحجہ کو برا ہی بدلہ دے۔ اسکے بعد بہرے کو تکے اور نامینا فرشنے کو اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے وہ آمنی گرز لیے ہوئے ہوتا ہو تا ہے۔ حس کو اگر تھام جنات اور انسان اٹھا تیں تو اٹھانہ سکیں۔ وہ اگر پہاڑ پر مار تو پہاڑ مٹی کا بن کر رہ جاتے ۔ پی اسکواس گرز سے مار تا ہے اور وہ مٹی ہو جاتا ہے۔ پہر ووارہ اس میں روح ڈالتے ہیں۔ پھر اسکی آئ مکھوں کے درمیان مارتے ہیں۔ جے تمام سنتے ہیں۔ مواتے جنات اور انسانوں کے اور پھر یہ بتایا کہ ایک نداکرنے والا نداکر تا ہے کہ اسکے واسطے آئشین دو تختیاں بچھات اور اسکے لیے دوزئ کی جانب کا ایک دروازہ کھول ویتے ہیں۔

اور حضرت محد بن علی رحمته الله علیہ نے کہا ہے کہ آ دمی جب مر تا ہے تواسکے تمام کیے ہوئے نیک و بداعال اسکے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ وہ نیکیوں کی طرف نظر لگا تا ہے اور برائیوں کو دیکھ کراپنے مہر کو (ندامت وافوس کے باعث) جھکالیتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی الند عنہ سے مروی ہے کہ رسول الند صلی الند علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایماندار شخص جب قریب المرگ ہو تا ہے توریشم کا کپڑا سے ہوئے فرشنے آجاتے ہیں۔ حس میں مشک اور ریحان ہوتے ہیں۔ اس میں اسکی روح تکل جاتی ہے۔ حس طرح کہ گوندھے گئے آئے میں سے بال تکل جائے اور اسکو کہ دیا جاتا ہے کہ اے جان مطمئت تو الند تعالیٰ کے رحم اور کرم کی جانب خوشی سے تکل آ۔ الند تعالی تحجیہ سے راضی ہے ہی وہ روح فار بے ہوتی ہے۔ تو اس مشک وریحان کے اوپر اسے رکھ دیا جاتا ہے۔ جاتا ہے۔ اور ریشی یا رجہ میں لیپٹ لیا جاتا ہے اور علیمین کی جانب جسے دیا جاتا ہے۔

(اسکے بر عکس) جب کافر قریب المرک ہو تواسکے پاس آکر شدت کے ماقد اسکی روٹ کو تکالا جا آ ہے اور فرشنے کہتے ہیں۔ اے جان بد توالند تعالیٰ کے عذاب اور ذلت کی جانب تکل آ بغیر کئی فوشی کے اور اللہ تعالیٰ بی تجد سے ناخوش ہے۔ اس کی روٹ جب تکل آئے تواسے آگ کے انگارے پر رکھ دیا جا آہے۔ اس انگارے ہیں سے گرئی کی

شدت کے باعث آواز آربی ہوتی ہے۔ پھراسے کم درے سے سوزش والے کپڑے میں البیا جا آب اور اسکو پھر سحبین میں لے جاتے ہیں۔

اور ابن کعب قرظی رحمته الله علیه کے متعلق روایت ہے کہ وہ الله تعالیٰ کے اس ارشاد کو روعتے تھے۔

حتى اذا جاء احد هم الموت قال رب ارجعون لعلى اعمل صالحا فيما تركت.

حتی کہ ان میں سے کی ایک پر جب موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے۔اسے میرے پرورد گار مجھے واپس بھیج ٹاکہ میں وہ عمل صالح کر لوں جومیں نے ترک کر دیا۔المومنون۔ 100.49)۔

اور پھر فراتے تھے کہ اسے کہا جاتا ہے کہ کیا ارادہ ہے تیرا۔ تو کیا چیز چاہتا ہے۔ کیا تیری خوام ہ ہے کہ تو مال اکٹھا کرنے کے لیے اور کھیتی باڑی کا کام کرنے عارتیں،
تعمیر کرنے اور نہریں جاری کرنے کے لیے واپس جاتے ۔ آ دمی حجاب دیتا ہے کہ تاکہ میں عمل صالح کرلوں۔ حج ترک کیا ہے۔ پھر آپ نے بتایا کہ پھر الند تعالیٰ ارثماد فرما تا ہے،

كلاانها كلمتدهو قائلها

(مرگر نہیں یہ ایک بات ہے وہ اس کا کہنے والا ہے۔ المومنون۔ ۱۰۰)۔
موت کے وقت کافر اس طرح کہے گا۔ اور حضرت ابو سریرہ رضی اللہ عنہ نے فرایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ ایماندار شخص اپنی قبر میں سبز باغ میں رہتا ہے۔ قبر کو ستر کو مک وسیع کر دیتے ہیں۔ اور وہ یوں پیمکتی ہے جیسے چودھویں رات کا چاند۔ کیا تم کو معلوم ہے کہ یہ آیت فان لہ معیشت مندکا۔ (اسکی معیشت تنگ ہوگی) کس کے متعلق نازل ہوئی ہے ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ تعالی اور اس کارسول خوب جانتے ہیں۔ یہ کافر کے عذاب کے بارے میں نازل شدہ ہے اسکی قبر کے اندر اردھاؤں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ شنین کیا ہے۔ اسکی قبر کے اندر اردھاؤں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ شنین کیا ہے۔ شنین فی الحقیقت نتاوے سانپ ہیں اور مرصانپ سات مرول والا ہو تا ہے وہ تاروز

قیامت اے ڈسے رہتے ہیں ڈفک ارتے ہی (زم جری) چو مکیں ارتے ہیں۔

(مذکورہ بالا) مخصوص عدد پر حیران نہ ہوں۔ کیونکہ ایے سانپوں بچھوؤں کی تعداد اسکے برے اخلاق کی ہرار ہوتی ہے۔ ان سب صفوں کے معید اصول ہیں۔ پھر ان سے مقرر شدہ شاخیں نکلتی ہیں پھر ان شاخوں کی معید اصول ہیں۔ پھر ان سے مقرر شدہ شاخیں نکلتی ہیں پھر ان شاخوں کی متعدد قسمیں ہوتی ہیں اور یہ صفات ہی اسے ہلاک کرتی ہیں۔ یہ ہی سانپ اور بچھو بن جاتی ہیں۔ جو برائی اس کافر میں زیادہ رائخ ہوگی وہ شنین کی مائند سخت ڈستی ہے جو ذرا کم ہوگی وہ بچھو کی طرح ڈنک مارے گی اور درمیان والی سانپ کی مائند ڈسیں گی ۔ اہل دل اور بھیرت سے ان مہلک چیزوں کو ان کی شاخوں کو د مکھتے ہیں۔ مگر بھیرت والے لوک نور بھیریت سے ان مہلک چیزوں کو ان کی شاخوں کو د مکھتے ہیں۔ مگر ان کی تعداد کو نور نبوت سے بی جانا جا تا ہے۔

ان روابیوں کے سبھی طوام اور پوشیدہ اسمرار ہیں اور اہل بصیرت کے نزدیک یہ واضح ہیں اور حس پران کی حقیقت واضح نہ ہو۔اسے چاہیے کہ وہ طوام کااٹکار مت کرے بلکہ کمتر مرتبہ ایمان تصدیل اور اقرار کرناہے۔

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الدوابل بيتدواصحابد وبارك وسلم

### 46

## علم اليقين اور عين اليقين

ارشادالبی ہے۔

كلالو تعلمون علم اليقين-

(مركز نبين أكرتم كوعلم مو تأعلم اليقين).

یعنی اگر تم بولوں کو قیامت بر پا ہونے کا بکا بقین ہو تا تواسلے باعث تم زیادہ مال كى حرص اور غور بعثانے سے غافل ہو أرره جاتے اور تم نيك كام عى كرتے ور برائى کو ترک کر دیتے ۔ ایک یہ قول جی ہے ۔ اگر تم لوگوں کو وہ علم کیفین ہو تا ہو رسولوں علیہم السلام نے تعلیم کیا ہے نہ حسب و نسب اور مال باعث فخر نہیں۔ روز قیامت تمہیں ن سے کچھ فائدہ نہ ہو گا۔ ار ال اور افراد کی کثرت پر تم نے فع جتایا تو پھر تم نے جہم ی د ملھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سو کند اٹھائی کہ روز قیامت تم جمہنم اور اسلی شدت واکن طور پر لازما دیکھ لو کے۔ ارشادائی ہے،

لنرود الجحيم تم لنروبها عين اليغين-

رتم نے لازما جہنم کو دیلھنا ہے پھر تم لازما اس کو دیکھو کے یقین کی آٹھی سے

مرادیہ ہے کہ تم کو جہنم باکل کھلے طور پر دکھائی دے رہی ہوگی کہ داس یقین یں اب کوئی کمی نہ ہوگی استم و یکا یقین ہو جائے گااس مشاہرے میں ہر گزشک وشبہ قطعا نه مو گا۔ آگر پر چھا جانے کہ علم الیقین اور عین الیقین میں فرق کیا ہے۔ تو حواب یہ ب كه انبياء عليهم اسلام كو ان ك نبوت ك علم كى وجد ع علم اليقين مو تا ب- . حبك ملائکہ اپنی آ عکموں سے حنت اور دوزن ، قلم ولوح اور عرش و کرسی کامثابرہ کررہے

ہوتے ہیں۔ بہذاان کو عین الیقین ماصل ہو تا ہے اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے۔ جو لوک زندہ
ہیں وہ موت اور قبور کاعلم الیقین رکھتے ہیں۔ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ مرے ہوئے
لوگ قبروں میں ہیں۔ لیکن انہیں معلوم نہیں کہ قبرول میں وہ کس حال میں ہیں۔ حبکہ وہی
چیز خود مردول کے لیے عین الیقین ہے۔ کیونکہ وہ اندرون قبور خود کو دیکھ رہے ہیں۔ کہ
قبر کااندرون جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا وہ دوز ن کے گز صول میں سے ایک
گڑھا ہے۔ اور جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علم الیقین قیامت کا علم ہے اور عین الیقین
کے معنی ہیں قیامت کو اور اس کی ہولئاکیوں اور خطرات کو دیکھتا۔ اور ایک یہ نبی جواب
دے سکتے ہیں کہ علم الیقین علم ہے جنت اور دوز ن کااور عین الیقین سے مراد ہان کو

ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم-

( پھر تم كولاز أ بوچها جانا ہے اس دن تعمق كے متعلق التكاثر . ٨).

یعنی روز قیامت لوگوں نے سوال ہو گا۔ دنیاس انہیں عطاشدہ نعمتوں کے بارے میں جینے کہ صحت، ساعت، بصارت اور کاروبار اور کنانا پینا وغیرہ کہ کیا ان نعمتوں کا بندے نے شکر اداکیا عطاکرنے والے کی بارگاہ میں۔ یا کہ اس سے انکار بی کر تار ہاکیا اس پر ایمان لایا یا کہ اس سے منکر بی رہا۔ ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ حضرت زین بن اسلم سے اور وہ اپنے والد سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی الله علیہ والہ وسلم نے اس آ یت کریمہ کو پر طاہ۔

الهكمه التكاثر حتى زرتم المقابر ـ كلاسوف تعلمون ثمه كلاسوف تعلمون كلالو تعلمون علم اليقين ـ لترون الجحيم ـ (التكاثر ٦-١) ـ

رکشرت کی خوامش نے تم کو عفلت شعار بنایا یہاں تک کہ تم نے قبروں کو جا و کیحا (یعنی تم مر گئے) ہر گز نہیں۔ جلدی ہی تم کو معلوم ہو جائے گا پھر ہر گز نہیں تم جلدی ہی جان لوگے۔ ہر گز نہیں کاش تم علم الیقین سے جانتے تو ضرور تم دوزٹ کو دیکھیے کیونکہ دوزخ کے درمیان پر پل صراط رکھا جاتے گا۔ پھر بعض مسلم ن نجات پالیں گے۔ بعض زخمی ہو جائیں گے اور بعض کو نار دوزخ سے جملسنے سے زخم ہو جائیں گے

ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم-

( پھر تم کو ضرور پوچھا جانا ہے اس دن تعمول کے بارے میں۔التکا اُڑ۔ ۸) مثلاً پوچھا جائے گاکہ تم مُصندًا پانی نوش کیا کرتے مکانات کے سائے تم کو میسر آئے

تم لوگول میں ، بہتر حالت میں رہتے تھے تم نیند سے ہی لطف اندوز ہوئے۔

اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ عافیت ہی نعمت ہے اور یہ مجی فرمایا ہے۔ حب نے گندم کی روٹی کھائی اور فرات سے ٹھنڈا پانی نوش کیا اور اسکا رہائش مکان ہے۔ یس یہی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں پوچھاجائے گا۔

ر سول الله صلی الله علیه واله وسلم سے حضرت الو قلابہ رضی الله عند نے اسی آیہ کریمہ کے متعلق سوال عرض کیا تو آپ نے فرمایا میری امت سے بعض لوگ صاف کئی میں شہد ملائیں گے اور گاڑھا کرکے کھائیں گے۔

حضرت عکرمہ رضی الند عنہ نے فرمایا ہے۔ اس آیت کے نزول پر صحابہ رضی النہ عنہ نے عرض کیا۔ یار سول الند صلی النہ علیہ والہ وسلم ہم کو نسی نعمت میں ہیں۔ جبکہ ہم نصف شکم بک ثان جویں کتاتے ہیں۔ رسول الند صلی الله علیہ والہ وسلم کو الند تعالی نے وجی فرمایا کہ ان کو بنادیں کہ کیا تم جوتے نہیں پہنتے ہو ٹھنڈا پائی نہیں پیتے ہو یہ مجی تعمیں بی ہیں۔

ادر تریزی وغیرہ میں ہے کہ وقت الهکمه التکاثر کا نزول ہوا تو آنحضرت نے اس آیت سے النعیم علی پڑھا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم سے کون کون سی نعمت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ یہ دو اشیا۔ پانی اور تھجوریں ہیں اور ہماری گردنوں پر ہماری سیوف ہیں اور سامنے ہمارے دشمن ہیں۔ اب کونسی نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ نعمتیں عنقریب آرہی ہیں۔

اور حضرت الومريره رضى التد عنه راوى بي كه رسول التد صلى الله عليه واله وسلم

علم اليقين

نے ارشاد فرمایا۔ روز قیامت بندے سے اولین پرسٹش تعموں کی ہوگی۔ اسکو کیا جائے كككيا تيرا صحتمند جسم نه بنايا تفاء كيا شحجه كو د بإل شندًا بإنى نه بلايا تفا؟ اور مسجع مسلم وغيره میں ابو مریرہ رضی اللد عند راوی میں کہ رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم بام تشری<u>ف فرما</u> ہوئے تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی الله عنها سے ملے آپ نے ان سے <mark>پوچھا کہ</mark> اس وقت کونسی چیز تمہیں گھر سے باہر لائی ہے۔ انہوں نے عرض کیا یار سول الله بھوک۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ۔ مجھے قعم ہے اس ذات کی جسکے قبضتہ قدرت میں میری جان ہے۔ جو چیز تم کو گھر سے نکال لاتی ہے۔ اسی نے مجھے بھی تکالا ہے لہذا الحولیں وہ وہ دونوں آپ کے ساتھ اٹھے اور انصار میں سے ایک صحابی کے گھر جا پہنچنے وہ (صحابی اینے) گھر میں مو حود نه تھے۔ ان کی زوجہ نے دیکھ کر کہا خوش آ مدید۔ رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے دریافت فرمایا کہ فلال کہال ہے۔ اس نے عرض کیا وہ ہمارے واسطے مُصْدُ ااور میشیا بانی لینے کے لیے گئے ،وتے ہیں۔ اجامک عی وہ انصاری صحابی تھی آ چہننچ وہ رسول الند صلى الند عليه واله وسلم اور دونول صحاب كو ديكه كر كم لكيد-

الحمدالله مااحداليوم اكرم اصيافامني

(حد تام ترالتد تعالی کے لیے ہے کہ آج کے دن مرم ترین مہمان میرے ہاں تشریف لائے)۔

یں وہ چلے گئے اور ایک خوشہ کھج روں کالے آئے جو خشک و تر کھجروں پر منتمل تھااور عرض کیا الحجی آپ یہ کھائیں۔ ازاں بعداس نے بکری کو پکڑلیا تورسول الند صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ار ثماد فرمایا کہ دودھ دینے والی بگری ذبح مت کرنا تو (دوسری بگری) ذبح کرلی۔ انہوں نے بکری کا گوشت تناول فرمایا اور اس کادودھ نوش فرمایا۔ جب آپ كا إلى كر خوب سير موكئ تورسول القد صلى الله عليه واله وسلم في حضرت الو بكر صدين اور حضرت عمر رضی الله عنها کو ارشاد فرمایا قسم ہے مجھ کو اس ذات کی جسکے قبضه میں میر کی جان ہے۔ اس نعمت کے بارے یں روز قیامت ہم سے پوچھا جائے گا۔

اللهم صل على سيدناو مولانا محمدوعلى الدوابل بيتدواصحابه وبارك وسلم

### اب نم 47

### الله تعالى كاذكر

ارشاد البی ہے۔ فاذ کرونی اذکر کمد دلیں تم میرا ذکر کرومیں تم کو یا در کھول گا۔ البقرہ ۔ ۱۵۲)۔ حضرت ثابت بنائی رحمت الله علیہ نے فرمایا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میرا پرورد گارکس وقت مجھے یا د فرما تا ہے۔ لوگوں نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا آپ کو یہ کھیے معلوم ہوجا تا ہے تو فرمایا جب میں اللہ تعالیٰ کو یا دکر تا ہوں۔ وہ مجھے یا د فرما تا ہے۔ الله تعالیٰ کو یا دکر تا ہوں۔ وہ مجھے یا د فرما تا ہے۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

اذكر واالله ذكر اكثيرا-

(اللد تعالى كوكشت سے يادكيا كرو-الاحزاب ١ مم)

نیز الله تعالی نے ارشاد فرمایا ہے۔

فاذا افضتم من عرفت فاذكر واالله عند المشعر الحرام فاذكروه كما

رس جب تم عرفات سے والی آؤ تواللہ تعالیٰ کاذکر کرومشعرالحرام کے زدیک اور اس کاذکر کروجیے تمہیں اس نے حدایت فرمائی ہے۔البقرہ۔ ۱۹۸)۔

نيزار شادالبي ہے:-

فاذاقضیتم مناسککم فاذکر واالله کذکر کم اباء کمداواشد ذکرا۔ رئیس حب وقت تم اپنے مناسک اداکر لیتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کو یا دکیا کرو۔ حب طرح تم آباؤ اجداد کو یا دکرتے ہویا اس سے بھی زیا دہ ذکر۔البقرۃ۔ ۲۰۰)۔

اور الله تعالى نے يہ مجى ار شاد فرمايا ہے:-

الذين يذكرون الله قيماو قعوداوعلى جنوبهم

(وہ لوگ جواللد تعالی کاذکر کرتے رہتے ہیں کھرا سے میٹے اور اپنے بہلوں کے بل۔ آل عمران . ١٩١٠.

نیز الله تعالی نے فرمایا ہے:-

فاذاقضيتم الصلوة فاذكر واالته قيماو قعو داوعلى جنوبكم

ركي جب تم غاز اداكر لو توالله تعالى كاذكر كرو كفراك بيٹے اور اپنے بہلوؤں پر

حضرت عبداللدين عباس رضى الله عنحانے فرمايا بكه اس سے مراد بے شبو روز بحر و بر سفر و حضر فقر و غنامین اور صحت و یماری اور ظامر و باطن یعنی بهر حال الند تعالیٰ کاؤکر کرتے رہو۔

الله تعالى نے منافقوں كى يە فراكر مزمت فراتى ہے۔

ولايذكرون الته الاقليلا

(اور الله تعالى كوياد نهيل كرتے مكر فخور اسار الشار ١٧٥)

نیزار شادالی ہے،

واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيغة و دون الجهر من القول بالغدو والاصال ولاتكن من الغفلين-

(اور اپنے رب کو اپنے دل میں یا دکیا ار اب عداور خوف سے اور پہت آواز سے بات میں اور صبح کو اور شام کو اور غفلت شعار لوگوں میں سے نہ ہو۔ الاعراف۔ ۲۰۵۰۔ نير الله تعالى في ارشاد قرمايا ب.

ولذكرالته اكبر

(اور الله كاذكر سب سے بڑا ہے ، العنكبوت ٥٦٥) .

سكے متعلق حضرت عبدالله بن عباس منسي الله عنه مانے فرمايا ہے كه دوط ح ي

اسکی تو جیرہ ہوتی ہے:-(1) الله تعالیٰ کا تمہیں یا در کھٹاا فصل ہے تمہیارے ذکر اللہ ہے۔

(٢) ـ الله تعالى كاذكر كرناعلا وه ازيس سب سے افعال ہے۔

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرایا ہے۔ غافلوں میں جوشخص ذکر الله کرتا ہے وہ ایسا ہے جوہ ایسا ہے جہ وہ ایسا ہے جہ وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے جہ مرسبز درخت ہوتا ہے خشک علاقہ میں۔ اور آپ نے یہ بھی فرایا ہے ۔ غافل لوگوں میں ذکر الله کرنے والا شخص اس طرح ہے جیسے فرار کرنے والوں میں جہاد کرنے والا ہوتا ہے۔

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا ب- كه الله تعالى فرما تا ب مين اپنے بندے كے ساتھ ہو تا ہوں عب وہ ميراذكر كر تا ب اور اسكے ہونٹ ميرى خاطر بلتے ہيں۔ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا ب- ابن آ دم كو الله تعالى كاعذاب سے

چھٹکارا دلانے والی چیز اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا ۔ یا رسول اللہ اور نہ فی سبیل اللہ جہاد بی سوائے اس کے ساتھ مار تاجائے یہاں مک کہ وہ لوٹ جاتے پھر اسکے ساتھ نوار کے ساتھ مار تاجائے یہاں مک کہ وہ لوٹ جاتے پھر اسکے ساتھ نوار سے ساتھ کہ وہ لوٹ جاتے دبار بار جہاد کرے )۔

ر سول الله صلى الله عليه واله وسلم سے دريافت كيا كيا كم كيا عمل افضل ترين ب تو آخياب نے فرمايا يہ عمل كه تيرى موت آئے اور تيرى زبان تر موذكر البى سے۔

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا بي - تم صبح و شام اس طرخ كياكروكه تمهارى زبان تربو الله تعالى كي ذكر سے پيم تم يوں صبح و شام كرو كے كه تمهار اور ركوئى كناه نه بوگا۔

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كا ارشاد ب مصبح و شام ذكر كرنا الله تعالى كا فضل ہے في سبيل الله سيوف كو توڑنے سے اور سخاوت كے ذريعے مال دينے سے۔

جناب رسول الند صلی الله علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الله تعالیٰ ارشاد فرما تاہے۔ میراکوئی بندہ حمِس وقت مجھے اپنے دل میں یا دکرے۔ تومیں بھی اس کو اپنے دل تہنائی میں یا دکر تا ہوں اور جب کسی جاعت کے ساقہ مجھے وہ یا دکرے تومیں بھی اس کو اسکی جاعت سے بہتر جاعت کے ساتھ یا دکر تا ہوں۔ حمِس وقت وہ میری طرف ایک بالشت نزدیک آئے تومیں ایک باع اسکی طرف قریب ہو تا ہوں۔ جب وہ چلتا ہوا میری جانب آئے میں دوڑتا ہوا اسکی طرف جاتا ہول دلفظ باع کے معنی وہ فاصلہ ہے جو دونوں بازو پھیلانے جاتیں تو درمیان کا ہو تاہے اور ایک گزسے کچھ زیا دہ سمجھاجا تاہے )۔

ر سول اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ارشاد ہے سات انتخاص ہیں۔ جنہیں اللہ تعالی اپنے سائے میں رکھے گا حس روز کہ کوئی سایہ نہیں ہو گا بجز سایہ البی کے۔ ان میں ایک شخص وہ ہے جو تنہائی میں ذکر البی کر تا ہے اور پھر اسکی آ تکھوں میں خوف البی سے آنسو آجائیں۔

حضرت ابوالدردار ضى القد عنه راوى إيل كه رسول الله صلى القد عليه واله وسلم في ارشاد فرمايا كيا تم كو مين تمهار اليه اعال فه بنادول جو تمهار اله آ قالقد تعالى ك نزديك ، بهترين اور سب سے زياده بياك ہوتے ہيں۔ تمهار سے درجات كو سب سے براحد كر بلند كرفے والے ہوں۔ تمهار سے مونا چاندى فر ست ميں دينے سے بحر افضل ہى ہوں۔ اور اس سے بحى وہ ، بهتر ہى ہوں كه تم دشمن كا سامنا كرو۔ وہ تمهار كى كردؤں كو كائے ۔ صحابہ فى عرض كيا يا رسول القد صلى القد عليه واله وسلم وه كيا ہيں۔ آ ب في ارشاه كيا ہميش الله تعالى كاذ كر ہى كرتے رہنا۔

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا ب كه الله عنو جل في فرمايا و حب شخص كو ميرا ذكر مجم سے طلب كرنے والوں سے بعي ، بہتر عطاكروں گا۔

حضرت فضیل رحمته القد علیہ نے فرایا ہے ہم کویہ روایت بہنچی ہے کہ القد تعالیٰ فیار شاد فرایا ۔ اے میرے بندے تو مجھے بعد از صبح ایک ساعت اور بعد از عصر ایک ساعت یا د کرمیں اسکے درمیان تیری (حاجتوں) کا کفالت کرنے والا ہوں۔

بعض علمار نے کہا ہے کہ القد تعالیٰ کاار شاد ہے۔ حس بندہ پر میں نے اپنی نظر ڈالی اور اسکے دل کازیا دہ تر حصہ میں نے اپنے ذکر کے ساتھ وابستہ دیکھا تو میں اسکے امور کا کارساز ہوں گا۔ میں اسکا ہم نشین ہوں اس سے ہمکلام ہونے والا اور اس کا نسیر ہور

اوراس كاعمخوار

حضرت حن رضی اللہ عند نے فرمایا ہے کہ دوقعم کاذکر ہے۔ اللہ تعالی کاذکر اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان علی کرنا یہ کشاخوب ہے اور کیا بی ثواب ہے اس کالیکن اس سے بھی افصل تریہ ہے کہ جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ ایم کام کے وقت ذکر الہی کرنا (مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یا دکرنا اور اس حرام کام سے خود کو بجیائے رکھنا)۔

مروی ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہم جان پیاسی ہوتی ہے۔ موائے اسکے جو اللہ تعالیٰ کاذکر کرنے والا ہو۔

حضرت معاذبن جبل رضی الله عنه نے فرمایا ہے۔ اہل جنت کو کسی امریس حسرت نه ہوگی بجزاس ساعت کے کہ جو گذر چکی اور اس میں الله تعالیٰ سجانہ کو یا دنہ کیا۔

ر سول الله صلى الله عليه واله وسلم نے فرمایا ہے۔ حب وقت کوئی جاعت کسی ایک مقام پر بیٹھتی ہے اور الله تعالیٰ کاذکر کرتی ہے۔ تو اس کو فرشتے گھیرے میں لے لیتے میں۔ ان پر رحمت چھا جاتی ہے اور الله تعالیٰ کے پاس جو ہوتے ہیں۔ الله تعالیٰ ان میں اسکو یا دکر تا ہے (مراد فرشتے ہیں)۔

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرایا ہے کوئی قوم اکٹھی ہو کر الله تعالیٰ کاذکر کرے اور وہ صرف الله تعالیٰ کی رصابی جاہے۔ تو آسمان سے نداکر نے اولاایک یہ ندار کرتا ہے اٹھو تم معفرت کیے گئے ہو۔ میں نے تمہاری برائیاں نیکیوں میں تبدیل فرادیں

رسول الند صلی الله علیه واله وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کوئی قوم اگر کسی مقام پر بیٹھ جائے اور وہ الله "الی کاذکر نہیں کرتی اور نہ ہی وہ نبی کریم علیه الصلوة والسلام پر درود ہی جیجے توروز قیامت وہ مجلس ان کے لیے باعث افسوس ہوگ۔

 ہوں۔ تو میری ٹانگ کو توڑ دینا کیونکہ یہ ٹانگ تیری تعمت ہے اسکے ذریعے تو نے میرے او پر انعام فرما تاہے۔

رسول اللد صلی الله علیه واله وسلم کا ار شاد ہے کہ ایک نیک مجلس دو کروڑ بری مجلوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ حضرت الو ہریرہ رضی الله عند نے فرمایا ہے کہ اہل آسمان اہل زمین کے ایسے گھروں کو مائند ساروں کے چمکنا ہواد مکھتے ہیں۔ جن میں الله تعالی کاذکر ہورہا ہو۔

حضرت سفیان بن عینیہ رحمت الله علیہ نے فرمایا ہے۔ ایک قوم جب اکنی ہو کر الله تعالیٰ کا ذکر کرنے لگتی ہے تو شیطان اور دنیا اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ شیطان دنیا سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کیا تو نہیں دیکھتی ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ دنیا جوابا کہتی ہے انکو ترک کر دے کیونکہ جب یہ بگھر جائیں گے میں ان کی گردنوں کو دبون کر تیر سے پیش کر دول گی۔

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے متعلق روایت ، وا ہے کہ وہ بازار میں آگئے اور فرمایا میں تم لوگوں کو بازار میں دیکھ رہا ہوں۔ جبکہ مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی میراث کی تقییم جاری ہے لوگ (یہ س کر) مسجد میں چلے آئے اور بازار چیموڑ دیا گر (مسجد میں) کوئی میراث دکھائی نہ دی۔ حضرت ابو ہریرہ سے انہوں نے پو چھا کہ ہم نے وہاں نے مسجد میں کسی میراث کو تقییم کیا جاتا نہیں د کھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے وہاں کیا د کھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے وہاں کیا د کھا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک قوم د ملکی ہے۔ جو اللہ کے ذکر میں مصروف ہے اور قرآن کی خلاوت کرتی ہے۔ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی میراث ہی تو ہے۔

حضرت الممن حضرت ابو صالح سے اور وہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو معید خدری رضی الله تعالی عنبم سے وار وہ رسول الله صلی الله علیه واله وسلم سے واوی ہیں کہ سخضرت نے فرمایا ۔ الله تعالی کے کچنے ملائکہ زمین میں سیر کرنے والے ہیں اور وہ ایکے علاوہ ہیں جولوگوں کے اعمال درج کرتے ہیں۔ حس وقت کوئی قوم الله تعالی کاذکر کرتی ہوئی وہ

ر ملحیں تو وہ ایک دوسرے کو ندار کرتے ہیں کہ آجائیں وہ اپنے مطلوب کی جانب آجاتے ہیں اور انکو آسان تک گھیرے میں لے لیتے ہیں بچر اللہ تعالیٰ ار شاد فرما تا ہے۔ میرے بندوں کو کیا کرتے ہوئے تم نے چھوڑاوہ (جوابا) کہتے ہیں ہم نے انکواس حال میں چھوڑا كه وه تيرى حدو ثناكرتے تھے۔ تيرى سبيح يراضح تھے۔ الله تعالى فرما آب كيا انہوں نے مجے دیکھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں۔ تو اللہ جل جلالہ فرما تا ہے۔ اگر انبول نے مجھے دیکھا ہو تا تو پیم وہ کس طرح ہوتے فرشتے۔ عرض کرتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو تیری بہت می زیادہ سینے وحد کرتے پھر اللہ تعالیٰ انکو فرما تا ہے۔ وہ لوگ کون سی چیز سے بناہ طلب كتے ہيں۔ عرض كرتے ہيں۔ دوزخ سے انہوں نے اس كو د يكيا ہو يا تو پير كس طرن كرتے وہ جواب ديتے ہيں كه اگر انہوں نے اسے ديكھا ہو يا تواس سے دور فرار ہوتے اور دور رمتے پہر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما آہے۔ وہ کیا چیز طلب کرتے ہیں۔ ع ض کرتے ہیں (وہ) جنت ، مے طلبگار ہیں) ۔ اللہ تعالیٰ فرما آیا ہے۔ کیا انہوں نے اس کو د مکھا ہوا ہے۔ وہ عرض رتے ہیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے اگر جنت کو وہ دیکھ چکے ہوتے تو پھر کیے ہوتے ع ض کرتے ہیں اگر جنت کو انہوں نے دیکھا ہو تا تو اسکی حرص بہت ہی زیا دہ کرتے۔ الله تعالی فرما تا ہے۔ میں تمہیں گواہ بناتے ہوئے کہتا ہوں کہ انکویں نے تخش دیا پھر فرشتے کہتے ہیں ان میں فلاں شخص مجی موجود تفاقس کی یہ نیت نہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے واسطے انکے یاس آئے وہ تو ایک حاجت سے آیا تھا۔ اللہ تعالی فرما تا ہے ۔ یہ قوم الیمی ب كدائك ساقه بيش جانے والا تحى نامراد نبيس ربسا۔

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا ب - سب سے افسال كلام و بى ب جو ميں في اور مجھ سے پيشتر تمام نبيوں في كيا ب اور وہ ب -

لاالمالاالله وحده لا شريك له-

ر نہیں ہے کوئی معبود سواتے اللہ تعالیٰ کے وہ اکبیلا ہے اس کا سائحی کوئی نہیں)۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کاار شاد ہے کہ حوشخص اس دعان

لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيىء

ندير

ركونی معبود نہيں مواتے الله كے وہ واحد ہے اس كاشريك كوئی نہيں۔اسى كے ليے سلطنت ہواداسى كے واسطے حد ہے اور وہ سرشے پر قدرت ركھتاہے)۔

کوروزانہ ایک صد مرتبہ پڑھے اسکے تی میں دس غلاموں کو آزاد کرنے (کے برابر)
الواب ہے۔ اس کی ایک صد نیکیاں درخ کی جاتی ہیں اور اسکے ایک صد گناہ تخفے جاتے ہیں
اور اس روز دہ شیطان سے بھی بچا رہتا ہے۔ حتی کہ شام ہو جاتی ہے اور اس سے زیادہ
افضل عمل کوئی نہیں ہو تا موائے اسکے کہ جو یہ بی (عمل) اس سے زیادہ کرے۔

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كار ثناد ب- سجو بنده وضوكر تاب اوروه بهت الحجى طرح سے دغوكر تاب - بجروه جانب آسمان التارخ كركے يه براهتا ہے،-

اشهدان لاالدالاالله وحده لاشريك لدواشهدان محمداعبده ورسوله

رمیں شہادت دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سواتے اللہ کے وہ واحد ہے اسکے لیے کوئی ساتھ نہیں ہے اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اسکے بندے اور اسکے رسول ہیں)۔

اسکے واسطے بعنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وہ حس دروازہ سے جاتے میں ۔ چلا جاتے۔

اللهم صل على سيدناو مولانا محمدوعلى المواصحاب وبارك وسلم

### ا اب نمبر 48

### فضائل نماز

الله تعالى في ارشاد فرمايا ٢٠٠٠

ان الصلوة كانت على المومنين كتبامو فوتا-

(بے شک ناز ایمانداروں پر مقرر اوقات پر ۱۰۰ کر نافر ض ہے۔ النسامہ ۱۰۳)۔

ر سول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرایا ہے۔ نازیں پانچ ہیں۔ جو الله تعالیٰ نے
نس کی ہیں۔ جو شخص وہ اداکر کے آئے گااور ان کے کُل کو بلکا جانتے ہوئے ان ہیں ہے
چچھ صابع نہ کرے گا۔ اسکے واسطے عنداللہ وعدہ ہے اس کو جنت میں داخل کرے گا
ور جو شخص ان کو ساتھ لیے ہوئے نہ آئے گا۔ عنداللہ اسکے واسطے کچھ وعدہ نہیں ہے وہ
ج سے گا تواس کو عذاب دے گااور چاہے گا تواسے جنت میں داخل فرادے گا۔

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم في ار شاد فرمایا جد فاز پچگانه کی مثال یوں جد سیسے بہت زیادہ میٹھے پانی والی نہر تم میں سے بہ شخص کے دروازہ پر (بسر بی) ہو۔ اس سیس وہ روزانہ پانچ مرتبہ غسل کرے پھر کیا جانتے ہو تم کہ اس کے جسم پر کوئی میل باقی موجد علی انہوں نے عرض کیا کچھ نہیں (رہے گا)۔ تو آپ نے فرمایا یہ پچگانه فاز کی مثال ہے کہ معاصی یوں دھل جایا کرتے ہیں۔ حس طرح میل کو پانی صاف کر دیا کرتا

ر سول الله صلی الله علیه واله وسلم کاار شاد ہے۔ نمازیں کفارہ ہیں (ایک سے دوسم ف مازیک) در میانی وقت کے لیے اگر کبیرہ معاصی سے محفوظ رہے جیسے کہ ارشاد الہی ہے۔ من الحسنات یذھبن السیات۔ (بلاشبہ نیکیاں بدیوں کو مٹادیا کرتی ہیں۔ مود۔ ۱۱۸۔ مرید صبن سے مراد ہے کہ برائیاں یوں دور کر دیتی ہیں۔ جیسے کہ وہ ہوتی عی نہ قسیں۔ شیخین اور دیگر محد ثین حضرت ابن مسعود رضی الله عنه سے راوی ہیں کہ ایک آدی نے ایک عورت کا بوسہ لیا۔ پھر وہ رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کی خدمت میں پیش ہوگیا اور اسے بیان کیا یعنی وہ اسکے کفارہ کو جانا چاہا تھا۔ تواس وقت اس آیہ کریمہ کا نزول ہوا۔ واقع الصلوة طرفی النبھاد العور۔ (اور قائم کر نماز کو دن کی دونوں طرف۔ آخر تک۔ عود۔ ۱۱۳)۔ وہ شخص عرض گذار ہوا یا رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کیا میرے ہی داسطے ہے یہ توآ شخصرت صلی الله علیه واله وسلم کے مراس شخص داسطے ہے یہ توآ شخصرت علی الله علیه واله وسلم نے فرمایا۔ میری امت کے مراس شخص کے واسطے ہے جواس پر عمل پیراہو گا۔

مند احد اورمسلم مثریف میں حضرت الو المه رضی الله عدے مروی ہے ۔ که رسول الله صلی الله علیہ واله وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا۔ اور پیش کیا یار سول الله صلی الله علیہ واله وسلم میرے او پر الله تعالیٰ کی حد جاری فرائیں۔ اس نے ایک مرتبہ کہا یا دو مرتبہ عرض کیا ۔ آپ نے اسکی جانب سے اپنارٹی پھیر لیا ۔ پھر نماز کھرہ کی ہوگئ نوآپ نے پوچھاوہ شخص کہال ہے۔ اس نے جواب نماز سے آپ کو جب فراغت ہوگئ تو آپ نے پوچھاوہ شخص کہال ہے۔ اس نے جواب دیا میں یہال ہوں۔ آپ نے اسے فرمایا کہ کیا تو نے وضو کیا اور آغاز سے بی ہمارے گئاہ یوں دیا میں یہال ہوں۔ آپ نے اسے فرمایا کہ کیا تو نے وضو کیا اور آغاز سے بی ہمارے گئاہ یوں دیا میں میں جے اس روز کہ تیری والدہ نے جے جنم دیا تھا۔ اب پھر ار تکاب نہ کرنا اس وقت بی الله تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ واقع الصلوۃ طرفی النہاد۔ (اور قائم کو وناز کو دن کی دونوں طرف)۔

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کاارشاد ہے۔ ہم میں اور منافقوں میں فرق عشار اور فرک عشار اور فرک عشار اور فرک عازوں میں حاضری کا ہے۔ ان کو ان دو نمازوں کے لیے توفیق نہیں ہوتی۔ آپ نے ارشاد فرمایا ۔ نماز سنون ہے دین کا حواسے منہدم کر بیٹھا اس نے دین کو منہدم کر دیا۔

لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے پوچھا کہ کون ساعمل افضل ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اپنے (مقررہ) و قتول پر نماز پڑھنا۔

ر سول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا ہے۔ حس نے پوری طہارت اور او قات کو ملحوظ رکھا۔ نماز پیچگانہ کی پابندی کی روز قیامت اسکے واسطے یہ نور ہوگی اور دلیل اور حو اس کو عنائع کر بیٹھاوہ فرعون اور ہاان کے ساتھ حشر میں ہو گا۔

ر سول الله صلی الله علیه واله وسلم کاار شاد ہے۔ نماز چابی ہے جنت کی اور آپ نے فرمایا کہ توحید کے بعد خلن کے او پر محبوب ترین جیز نماز بی ہے۔ اگر دیگر کوئی جیز اس سے محبوب تر ہوتی تو اسکے ساتھ ملاتکہ بھی عبادت کرتے ۔ ان میں بعض فرشنے رکوع دکی حالت) میں اور بعض قعود میں ہے۔ حالت) میں اور بعض قعود میں ہے۔

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کاار شاد ہے۔ حس نے عملا غاز چھوڑی اس نے کفر کیا مرادیہ ہے کہ الله کی رسی کھل جانے اور ستون منهدم ہونے کے باعث وہ ایمان سے خارج ہو جانے کے قریب ہو گیا۔ جیسے کہتے ہیں کہ فلاں شہر کے نزدیک پہنچ گیا ہے۔ یعنی وہ شہر میں داخل ہو گیا۔ اور آپ نے فرایا جو جان بوجھ کر نماز ترک کرے۔ وہ محمد صلی الله علیہ واله وسلم کے ذمه سے خارج ہوگیا۔

اور حضرت ابو ہریرہ نے کہاہے کہ جو دضو کر تا ہے اور بہت اچی طری ہے وضو کر تا ہے۔ پیر وہ نماز کاارادہ لے کر تکاتا ہے تو وہ نماز میں ہو تا ہے تا آنکہ نماز کے ارادہ سے رہے اور اس کے تق میں ہر قدم پر ایک نیکی درج ہوتی ہے اور دو مسرے قدم پر ایک نیکی درج ہوتی ہے اور دو مسرے قدم پر ایک برائی مٹادی جاتی ہے۔ حس وقت تم میں کوئی اقامت سن لیتا ہے۔ تو اسکے لیے مہی ہے میں جانا درست نہیں۔ کیونکہ تم میں سے زیا دہ اجراسے حاصل ہو گا۔ حس کا گھر زیا دہ دور ہو تا ہے۔ پوچھا گیا اے ابو ہریرہ ایسے کیوں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا ۔ کشرت سے قدم الحالے کی وجہ سے ہے۔

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا ہے۔ پوشيده طور پر كيے ہوئے سجده سے بڑھ كر افصل چيز كوئى نہيں جو بنده كو قرب الهي عطاكرتی ہو۔

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كا ارشاد ب - بروه مسلمان مو الله تعالى ك سامة سجده ريز بو تا ب اسكى وجه سه اس كاايك درجه الله تعالى بلند فرادية ب اور

اس کاایک گناہ تھی معاف فرمادیہ ہے۔

اور منقول ہے کہ ایک تنخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دالہ وسلم سے ع ض کیا۔
کہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ مجھے مجی ان میں کر دے ہو آپ کی شفاعت پانے والے میں اور مجھے جنت کے اندر آپ کی مصاحبت عطا فرمائے۔ رسول اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا تو کثرت سجود سے میری مدد کر۔

اور ایک قول ہے کہ اس وقت بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب سب سے زیادہ ہو تا ہے جب وہ سجدہ میں ہو تا ہے۔ اس ار شاد الہی کا مفہوم بھی یہ بی ہے۔ واسجد واقتر ب (علق-۱۹)۔ (اور سجدہ کرواور قریب ہو جاؤ)۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرایا ہے۔ سیماهمدفی وجو ههم من اثر السجود۔ (لئے جہرول پر سجدول کے باعث نشان ہیں۔ الفتح۔ ۲۹)۔

اور ایک قول اس طرح سے ہے کہ سجدہ کہ وقت زمین سے جا لمنا مراد ہے دیگر ایک قول میں اس حراد خفوع و خثوع کا نور ہے۔ کیونکہ باطن سے ظاہر پر روشن ہے اور یہ بھی زیادہ صحیح ہے۔ ایک اور قول میں مراد سفیدی اور چمک ہے۔ جو روز قیا مت وضو کے باعث چہوں پر ہونے والی ہے۔

ر سول الله صلی الله علیه واله وسلم کاار شاد ہے۔ ابن آدم جب سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ میں پڑ جاتا ہے۔ تو شیطان علیحدہ ہو کر گریہ کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس ہے کہ اسے سجدہ کرنے کو فرمایا گیا اور وہ سجدہ میں چلا گیا۔ اسکے لیے جنت ہے اور مجھے سجدہ کرنے کا حکم فرمایا گیامیں نے انکار کر دیا اب میرے واسطے دوزخ ہے۔

اور حضرت علی بن عبداللہ بن عباس کے بارے میں مروی کہ روزانہ وہ ایک ہزار مرتبہ سجدہ کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے ان کو سجاد نام دیا ہوا تھا اور منقول ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز صرف مٹی پر بی سجدہ کیا کرتے تھے۔ اور یوسف بن اسباط نے کہا۔ اے نوجوانو کے گروہ ! قبل ازم ض صحت کے دوران بی تیزی سے کچھ عمل کر لو۔ اب صرف ایک بی شخص باقی ہے میں پرمجھ (شک ہے وہ ہے پورا پورار کوع و سمجودادا کرنے والے۔ لیکن اسکے اور میرے درمیان اب رکاوٹ وارد ہے (مرادیہ ہے کہ وہ دور ہے لہذا

ملاقات ممکن نہیں ہے)۔ اور حضرت سعید بن جبیر نے فرایا ہے۔ مجھے دنیا کی کسی شے پر
کوتی افوس کھی نہیں ہوا سوائے سجدہ کے (مرادیہ ہے کہ سعدہ ترک ہوجائے تورنج ہوتا
ہے)۔ حضرت عقبہ بن مسلم نے کہا ہے کہ بندے کی صرف یہ بی خصلت اللہ تعالیٰ پہند
کر تاہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہا ہواور بندے کی صرف وہی ساعت سب سے
بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہوتی ہے۔ حس میں وہ سعدے میں ہوتا ہے۔ حضرت ابو
ہریرہ نے فرمایا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں سب (وقتوں) سے بڑے کر اس وقت
ہوتا ہے۔ جب وہ سعدہ کر تاہے ہدا اس وقت خوب دعاما لگا کرو۔

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الموابل بيته واصحابه وبارك وسلم

# اب مر 49

## نازچھوڑ دینے والے کے لیے سرا

الله تعالى في الى دوزخ كاس طرح في ذكر فرايا ب،

ما سلككم في سقر - قالوالم نك من المصلين - ولم نك نطعم المسكين -وكناغو ص مع الحائضين -

د تمکوکس چیز نے دوزخ میں ڈال دیا وہ کمیں گے کہ ہم ناز اداکرنے والے نہ تھے۔ اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے اور ہم بحث کرتے رہتے تھے بحث کرنے دالوں کے ساتھ۔المد ثر۔ ۲۲ تا ۴۵)۔

منداحد میں مروی ہے کہ انسان اور کافر میں ترک ناز کافر ق ہے۔ اور صحیح مسلم میں ہے کہ آدمی اور مثرک کے درمیان یا فرمایا کفر کے درمیان ناز ترک کرنے کا بی فرق ہے اور ابو داؤد اور نسائی میں آیا ہے کہ بندے اور کفر کے درمیان صرف ترک ناز کی کافر ق ہے اور ترمذی میں لکھا ہے کفر اور ایمان کے درمیان نماز کو ترک کرنے کا فرق ہے۔ ابن ماجہ میں ہے بندے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ تا فرق ہے اور یہ درست ہے۔ جیسے کہ ترمذی وغیرہ میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور ایک کیا ہے۔ جیسے کہ ترمذی وغیرہ میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کار کیا۔

طبرانی نے روایت کیا ہے، لا باس بدہ کہتے ہوئے (حدیث کی وہ سند حس پر اعتبار کرنے میں کچھ خرابی نہ ہو)۔ ہو عمدا ترک نماز کرے اس نے واضح کفر کاار تکاب کیا۔ دیگر ایک روایت ہے۔ کہ بندے اور کفر کے درمیان یا فرایا کہ شرک کے درمیان ترک نماز عی فرق ہے اور حس نے نماز کو چھوڑ دیا تو بالیقین وہ مرتکب کفر ہو گیا۔ ایک اور

روایت میں یوں ہے۔ بندے اور مشرک کے درمیان ترک ناز ہی تو فرق ہے۔ جب اس. نے اس کو ترک کر دیا تواس نے ار تکاب مشرک کیا۔

دیگر ایک روایت میں حن سند سے روایت کیا گیا ہے کہ شوکت اسلام اور دین کے تین ستون ہیں۔ ان پر عی اسلام مبنی ہے۔ (۱)۔ شہادت دینا لا الدالا الله اور دین الله عنون نماز۔ (۳)۔ فرض نماز۔ (۳)۔ روزے ماہ رمضان مبارک۔

حن سند کے ساتھ ایک اور روایت آئی ہے کہ ان میں سے جو ایک کو بھی ترک کر دے وہ اللہ سے کفر کا مرتکب ہے۔ اس سے کوئی حیلہ اور قدیہ کچھ بھی قبول نہ کیا جائے گا اور اس کا خون و مال حلال ہو گا (مرادیہ کہ مال لے کر بیت المال میں داخل کر لیا جائے )۔ اور لا باس بہ کے ساتھ طبرانی وغیرہ نے حضرت عبادہ بن صامت سے روایت کی جائے کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے مجھ کو چار با تنس وصیت فرما تیں:۔

(1) الله تعالیٰ کے ساتھ مثرک نہیں کرنا چاہیے۔ خواہ تحجہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتے یا جلا دیا جائے یا تحجہ کو سولی پر ہی پڑھایا جائے۔

- (2) جان بوجھ کر غاز ترک مت کرنا۔ حس نے غاز ترک کردی وہ ملت اسلام سے فارج ہوگیا۔
  - (3) ار کاب گناه مت کرنا کیونکه اس میں الله تعالی تاراض مو آ ہے۔
  - (4) شراب نوشی مت کرناکیونکه به سب برائیوں کی جرا ہے۔ (الحدیث)

ترمذی میں ہے کہ جناب محدرسول الله صلی الله علیہ دالہ وسلم کے صحابہ رضی الله عنم اعلیٰ میں کسی عمل کے ترک کو کفر نہیں جاتے تھے سوائے ترک نماز کے۔

اور صحیح روایت میں وارد ہے کہ ایمان اور کفر میں صرف نازی فرق کرتی ہے جب نے ناز چھوڈی اس نے مثرک کیا ۔ اور برناز میں ہے کہ اس کا کچر بھی حصہ اسلام میں بنیں ہے جو ناز اوا نہیں کر آ۔ اور حس کا وضو نہیں اسکی ناز نہیں ۔ طبرانی میں مردی ہے کہ حس میں امانت نہیں ہوتی اس کا ایمان نہیں اور حس کی جلمارت نہیں ہوتی اسکی ناز نہیں ہوتی دین نہیں دین میں فاز کا ہوتی (طبارت میں وضو شامل ہے) ۔ حس کی ناز نہیں اس کا کچھ دین نہیں دین میں فاز کا

مقام اس طرح ہے جب طرح جسم میں سر کامقام ہو تاہے۔

ابن ہاجہ اور بہمقی سریف میں حضرت ابد الدرداء سے روایت ہے کہ میرے فلیل صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے مجھے وصیت فرائی کہ اللہ تعالیٰ کے سافۃ کچھ سرک مت کرنا خواہ تو فکر سے فکر سے کر دیا جاتے۔ خواہ تحجہ کو جلادیا جاتے یا تو سولی پر چڑھا دیا جاتے اور فرض نماز کو ترک نہ کرنا حس نے جان ہو جھ کراس کو چھوڑا اس سے میری ومہ داری جاتی رہی اور شراب نوشی مت کرنا کیونکہ یہ جڑ ہے مربرائی کی۔ اور بزاز وغیرہ میں حضرت ابن عباس سے بسند صن روایت ہوا ہے کہ جب میری بینائی ختم ہوگئے۔ جبکہ ان کی آٹھ کا عباس سے بسند صن روایت ہوا ہے کہ جب میری بینائی ختم ہوگئے۔ جبکہ ان کی آٹھ کا دوست بی تھا تو انہیں کہاگیا آپ تھوڑے دنوں کے لیے نماز ترک کر دیں ہم آپ کاعلاج کرتے ہیں۔ میں نے بواب دیا کہ نہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ ولم کا ارشاد ہے کہ حس نے نماز ترک کی وہ اللہ تعالیٰ سے اس طاحت میں ملا قات کرے گاکہ وہ اس یہ غضبتاکی ہو گا۔

 ہو آ ہے اور بعنگ کے میدان سے مت بھاگنا خواہ لوگ مارے عی جائیں اور اگر لوگوں پر موت وارد ہو جائے (یعنی کوئی وہا۔ پھوٹ پڑے جسکے باعث اموات ہوں) تو ثابت قدم رہو (یعنی وہارے ڈرتے ہوئے علاقہ نہ چھوڑیں) اور اپنی وسعت کے مطابق اپنے اہل خانہ پر خرچ کرو اور ان سے ادب کے واسطے ڈنڈے کو دور مت کرنا اور ان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں خوف دلاتے رہنا۔

اور تحیح ابن حبان میں ہے کہ بادل والے روز نماز جلدی اداکرو کیونکہ حب نے نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ اور ابو نعیم نے روایت کیا ہے کہ حب شخص نے عدا نماز کو چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ اس کا نام دوزخ کے دروازے پر درج کر دیتا ہے۔ حب میں اس نے داخل ہونا ہے۔ اور طبرانی اور یہ تھی میں آیا ہے حب نے نماز ترک کی گویا اس کے اہل اور مال تباہ ہو گئے۔ حضرت علی سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ والم نے فرمایا۔ اے گروہ قریش واللہ تم کو نماز لازما اداکر نا ہے۔ ذکوۃ اداکر نا ہے درون تم ہورائی کردن زدنی کرے ورنہ تم پر اس طرح کا شخص مسلط کیا جائے گا۔ جو دین پر تمہاری گردن زدنی کرے گا۔ دالحدیث) مرادیہ ہے کہ وہ دین پر تم کو عمل پیرا کرنے کے لیے اور یا باوجود دیندار ہونے کے وہ ایساکرے گا۔ واللہ اعلم۔

مند بزازمیں آیا ہے کہ حس کی نماز نہیں اس کا کچھ حصد اسلام میں نہیں اور حس کا وضونہ ہواس کی نماز نہیں اور مرسل روایت مند احد میں آئی ہے کہ چار چیزیں ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں فرض کیا ہے۔ حس نے ان میں سے تین کو کر لیا اسکے بجر نجی وہ کسی کام نہیں آئیں گی۔ آآئکہ وہ تمام (نماز زکوۃ رمضان کے روزے اور بیت اللہ کا حجی کام نہیں آئیں گی۔ آآئکہ وہ تمام دنماز زکوۃ رمضان کے روزے اور بیت اللہ کا حجی کہ ہوں۔ اصبہانی نے روایت کیا ہے۔ کہ حس نے جان ہو جھ کر نماز چھوڑی اللہ تعالیٰ اس کام عمل نبیت کرے گا اور اللہ تعالیٰ کا ذمہ اس سے جا تارہے گا۔ یہاں عک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے توب کرے۔ ابن شیبہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلیٰ اللہ علیہ والہ وسلم نے فرایا ہے۔ حس نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا۔ حضرت محمد بن نصر نے فرایا ہے کہ حضرت اسحاق کو فرماتے ہوئے میں نے سنا۔ کہ رسول اللہ صلیٰ اللہ نصلیٰ اللہ صلیٰ اللہ علیہ والیا ہے کہ حضرت اسحاق کو فرماتے ہوئے میں نے سنا۔ کہ رسول اللہ صلیٰ اللہ

علیہ والہ وسلم سے صحیح روایت ہوا ہے کہ نماز چھوڑنے والا کافر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے وقت سے بی اہل علم کی یہی راتے ہے۔ کہ جو آدمی وقت گذر جائے اور بلا عذر نماز چھوڑ دے۔ ایسا شخص کافر ہے۔ حضرت ایوب نے فرایا ہے کہ نماز چھوڑ تا کفر ہے اور اس میں کی کو جی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے،۔

فخلف من بعدهم خلف اصاعو الصلوة واتبعوا الشهوت فسوف يلتون غيا-الامن تاب-(مريم-۵۹).

(س) ان کے بعد ان کے جانشین ہو گئے برے لوگ جنہوں نے نماز ضائع کی اور خواہشات کی اتباع کی وہ جنہوں نے توبہ کرلی)۔ (یہاں غیمی سے ملیں کے مگر جنہوں نے توبہ کرلی)۔ (یہاں غیمی سے مراد سخت عذاب ہے)۔

حضرت ابن معود نے فرمایا ہے۔ اصاعوا کا مفہوم یہ نہیں کہ فازباکل بی ترک کر
دی۔ بلکہ اس سے مراد ہے کہ مقررہ وقت سے نماز میں ناخیر کردی۔ حضرت سعید بن
مسیب نے فرمایا ہے۔ کہ اس سے مراد ہے کہ ظہر کی نماز اس وقت اداکرے جب عصر کا
وقت قریب ہو جائے اور نماز عصرا ک وقت اداکرے جب نماز مغر ب کاوقت نزدیک
آجا کہ نماز مغرب اس وقت ادکرے جب عشا۔ ہونے والی ہو اور نماز عشار اداکرے
جب فجر قریب ہو جائے اور فجر کی نماز تب اداکرے جب طلوع آفاب ہونے لگے۔ ایے
حال پر اصرار کر تا ہوائی جو فوت ہو گیا اور اس نے توبہ مجی نہ کی ۔ اسکے متعلق اللہ تعالی
نے غین کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اور اصل میں دوزخ کے اندر غین ایک وادی ہے جو نہیا ت

يايهاالذين امنو لا تلهكم اموالكم ولااولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخسرون.

(اے اہل ایمان لوگو تم کو تمہارے مال اور اولا واللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں اور ہو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں اور مجو ایسا کرے گاوہی گھاٹا بانے والے ہیں۔ المنافقون۔ 9)۔ اور اہل تضمیر کی کیک جاعت نے فرمایا ہے کہ اس آئیت میں ذکر اللہ سے حراد ہے پیجگانہ نماز۔ مؤشفض بوقت نمان

اپنے مال، کاروبار ودستکاری وغیرہ یا اپنی اولادیں لگار اوہ خسارہ پائے گا۔ ہدار سول الله صلی الله علیہ واله وسلم نے فرمایا ہے۔ روز قیامت بندے سے حس چیز کا اولین محاسب ہو گاوہ نماز ہے۔ اگر نماز درست نکلی تو وہ نجات پاگیا اور کامیاب ہوگیا۔ اگر نمازیں کمی ہوتی تو نامراد ہوگاور خسارے میں ہوگیا۔ الله تعالیٰ نے فرمایا ہے،۔

فويل للمصلين الذين همعن صلاتهم ساهون

(لیں خرابی ہے ان نمازی لوگوں کے لیے جواپنی نمازسے غافل ہوتے ہیں۔الماعون۔ الم ۵۔۵)۔

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا بيدوه لوك بين بو خازول مين ان ك اوقات سے تاخیر کر دیتے ہیں۔ مند احدین جید سند کیات ، تجع ابن حبان اور طبرانی میں مردى ہے كه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ايك دن نماز كا تذكره فرمايا اور فرماياكه حب نے اسکی حفاظت کر کی توروز قیامت اسکے واسطے یہ نور بنے گی۔ برہان ہو جائے گی اور نجات ہوگی اور حب نے اس کو محفوظ نہ کر لیا اسکے لیے نہ یہ نور ہے۔ نہ برہان ہے اور نہ ی نجات ہے اور روز قیامت قارون فرعون بان اور ابی بن ظلف کے ساتھ وہ محثور ہو گا۔ بعض عالموں نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ اسکاحشر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مال میں مثغول رہااور نماز سے غفلت کی تو اب وہ قارون کی مانند ہو گیا۔ لہذا اسکے ساتھ ہی محثور ہو گااگر ملک کی مصروفیت میں نماز نہیں بڑھی تو فرعون کے طرح ہو گیا اور اس کے ماقد اٹھایا جائے گا یا وزارت میں مشغول ہو گیا تو یوں ہان سے مشابہت ہو گئی بی اسکے ساتھ حشر مو گایا وہ تجارت میں لگارہا تو اموجہ سے ابی بن ظلف کے ساتھ مشابہ ہوا۔ وہ کمہ مثریف میں ایک کافر تھااور تجارت کر ما تھا۔ لہذااب یہ املے ساتھ محثور ہو گا۔ بزاز میں حضرت سعد بن ابی و قاص سے روایت کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم سے میں نے ارشادالهی،الذین هم عن صلاتهم ساهون (الماعون-۵)- (جولوگ اپئ نازول کے متعلق غاقل میں، کا مطلب دریافت کیا تو آنجناب نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ میں جو (اصل) وقت سے تاخیر کر کے غاز ادا کرتے ہیں۔ حضرت مصعب بن سعد سے مسندابی یعلی میں بسند صن روایت ہوا ہے کہ میں نے اپنے باپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ نے ار شادالہی تو پڑھا بی ہے۔ الذیبی هم عن صلاتهم ساهون۔ (جواپنی نمازوں سے بھولے جاتے ہیں)۔ اب کون ہے ہم میں سے جونہ بھولتا ہو کون ہے جو خود سے باتیں نہ کر تاہو (یعنی جسکو وسوسہ نہ آتا ہو)۔ انہوں نے فرمایا بھولتا ہو کون ہے جو خود سے باتیں نہ کر تاہو (یعنی جسکو وسوسہ نہ آتا ہو)۔ انہوں نے فرمایا بس سے مرادیہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ ہے کہ وقت کو برباد کرے (یعنی دیر کرے نماذوں میں)۔ اور ویل کامعنی سخت عذاب ہے اور ایک قول ہے کہ دورخ کی وادی ویل ہے کہ اس میں اگر دنیا کے پہاڑوں کو رکھا جاتے تو وہ اسی وقت سخت حرارت کی وجہ سے گھل کر رہ جاتیں۔ یہ اس شخص کی جائے قرار ہوگی جو نماز میں غفلت کر تا ہے اور دیر کے نماز اداکر تا ہے۔ البتہ آگر وہ تو بہ کرلے اور سابقہ گٹاہ پر شرمسار ہو۔ تو پھر اللہ تعالی معفرت کرنے والا ہے۔ اور صحیح ابن حبان میں آیا ہے کہ حس شخص کی ایک نماز جلی گئی معفرت کرنے والا ہے۔ اور اگر دیا گیا۔

اور حاکم کی ایک روایت ہے۔ اسکی توثیق میں اختلاف رائے موجود ہے۔ گراکٹریت کا ختلاف نہیں ہے۔ اس میں ہے کہ حس نے دو نمازیں بلا عذر اکٹی کر لیں اس نے کسیرہ گناہ کیا دمرادیہ ہے کہ ایک نماز میں اتنی زیادہ تاخیر کر دی کہ دوسری نماز کاوقت ہوگیا،۔

صحاح سند میں ہے کہ س شخص کی عصر کی ناز فوت ہوئی تو گویا اس کا اہل اور
عیال اور ال ضائع ہو گئے۔ صحیح ابن خزیمہ میں اس قدر مزید ہے۔ الک نے فرایا ہے کہ
اسکی وضاحت یہ ہے کہ وقت گذر جائے اور نسائی میں ہے کہ نمازوں میں ایک نماز وہ ہے
جسکی وہ فوت ہو جائے تو گویا اسکے اہل و عیال اور ال صائع ہو گئے یعنی نماز عصر۔ اور
مسلم اور نسائی میں لکھا ہے کہ اس نماز سے مراد ہے نماز عصر اسے تم سے پیشتر والے لوگوں
پر چیش کیا گیا۔ لیکن انہوں نے اسکو صائع کیا (مراد ہے وہ نہ پراھتے تھے یا وہ آخیر کرکے
پر حق تھے)۔ اب تم میں سے حی نے اس کی حفاظت کرلی اسکے تق میں دواجر ہوں کے اور
پراس بعد شاہد یعنی ساموں کے نمودار ہونے مک کوئی نماز نہیں ہے (مرادیہ کہ بعد اسکے

مغرب کی ناز ہوگی) اور مند احد اور سمجھ بخاری اور نیاتی میں ہے۔ حب نے عصر کی ناز رک کی اس کا عمل برباد ہو گیا اور مسند احد میں بسند صحیح اور ابن شبیبہ میں ہے کہ حس نے عمد اعصر کی نماز کو چھوڑا۔ یہاں حک کہ وہ جاتی عی رعی اس کاعمل عی برباد گیا۔ عبدالرزاق میں مرسل روایت آئی ہے۔ کہ حبی نے بالقصد عصر کی نماز کو چھوڑا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا تو گویا اسکے اہل اور مال صائع ہو گئے اور شافعی اور يہ تقى روايت كرتے ہيں كہ ايك نماز جلى كتى تو كويا كه اس كے اہل اور مال تلف ہو گئے۔ بخاری میں مضرت سمرہ بن جندب سے مروی ہے کہ رمول الله صلى عليه واله وسلم ابنے اصحاب کو اکثر فرمایا کرتے تھے کہ کیا کسی نے تم میں سے کوئی خواب دیکھا ہے۔ پھر دہ اس کو بیان کر دیباً تھا ہج اللہ چاہیا اور استحضرت اس کی تعبیر فرما دیتے تھے۔ ایک روز بوقت صبح آب نے فرمایا کہ رات کے وقت میرے یاس دوآنے والے آگتے۔ میرے ساتھ انہوں نے عجلت برتی اور کہنے لگے کہ جلومیں انکے ہمراہ جل دیا۔ ہم ایک آدمی کے یا س آ گئے جولیٹا ہوا تھااور اسکے اور رایک اور آدی پتھر لیے کھڑا تھا۔ وہ اسکے سریر بتھر مار نا تحا۔ اس سے اسکا سر کچل جاتا تھا اور پیٹھر گر جاتا تھا وہ اسکو دوبارہ پکڑ لیتا تھا اور اسکے والیں آنے تک اس تخص کا سر درست ہو جا آتھا۔ حسب سابق وہ پھر ایسے ہی کر آتھا جیے اس نے بہلی مرتبہ کیا تھا۔ میں نے دونوں کو کہاسجان اللہ ! یہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا جاو چلو پھر سم ایک سخص کے پاس آج بہنچ۔ ہو گدی کے بل لیٹا تھااور ایک آ دی لوہے کی سلاخ بکڑے کھڑا تھا۔ حس کا منہ مڑا ہوا تھا وہ اسکے جہرے کی ایک جانب آئر اسکے جبڑے کو گدی مک اور اس کے نتھنے کو گدی مک اور گدی مک ہی اسکی آ ملحوں کو جرناتها

راوی نے بیان کیا ہے۔ بسااو قات ابور جا۔ فرمایا کرتے تھے "لیں چیر دیتا"۔ فرمایا کہ پھر وہ دو سر کی طرف بھلا جاتا تھا اور ادھ مجی ایسے ہی کر تا تھا جیسے پہلی جانب کیا تھا۔ فرمایا کہ جب ادھ سے فارغ ہو جاتا تھ تو پہلے دالی جانب درست ہو جاتی تھی جیسے کہ پہنے تھی پھر دد ہی طرح کر تا تھا جو بہلی مرتبہ کیا تھا فرمایا کہ میں نے کہا سجان اللہ یہ کیا ہے۔ وہ دونوں کمنے لگے چلو چلو۔ ہم آگے کو جل پڑے چمر ایک تنور کی مانند (چیز) پر آگئے۔ رادی نے بتایا کہ میراخیال ہے کہ آپ فرمارہے تھے کہ اس کے اندر شور تھااور آوازیں آتی تھیں۔ ہم نے اسکے اندر حجا تکا تو اسکے اندر برہنہ مرداور عور تیں تھیں ان کے اوپر پنیجے ے شعلہ آ تا تھااور شعلہ حب وقت آ تا تھا۔ یہ شور مجاتے تھے۔ فرمایا کہ میں نے کہایہ کون ہیں۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ چلو جلو۔ فرمایا کہ ہم آگے چل دیے تو ایک نہر پر آگئے میرا کمان ہے آپ فرماتے تھے کہ (وہ نبر) مانند خون کی سرخ تھی۔ اس نہرمیں ایک سخص تیر آتھا۔ ایک اور آدمی نبر کے کنارے پر موجود تھا۔ اس نے اپنے ساتھ بہت سے پتھر ا کٹھے کیے ہوئے تھے۔ اس کو وہ پتھر مار آتھا۔ تو وہ دور چلا جاتاتھا پھر وہ تیرتے ہوئے آجا یا تھا۔ جب اسکی جانب (قریب) آپ ہمنچپا تھا تو وہ ایک اور پتھر اسے مار دیبا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ہے۔ انہوں نے (پھر) کہا کہ چلو چلو۔ ہم چل پڑے بھر ہم ایک خوفناک صورت والے آدمی کے باس آ گئے۔ جاتنی مجی خوفناک صورت تم دیلیواسکے باس آتش تھی وہ اس کو جمڑ کا باتھا اور اسکے گرد بھاگیا تھا۔ میں پوچھا کہ یہ کون ہے تو انہوں نے کہا چلو چلو۔ ہم چل پڑے تو چر ایک خوفتاک صورت عورت کے یاس آگئے جتنی زیادہ خوفناک عورت لیجی تم نے و ملحی ہواسکے پاس بھی آگ تھی۔ اور وہ اس کو بحر اکار بی تی اور اسکے گرد دور تی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ چلیں چلیں۔ ہم چل دیے اور ایک گھنے باغ کے اندر آ پہنچے ۔ باغ کے درمیان میں ایک لمبے قد کا آدمی تحا یوں معلوم ہو تا تھا جیسے اس کا سمر آسمان میں ہے۔ اس شخص کے گردوہ بچے مو ہود تھے جنہیں میں نے دیکھا ہے۔ میں نے کہایہ کون ہیں۔ انہوں نے کہا چلو چلو۔ ہم چلے آتے ہم ایک بڑے مکان کے نزدیک آ گئے اتنا بڑااور خوبصورت مکان سجی نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہااس پر پڑھیں ہم اسکے اندر چلے گئے توایک شہرہے۔ مونے چاندی کی مانند اینٹوں ے بنا ہوا ہے۔ ہم دروازہ شہر پر آ گئے۔ ہم نے دروازے کو کھلوایا۔ تو وہ کھولدیا گیا ہم ایڈر چلے گئے۔ ہم کو آ دمی ملے جن کی ایک طرف اتنی حسین تھی کہ شاید ہی کنجی دیلمی کتی بواور دومری جانب ان کی اس قدر بدصورت تھی که شاید ہی تعجی د ملیے میں آتی

ہو۔ ان دونوں نے ان کو کہا کہ جاؤ اور اس نہر کے اندر کود پڑو۔ فرمایا کہ وہ فرائ نہر تی اس کے اندر صاف پانی بہتا تھا۔ وہ چلے گئے اور اس کے اندر چھلانگ لگادی۔ پھر وہ ہماری جانب آئے تو ان کی وہ بد صورتی جاتی رہی تھی اور وہ انہائی حسین ہو گئے تھے۔ ان دونوں نے کہا کہ یہ جنت عدن ہے اور آپ کا یہ مقام ہے۔ میری نظر او پر کو اٹھی (میں نے د مکھاکہ) سفید ابرکی مانند ایک محل ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ مکان ہے آپ کا۔ میں نے انہیں کہا اللہ تعالٰی تم کو برکت دے۔ مجھے تم چھوڑ دو تاکہ میں اس (مکان) کے اندر داخل ہوں۔ انہوں نے کہا الی نہیں۔ مگر آپ اس میں جائیں گے۔ میں نے انہیں کہا آئ شب میں نے عجیب چیزوں کامثاہدہ کیا ہے۔ جو کچھ میرے د مکھنے میں آیا ہے۔ یہ سب

انبوں نے کہا ہم اجی آپ کو بتارہے ہیں۔ حب بہلے آدی ہویا سم آئے حب کے سرکو کیلا جاتا تھا پتھر کے ذریعے یہ وہ تھاحی نے قرآن کو سکھ لیا اور پھر ترک کر دیا (مرادیه که پیمراس کو بھلایا اور عمل نه کیا) اور وہ فرض ناز جیمورٌ دینااور سوجایا کر ماتھااور وہ شخص حب پر آب کا گذر ہواکہ اسکے جبڑے گدی مکب اسکے نتھنے مجی اسکی گدی مک اور اسکی آ مکھوں کو بھی اسکی گدی مک چیرا جا آ تھا۔ یہ شخص صبح کو اپنے گھر سے بر آمد ہو تا تھااور اس طرح کا جھوٹ بیان کر تا تھا جو آ فاق تک پھیل جا تا تھا۔ اور جو ننگے مرداور ننگی عور تیں تنور کی مانند جگہ کے اندر تھیں وہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عور تیں تھیں اور حس سخص کو نہر کے اندر تیر تا ہوا ملاحظہ کر چکے ہیں اور وہ پتھر کھا تا تھاوہ سود خوار آ دمی ہے اور مو بڑی ڈراؤنی شکل والا آ دمی آگ جرم کا تا ہوا د مکھا کہ ہو آگ کے گرد دور رہا تھا۔ وہ دار وغه دورخ فرشته مالک ہے اور جو باغ کے اندر طویل قامت سخص ہے ۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور جو بچے انکے اردگرد ہیں ۔ وہ فطرت اسلام پر فوت ہوتے تھے۔ کچھ مسلمان انتخاص نے عرض کیا یا رسول الله کیا مثرک کرنے والوں کی اولاد مجی تورسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا ہاں مشر کین کے بیج تھی اور عرض كياكيا وه كون كه ان كى ايك جانب خوبصورت اور دوسرى جانب بدصورت تفى فرمايا وه

ایے لوگ میں انہوں نے عمل صالح کیے گر ساتھ برے اعمال کے بھی مرتکب ہوتے بالآخر ان سے اللہ تعالیٰ نے در گزر فرماتی۔

اور بزاز کی روایت کردہ حدیث میں ہے کہ فربایا اس کے بعد رسول القد صلی اللہ علیہ والہ وسلم ایک قوم پر سے گذرے ان کے مرول کو پتھر مار مار کر توڑا جاتا تھا وہ ٹوٹ جاتے تھے داور یہ عمل ایے بی جاری رہتا تھا۔ اس میں کمی واقع نہ ہوتی تھی۔ آپ نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں۔ جواب دیا گیا یہ ایے لوگ جن کے مر نماز سے بھاری ہو گئے (مرادیہ کہ نماز میں سستی کرتے گیا یہ ایے لوگ جن کے مر نماز سے بھاری ہو گئے (مرادیہ کہ نماز میں سستی کرتے ہیں کہ اسلام کا چھنڈا نماز ہے۔ اسکے واسطے حی شخص نے اپنا دل فارغ کر لیا۔ اسکی حدول کی اسکے او قات اور سنوں کی حفاظت کر بی تو وہ صاحب ایمان ہے۔ اور ابن ماجہ میں ہے اللہ تعالیٰ نے ار شاد فرمایا۔ آپ کی امت برسی نے نماز پیجگانہ فرض فرمائی اور اپنے پاس ایک عہد لے لیا کہ ان کے او قات کو ملجوظ برسی نے نماز پیجگانہ فرض فرمائی اور اپنے پاس ایک عہد لے لیا کہ ان کے او قات کو ملجوظ برسی نے نماز کی حفاظت نہ کی اسکے واسطے میرے ہاں کچھ بھی عہد نہیں ہے۔

اور منداحد اور حاکم میں یوں آیا ہے،۔حب کو یہ علم الیقین حاصل ہو گیا کہ اس کے اور نازلرزی کت ہے اور (اس نے) وہ اداکر دیا وہ جنت میں جائے گا۔

ترمذی بند حن غریب روایت کرتے ہیں اور نسائی اور ابن ماجہ میں بھی ہے کہ روز قیامت بندے کا جو عمل اولین محاسبہ میں آئے گا۔ وہ نماز ہے۔ اگر درست ہوئی تو کامران ہو گا اور نحات حاصل کر لی۔ اگر خراب رہا تو نامراد ہوا گھائے میں رہا اور اگر اس کے فرضوں میں کچھ کمی واقع ہوئی تو اللہ تعالی ارشاد فرائے گا۔ دیکھیں کہ آیا کچھ نوافل بحی میرے بندہ کے پاس ہیں ان کے ساتھ فرائض کی کمی پیوری کرلیں پھر ہائی سب کی ایے عی کریں گے۔

نسائی میں یوں ہے۔ معن قیامت سب سے پیشتر بندے کی بھاذ کا حساب ایا جائے گا۔ (اس نے) اگراسے ممل کیا ہوگا تواس کو ممل ہی درج کیا جائے گااور اگر اس کو

پورا نہیں کیا تو ملائکہ کو اللہ تعالیٰ فرمائے گاد مکھ لیں۔ کیا میرے بندے کے کچھ نوافل بھی تمہیں ملتے ہیں۔ پھر ان سے فرضوں میں تھمیل کر دو پھر ایسے ہی زکوہ کا صاب لیا جائے گا۔ پھر دیگر اعمال مجی ایسے محاسب میں آئیں گے۔

طبرانی شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے روز بندے سے دریافت کیا جائے گا۔ تو تام (چیزوں) کے پیشتر نماز کود مکھاجائے گااگر وہ ٹھیک نکلی تووہ کامیابرہ کیا اور اگر وہ خراب ہوئی تو (وہ بندہ) نامرا در ہااور خسارے میں۔

طیاسی، طبرانی، المختارہ میں ضیار سے راوی، الله تعالیٰ کی طرف سے جب میرے
پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو کہااہے محد صلی الله علیہ والہ وسلم الله تعالیٰ نے
فرایا ہے میں نے آپ کی امت کے لیے نماز پڑگانہ فرض فرمائی ہے۔ حب شخص نے ان کو
وضو کرکے ان کے وقتوں میں رکوع اور سجود ممل اداکیا ۔ ان کے باعث اس (بندے)
کے لیے (میرے ہاں) وعدہ ہے کہ اس کو میں جنت میں داخل فرماؤں گا اور جو ایے حال
میں مجمعے ملے گا کہ ان میں کچھ کی ہوئی۔ اسکے واسطے میرے ہاں کچھ وعدہ نہیں ہے اگر میں
چاہوں گا تو عذاب کروں گا اور چاہوں گا تو رحم کروں گا۔ نہ تقی کی روایت ہے کہ نماز
شیطان کے پہرہ کو کالاکر چھوڑتی ہے اور صدقہ اسکی کمرشکت کر دیتا ہے۔

الله تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھٹا اور علم کی خاطر دوستی رکھٹا (شیطان) کی جڑ ہی منقطع کر دیتا ہے۔ تم لوگ جب یوں کر باؤ گے تو وہ تم سے اتنی دور چلا جائے گا جتنی دور آ فتاب کے طلوع کامقام (مشرق) مغرب سے دور ہے۔

صحیح ابن حبان اور ترمذی اور حاکم کی روایت ہے کہ الله تعالیٰ سے خوف کھاؤ۔
پانچوں نمازیں اوا کرو ماہ رمضان کے روز سے رکھا کرو۔ اپنے مالوں سے زکوۃ اوا کرو۔ اپنے ماکم کے فرمانبردار رہو (وہ حاکم جو مسلان ہو اور کتاب و سنت کی پابندی کر آہو) اور اپنے پرورد گارگی (تیار کردہ) جنت میں چلے جاؤ۔

صحیحین اور ابو داؤد اور نساتی اور سند احدین مروی ہے۔ الله تعالی کو سب سے بڑھ کر پہندیدہ عمل وقت پر ناز ادا ہونا ہے۔ پھر والدین کے ساتھ نیک بر آؤ پھر فی سبیل

401

الند جهاد كرناب

نیمقی حضرت عمر سے راوی ہیں کہ زمول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوااور عرض کیا یا رمول اللہ کون ساعمل اسلام میں اللہ تعالی کو سب سے بڑھ کر پہند ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اپنے وقت پر نماز اداکر ثااور حمیں نے نماز کو ترک کیا اس کا کچھ مجی دین نہیں ہے اور نماز ستون ہے دین کا۔

الی و توبات کی بنا پر بی حضرت عمر کے زخمی ہونے پر ان سے عرض کیا گیا تھا کہ یا امیر المومنین خاز کا وقت ہو پہکا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں درست ہے۔ جو نماز کو تلف کر دے اس کا کچھ حصہ نہیں اسلام میں۔ تو حضرت عمر نے اسی حالت میں خازاداکی حبکہ خون جاری تھا دیہ واقعہ آپ کی شہادت کے وقت کا ہے)۔

ذہبی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ بندہ جب اول وقت میں نماز اداکرے تو نماز آسان پر الیی حالت میں جاتی ہے کہ اس کانور تا عرش ہو تاہے۔ نماز اداکر نے والے کے حق میں تا قیامت دعائے معفرت کرتی جاتی ہا اور اس سے کہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے حس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے۔ جب کوئی شخص بے وقت نماز اداکر تاہے (یعنی انہتائی دیر سے) تو وہ ایسے حال میں آسمان پر جاتی ہے کہ اس پر ندھیرا ہوتا ہے۔ جب آسمان پر جاتی ہے تو اسے بوسیدہ کیڑے میں لیپیٹ کر دواہیں) اس (بندے) کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔

اور الو داؤد رحمته الله عليه في روايت كيا ہے كه نبى عليه الصلوة والسلام في ارشاد فرمايا ہم في ارشاد فرمايا ہم كه الله تعول نہيں فرمايا ہم كه تين شخصوں كى نماز كو الله قبول نہيں فرمايا ، ان ميں سے ايك وہ ( شخص ) فرمايا ہم وقت كذر جانے كے بعد نماز اداكر تاہے۔

جودت لدر جائے سے بعد عاراوا رہا ہے۔
اور حدیث پاک میں مذکور ہے کہ حی شخص نے نماز کو محفوظ کر لیا اسے القد تعالی
پانچ انعامات عطافر ما آ ہے۔ (۱)۔ اس پر سے زندگی کی شنگی کو رفع کر دے گا۔ (۲)۔ اس
پر سے قبر کاعذاب دور کر دے گا۔ (۳)۔ اس کو اسکے دائیں ہاتھ میں اعمالنامہ دے گا۔
(۴)۔ وہ بجلی کی مائند بیل صراط پر سے گذر جائے گا تیزئی کے ساتھ۔ (۵)۔ اس کو بغیر

حساب جنت مي داخل فرمات كالد

اور ناڈیں سستی اور غفیات حس نے کی اس کو اللہ تعالی پندرہ (قعم کی) سمزائیں دے گا۔ دنیا کے اندر تین (اور پھر) موت کے وقت تین (اور پھر) قبر کے اندر تین (اور پھر) قبرے باہر آنے کے وقت تین۔ دنیا میں جی دی جانے والی سمزائیں یہ ہیں،۔

(۱)۔ اسکی عمر میں سے برکت کوختم کر دیا جاتا ہے۔ (۱)۔ اسکے چہرے پر سے نیک لوگوں والی علامت ختم کر دی جاتی ہے۔ (۳)۔ وہ جو کچھ بھی عمل (نیک) کرے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطانہ کرے گا۔ (۴)۔ اسکی دعاکو آسان جگ چڑھنے تی نہ دیا جائے گا۔ (۵)۔ صالحین کی دعاؤں میں اس کا کچھ حصہ نہ ہو گا۔

چر بو فت مرگ اس کویه سمزاتین دی جاتی مین-

(۱)۔ وہ ذات میں مرے گا۔ (۲)۔ وہ بھوک میں مرے گا۔ (۳)۔ وہ بیا ک میں مرے گا۔ (۳)۔ وہ بیا ک میں مرے گا۔ وہ اگر دنیا کے تمام سمندوں کو مجی اخلی بیاس دور نہ ہوگی۔

چر قبر کے اندر درج ذیل سرائیں پائے گا۔

(۱)۔ اس پر قبر کو تنگ کر دیا جائے گا بہاں تک کہ اسکی پسلیاں وُٹ کر ایک دوسری کے اندر آتش بھر کائی جائے گی بھر ده دوسری کے اندر آتش بھر کائی جائے گی بھر ده شب وروز انگاروں کے ادبر لوشار ہے گا۔ (۱)۔ قبر کے اندر اس کے اوبر اردها کا تسلط بوجائے گا اس کا نام ہو گا شجاع الاقرع (گخا سانپ جو نہایت زمر والا ہو تا ہے)۔ اس کا تام ہو گا شجاع الاقرع (گخا سانپ جو نہایت زمر والا ہو تا ہے)۔ اس کہ آئی ہوں گے اس کے ہرایک ناخن کی آئی ایک دن کی مسافت (کے برابر) ہوگی ۔ وہ اس مردہ کے ساتھ بات مجی کرے گا اس کے ہرایک تاخن کی کہ گا گا میرے کو کہے گا میں ہوں گخا سانپ اسکی آواز اسی ہوگی جیے بحلی کی گرج وہ کے گا۔ میرے رب نے مجمع حکم فرایا ہے کہ نماز تلف کر دینے کے جرم کے باعث شجھ صبح ہے کہ طلوع آفاب میک ار تارہوں اور نماز ضائع کر نے کے جرم کی وجہ سے تجمع ظہر سے عصر سے مغر ب مک ار تارہوں اور نماز تلف کرنے کی وجہ سے تجمع میں عصر سے مغر ب مک ار تارہوں اور نماز تلف کرنے کی وجہ سے تجمع میں عصر سے مغر ب مک ار تارہوں اور نماز تلف کرنے کی وجہ سے تجمع میں عصر سے مغر ب مک ار تارہوں اور نماز تلف کرنے کی وجہ سے تجمع میں عصر سے مغر ب مک ار تارہوں اور نماز تلف کرنے کی وجہ سے تجمع میں عصر سے مغر ب مک ار تارہوں اور نماز تلف کرنے کی وجہ سے تجمع میں عصر سے مغر ب مک ار تارہوں اور نماز تلف کرنے کی وجہ سے تجمع میں عصر سے مغر ب مک ار تارہوں اور نماز تلف کرنے کی وجہ سے تجمع میں عصر سے مغر ب مک ار تارہوں اور نماز میں کہ سانٹھ بور سے تحمی میں عصر سے مغر ب مک ار تارہوں اور نماز میں کہ میں عصر سے مغر ب مک ار تارہوں اور نماز میں کو ب

اہ خاز کو صالع کرنے کے جرم پر میں تجھے مغرب آ عشار ماروں پھر تجھے میں غاز مناہ<mark>تے</mark> کرنے کے جرم پر عشار سے فج مک مار آرہوں۔

اسکو حس و قت وہ مارے گا تو وہ (شخص) زمین میں سنز گر تک ( نیچے) دھنس جائے گا۔ س طرح سے وہ اپنی قبر کے اندر آ قیامت عذاب میں مبتلا رہے گا۔ پھر جب وہ قیامت کے میدان میں قبر سے لیکلے گا تواسے یہ میرائیں لمیں گی۔

(۱)۔ سیر محاسب میں سختی کی جائے گی۔ (۲)۔ اس پر اللہ تعالی غضب فرمائے گا (۲)۔ اس پر اللہ تعالی غضب فرمائے گا (۳)۔ وہ دوزخ میں داخل ہو گا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ روز قیامت دہ اسمی حالت میں آئے گاکہ اسکے بتم سے کے اوپر تین سطور تحریر شدہ ہوں گی۔

اول سطرا- اے اللہ تعالیٰ کے فق کو برباد کرنے والے دوم سطرا- اے وہ سجواللہ کے غضب کے ساتھ مخصوس ہے۔

موم سطرد تونے جیسے و نیامی اللہ کے حق کو برباد کر دیا آئ تو رسمت البی سے نا امید ہے۔

مندرجہ بالاروایت میں پندرہ ہاتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ جبکہ ہو بتانی کئی ہیں وہ ہودہ ہیں۔ بس گنتی میں موافقت نہیں ہے ممکن ہے کہ راوی کو پندر ھویں بھول حکی ہو۔

حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ قیامت کاروز ہو گا۔ ایک آ دئی کو پیش کیا جائے گا اس کو دوزخ میں دارد کر پیش کیا جائے گا اس کو دوزخ میں دارد کر دینے کا حکم اللہ تعالی فر مادے گاوہ کہے گا۔ اے ب تعالی ایسا کیوں ہے ؟ تو اللہ تعالی اس کو فرمائے گا نمازے و قت میں تیرے تاخیر کرنے کے باعث۔

بعض عالمول في فرايا ہے كه ايك دن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في صحابه ارشاد فرايا كه تم لوك يه دعا مالكاكرو- اللهم لا قلد ع فبنا شقياولا محروما والدي من الله عم من الله عليه واله و مم في الله عم من كراكا و رسول الله صلى الله عليه واله و مم في يو چهاكيا تم سي معلوم ہے و بد بخت اور محروم كون مو تا ہے و صحابه في ع ض كيا يا رسول الله وه كون مو تا ہے و صحابه في ع ض كيا يا رسول الله وه كون مو تا ہے و سكام في ارشاد فرايا نماز كا تارك و

موی ہے کہ روز قیامت سب سے پیشر بے غان کا چہرہ سیاہ پڑ جائے گا اور دوزخ میں ، یک وادی کملم کہلاتی ہے۔ اس کے اندر سانپ ہیں کہ ہرایک سانپ اونٹ کی گرذن جبتا موٹا ہے اور وہ ایک مہینے کی مسافت کے برابر لمباہو تا ہے۔ وہ غاز چوڑنے والے کو کاٹے گا س کازم (اس بے غاز بندے) کے جسم کے اندر ستر سال تک جو ش کر تارہے گا چر اس کا گوشت زردہوجاتے گا۔

روایت ہے کہ حضرت موسی علیہ السلام کی خدمت میں بنی اسمائیل کی ایک عورت حاضہ ہوئی اور عرض کیا یا نبی القد میں بڑے سخت گناہ کی مرتکب ہوگئی ہوں۔ اور میں نے القد تعالی سے دعافر بائیں کہ القد تعالی میے ۔ آپ اللہ تعالی سے دعافر بائیں کہ القد تعالی میے ۔ آپ اللہ تعالی می دعافر بائیں کہ القد تعالی میے معافی عطافر بائے اور میری توبہ کو قبول فرمائے۔ موسی علیہ السلام نے کہا تیم آئناہ کی معافی عطافر بائے اور میری توبہ کو قبول فرمائے۔ موسی علیہ السلام نے کہا تا کہ زناکیا اور بھے کو جنم دیا اسکے بعد آس کو قبل کر دیا۔ موسی علیہ السلام نے فرمایا اے بد کار بہال سے صل جا ایسانہ ہو کہ آسمان سے آگ کی بارش ہونے گئے جو تیری بد بختی کے باعث ہم کو مجی نہ جلادے۔ اس کادل ٹوٹ گیا وہ چی گئی ۔ حضرت جبریل علیہ السلام بائد تعالی نے فرمایا ہے کہ تو نے توبہ کرنے والی کو کیوں تکال دیا ہے۔ اسے موسی کیا ہیں اس سے جی بدتر ہے کہ تو نے توبہ کرنے والی کو کیوں تکال دیا ہے۔ اسے موسی کیا ہیں اس سے جی بدتر نے کہا جو نماز کو ترک کرے عمدا۔

اور بعض اہل سلف سے منقول ہے کہ اسکی ایک ہمشرہ تھی ہو مرکئی۔ اس کو دفن کیا گیا تواسکی قبر کے اندر عی ایک تھیلی گر پڑی اور اندر عی رہ گئی۔ تھیلی میں ال تھا۔
بالآخر تدفین کے بعد رخصت ہو گئے۔ بعد میں یا د آیا تو دوبارہ قبر پر گئے اور لوک وہاں سے چلے گئے۔ تواس نے قبر کو کھودا تو د کھاکہ قبر میں آگ جم حکی تی اس نے مٹی چر ڈال دی اور وہ روتے ہوئے غمر دہ اپنی والدہ صاحبہ مجھے میری ، بہن بہت کے متعلق بنادے کہ وہ کیا کیا کرتی تھی۔ اس نے کہاکہ تو کیوں پوچھا میری ، بہن بہت کے متعلق بنادے کہ وہ کیا کیا کرتی تھی۔ اس نے کہاکہ تو کیوں پوچھا ہے۔ انہوں نے بنایا۔ اے والدہ صاحبہ میں نے قبر میں د یکھا ہے اس میں آگ کے شعلے علیہ اس میں آگ کے شعلے سے۔ انہوں نے بنایا۔ اے والدہ صاحبہ میں نے قبر میں د یکھا ہے اس میں آگ کے شعلے

جر کتے ہیں۔ والدہ کو رونا آگیا اور کھنے لگی۔ اے بیٹے تیری جمشرہ نازمیں کابلی کیا کرتی تحی اور اصل وقت سے تاخیر کرکے نازادا کرتی تھی۔

بی نماز میں تاخیر کرکے ادا کرنے والے کا حال ایسا ہوتا ہے۔ اور جو بالکل بی نہ پڑھے اس اکسیا حال ہے کہ ہم کو اللہ تعالی نماز کی حفاظت کرنے اور اسکے کمال اور اسکے درست اوقات کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطافر مانے وہ بلاشبہ سخی کریم اور مہر بان فرمانے والارجیم ہے۔

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمدوعلى آله واصحابه واېل بيته و<mark>بارک</mark> وسلم

## باب تمبر 50

### دوزخ وعذاب دوزخ

ارشادالهی ہے،

لهاسبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم

راسكے دروازے سات ہيں ان ميں سے مردروازے كے داسط كيك على الله على

جزمت مراد و گول کا گروہ اور جاعت ہے۔ اور ایک قول ہے کہ اور خ ہوں ۔ مخالف طبقے یعنی بلند و پست طبقے مردا ہیں۔ ابن جرین نے کہا ہے کہ دورخ ہیں ۔ تہم در کات ہیں (در کات بنے جانے والے در بوں کو کہا گیا ہے ۔ ان کے نام یہ بیل ۔ تہم بیر لطی پیم سطمہ پیم سعیر پیم سقر پیم بھیم اور پیم باوید ۔ سب سے اوپر کادرگہ (بدیب گناہ کے مرتکب توحید پر ستوں کے لیے ہے۔ دو سرا یہود کے لیے سوم نصاری نے یہ بہارم صابئین کے واسطے اور ہفتم منافقوں پہلام صابئین کے واسطے اور ہفتم منافقوں کے لیے ہے۔ دو سرا سکے بعد والے علی التر تیب فیج کے درجات ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ شیطان کی فرمانبردار سات جاعتیں سرا یا تیں گی۔ پی درجات ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ شیطان کی فرمانبردار سات جاعتیں سرا یا تیں گی۔ پی کے متعدد درج ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ شیطان کی فرمانبردار سات جاعتیں سرا یا تین گی۔ پی ہم حصد (لوگوں کا) دور خ کے ایک طبقہ میں ڈالا جاتے گا۔ بہی بات ہے کہ گذر اور سر گئی ۔ پی متعدد درج ہیں۔ ایک کا مطاب نی دور خ کے ایک طبقہ میں ڈالا جاتے گا۔ بہی بات ہے کہ گذر اور سر گئی ہے کہ سات اعتمانے بدن کے مطابق (درج) رکھے گئے۔ یعنی آ تکھیں کان زبان شکم ہے کہ سات اعتمانے بدن کے مطابق (درج) رکھے گئے۔ یعنی آ تکھیں کان زبان شکم کے لیے ہی محات دروازے ہو گئے۔

حضرت على رفعي الله عنه نے فراما ہے دورن کے طبقے سات میں۔ وہ ب

دوس سے کے اور بنیج ہیں بہلا درجہ جم سے گا۔ پھر دوس اجرا جائے گا۔ پھر تنمراطبقہ بھرا جائے گا۔ پھر تنمراطبقہ بھراجائے گا در پھر تام طبقات بھر جائیں گے۔

مردی ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے سن ترمذی میں ور باریخ بخاری میں فجی کہ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ارشاد فرمايا دوزخ كے سات دروازے مي ان مي سے ایک دروازہ ایے سخص کے واسط ہے۔ حس نے میرے امتی کے اوپر تلوار کو اٹھایا۔ اور طبرانی اوسط میں مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کی بار گاہ میں حضرت جبریل ایک ایسے وقت پر حاضر ہوئے۔ حب وقت کہ وہ نہ آیا کرتے تھے۔ رمول الله صلى الله عليه واله وسلم ان كى جانب الحف اور فرايا اس جبريل كيا بات ب- كه تمهاد رمگ میں تبدیل شدہ دیکھتا ہوں۔ عرض کیامیں اس وقت آپ کی خدمت میں حاضہ ہوا ہوں۔ حب وقت کہ اللہ تعالیٰ نے دورخ دھو تکنے والوں کو حکم فرما دیا ہے (کہ وہ سکے جرد كا دين) رسول القد صلى الله عليه واله وسلم نے فرمايا مجھے دوزر كى تعريف باق جبریل نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو حکم فرما دیا تواس پر ایک مزار سال آگ علی اور وہ سفیدرنگ ہو گئی۔ اسکے بعد مزید ایک مزار برس مک آگ علائے جانے کا علم صادر فرمایا ۔ تو وہ مرخ ہو گئ ۔ ازان بعد مزید ایک سال محت آگ بھر کانے کا علم فرمایا تو دوزخ سیاه رنگ کی ہو گئی۔ ننداس میں اب چھگاری روشن ہوتی ہے اور ندھی دوزے کے شعلے اب مجبیں گے. مجھے قتم ہے اس ذات کی حب نے آپ کو بر کل بی بنایا اور مبعوث فرمایا۔ اگر دوزخ میں سے سوئی کے ناکے جتنا بھی (باسر) کھل جانے تو زمین کے تام باشدے مرجائیں۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی حبر نے آپ کو ال کے ساتھ جیجا ہے دوزخ کے دارو فول سے اگر کوئی ایک دار دفت اہل دنیا کے ماشنے عمودار ہو جانے تو اسے ہرے کی بیت اور علی بدبو کی وجہ سے عام اہل دنیا مری جائیں اور مجھا ال ذات کی قعم حس نے حق کے ساتھ آپ کور مول بنا کر بھیجا۔ دوزخ کی زنجیروں سے ایک زنجیر <sup>د</sup>س كاتذكره الله تعالى في اين كتاب مين فرمايا بيد ونيوك تام يهارون يراكر رالحي والت تَوَ ( تَمَام پیتم ملے سخت پہاڑ پلیمل کر) ہمنے لگیں اور زمین کے ہوڑ ک تھے پر تی پہنچ

کر تھبریں۔

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا اس جبريل اسى قدر كافى ب-اب يوب ے جیے کہ میرادل پھٹ جانے والا ہے اور جیے کہ میں اب مر جاؤل گا۔ رسول الله صلی الله عليه واله وسلم في جبريل كى جانب نظر فرمائى تووه رورب تھے - آپ في اے كماك تم كيول رور به بو- تمهارا توايك مخصوص مرتبه ومقام بالله تعالى كے زديك جبريل نے عرض کیا کیے میں گرید نہ کروں۔ مجھے زیادہ فت ب رونے کاکہ کہیں یوں نہ ہو کہ علم المبی میں اپنے اس مو جودہ حال کی بجائے دیگر کسی حال میں ہوں تو پھر دکیا ہو گا؟) مجھے نہیں معلوم کہ اہلیں کے اورر جیسے آفت وارد ہوئی تھی میرے اور بھی نہ وارد ہو جائے وہ کی للائك مين عي تفا اور مجھے نہيں معلوم كه جيسے باروت و ماروت پر آفت آئي كي كہيں میرے اور ر تھی وارد نہ ہو جاتے۔ راوی کا بیان ہے کہ چر رمول الله صلی الله عليه واله وسلم بھی رو پڑے اور جبریل تھی روئے دونوں ہی روتے رہے حتی کہ ندا آئی ۔ اے جبريل أور اس محد (صلى الله عليه واله وسلم) آپ مردو حضرات كو الله تعالى في افرانى ے محفوظ فرما دیا ہے اور معصوم کر دیا ہے۔ جبریل اوپر کو رخصت ہو گئے اور رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بامر حل آئے اور آپ كاكدر پحند انصارى صحاب كرام پر موا وہ کھیلتے تھے اور ہستے تھے۔ آپ نے فرمایا تم لوگ ہستے ہواور تمہارے اورر دوز ح ب اكرتم كووه باتين معلوم موتين حومجم معلوم بي توتم بنية كم اور روت زياده اورتم كو کھاتا پینا مجی اجھانہ لکآاور تم القد تعالیٰ کی بناہ وحوند نے کے لیے اجاڑ ویران علاقوں میں

( پھر آنحضرت کو ) آواز آئی کہ میرے بندوں کو نامید نہ کرد ۔ میں نے آپ کو بھر بنا کر معبوث نہیں کیا ہے۔

اور احد نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو ارشاد فرایا (اور دریافت کیا کہ ) کیا سبب ہے کہ میکائیل کوہستے ہوئے کسمی نہیں دیکا گیا۔ انہوں نے عرض کیا حب وقت سے دوزخ وجود میں آئی ہوئی ہے۔ اس وقت سے میکائیل

کسمی نہیں ہے۔ اور مسلم کی روایت ہے کہ رسول القد صلی القد علیہ والہ وسلم نے فرمایا روز قیامت دوزخ لائی جاتے گی۔ اس کو ستر ہزار لگامی (ڈالی گئی) ہوں گی۔ ہر لگام سے ستر ہزار فرشعے پکڑ کر اس کو تصیخیتے ہوئے لارہے ہول گے۔

اللهمصل على سيدنا و مولانا محمد وعلى آله واصحابه واېل بيته و بارک وسلم

# الباب نمبر 51 🗈 عذاب كي مختلف قسمين

الوداؤد، نساتی اور ترمذی میں روایت کیا گیا ہے اور امام ترمذی اس کو صحیح کہتے ہیں۔ الفاظ یوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب جنت اور دوزخ کی تحکین فرمائی تو جبریل علیہ السلام كو بحنت كى جانب بھيجا اور حكم فرمايا كه اسكى جانب د يكھو اور اسكى طرف مجي (د مجمو) جو کچھ س نے اہل جنت کے واسط علین فرمایا ہے۔ سی وہ آ کتے اور جو کچھ الند تعالی نے اہل جنت کے واسطے پیدا کر رکھا تھا اس کو دیکھا چر انہوں نے والی آکر عرض كيا مجھے تير ك عزت كى قىم اسكے بارے ميں ہو ہى سنے گا۔ اس ميں وافل ہو جاتے گا۔ پھر علم فرمایا اور اس کو ٹاگوار یول سے ڈھانب دیا گیا (مرادیہ کہ مشفول ریاضتوں اور مجابدوں کی مشکلات کی برداشت وغیرہ سے وُحانیا)۔ فرمایا دوبارہ بھر جاؤ اور د مکھو کہ کیا کیا میں نے اہل جنت کے واسطے تیار کیا ہوا ہے۔ دوبارہ جاکر نظر ڈالی تو دیکھا کہ نا بہندیدہ باتوں کے ساتھ جنت دھانی ہوئی ہے۔ انہوں نے والیں آگر عرض کیا کہ تمری عرت کی قعم مجھے اب فدشہ ہے کہ اس کے اندر کوئی اسخص مجھے اب جاتے گا دائد تعالی نے) چر ارشاد فرمایا که دوزخ کی طرف چلے جاو اور د ملحو جو کچھ میں نے ہی دوز<sup>ن</sup> نے واسطے تیار کر رکھا ہے۔ وہ اس جانب کئے اور دیکھ لیا کہ اعذاب کی تہیں یا دوز ن کے شبقات ، يك دوسرى كے اور ير (ته درية) يزائى دوئى بين اس والي آئے اور عوش أيا قىم سے مجھے تیری عزت کی اسکو حس نے سنامیاں کے اندر داخل مذہو گا۔ پھر اسکے ویر تہو نوں کا بردہ ڈالا گیا (شبو تول سے مواہ نفس کی افر من ) والند تعالی نے) پیر ارشاد فرمایا کہ پھر جائیں ووہارہ گئے اور دیکی تو آئے عرض کیا۔مجھے قسم ہے تیری عزت کی کہ اب مجھے ن شے کہ مرکوئی ای میں دافل ہو گا۔

يمتى لاباس به سدي حضرت عبدالند بن مسعود سے اللہ تعالیٰ كے اس ارشاد انها ترمی بشور کالقصر ( تھیں وہ جنگاریاں ارتی ہے اند محل کے) کے متعلق راوی یں فرمایا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ پرجنگاریاں مانند در ختوں کے ہو نکی ۔ بلکہ تعلمول اور شہروں کے برابر ہول کی (یعنی اس قدر بڑی بڑی ہول گی)

مندامام احد ابن ماجه اور ابن حبان محيح مين اور عاكم روايت كرتے مين اور اس كو سی باتے ہیں کہ دوزن کے اندر ویل ایک وادی ہے۔ اس کے اندر ایک کافر ستربرس ، كاء صدى ينجي كو كرتاى جائا بهيكا قات كله ينجي ويهني اور ترمذى مي آيا ب كه تم الله تعالی کی بناہ طلب روجب الحن سے اجب الحن غم کے گڑھے کو کہا جاتا ہے)۔ صحاب رام نے عرض كيا يارمول الله صلى الله عليه وسلم ، غم كا كردهاكيا ب فرمايا وه ايك وادى ب دوزخ میں کہ اس سے خود دوز ن مرروز پار سوم عبہ پناہ طلب کر تا ہے ، ع نش کیا یا رس ل الله صلى الله عليه وسلم س إن لون سے وك داخل مول محيد آ منجناب في فرايا يد ریا کاری کے مرتکب قار بوں نے وسے بنائی نتی ہے۔ان کے بدراعال، کے باعث۔اور سب سے زیادہ قابل نفرت قار ک عنداللہ وہ ہیں جو ظلم کرنے والے حکم انول کی زیارت رتے ہیں (یعنی ان سے ملتے رہتے ہیں)۔

اور طبرانی میں آیا ہے کہ دوز نے کے اندر ایک وادی (الی مجی موجود) ہے ۔ کہ اس ے خود دوزخ مرروز چار صدبار پناہ مالگا کر تا ہے۔ اس کو محد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ریا کار لوگوں کے واسطے تیار کیا گیا ہے۔

ابن ابی الدنیا میں ہے کہ دورن کے اندر ستر مزار وادیاں ہیں۔ سر و رق ستر مزار شعول پر مشتمل اور ہم شعبہ ستر ہزار کمرول پر مشتمل اور ہر ایک کمرے کے اندر ایک سانب ہے۔ جو اہل دوزخ کے مونہوں کو کھاتا ہے۔ اور منکر سند سے آر بخ بخاری میں روایت کیا گیا ہے۔ کہ دوزخ کے اندر سة مرار وادیا ل ای (ان میں سے مرایک وا، ک کے ستر مردار شعبہ جات ہیں مرایک شعبہ ستر مردار گھر رصا ہے۔ برگھر کے اندر ستر مردار کر، عت میں۔ مرایک کمے کے ندر ستر مزار کونی دمو مود الیں۔ کویں کے اندر ستر ہزار اژدھا ہیں۔ ہر اژدھا کے جبڑے میں ستر ہزار بچھو ہیں۔ حب وقت وہاں کوئی (شخص) یا منافق پہنچ جا تاہے یہ تام اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔

اور ترمذی کے اندر منقطع سند سے مروی ہے۔ کہ دوزخ کے کنارے پر سے ایک پیٹھر پھینگ دیا جائے گا۔ وہ ستربرس کاعرصہ نیچ (دوزخ میں) گر آئی جائے گااور آخر جک نہ چہیٹے گا۔

حضرت عمر کہا کرتے تھے دوزخ کو یا دزیا دہ رکھو کیونکہ اسکی حرارت شدید ہے اور اس کاعمق دور ہے بہت۔ اور اسکے آسنی کوڑے ہیں۔

بزاز، ابو یعنی اور ابن حبان نے صحیح کے اندر اور یہ قبی نے روایت کیا ہے کہ دوز ن کے اندر اگر ایک پھر پھینک دیا جاتے ۔ وہ نیچ جا پہنیخے تک ستر سال (کے عرصہ) تک گر آئی چلا جائے گا۔ اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ہم استحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں بیٹے ہوئے تھے کہ ہمیں نیچ گرنے کی آواز سائی دی۔ آستحضرت نے ارشاد فرایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کیا ہے ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو عی خوب معلوم ہے۔ آنجناب نے ارشاد فرایا یہ ایک پھر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ستریرس قبل دوز خیں پھیئکا تھا وہ اب تہ پر پہنچا ہے۔

طبرانی میں حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ رسول النہ صلی النہ علیہ والہ وسلم نے ایک ڈراؤنی آ واز کو سا۔ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے ۔ ان سے رسول النہ صلی النہ علیہ وسلم نے دریافت فرایا۔ اے جبریل یہ آ واز کسی ہے انہوں نے عرض کیا یہ ایک بچر سے حس کو ستہ برس پیشتر کنارہ دورزخ سے داسکے اندر) پجینکا گیا تھا ۔ یہ اب نیچ (ت) یک بہنچا ہے ۔ اللہ تعالی نے آ پکو اس کی آ واز سنا دینا چاہا پیر ازاں بعد (آ نحضرت کی) وفات میک رسول النہ صلی النہ علیہ والہ وسلم کو منہ جر بنسی کے ساتھ کسی کی نے نہیں و کھا۔

احد اور ترمذی کی روایت ہے اور اس کو حن کہا ہے کہ ایسا ایک پتحر ساتھا۔ ایک کو پر ایک کی جانب اثبارہ کیا اگر آسمان سے زمین کی جانب چینک دیا جائے اور یہ پانچ صد

سال کی مسافت کے برابر فاصلہ ہے۔ تورات پڑنے سے قبل بی یہ زمین پر آ پہنچ اور اگر اسکوراس السلسلہ سے چھیٹکا جائے تو عالیس برس گذر جائیں۔ اسکے جڑ تک پہنچنے تک

جبکہ یہ شب وروز گر تا ہی جائے۔ احد ، ابو یعلی اور حاکم میں مروی ہے اور اس کو صحیح کیا ہے کہ اگر دوزخ کے آسنی منٹر کو زمین کے اوپر رکھا جائے اور تمام جنات وانسان اسے چاہیں کہ اٹھالیں ۔ توزمین سے بلا بھی نہ سکیں گے۔ اور حاکم میں صحیح روایت میں ہے کہ دوزخ کے منٹر کے ساتھ اگر بہاڑ یر ماریں تو پھٹ جائے اور راکھ عی ہو جائے۔

ابن ابی الدنیا نے روایت کیا ہے کہ دوزخ کاایک پتحراگر دنیا کے (سب) بہار وں کے اور رکھا جائے تو وہ (تمام) پلیل (کر علی رہ) جائیں۔ اور حاکم کی صحیح روایت ہے کہ سات رمینیں ہیں اور زمین حذا سے قریب تر (دوسمری) زمین (اس سے) یانچ صد سال کی سافت پر (واقع) ہے۔ مورمین سب سے او پر ہے وہ ایک چھلی کی پشت کے او پر ہے۔ اسکے دونوں بازو آسمان سے مس کے ہوئے ہیں اور وہ چھلی ایک بیتمر کے اورر سے وہ پتھر ایک فرشتہ کے باقہ میں ہے۔ اور زمین دوم آئد ھی کا زندان ہے اللہ تعالیٰ نے حسب وقت ارادہ کر لیا کہ قوم عاد کو ہلاک کر دے تو داروغہ آندھی کو حکم فرمایا کہ وہ انکے اور پر آند می اور ہلاک کر دینے والی تیز ہواؤں کو چلائے اس نے عرض کیا ۔ اے پرورد گار تعالی میں ایک بیل کے ایک نتھنے جلتی آندھی ان کے اویر جیج دیتا ہوں۔ اللہ تعالی نے فرمایا (اگر اس قدر آند هی چلا دی تو) چر وہ زمین اور زمین والوں تمام (کی ہلاکت) کے واسطے کافی ہوگی ۔ ان کے اور ر تو ایک انگو تھی کے سوراخ جتنی آند حی چلاؤ۔ ارشاد البی

ماتذر من شیئی اتت علید الاجعلته کالرمیم -(نہیں چھوڑتی تی کی چیز کو جی کہ حب پر آئی گریہ کہ گل چی ہوتی ہڑی کی مانند كرديتي).

زمین سوم میں دوزخ کا پتھ ہے اور زمین جہارم میں دوزخ کا گند ھک ہے۔ صحاب

نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ کیا آگ کی گندھک بھی ہوا کرتی ہے۔ استحضرت نے فرایا ہاں قدم ہے۔ مجھے اس ذات کی حس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ اس کے اندر گندھک کی وادیاں ہیں کہ ان کے اندر آگر مستکم پہاڑوں کو رکھا جاتے تو وہ پکھل جائیں اور بہ جائیں زمین پینم میں دوزخ کے سانپ ہیں۔ جنکے منہ بانند وادیوں کے ہیں۔ حس وقت وہ کسی کافر کو ڈستا ہے۔ تو گوشت جسم پر بالکل نہ رہے گا۔

زمین ششتم میں دوزخ کے بچھو ہیں جن میں سے سب سے چھوٹا بچھو فر بہ فچر کی بائند ہے۔ اسکے ڈنگ کی شدت کے باعث وہ کافر آتش دوزخ کو بھی بھلادے گا۔ زمین ہفتم میں آمنی زنجیروں سے ابلسیں بندھا ہوا ہے۔ اس کا ایک ہاتھ آگے کی طرف ہے اور دو مہرا ہاتھ چیچھے کی جانب ہے۔ کسی بندسے پر جب اللہ تعالیٰ اس کو (برائے آزا مَنْ) چھوڑنا جاہما ہو تواسے آزاد فرمادیتا ہے۔

احد، طبرانی نے اور ابن حبان نے صحیح میں اور عاکم نے روایت کیا ہے اور عاکم بنی
اس کو صحیح بناتے ہیں کہ دوزخ کے اندر بختی او نٹوں کی گردنوں کے مانند سانپ ہیں۔ کسی
کو وہ سانپ ڈسے تو ستر برس کی مرت بک اسکی حرارت محسوس ہوتی رہے اور دوزن کے اندر اس طرح کے بچھو ہیں۔ جیسے فر بہ خچر ہوتے ہیں کسی کو وہ ڈسیں تو چالیس برس
کی اسکی حرارت محسوس ہوتی رہے۔

تر مذی، ابن حبان اور حاکم کی روایت ہے اور اسے صحیح بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد "کا کھل" کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ یہ اس طرح کا ہوگا۔ جیے اہلتا ہوا تیل ہو تا ہے۔ حس وقت یہ اسکے چہرے کے قریب کیا جائے گا۔ تواسکے چہرے پرسے جلد (اثر کر) گرجائے گی۔

بر کردی میں بیند من غریب صحیح مروی ہے ۔ کہ ان کے سروں کے او پر گرم پانی ڈالا جائے گا۔ وہ گرم پانی سروں میں جذب ہو کر انکے شکموں تک چلا جائے گا اور شکم سے مرچیز باہر انکال دے گا۔ حتی کہ پاؤں تک ہرچیز کو جلادے گا اور جمیم گرم پانی ہے جلا دینے والا۔ حضرت ضحاک نے فرمایا ہے۔ یہ گرم پانی ابل رہا ہے۔ زمین اور آسان کی تخلیق كروز سے عى اور يونى سوش كا تارى كارال دوزخ كو بلائے جانے ك علاوہ ازيں ایک قول ہے جواس ار شادالمی میں می ذکر کیا گیا ہے

وسقواماءحميمافقطع اماءهمه (محمد).

(اور ان کو بلایا جائے گاگرم پانی جوان کی انتر یوں کو قطع کر دے گا)۔

احمد اور ترمذی کی روایت ہے اور کہا ہے کہ یہ غریب ہے اور حاکم اس کو روایت كرك كہتے ہيں۔ كه يدمسلم كى شرط كے مطابق سحيح بے۔ اس ارشاد البي مي ويسقى من ماء صدید ینجر عدولا یکادلسیغدد (ابراهیم) (اوران کو بلایا جائے گایائی جوک پیپ ہے وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پئے گااور تکل نہ سکے گا)۔ فرمایا کہ اس کو منہ کے ندیک کریں گے تو بدبو کی وج سے پہند ہیں کریں گے۔ اور قریب کریں گے تو منہ مجلسیں کے اور ان کے مرول پر سے جلد کر پڑے گی۔ جب نوش کریں گے توان کی انترایاں متقطع ہو جائیں گی اور بالآخر ان کی بیٹھ (دہر) میں سے باہر آ جائیں گی۔

الله تعالی نے فرمایا ہے -

يشوى الوجوه بئس الشراب

(مونہوں کو بھلس دے براہے مشروب)۔

مند احد اور حاکم میں مروی ہے اور اس کو سیج کہا ہے کہ غساق کا ایک ڈول دنیا بر اگر انڈیل دیا جائے تو تمام دنیا بدبو دار ہو جائے گی اور غماق سے مراد کرم پانی اور پیپ ہے۔ جیے کہ فرایا گیا ہے۔ فلیذو قوہ حمیم و غساق۔ (پی اسکو چکھو گرم بائ اور پیپ) نیز فرمایا ہے۔الا حصیعا و غساقا (مگر گرم پانی اور پیپ)۔ اس <mark>میں اختلا ف</mark> تھی یا یا جا تا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنھا کے نزدیک غسا<mark>ق بدبو والا با<sup>ن</sup>ی</mark> ہے۔ ہو کافر کی جلد سے فارج ہو گااور دیگر حضرات کے نزدیک اس سے مراد پیپ

حضرت کعب نے فرمایا ہے یہ ایک چشمر ہے دوزخ کا اسکی جانب دیگر ایک چشم

چوٹا سا بہتا آ تا ہے اور ہر پہشمہ سانپ یا بچھو وغیرہ کا زہر ہی ہو گا۔ پس وہ جمع ہو جائے گا تو گا۔ پھر اس کے اندر اس کو ایک بار ڈبکی لکوائیں گے۔ حس وقت باہر نکالا جائے گا تو پڑیوں کے اور یہ جلد اور گوشت اسکی ہڑیوں بڑیوں کے اور یہ جلد اور گوشت اسکی ہڑیوں اور شخنوں پر کر کر) پڑے ہوئے ہوں گے اور وہ اپنا وہ کوشت (اوپر کی طرف) یول کھینے گا۔ جیسے آدمی اپنے کھڑے کو کھینے تا ہے۔

اور ترمزی اپنی من محیح روایت میں بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم فی اس آیہ کریمہ کو پڑھا۔ افغواالله حق تقند ولا تحوین الا وانتم مسلمون۔ (اللہ تحالی ہے ڈرتے رہو جیے کہ اس سے ڈرنے کا تق ہے اور مت مرو گر مسلمان ہوتے ہوئے)۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہوسلم نے فرہ یا اگر زقوم (کی کائے دار غذا) کا ایک قطرہ دنیا کے مقام پر ڈالا جائے تو تام اہل دنیا کی زیست شک ہو کر رہ جائے (زقوم دوزخ میں کائے دار فوراک ہے جیے قصوبہ ہے)۔ اب جو اسکو کھائے گااس کا کیسا حال ہوگا دیگر ایک روایت میں ہے اس کا حال کیا ہوگا جب کی غذاصرف میں ہوگی۔

الله تعالیٰ کے اس ارشاد کے متعلق حضرت عبدالله بن عباس سے مروی ہے۔ وطعاما ذا غصمد (اور گلے میں پھنس جانے والا کتانا ہے )۔ کہ کانٹا گلے کے اندر اٹک جائے گاوہ نہ فارج ہو گااور نہ ہی وہ اسکوا گل سکے گا۔

شیخین کی روایت میں ہے کہ کافر شخص کے دونوں کندھوں کے بابین تیزرو موار کی تین یوم کی مسافت کے برابر فاصلہ ہو گا۔ اور احمد کی روایت ہے کہ کافر کی ایک ڈاڑھ احمد پہاڑ کی بائند ہوگی اور کوہ بیضا۔ کی مثل اسکی ران ہوگی اور قدید اور کمہ شریف کے درمیانی فاصلہ کے برابر اسکی نشت دوزخ کے اندر ہوگی ۔ جو تین یوم کی مسافت کافاصلہ بے اسکی کھال بیالس کر موٹی ہوگی ۔ یہ گزشاہ یمن کا لمباگز ہے اور ابن حبان وغیرہ نے سے اسکی کھالے بیالس کو موٹی ہوگی ۔ یہ گزشاہ یمن کا لمباگز ہے اور ابن حبان وغیرہ نے سے سمی کھا ہے۔

ں ہی ہا ہا۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ کافر کی ڈاڑھ اور یا فرمایا اسکی تحلی کوہ احد کے برابر ہوگ اسکی موٹائی تئین یوم کی مسافت ہے۔ اور ترمذی کے الفاظ یوں ہیں۔ رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے ارشاد فرہایا که دوزخ کے اندر اسکی نشت ربذہ سے تین یوم کی مسافت کے برابر ہے۔ یعنی جتنا فاصله ربذہ سے مدینہ مشریف کا ہے۔ دیگر ایک روایت ہے کہ دوزخ کے اندر اسکی نشت تین یوم کی مسافت ہوگ۔ جیے کہ ربذہ تک کی ہے۔

احداور طبرانی میں آیا ہے۔ حب کی سند قریب حن کے ہے۔ جیے کہ فربایہ عافظ مندری نے اور نیز ترمذی حضرت فضیل بن یزید سے روایت کرتے ہیں کہ کافر کی زبان ایک یا دو فرخ تک گسٹی جاری ہوگی (تقریباً آٹ کو میٹر) اور لوگ اسلو پایال کرتے ہیں۔ کرتے ہوں گے۔ حضرت فضیل بن یزید حضرت ابو العجلان سے نقل کرتے ہیں۔ قیامت کے روز کافر زبان کو دو فرخ (کے فاصلے) بحک گسیٹے گا۔ اور لوگ اسے روند دید ہے ہوئے۔ اسکو یہ قی وغیرہ نے نقل کیا ہے اور یہ ہی صبح ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دوز ٹر میں اہل دوز ٹر کے جسم اتنے بڑے کر جملے جائیں گاور اسکی کال کی مسافت (کے برابر) فاصلہ ہو گااور اسکی کھال کی مسافت (کے برابر) فاصلہ ہو گااور اسکی کھال کی موٹائی ستر گز ہو جائے گی اور اسکی ڈاڑھ کوہ احد جبتی ہو جائے گی۔

منداحدی بند صحیح اور حاکم میں مروی ہے اور اسکو صحیح کہا ہے۔ کہ حضرت مجابد سے روایت ہے کہ حضرت عبدالله بن عباس نے فربایا کیا تم کو معلوم ہے کہ دوزخ کی وسعت گتی ہے۔ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فربایا باں واللہ تمہیں کیا معلوم ان کے کان کی لواور کندھے کے درمیان کا فاصلہ ستر ہرس کے سفر (کے برابر) ہو گا۔ حس کے اندر پیپ اور خون کی وادیاں موجود ہوں گی۔ میں نے کہا کہ نہریں؟ آپ نے فربایا وادیاں۔

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الدواصعابد وابل بيندو بارك وسلم

#### - باب نمبر 52 🍙

### فضيلت خوف معصيت

یا در کسیں کہ خوف الہی اور کناہوں پر سمزا دیے جانیکا خوف نیز غضب و گرفت ہونے کا فدشہ می معاصی سے سب سے بڑھ کر خوفردہ کرنے والی چیز ہے۔ ایس احکام الہی کی خلاف ورزی کے مرتکب ہونے والے لوگوں کو خوف کھانا چاہیے کہ کہیں کوئی آفت ہی وارد نہ ہو جائے یا عذاب شدید نہ نازل ہو جائے۔ مروی ہے کہ ایک نو جوان کے پاس رسول اللہ صلی البتہ علیہ والہ وسلم تشریف فرہا ہوئے وہ قریب المرگ تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا تم خود کو کیسا پاتے ہو۔ اس نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم میں امریک تا ہوں اور معاصی کے باعث خوفردہ مجی ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا۔ ایے موقع پر جب یہ دونوں چیزیں جمع ہوں۔ تو اللہ تعالی اس کو عطا فرما تا ہے۔ حب کی اس کو امید ہوتی ہے اور حس کا اسے ڈر ہو تا ہے۔ اس سے اسے بچائے رکھتا ہے۔

حضرت وبب بن ورد نے فرمایا۔ کہ علیمی علیہ السلام کہا کرتے تھے۔ حب فرودس و خوف دوزخ دونوں چیزیں انسانی کو مصیبت پر صبر کرنے اور دنیا کی لذتوں شہوتوں اور نافر مانی سے دور ہی رہنے کاعادی بنادیتی ہیں۔

حضرت حن نے فرمایا ہے۔ واللہ اس طرح کی قومیں تم سے پیشتر بھی ہو گذر کی ہیں۔ ریعنی صحابہ کرام) کہ اگر وہ کنکروں جتنی کشیر مقدار میں بھی سونا خیرات کر دیتے تھے تو پھر مجی گناہ کے شدید ڈرکی وجہ سے خوفروہ رہتے تھے کہ کہیں (ایسے نہ ہو) کہ نجات سے محروم رہ جاتیں۔

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ کیا تم بھی وہ کچھ سنتے ہو۔ جو میں سنتا ہوں آسمان کو کڑارہا ہے اور یہ حق ہے کہ اے کو کڑانا بی چاہیے۔ قسم ہے مجھے اس

ڈات کی حب کے قبضے میں میرنی جا فی ہے۔ چار انگل جاتنی نبی کوئی جگہ (آسان میں) کی موجود نہیں ہے جہال پر اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی فرشتہ سجدے میں یا قیام میں یا رکوئ میں نہیں ہے۔ اور اگر تمہیں بھی وہ معلوم ہو تا جو کچھ مجھے معلوم ہے۔ تو تم تھوڑا ہستے اور میں بھی جاتے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سخت انتقام اور اسکی بہت روتے اور تم پہاڑوں میں چلے جاتے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سخت انتقام اور اسکی بہت رہے کہ معلوت سے کہیں بناہ ڈھونڈ لو۔

ایک روایت میں یوں ہے۔ تم کو معلوم نہیں کہ نجات عاصل کر لو گے یا کہ نہیں عاصل ہوگ۔ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک موجود تام عدابول کااگر ایمان والے آدمی کو علم ہو تا تو وہ آتش سے بے خوف ہر گزنہ ہو تا۔ صحیحین میں ہے۔ حب وقت آیت پاک واندر عشیر تک الاقربین۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خوف دلاؤی کا آنجناب پر نزول ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم دقرایش سے مخاطب ہوئے اور ) فرمایا اے گروہ قریش اپنی جانیں اللہ تعالیٰ سے خرید کر لو۔ میں اللہ تعالیٰ کے ساقت تمہارے کسی بھی کام نہیں آؤل گا۔ اے اولاد عبد المناف میں تمہارے کسی کام نہیں آؤل گا۔ اے اولاد عبد المناف میں تمہارے کسی کام نہیں آئی سے بچانے کے بارے میں) اے عباس اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے میں تمہارے کسی کام نہیں آسکتا ہوں۔ اے صفیہ (یہ آپکی پھو بھی ہیں) اللہ تعالیٰ کے سامنے میں تمہیں جیسے خوامش ہو۔ میرے مال سے مائگ لو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے میں تمہیں جیسے خوامش ہو۔ میرے مال سے مائگ لو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے میں تمہیں جیسے خوامش ہو۔ میرے مال سے مائگ لو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے میں تمہیں آسکتا ہوں۔ اے خاطہ کے سامنے میں تمہیں جیسے خوامش ہوں گا۔

جناب ام المومنين سيده عاتش في عرض كيا يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تج يه (الله تعالى كاارشاد) ہے --

والذين يؤتون مااتواقلوبهم وجلةانهم الى ربهم رجعون

(اور وہ لوگ جو دیتے ہیں۔ جو کچیدان کو دیا گیا اور اُن کے دل خوف سے کا نیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پرورد گار کی طرف جانا ہے)۔

یا رسول الند صلی الله علیه واله وسلم یه ایے لوک ہیں جو زنا کرتے ہیں چوری کرتے

ہیں شراب نوش ہیں مگر ساتھ انہیں اللہ کاخوف بھی ہے۔ آپ نے ارشاد فر مایا لہ نہیں سے بنت الو مکر اے بنت صدیل بلکہ یہ وہ شخص ہے جو نماز اداکر تا ہے روزہ کی رکھتا ہے صدقد کر تاہے پھر بھی وہ ڈر تارہ تاہے کہ ممکن ہے قبول ہی منہ ہو۔

مند احدین مروی ہے کہ حن بصری کو کہا گیا۔ اے ابو سعید اسی قوم کی ہم نشین میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جو آئی زیادہ امید ہم کو دلاتے ہیں کہ خوشی کی وجہ ہمارے دل ارْنا مثروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فربایا۔ واللہ اگر ہم اس قوم سے ملنا جلنا رکھ جو ہم کو دراتے رہیں۔ یہاں بک کہ ہم کو امن میسر ہو جاتے تو یہ اس سے ، ہمتر ہے کہ تمہاری ملاقات ان لوگوں سے ہو جو ہم کو امان دکھاتے جائیں۔ مگر ہم خطروں میں سبتلا ہو جاؤ۔

حضرت زین العابدین علی بن حسین حمل وقت وضو کیا کرتے تھے اور وضو ت فراغت پالیج تھے۔ آو کانیج تھے اسکی وجہ ان سے پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا یہ تنہیں بی معلوم ہے کہ کس کے آگے کو انہوں اور کس سے مناجات کرنے والا ہوں۔ حضرت احمد بن حنبل نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی کا خوف مجھے کھانے پینے سے ہی بازر اساسے اور مجھے جبوک محموس نہیں ہوتی۔

بناری و مسلم میں ہے کہ رسول الند صلی الله علیه واله وسلم نے ان سات کے بارے میں ذکر فر ایا ۔ جنہیں الله تعالی این عرش کے سایہ میں جگہ عطافر ان گا۔ جب روز الوئی سایہ موجود نہ ہو گا۔ سواتے اس (عرش الهی) کے سانے کے ۔ ان میں سے ایک وہ ہو گا ہو تنہائی میں الله تعالی کو یا دکر تا ہے ۔ یعنی جو اسکا وعدہ اور اس کا عقاب یا دکر تا ہے کناہ و نافر انی نی وجہ سے خوف کھاتے ہونے اس کے گالوں پر آنو بہنے لکتے ہیں۔

حضرت عبدالند بن عباس کی حدیث میں آیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ واله وسلم نے ارشاد فرمایا۔ الیمی آئکھ کو آتش مس نہیں کرے گی حورات کے آخر نی حصے میں بوجہ خوف الہی، و پرٹری اور نہ ہی اس آئکھ کو حمیں نے فی سبیل الله پہرہ دیا۔

اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی حدیث میں ہے کہ رسول النہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ارشاد ہے ۔ وہ شخص دوز خ میں نہیں جائے گا جو خوف الہی کے باعث رویا حتی کہ تھوں میں دورہ والیں جو حاتے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ کا گردو غیار آئد ،وڑخ کا دھواں جمع نہیں ہوسکتے

حضرت عبداللہ بن عمروبن عن فرمایا ہے۔ اللہ تعان کے بخوف سے یک آئو بہنا مجھے ایک ہزار دینار صدقہ مردینے سے محوب ترہے۔

اور حضرت عون بن عبداللد في فرمايا ہے ۔ مجھ تک يه رويت آئى ہے ۔ كم الله ك خوف يه رويت آئى ہے . كه الله ك خوف سے تكلف والے آنو انسانی جسم كے حس حصد ير لگ جائيں وہ حصد دوزخ ير حرام ہو جاتا ہے ۔ اور رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كاسينه مبارك بوجه روف كي يول آواز ديا كر تا تفاحي طرح ابلتى ہوئى ہنڈيا كى آواز ہواكرتى ہے ۔ يعنى آواز آياكرتى تحى جيد ہنڈيا جوش ماردى ہو۔

اور حضرت كندى رحمت الله عليه نے فرمايا ہے۔ الله تعالیٰ سے وْر نے كے باعث مِ آنو تكليں وہ سمندرول كے برابر آئش كو بججاديتے ہیں۔

اور ابن ساک خود پر عتاب فرماتے تھے اور کہتے تھے تم ہاتیں تو زاہدوں کی کرتے ہو اور کام منافقوں والا کرتے ہو اور پھر ساتھ خوامش رکھتے ہو کہ بعنت میں جاؤ گے۔ نہیں نہیں بعنت کے لیے اور لوگ ہیں اور ان کے اعمال ایسے ہیں جو ہم نہیں کرتے ہیں۔

اور سخرت سفیان توری نے فرایا ہے۔ میں حضرت امام جعفر صادق کی فدمت میں کیا اور آپ سے عرض کیا۔ یا اولا در سول مجھے کچھ وصیت فرا تیں۔ آپ نے فرایا اے سفیان کاذب کو مروت میسر نہیں ہے۔ حسد کرنے والے کے لیے بچین نہیں ہے اور ہم وقت غمزدہ رہنے والے کے لیے جین نہیں ہے اور ہم وقت غمزدہ رہنے والے کے لیے خمر نہیں اور برے اظلاق والے کے لیے سرداری نہیں ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا اے رسول اللہ کی اولاد کچھ اور فرما تیں۔ تو آپ نے فرمایا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا اے رسول اللہ کی اولاد کچھ اور فرما تیں۔ تو آپ نے فرمایا کے محارم سے بچے رہو تم عبادت گذار ہوگے۔ جو کچھ تمہاری قسمت میں اللہ تعالی نے کر دیا ہوا ہے۔ اسی پر راضی رہو۔ تم مسلمان ہو گے اور لوگوں کے ساتھ اس طرح کی رفاقت رکھو۔ جسی تمہاری خواسش ہے کہ لوگ تمہارے ساتھ رکھی۔ تم ایمان والے ہو گے۔ بدمعاش سے صحبت نہ رکھنا ورنہ وہ تجھے بدمعاش ہی

تعلیم کرے گا۔ کیونکہ حدیث میں ہے۔ انسان اپنے رفیق کے دین پر ہو تا ہے گی و کہ تم کیے شخص کو اپنا دوست بتاتے ہواور اپنے معاملات میں ایے لوگوں سے مثورہ کیا کرو جو اللہ تعالی کا غوف رکھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا ابن رسول اللہ کچھ اور دوسیت فرائیں تو آپ نے فرایا اسے سفیان حب آ دمی کی خوامش ہو کہ بغیر قبیلے کے عزت اور غلبہ اسے حاصل ہو جائے اور بغیر کسی سلطنت کے اسے رعب اور وقار میسر ہو۔ اسکے لیے غلبہ اسے حاصل ہو جائے اور بغیر کسی سلطنت کے اسے رعب اور وقار میسر ہو۔ اسکے لیے باللہ کی نافر ان کی ذات سے حل آئے اور اللہ تعالیٰ کی فرانبرداری میں آ داخل ہو بیا ہے کہ اللہ کی نافر ان کی ذات سے حل آئے اور اللہ تعالیٰ کی فرانبرداری میں آ داخل ہو میں نے عرض کیا۔ یا ابن رسول اللہ ! کچھ مزید وصیت فرا دیں تو آپ نے ار شاد فرایا میں سے والد محترم نے مجھے تین آ داب تعلیم فرائے۔ (۱)۔ اسے میٹے جو شخص کسی بر سے مقام پر جائے گا آئی واپنا دوست بنا تا ہے وہ کھی نہیں بچ سکتا۔ (۲)۔ جو شخص برسے مقام پر جائے گا وہ اس پر تہمت لاز آ لگ جائے گی۔ (۳)۔ جو آ دمی اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رکھے گا وہ شرمار ہو گا۔

حضرت ابن مبارک نے فرمایا ہے۔ کہ میں نے حضرت وہب بن ورد سے دریافت کیا کہ کیا اس شخص کو عبادت کی علاوت حاصل ہوتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مرحکب ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں اور نہ ہی اسے مزہ آتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا کام کر آماہو۔

امام ابو الفتح بن جوزی نے فرمایا ہے اللہ کا خوف بی وہ آتش ہے جو شہوتوں کو جلا دیتی ہے۔ اسے اتنی فضیلت حاصل ہے۔ حب قدروہ شہوات کو جلا دے اور جبتاوہ نافر مانی سے بازر کھے اور اطاعت پر راغب کرے اور دریں صورت کیونکر خوف کی فضیلت نہ ہو ۔ حالانکہ اسی کی دجہ سے عفت اور ورع اور تقوی اور مجاہدہ اور قرب خداوندگ عطا ہونے کا باعث ہونے والے اعمال میمر ہوتے ہیں جیسے کہ آیات واحادیث سے بیتہ چبلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

هدى و رحمه للذبي هم لربهم يرهبون.

(بدایت اور رست ان او گول کے لیے ہے جو اینے پرورد گار ت ورف والے

\_(U!

نیز الله تعالی نے ارشاد فرمایا ہے۔

رصى الله عنهم ورضواعنه ذلك لمن خشي ربه

(الله تعالیٰ ان کے ساتھ راضی ہو گیا اور وہ اس کے ساتھ راضی ہوتے یہ اسکے واسفے

ى ب حس نے اپنے رب سے خوف رکھا)۔

اور الله تعالى كاار شادب-

وخافونان كنتم مؤمنين-

(اگر تم ایمان والے ہو تو مجھ سے ڈرتے رہو)۔

الله على جلاله في ارشاد فرمايا ب-

ولمنخاف مقام ربه جنتان

ا جو خوفردہ ہے اپنے رب کے سامنے کھوا ہونے سے اسکے لیے دو جنتیں ہیں۔ (الرحمن)۔

نیزرب تعالی نے ارشاد فرمایا ہے:۔

سيذكر من يخشى-

(جو ڈرنے والا ہے وہ تصیحت بکڑے گا)۔

نيز الله تعالى نے فرمايا ہے:-

انيما يخشى الله من عباده العلمواء-

( تحقیق الله سے ڈرتے ہیں اسکے بندوں میں سے علمار)۔

ایسے ہی دیگر متعدد آیات قرآن اس مفہوم پر شاہد ہیں۔ علم کی فضیا<mark>ت والی</mark> احادیث خوف کی فصیت پر دلیل ہیں۔ کیونکہ علم کانیتجہ خوف ہو تاہے۔

اور ابن ابی الدنیا کی رویت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے ارشاد فرمایا الله تعالیٰ کے خوف سے 'س وقت بندے کا دل کانب جائے تو س نے کن میں جب جاتے ہیں۔ حب عرب موضعے در ختوں کے بیتے ججزئتے ہیں۔ رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ الله تعالی نے فرمایا قسم ہے نجد کو میری عزت کی میں اپنے بندے پر دو خوف جمع نہ کروں گااور نہ اس پر دوامن عی اکٹھے کرول گا۔ اگر دنیا کے اندراس نے میرا ڈر نہ رکھا تو روز قیامت میں اسکو خوفزدہ کروں گااور اگر وہ دنیا کے اندر مجھ سے خوف کھا تار ہا تو میں اسکوروز قیامت بے خوف کر دول گا۔

حضرت ابو سلیمان درانی نے فرمایا ہے حب دل کے اندر اللد تعالی کا ڈر نہیں ہو تاوہ ول ویران (اجرا اور) ہو تاہے۔

اور الله تعالى كاار شادب

فلا يامن مكر الله الالقوم الخمرون-

(الله كى تدبير سے صرف كا كا كا كا الى والى قوم بى بے خوف ہوتى ہے)۔

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى آله واصحابه وابل بيته وبارك

TI MEN

# اب مبر 53

### فضائل توبه

بت سی آیات پاک توبہ کرنے کی قضیلت میں ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرایا

و توبوالى الله جميعاليهاالمومنون لعلكم تفلحون . (اے ايمان والو تم تمام الله كى طرف توبه كرو تاكم تم فلاح پالو) ـ اور الله تعالى كارشاد ہے ،

والذين لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذالك يلق اثاما يا يضعف له العذاب يوم القيامة و يخلد فيه مهانا - الا من تاب و امن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سياتهم حسنات وكان الله غفور ارحيما - ومن تاب و عمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا -

اور جولوگ الله تعالی کے سوائسی اور کو معبود (بناکر) بکارتے نہیں ہیں اور اس جوان کو قتل نہیں کرتے ہیں۔ ہیں کو الله فے حرام قرار دیا گر جی کے سافتہ اور نہ ہی وہ زنا کر جی گا۔ ان کے واسطے روز کرتے ہیں۔ اور جو ایسے کام کرے وہ بڑے و بال سے ملے گا۔ ان کے واسطے روز قیامت دگنا عذاب کیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ذات ہیں رہے گا۔ گر حس نے توبہ کر لی اور ایمان لے گا اور اعمال صالح کیے وہ اس طرح کے لوگ ہیں۔ جن کی براتیاں مجی الله تعالیٰ نیکیوں میں جبدیل فرائے گا۔ اور الله تعالیٰ بڑی معفرت فرانے والا بڑا ہی رحم کرنے والا ہوا ہی رحم کرنے والا ہوا ہی رحم کی جانب رجوع کرنا ،۔

اس بارے میں کشر احادیث مجی وار د ہوتی ہیں،۔

مسلم شریف کے اندر ہے کہ رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے دست رحمت کو پھیلا دیتا ہے باکہ دن کے دوران گناہ کے مرتکب ہونے والوں کی توبہ کو قبولیت عطافر مائے اور دن کے وقت می پھیلا تا ہے باکہ رات کے دوران گناہ کاار تکاب کرنے والوں کی توبہ کو قبول فرماتے جب بک کہ آفتاب مغرب سے چڑھے۔

تریزی میں صحیح روایت میں وارد ہے کہ جانب مغرب ایک دروازہ ہے وہ چالیس برس یا ستر برس دکی مسافت کے برابر) چوڑا ہے۔ حس روز اللہ تعالیٰ نے آسان وزمین کی تخلیق فرمائی اسی روز توبہ کرنے والوں کے واسطے (وہ دروازہ مجی) کھول دیا اس کو بند نہیں کرے گا آآآ نکہ سورج مغرب سے طلوع کرہے۔

ایک اور صحیح روایت میں ہے کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغرب میں ایک دروازہ بنار کھا ہے۔ وہ ستر برس کی مسافت (کے برابر) چوڑا ہے۔ اس جانب سے آفقاب کے طلوع تک اس کو بند نہ فرمائے گا۔ بیں اسی جانب اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد (میں مجی اشارہ) موجود ہے :-

يوم ياتي بعض ايتربك لا ينغع نفساايمانها-

رحس روز تیرے پرورد گار کی کچھ نشانیاں آئیں گی تو کسی کو بھی اس کا ایمان لاتا فائدہ مند نہ ہو گا)۔

ایک قول ہے کہ یہ مرفوع روایت میں داخل نہیں ہے نہ بی یہ پہلی کی صراحت ہے۔ حس طرح کہ بیمقی نے صراحت کی ہے اس کا حجاب یوں ہے کہ ایک رائے پر مشتمل اقوال موضوع کے حکم میں نہیں آتے ۔ طبرانی نے جید سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں (ان میں سے) سات (دروازے) بند (رہتے) ہیں اور ایک دروازہ کھلا (رہتا) ہے۔ یہاں جک کہ مغرب سے سورج چڑھے۔

ابن ماجہ مجی جید سند سے نقل کرتے ہیں کہ اگر تم گناہ کا اُر تکاب کر لواور تمہارے معاصی آسمان کے کناروں پر پہنٹے جائیں بعد ازاں تم (پر خلوس دل کے ساتھ) توبہ کرو توالثد تعالیٰ توبہ کو قبول فریائے گا۔ اور حاکم کی روایت جو صحیح بتائی گئی ہے یوں ہے کہ انسان کی معادت یوں ہے کہ وہ طویل عمر پائے اور اللہ تعالیٰ کی جانب وہ طویل عمر پائے اور اللہ تعالیٰ اے اثابت دے (مراد ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع حاصل ہو جائے اور عبادت کرنے کی تو فیق مل جائے )۔

ابن ماجہ اور ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے اور حاکم اس کو صحیح کہتے ہیں کہ سب ابنائے آدم گنبگار ہیں اور سب سے اچھے گنبگار توبہ کرنے والے ہیں۔

بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے کہ ایک بندہ گناہ کا مرتکب ہوا پھر اس نے کہا اے پرورد گار تعالیٰ میں گناہ کر بیٹھا ہوں۔ مجھے معاف فرما دے ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا۔ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک پرورد گار ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور اس پر موافذہ کر تا ہے ۔ پس اسکو بخش دیا پھر جب بک التد نے چاہوہ گناہ سے باز رہا۔ دوبارہ پھر ار تکاب کناہ کیا یا فرمایا کہ ایک اور گناہ کیا اب اس نے پھر عرض کیا اے میرے پرورد گار تعالیٰ میں نے دومہ کی مربعہ برورد گار تعالیٰ میں انکہ اور اس پر موافذہ فرماتا ہے اور اس پر موافذہ فرماتا ہے اور اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف فرماتا ہے اور اس پر موافذہ فرماتا ہے کہ اس کا ایک رب جب بھک اللہ تعالیٰ نے چاہا پھر اور ایک ہوں۔ مجھے معاف کر دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندہ کو علم ہے کہ اس کا ایک رب بول۔ مجھے معاف کر دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندہ کو علم ہے کہ اس کا ایک رب بول۔ مجھے معاف کر دے اللہ ہے اور اس پر موافذہ کرنے والا ہے ۔ پھر رب تعالیٰ نے اور اس پر موافذہ کرنے والا ہے ۔ پھر رب تعالیٰ نے اور اس پر موافذہ کرنے والا ہے ۔ پھر رب تعالیٰ نے اور اس پر موافذہ کرنے والا ہے ۔ پھر رب تعالیٰ نے اور اس پر موافذہ کرنے والا ہے ۔ پھر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے بندہ کو معاف فرمادیا اب وہ جو چاہے وہ کرے۔

الم منذری نے فرایا ہے "جو چاہے کرے" سے مراد ہے کہ جب جک وہ ارتکاب گناہ کے بعد استعفار کرتا جائے گا اور قوبہ کرتا جائے گا اور گناہ سے باز رہنے کا عدم رکھے گا۔ اس لیے فرایا۔ " پھر اور گناہ کا مرتکب ہو جائے "۔ کیونکہ گناہ کا مرتکب جب بی ہو گا اسکے بعد کی گئی تو یہ واستعفار اسکے واسطے کفارہ ہو جائے گی اور یہ مراد نہیں ہے کہ ارتکاب گناہ کر لے اور محض زبانی طلب معفرت ،ور تو یہ کرلے گر اپنے ول کے اندر نے اندر نے کا عبد بی نہ لرے اس عرق کی تو یہ تو کذابوں کی تو یہ ہوتی ت رہو ہے فر ا

اور فضول و نامقبول ہوتی ہے )۔ علمارے مروی ہے اور اسے صحیح کبی کہا گیا ہے کہ کوئی ایماندار جب گناہ کر لیتا ہے اسكے دل كے اوپر ايك سياه نقظه رو جا آب جمروه توب كرے اور كناه سے باز آجاتے اور معافی طلب کرے تو وہ (نقطہ) مٹ جاتا ہے اور اگر وہ (گناہ میں) بڑھتا ہی جائے تو (دل بروه) ظلمت تجی زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ بالآخر دل کے اور ر قفل برط جاتا ہے۔ اس کو ہی ران (زنگ باندھ دینا) کہتے ہیں۔ جو قرآن پاک میں تھی مذکور ہے ا

كلابل ران على قلوبهم ماكانوايكسبون.

(م گر نہیں ایسے بلکہ ان کے دلول کے اور پر زنگ باند ساہے (بوجہ اسکے) جو وہ کسب

ترمذی مثریف میں روایت سے جو حن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت مک بندے کی توبہ کو قبول فرما تا ہے حس وقت تک اس کی جان تھل جانے کے قریب نہیں ہو جاتی اور اسكى سندسي ايك مجول راوى مجى ہے ۔ حضرت معاذ نے فرايا ہے كه رسول الند صلى الله عليه واله وسلم نے ميرا إلت بكر ليا اور ايك ميل (كافاصله) جلت كتے پير ارشاد فرمايا۔اے معاذمیں تجھے اللہ تعالیٰ کا خوف کھانے تھے بولنے وعدہ پورا کرنے اور امانت کو ادا کرنے خیانت ترک کر دینے پیتم پر رنم کرنے پروسی کی حفاظت کرنے غصہ پی جانے زی ہے كلام كرنے سلام كو عام كرنے المم كے ساتھ والبنتكى ركھنے قرآن كو سمجھنے آخرت سے محبت رکھنے محاسبہ کا ڈرر کھنے امید کم رکھنے اور (نیک) عمل کرنے کی وصیت کر تا ہوں اور تجھے مانعت کر تا ہوں اس سے کہ تو نسی مسلمان کو گالی دے یا لسی کداب کی تصدیق کرے یا کسی سیجے کی تکذیب کرے نیا عدل کرنے والے حکمران کی حکم عدولی كرے اور زمين ميں ضاد والے۔ اے معاذمر شجر اور تحركے ياس الله كويا دكرواور سرگناه کے ساتھ توبہ کرو پوشیرہ گناہ کے لیے پوشیرہ توبہ کرد اور اعلانیہ گناہ (کردہ) پر (اعلانیہ بی) توبه كرو-

اور اصبانی کی روایت ے کہ ندامت (محسوس) کرنے والا اللہ تعالی کی رحمت کا

امیدوار ہو تا ہے اور جو اُکڑ تا ہے وہ اسکے غضب کا امیدوار ہو تا ہے۔ اے بندگان البی تم یا در کھو کہ ہر شخص اپنے عمل کا سامنا کرے گا اور اس وقت تک دنیا ہے نہ جائے گا۔ حس وقت تک وہ نیک یا بد عمل کو دیکھ نہ لے اور عملوں کا اعتبار انجام کے اعتبار سے ہو گا۔ سب وروز کو لیپیٹا جارہا ہے احدا آئزت کی جانب بہت عمل لیے ہوئے جاؤ اور ٹال مؤل کرنے سے دور رہو۔ کیونکہ اچانک موت وار دہونے والی ہے اور الند تعالیٰ کے حلم پر کوئی جی شخص غرور نہ کرے۔ کیونکہ آگ جوتے کے تسمہ سے مجی تمہارے زیادہ قریب ہے۔ اسکے بعدر مول الند صلی الند علیہ والہ وسلم نے اس آیت کو پر جا،۔

فمن يعمل مثقالِ ذرة خير ايره ومن يعمل مثقال ذرة شرايره

ر پس جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا اور جو ذرہ نے برابر براتی کا ار تکاب کرے گاہواس کو دیکھ لے گا)۔

طبرانی میں بسند صحیح روایت کیا کیا ہے۔ لیکن اس میں انقطاع ہے کہ النائب من الدنب کمن لا ذخب لد و کیا ہے ۔ آئب ہو جانے والا ایسا ہو تا ہے جیسے کہ اس کا کوئی گناہ ہے ہی نہیں )۔ یہ قبی نے دیکر سند سے روایت کیا ہے اور اس میں اتنازیا دہ ہے جو گناہ کی معافی طلب کر تا ہو گر ساتھ کناہ کی کر تا جاتے وہ پرورد گار تعالی کے ساتھ تحفی کا جاتے وہ پرورد گار تعالی کے ساتھ تحفی کر تا جاتے وہ پرورد گار تعالی کے ساتھ تحفی کر تا جاتے وہ پرورد گار تعالی کے ساتھ تحفی کی کہ ا

صحیح ابن حبان اور عاکم کی صحیح روایت منقول ہے کہ ندامت ہی توبہ ہی ہے۔
یعنی ندامت توبہ کا بڑا رکن ہے جیسے عفات فی کا ہے (مرادیہ ہے کہ فی کا بڑار کن
وقوف عرفات ہے) اور ندامت کے معانی ہیں کہ نافر مائی کو برائی (سمجھے) اور اس برائی پر
اللہ تعالیٰ کی جانب سے ممزا (پانے) کا خوف اور مثم مساری ہو اور یوں نہ ہو کہ صرف دنیا
کے اندر ہی رسواہونے یا مال برباد جانے کا ڈر ہو اور اس پر ہی صرف مثم مسار ہو تا ہو۔

حاکم کی نقل کردہ صحیح روایت ہے کہ البتہ ایک راوی ساقط ہے کہ جب مجی اللہ تعالیٰ نے کئی بندہ کی ندامت کو بوجہ ار تکاب گناہ پایا اسکے معافی طلب کرنے سے پیشتہ بی اس کو معاف فرادیا۔

مسلم نشریف وغیرہ میں آیا ہے۔ مجھے قدم ہے اس ذات کی جسکے قبضہ میں میری جان ہات کی جسکے قبضہ میں میری جان ہے اگر تم ار تکاب گناہ نہ کرو گے اور (ار تکاب گناہ کے بعد) پھر معافی نہ مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو چھوڑ کر دیگر قوم لے آئے گا۔ جو مرتکب گناہ ہوگی پھر معافی طلب کرے گی اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمادے گا۔

اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کو مدح محبوب نہیں پیڈااس نے اپنی مدح کو پہند فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر غیرت والا بھی کوئی نہیں۔ لہذا اس نے بے حیاتی والے کام حرام فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی معذرت کو پہند کرنے والا نہیں ہے۔ لہذا اس نے کتاب نازل کی اور رسول معبوث ہوئے۔

مسلم شریف میں ہے کہ رسول الند صلی الند علیہ والہ وسلم کی بار گاہ میں قبیلہ جہنیہ کی ایک عورت آئی وہ زنا سے حاملہ تھی عرض کیا یا رسول الند صلی الند علیہ والہ وسلم میں حد کے قابل ہوں۔ مجھ پر حد نافذ فرما تیں۔ رسول الند صلی الند علیہ والہ وسلم نے اسکے مر پرست کو طلب فرمایا اور فرمایا اسے اچھی طرح سے رکھو۔ جب بچہ پیدا ہو جائے گا پھر اس کو میرے پاس لے آئا۔ اس نے اسی طرح ہی کیا پھر نبی صلی الند علیہ والہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اسکے کپڑوں کو مضبوطی سے باندھ دیں اور حد جاری کرنے کا حکم فرمادیا۔ نے حکم فرمایا کہ اسکے کپڑوں کو مضبوطی سے باندھ دیں اور حد جاری کرنے کا حکم فرمادیا۔ پی اسکو سنگار کر دیا گیا اسکے بعد اس کا جنازہ پڑھا۔ حضرت عمر فاروق عرض گذار ہوتے۔ یا رسول الند صلی الند علیہ والہ وسلم آپ اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ جبکہ وہ زنا کی مرتکب تھی۔ آپ صلی الند علیہ والہ وسلم آپ اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ جبکہ وہ زنا ستر شہروں کے باشدوں پر تقیم کی جائے تو (ان کی معفر سے ہو جائے) کافی ہو جائے اور کیا تمہیں کوئی ایسا بھی ملا ہے حس نے اپنی جان کو الند عرو جالے کی فاطر سخاوت کر دیا ہو۔ کیا تمہیں کوئی ایسا بھی ملا ہے حس نے اپنی جان کو الند عرو جالے کی فاطر سخاوت کر دیا ہو۔ اور اس کو حسن کہا ہے اور صحیح ابن حبان میں اور میں دی جان میں اور سی کو حسن کیا جائے دیں جبان میں اور سی کو حسن کہا ہے اور اس کو حسن کہا ہے اور صحیح ابن حبان میں اور

اور ترمذی تمریف میں مروی ہے اور اس لوسن کہا ہے اور سے ابن حبان میں اور حاکم نے مجی روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ صحیح ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سماعت کیا ۔ ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں اس طرح بتاتے ہوئے فرمایا کہ سات مرتبہ نہیں بلکہ اس سے مجی زیادہ مرتبہ

رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم کو ارشاد فرمات ساعت کیا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص برے کام سے پر ہمیز نہ کرتا تھا ایک عورت اسکے پاس آگئی۔ اس نے اس کو ساٹھ دینار اس واسطے دے دیے کہ وہ اس سے زنا کرائے۔ حب وقت وہ اس ہیت میں بیٹھ گیا حب میں عورت نے تحر تحرابہ شاٹھ میں عورت نے تحر تحرابہ شاٹھ میں عورت نے تحر تحرابہ سے کا نینا شروع کر دیا اور رونے لگی۔ اس نے کہا کہ توروتی کیوں ہے کیا میں تجھ کو پیند ہیں ہول۔ عورت نے جواب دیا نہیں بلکہ اس لیے کہ میں نے کہجی یہ بر عمل نہیں کیا۔ بس تو صرف ایک سخت ضرورت کے باعث یہ کام کرنے لگی ہوں۔ اس نے کہا تو یہ کام کرتے لگی ہوں۔ اس نے کہا تو یہ کام کرتے لگی ہوں۔ اس نے کہا تو یہ کام کرتے لگی ہوں۔ اس نے کہا تو یہ کام کرتے سے میں بیا۔ چلی جاؤیہ (دینار) مجمی نہیں کیا۔ چلی جاؤیہ (دینار) مجمی نہیں کیا۔ چلی جاؤیہ دروازہ پر شح یر شدہ تھا اللہ تو تعالیٰ نے اس آدمی کو معاف فرادیا ہوگیا صبح ہوئی تو اسکے دروازہ پر شح یر شدہ تھا اللہ توان نے اس آدمی کو معاف فرادیا

حضرت عبداللہ بن معود سے صحیح روایت ہوا ہے کہ دو بستیاں تھیں۔ ایک بیک لوگوں کی بہتی ہیں ہے ایک شخص تکل اوگوں کی بہتی ہیں ہے ایک شخص تکل آیا اسلیے کہ دہ اچھے لوگوں کی بہتی ہیں ہے ایک شخص تکل آیا اسلیے کہ دہ اچھے لوگوں کی بہتی میں شقل ہو جانے ‹مرادیہ کہ نیک زندگی اختیار کرلے گا ۔ رضانے انہی سے درمیان میں بی اس نے وفات پائی۔ اب فر شلتہ رخمت اور شیطان نے جھکڑن شروع کر دیا۔ شیطان کہنے لگا واللہ یہ میری نافرانی کامرتکب کمجی نہ ہوا تھا۔ فرشتہ نے بہا یہ وہاں سے توبہ کر تا ہوا تکل آیا تھا۔ پس ان دونوں میں اللہ تعالی نے فیصلہ کر دیا کہ دونوں میں سے توبہ کر تا ہوا تک آیا تھا۔ پس ان دونوں میں اللہ تعالی نے فیصلہ کر دیا کہ دیکو لوکہ دونوں میں حرک ہے تھا۔ پہل ان دونوں میں اللہ تعالی نے فیصلہ کر دیا کہ دیکو لوکہ دونوں میں سے قریب ترکس بہتی کے ہے۔ پیمائش کی گئی تو وہ نیک لوگوں کی بہتی کے زیا دہ قریب تھا۔ معمر کی روایت میں ہے کہ میں راوی سے سنا ہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکوں کی بہتی کواس کے قریب کر دیا۔

بخاری ومسلم کی روایت میں ہے کہ تم سے قبل کے لوگوں میں ایک شخص تھا جو نٹانوے قبل کے لوگوں میں ایک شخص تھا جو نٹانوے قبل کر پیکا تھا۔ چھراس نے کسی عالم سے دریافت کیا دکہ اس کو اب کیے کرنا چاہیے) اس نے اس کو ایک راہب کے متعلق بتا دیا وہ اس کے پاس آگیا اور بتایا کہ میں

نانوے قتل کر پھا ہوں۔ کیا (میرے لیے) توبہ کر لینے کی صورت (ممکن) ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں ہے۔ اس آ دمی نے اسے بھی قتل کر دیا (اور اس طرح ہے اس نے) مو قتل پورا کر دیا ۔ بعد میں کسی اور عالم سے بوچھا۔ اس نے اسکو کسی اور عالم شخص کا بتایا وہ وال كيا اور بناياكم مي سو قتل كر چكا بول ـ كيا ميرى توبه بوسكتي باس في كماكم إل تیرے اور توبہ کے مابین کون آڑے آسکتا ہے تو فلاں علاقہ میں جاوہاں پر چند لوگ الند تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ ان کے ساتھ مل کر (تو مجی) عبادت کر اور اپنے علاقے كى طرف نه آنايه علاقه براب وه جلاكيا الجي (كم وبيش) نصف راه طے كريايا تحاكه ملك الموت نے آلیا۔ اب رحمت کے فرشتوں اور عذاب والے فرشتوں میں نزاع ہوا۔ الاتک رحمت كمن لكح كه يه آدى توبه كريا مواموجه الى الله آيا تها عداب والى المك كمن لك اس آدمی نے سجی کوئی نیک کام نہ کیا تھا۔ پھر انسان کی صورت میں ایک فرشتہ آ بہننا۔ انہوں نے اسکو فیصلہ کرنے والا بنالیا اس نے کہا کہ دونوں (جانب کی) زمینوں کے فاصله كى پيمائش كرو جدهر زياده نزديك موراس طرف ك فرشة اسے لے جائيں۔انبول نے حب وقت پیائش کی تواس زمین کے قریب تر تھاجد حرجانے کے لیے اس کاارادہ تھا۔ بیں طاعکہ رحمت نے اسکی جان قبض کی ایک روایت کے مطابق وہ ایک بالشت بحر نک لوگوں کے زیادہ قریب تھا۔ اس اس کو ان میں سے ہی کر دیا گیا۔ دیگر ایک روایت میں ہے کہ اس جانب کی زمین کو فرما دیا گیا نزدیک موجااور فرما دیا کہ دونوں (طرف کے ) فاصلوں کی پیمائش کروجب پیمائش ہو گئی تو وہ نیک لوگوں سے قریب تر تھااور اس کو معاف فرماديا كيا

حضرت قادہ سے مروی ہے کہ ہم کو حضرت من نے بتایا ہے کہ میں وقت اس کے پاس موت کافرشتہ آگیا تو وہ سینے کے بل نصرہ (نیک لوگوں کی بستی ) کی جانب چلنے گئے۔

اور جید سند سے طبرانی شریف میں مروی ہے کہ ایک شخص نے نود پر زیادتی کر لی دیعنی کوتی گناہ کر لیا) پھر وہ دیگر ایک شخص سے ملا اس سے دریافت کیا ایک شخص نانوے قبل کر پہکا ہے اور وہ تھام ظلم کے طور پر بھی کیے ہیں۔ اب کیا اسکے واسطے توبہ
کی کوئی صورت (ممکن) ہے اس نے (جواباً) کہا کہ نہیں اس نے اسے بھی قبل کر دیا۔
پھر دیگر ایک شخص کے پاس وہ آگیا اور کہا ہیں ایک صد آ دی قبل کر پہکا ہوں۔ اور وہ تھام ظلم سے بی قبل کیے ہیں۔ کیا میری توبہ کی کوئی صورت ممکن ہے۔ اس نے کہا آگر میں شجھے یہ کہوں کہ تیری توبہ کو اللہ تعالی قبول نہ کرے گا۔ تو دروغ ہو گا۔ اس جگہ ایک قوم عبادت میں لگی ہوئی ہے۔ تو بھی ان کے پاس جا کر عبادت کر وہ ان کی جانب چلا گیا۔ لیکن راہ میں بی وفات پا گیا۔ اب رحمت کے ملائکہ اور فر شخگان عذاب کے درمیان نواع ہوگیا۔ اللہ تعالی نے ایک فرشتہ بھیج دیا۔ اس نے انہیں کہا تم دونوں (جانب والی) نواع ہوگیا۔ اللہ تعالی نے ایک فرشتہ بھیج دیا۔ اس نے انہیں کہا تم دونوں (جانب والی) کو معاف زمین کو وہ کچھ الگلیوں جتنا توبہ کرنے والوں کے قریب تر تھا۔ اللہ تعالی نے اس کو معاف فرادیا۔

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمدوعلى آله واصحابه واېل بيته وبارك وسلم

Or a market and a

#### باب نمسر 54 🗈

## ظلم وزیا دتی منع ہے

ارشادالبی ہے:

وسيعلم الذين ظلموااي منقلب ينقلبون

(اور جلدی ہی وہ لوک جان لیں گے جنبوں نے زیا دتی کی کہ کون سی جگہ بجر جانے کی وہ پھر جائیں گے۔الشعرا۔۔ ۲۲۷)۔

جناب رسالت آب صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ۔ ظلم فی الحقیقت قیامت کی ظلمتوں میں سے ہے۔ آپ نے فرمایا ہے حس نے ایک بالشت زمین عاصل کرنے میں زیادتی کی روز قیامت اللہ تعالیٰ اسکی گردن میں ساتوں زمینوں کو ڈال دیگا۔

تین امور وہ ہیں کہ جو ان کا حال ہو گااس کے لیے اللہ تعالیٰ حساب کو آسان فرما دے گا۔ اور یا اس کو اپنی رحمت سے ہی جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ نے عض کیا۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہیں۔ ارشاد فرمایا تجھ کو جو نہ دے تو اس کو دے تجھ سے جو توڑ تا ہے تو اسکے ساتھ جوڑ تیرے او پر جو ظلم کر تا ہے تو اس کو معاف کر دے۔ تو جب یہ کام کرے گا تو تجھے جنت میں داخل فرمائے گا۔

اور دوسندوں کے ساتھ منداحد میں روایت کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک روایت ثقة ہے۔ کہ حضرت عقبہ بن عامر نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی النہ علیہ والہ وسلم کی زیارت سے مثم ف ہوا۔ آپ کے دست مبارک کو پکڑلیا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے سب سے زیا دہ عمدہ اعمال بتا دیں۔ آپ نے فرمایا اے عقبہ تجھ سے جو توڑے تو اسکے ساتھ جوڑ جو تحجہ کو محروم رکھے تو اس کو دسے اور جو تحجہ سے زیا دتی کرے دظلم، تو اس کو معاف کر دے۔ حاکم نے اس قدر مزید روایت کیا کہ خبردار جو چاہتا ہو کہ اسکی عمر زیا دہ ہو

جانے وار اسکے رزق میں فراخی ہو جانے وہ صله رحمی کرے۔

بعضِ کتابوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرااس پر سخت نفصب ہے ۔ <del>حواس</del> ط ن کے شخص پر ظلم کر تاہے حس کا بجز میرے دیکر کوئی مدد گار نہ ہو۔ ایک ثناء نے نے ہی اس بارے میں کہاہے۔

لا تظلمن اذا ماكنت مقتدرا فالظلم يرجع عقباه الى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه یدعو علیک وعین الله لم تنم (جب تم اقتدار میں ہوتے ہو تو کسی پر ظلم نہ کرو کیونکہ بالآ فر ظلم ندامت کا

ماعث ہو تاہے

تیری اُن تلحیں تو سو رہی ہوتی ہیں اور مظلوم جاکتا ہو تاہے وہ تیرے بارے میں الند تعالیٰ سے بری دعا کر رہا ہو تاہے اور اللہ تعالیٰ کی آ ملحیں مویا نہیں کر تیں )۔

دیگرایک شاعرفے یوں کہاہے۔

اذا ما الظلوم استوطا الارض مركبا ولج علوا في قبيح اكتسابه فكله الى صرف الزمان فانه

سبيدى له مالم يكن في حسابه ﴿ ظَالَم صَحْص حب وقت زمین میں ظلم کرنا شروٹ کردے اور وہ سرکش ہو کر بداعال میں غ ق ہو جائے تواس کو زمانے کے حوادث کے حوالے بھی کُر دے لیں بے شک اسکے ليه وه كچيد ظامر بو گامو سكے حساب ميں نہيں تھا)۔

ابل سلف میں سے بعض نے فر مایا ہے کہ کم ور لوگوں پر زیا دقی مت کرونبیں تو تم سب سے زیادہ برے طاقتوروں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت ابو سریرہ نے فر مایا ہے ظالم کے ظلم سے خوفردہ ہو کر سرخاب تھی اپنے آشیائے میں مر جاتی ہے (کہ سیانہ ہو کہ اس پر عداب وارد ہو جائے اور تمام اس کی لبیٹ میں آجائیں)۔

حضرت جابر نے فرایا ہے حبث کو چلے گئے ہوئے مسلمان لوک میں وقت لو نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آنجناب نے فرایا۔ کیا وہاں کی کوئی تعجب خیر بات مجھے نہ بتاؤ گے۔ حب کامشاہدہ حبشہ کی مرزمین پر تمہیں ہوا ہو۔ تو حضرت قیشہ نے کہ وہ مجی ان لوگوں میں سے بھی تھے بتایا کہ یار سول اللہ ! ایک ون ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں کی (رہنے والی) ایک بوڑ تھی عورت کا گذر وہاں سے ہوا۔ وہ اپنے مر پر پائی والا گرا الحائے نے ہوئے تی ایک نوجوان وہاں سے کذرااس نے سی عورت کے دونوں سند عوں کے در میان ابنا ہاتھ ارتے ہوئے است و حکیل دیا۔ وہ خورت کے دونوں سند عوں کے در میان ابنا ہاتھ ارتے ہوئے اس د حکیل دیا۔ وہ خورت کی جانب و میکھن پر گر گئی اس کا گھڑا مجی گوٹ گیا۔ میں وقت وہ عورت افحی تو اس د نوجوان معالم کی جانب و میکھن ہوئی بولی کنٹا مغ ور ہے تو جلدی دیکھ لے گا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی کی جانب و میکھن کے درون تو میرے اور اپنے درمیان معالم کی جانب و میکھن کے دونو میں بدلہ نہ لیا جائے۔ داوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صمی اللہ علیہ والہ دسلم نے ارشاد فرایا۔ اللہ کس طرح اس قوم کو پاک کرے گا جسکے طاقتور سے صعیف کے بی تو میں بدلہ نہ لیا جائے۔

جناب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نے فرمایا ہے۔ الله تعالی بانی (طرح کے) لوگوں پر غضب ناک ہے۔ اگر وہ چاہے تو اس دنیا کے اندر ہی ان کے او پر غضب وارد کر دے ورنہ آخرت (کے روز) میں اسکے باعث آگ میں بھینک دے ا

(1) ۔ قوم کا ایسا حائم حور عایا سے اپنا حق وصول کر تا ہو اور ان سے عدل نہ کر تا ہو اور ان سے عدل نہ کر تا ہو اور نہ ہی ان پر سے ظلم کو ہٹا تا ہو۔

.(2) ۔ قوم کاایسار ہمنا تھیں کی لوگ فربانیہ داری کرتے ہوں اور وہ توانا اور ضعیف میں مساوات بندر کھنا ہواور نفسانی خواہر ثات کی بات کر تا ہو۔

(3) ۔ ایسا آدمی جواپنی زوجہ اور اولاد کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم نہ کرتا ہو۔ ہواور ان کو دین کے امور تعلیم نہ کرتا ہو۔ .(4) ۔ ایسا شخص جو مزدور سے کام پورالیتا ہو لیکن اسکی مزدور کی اسے پور ی منہ یتا ہو۔

. (5) . وہ مرد جواپنی ہوگ پر مہر کے بارے میں ظلم کر تا ہو۔

حضرت عبدالند بن سلام نے فرمایا ہے کہ الند تعالی نے جب مخلوق کو خل<mark>ن کیا اور</mark> وہ اپنے پاؤل قائم ہو گئی اور اپنے سمر او پر اٹھاتے ہوئے مخلوق نے اللہ تعالٰ کی جانب و مکیحااور عرض کیا۔ اے برورد گار تعالیٰ تو کس کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ میں مظلوم کے ساتھ ہو۔ جب مک کہ اس کا حق نہ دے دیا جائے۔ اور حضرت وبب بن منبہ نے روایت کیا ہے کہ ایک جابر باد شاہ نے ایک محل تعمیر کرایا۔ اسکو بہت مضبور کیا ایک بڑھیا غریب سی آئی اس نے اس کی جانب ہی اپنی کٹیا تعمیر کر لی۔ اس میں <mark>وہ رہنے</mark> لگی ایک روز وہ ظالم نتخص سوار ہو کر اپنے محل کے گرد چکر لگارہا تھا۔ اس نے وہ کشیا دیکھ کر دریافت کیا کہ کس کی ہے۔ اس کو بتایا گیا کہ ایک مفلس عورت نے اس کی کٹیا ہے۔ اس نے حکم دیا کہ معار کر دی جائے ۔ بیں وہ گرا دی گئی۔ بڑھیا حس وقت آتی تو رکشیا معار شدہ دیکھ کر) اس نے دریافت کیا کہ کش نے معار کر دی ہے۔ اس کو بتایا گیا کہ بادشاہ نے دیکھ کر گرادی ہے۔ اس بڑھیانے اپنارٹ آسان کی جانب کر کے کہا۔ اے رب تعالی میں تو یہاں پر (حاضر) نہیں تھی گر تو (اسوقت) کہاں تھا۔ اللہ تعالی نے جبریل علیہ السلام کو فرمایا کہ اسکے محل کو اس پر الٹا پھینک دے۔ بیں اس ظالم کے او<mark>بر اسکے</mark> محل کوالٹ دیا گیا۔

منقول ہے کہ ایک بر کمی وزیر معہ اپنے فرزند زندان میں چلاگیا تو اس کا بیٹا کہنے لگا۔ اے والد صاحب! ہم عزت کے بعد قید اور ڈلت میں ڈال دیے گئے ہیں۔ باپ نے حواب دیا۔ اے بیٹے کسی مظلوم کی بد دعا دوران شب ہم مک آئی پہنچی اور اس سے ہم غفلت میں بھی رہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ تو غافل نہیں ہو تا۔

حضرت یزید بن حکیم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ظلم کرنے والا آئے گا۔ دوزخ کے پل پر حس وقت وہ پہنچ جائے گا تواس کی ملاقات مظلوم سے ہوجائے گی۔ اور اسے اپناوہ خلم (کیا ہوا) یا د آجائے گا۔ مظلوموں کی بحث ظالموں کے ساقہ چلتی رہے گی۔ بالآخر (وہ مظلوم لوگ)ان (ظالموں) کے پاس موجود تمام نیکیاں (ان سے) لے لیں گے۔ اگر نیکیاں نہ ہو نئیں تو اتنی ہی ان کی برائیاں اپنے ذمہ لیں گے۔ جشاان پر ظلم کیا ہو گا۔ یہاں تک کہ دوزخ کے آخری طبقے میں کر جائیں گے۔

اور حفہ ت عبدالند بن انس نے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول الند صلی النہ علیہ والہ وسلم کو ارشاد فرماتے ساعت کیا ہے ، روز قیامت لوگ برہند یا برہند بدن اور بغیم طحتہ کیے ہوئے اٹھائے جائیں گے پھر ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا۔ جو دور والے بھی ایسے بی من رہے ہوں گے جیسے نزدیک والے سنتے ہوں گے۔ میں ہوں بادشاہ بدلہ لینے والا کوئی جنتی جنت میں مت جائے۔ جب جک کوئی ایک دور ٹی مجی کئی ظلم کابدلہ طلب کر رہا ہو۔ نواہ قبر نیا اس سے زیادہ (بی ظلم ) ہو اور کسی دور ٹی کو بھی (اسوقت تک) دور ٹی میں نہ جانا چاہیے۔ جب جک کہ اسکے پاس ظلم ہو ( یعنی کسی پر اس نے زیادتی نہیں دور ٹی میں نہ جانا چاہیے۔ جب جک کہ اسکے پاس ظلم ہو ( یعنی کسی پر اس نے زیادتی نہیں موتی ہو) یہاں جگ کہ قبیر نیا اس سے بڑھ کر ہو اور تیرا پرورد گار کسی پر زیادتی نہیں طرق نہیں مور شحال ہوگ ہم برہند یاؤں برہنہ ہم اور ساتھ بغیر فلند کے بھی ہونگے۔ استحضہ ت نے ضور شحال ہوگ ہم برہند یاؤں برہنہ ہم اور ساتھ بغیر فلند کے بھی ہونگے۔ استحضہ ت نے فرایا نیکیوں اور برائیوں کا پورا بدلہ ملے گا اور تمہارا پرورد گار کسی پر بھی زیادتی نہ فرایا نیکیوں اور برائیوں کا پورا بدلہ ملے گا اور تمہارا پرورد گار کسی پر بھی زیادتی نہ فرایا نیکیوں اور برائیوں کا پورا بدلہ ملے گا اور تمہارا پرورد گار کسی پر بھی زیادتی نہ کی دیا تی کہ گا

دیگر ایک روایت ان کی عی ہے کہ رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حس نے زیا دقی کرتے ہوئے ایک کوڑا مار اروز قیامت اس سے بدله لیا جائے گا۔

ایک واقعہ:- نقل کیا گیا ہے کہ بادشاہ کسری نے اپنے بیٹے کے لیے برائے تعلیم ادب ایک استادر کھ لیا ۔ جس وقت سے نے اچھی طرح سے علم وادب سکھ لیا توایک دن بچے کو استاد نے بلاکر کوئی جرم کیے بغیر اور بلاکسی دیگر وجہ کے بچے کو خوب پیٹا۔ یہ نے نے اپنا غصہ استاد کے خلاف دل میں پوشیدہ رکھا۔ حس وقت اس کا والدم گیا اور وہ

اسكے بعد بادشاہ ہوگیا۔ تواس نے اساد كو طلب كيا اور اس سے دريافت كيا تم نے فلال روز مجھے اتنا سخت كيوں پيٹا تھا۔ جبكہ ميرا جرم كوئى نہ تھا۔ نہ كوئى ديگر سبب تھا۔ اساد نے حواب ديا ۔ اسے بادشاہ تو بڑا صاحب كمال و فضيلت ہوگيا ہے اور ميں سمجھتا تھاكہ تواپنے والد كے بعد بادشاہ سنے گالہذاميں نے نيت كرلى كہ شمجھ كو مار پيٹ اور ظلم كرنے كى دكليف كامزہ چھادول۔ تاكہ ازال بعد تو خود كى پر ظلم و زيا دتى نہ كرے اس (بادشاہ) نے كہا شمجھ كو اللہ تعالى نيك بدلہ عطا فرمائے اس كے بعد اس كو انعام ديا اور اس كو رخصت كيا۔

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى الدوابل بيتد واصحابه وبارك وسلم



## يتيم پر زيا دتي ممنوع ہے

الله تعالى نے فرمایا ہے -

ان الذين ياكلون اموال اليتمى ظلما انما يا كلون في بطونهم نارا و سيصلون سعيرا ـ (النساء ـ ١٠٠) ـ

( تحقیق جو لوگ ظلم سے بیٹیموں کے مالوں کو کھاتے ہیں۔ بلاشبہ وہ اپنے شکموں میں آگ کھاتے ہیں اور جلدی وہ دوزخ میں پہنچ جائیں گے)۔

حضرت قادہ نے فرمایا ہے۔ اس آیت کا نزول ہو غطفان کے ایک شخص کے بارے میں ہوا تھا۔ وہ اپنے جائی کے فرزند کے مال کا سر پرست ہو گیا تھا۔ بیٹا (امجی) چھوٹی عمر کااور میتیم تھا۔ اس نے اس کامال کھالیا۔

اور ظلماً سے مراد ہے ظلم سے یا اس کامعنی یہ ہے کہ ظالم ہوتے ہوئے گراس سے حق کے ساتھ کھانے والے کو استثنا حاصل ہے۔ مثلاً سر پرست فقہ کی کتابوں میں ہج شرا تط متعین ہیں۔ ان کے مطابق کھالے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:۔

ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليا كل بالمعروف-(النساء-٦)-

(اور ہو غنی (یعنی تونگر) ہوئیں اسکو بچے رہنا چاہیے اور جو کوئی فقیر ہواسے چاہیے کہ وہ معروف طریقہ عدل سے کھاتے)۔

مرادیہ ہے کہ اگر وہ اپنی حاجت کے مطابق استعال کر بیتا ہے تو (اسقدر) درست ہے یا قرض لے لے یا اجرت کی مقدار لے یا پھر وہ مجبور ہو تو لے لے۔ مگر جب فراخی حاصل به بوتی تو پیر علال دے۔ اللہ تعالٰ نے حاصل به بوتی تو پیر علال دے۔ اللہ تعالٰ نے

یائی کے سی کے متعلق شدید طور پر آکید فرمائی ہے۔ اور اس آید کر یمدے قبل تنبید فرادی ہے۔ یوں فرماتے ہوئے،

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافو عليهم فليت<mark>قواالله</mark> وليقولواقولا سديدا ـ (النساء ـ ٩) ـ

(اور ان لوگوں کو اس سے خوف ہونا چاہیے کہ اگر وہ اپنے مینیچے کم ور اولا د چھوڑ جاتے ہیں تو وہ ان پر ڈریں بی ان کو اللہ تعالی سے خوف کرنا چاہیے اور چاہیے کہ مضبوط بات کریں)۔

کلام کے سیال سے یہی معلوم ہوتا ہے اس کے برعکس کہ حب نے اس کو وصیت پر محمول کیا کہ تیمرے حصہ سے زیادہ وصیت کرے ۔ پس حب کے پاس کوئی معلوم ہوتا ہے۔ بہاں مک کہ اس کو بلائے ہی تواچھے طریقے میٹی کرئی چاہیے یہاں مک کہ اس کو بلائے ہی تواچھے طریقے سے دہلائے )۔ جیسے کہ کہے اسے بیٹا حب طرح کہ اپنی اولاد کو بلاتا ہے۔ اسکے ساتھ مال میں اس طرح می نیکی بھلائی اور خیر کامعاملہ کرے۔ حب طرح کہ اپنے مال اور اپنی اولاد میں کرنا چاہتا ہے۔ اس مالک یوم الدین سے اس طرح کی جزار پائے گا۔ حب طرح کا عمل کرے گا۔ حب طرح کے ویسائی جمرو گے۔

ایک شخص اطمینان کے ساتھ دوسم ول کے اموال اور اولاد میں کوئی کام ممرانجام دیتا ہو۔ تو جب اسے موت وارد ہوگی۔ تو الند تعالی اسکے اموال اور اولاد میں اور اس سے متعلق امور میں اس طرح بی اجر دے گا حس طرح اس نے دیگر کے ساتھ معاملہ کیا تھا۔ اگر ام عاملہ کیا تھا۔ اگر ام عاملہ کیا تھا۔ اگر اس معاملہ کیا تواس کی ممزادے گا۔ پس صاحب عقل و فراست کو اپنے اموال اور اولاد کے متعلق ڈرتے رہنا چاہے۔ اگر دین کے بارے میں نہ بھی خدشہ ہو پھر بھی (دنیوی امور میں) ذر تارہے اور جو پیٹم اسکی پرورش میں ہوں۔ ان کے ساتھ اور اموال کے ساتھ اور اموال کے ساتھ وابت کیا جاتے ساتھ اور اموال کے ساتھ وابت

نقل کیا گیا ہے داؤد علیہ السلام کو وحی فرمائی گئی اے داؤد! تو یتیم کے واسطے ایک

شفیق باپ بن جااور بیوہ عورت کے واسطے ایک شفیق خاوند ہو جا وریا در کھنا جیسا ہوؤ گے ویسائی کانے گا۔ یعنی حب طرح کا بر آؤ تم کرو گے اسی طرن کا سوک تم کو ملے گا۔ بایں سبب کہ موت وارد ہونا لازم ہے اور تیرے نئے نئے نئے بھی میوہ رہ جانا ہے اور تیری دوجہ نے بھی بیوہ رہ جانا ہے۔

یائی کے مالوں اور ان سے اچھاسلوک کرنے اور ظلم وزیا دتی سے محفوظ رکھنے کے ضمن میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ جواس آید کریمہ کے مطابق مغبوم پر مشتمل ہیں۔ ان میں شدت سے متنبہ کیا گیا ہے اور پیٹموں کے ساتھ ظلم کرنا، کے ہلاک کر دینے والے نہایت پر خطر اور شدید برے نتائج سے خوف دلایا گیا ہے۔ مسلم و غیرہ میں آیا ہے اور نہایت پر خطر اور شدید برے نتائج سے خوف دلایا گیا ہے۔ مسلم و غیرہ میں آیا ہے اور مجھے وہی کچھ تیرے واسطے مجی پہند ہے ۔ جو میں خود اپنے واسطے مجی پہند ہے ۔ جو میں خود اپنے واسطے پہند کرتا ہوں دو تر دمیوں پر د نہی ) حکم ان نہ ہونا اور مال بیٹم کا مہر برست نہ ہونا۔

بخاری و مسلم وغیرہ میں ہے کہ سات ہلاک کر دینے والیوں سے بچے رہوع نس کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم وہ کیا ہیں۔ آنجناب نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے نشرک کاار تکاب جادو کرنا، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ جان کو ناتق قتل کرناسود خوار کی اور یتیم کامال کھانا۔

اور بزاز کی روایت (میں یوں) ہے کہ بڑے گناہ سات ہیں۔ الند کے ساتھ مثرک، ناتق قتل کرنا سود کھانا اور میتم کا مال کھانا ( یعنی میتم کا مال کھانا ان کہیرہ گناہوں میں سے

ہے)۔ عالم میں مروی ہے اور اس کو صحیح کہا ہے کہ جار شخصوں کے متعلق سہ تعالی کو حق عاصل ہے کہ ان کو جنت میں نہیں جھیج گااور ان کو (آخرت کی) نعمت سے بہرہ مند نہیں کرے گا۔ (۱)۔ عادی مثراب خور ۲۱)۔ سود کھانے والا (۳)۔ تا حق مال یتیم کھانے والا (۴)۔ مال پاپ کا نافرمان شخص۔

اور سیجیم ابن حبان میں اس طرح سے مروی ہے: حو مکتوب مبارک یمن کے لوگوں

کی جانب رسول القد صلی القد علیه واله وسلم نے بدست حضرت عمرو بن حزم ارسال فرایا۔ اس میں یہ بھی (تحریر شدہ) تھا کہ روز قیامت عندالقد سب سے بزاکناہ القد تعالیٰ کے ساتھ شرک کاار تکاب ہے اور کسی صاحب ایمان کی جان ناحق قتل کر دیتا اور جب بعنگ شدت میں ہواللہ کی راہ سے جاگ جانا والدین کی نافر مانی کاار تکاب کسی پاکدامن عورت پر (زنا کاری کی) تہمت لگا دیتا جادو کی تعلیم عاصل کرنا سود خوری اور مال میتم کھانا۔

اور ترمذی مثرین میں اس طرٹ ہے اور حن کہا ہے کہ تم بے رائے مت ہو جانا کہ اگر لوگوں نے اصان کیا تو چر ہی ہم مجی احسان کریں گے دور نہ نہیں ) اور اگر لوگوں نے فلم کیا تو ہم بھی ظلم کریں گے بلکہ (تم لوگ) اس داصول) کی یا بندی کرو کہ لوگوں نے اگر احسان کیا تو تم مجی احسان کرنا اور آگر لوگوں نے برائی کی تو تم فلم مت کرنا۔

ابو یعلیٰ یوں روایت کرنے ہیں کہ روز قیامت اس طرح کی ایک قوم کو قبور سے نکالا جائے گا۔ کہ ان کے مونہوں کے او پر آتش جمڑ کتی ہوگی عرض کیا گیا۔ یا رسول النہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم وہ کون (لوگ) ہوں گے۔ آٹنحضرت نے ار شاد فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہوکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:۔

ان الذین یا کلون اموال الینمی ظلماانمایا کلون فی بطونهم نار ا۔ ( تحقیق وہ لوگ مج یتیموں کے الوں کو ظلم کر کے کھاتے ہیں۔ بے شک وہ اپنے پیوُل میں آگ ہی کھاتے ہیں۔ النساء۔ ١٠)۔

معراج مثریف کی حدیث باک مسلم روایت کرتے ہیں کہ: میں نے اچانک بی لوگوں کو دکھولتے تجے اور لوگوں کو دکھولتے تجے اور دیگوں کو دیکھا کہ جن پر بعض آدمی مسلط شدہ تھے۔ جو ان کے جمرِ اول کو کھولتے تجے اور دیگر لوگ ان کے اندر آگ کے پہتم لالا کر جمر رہے تھے۔ وہ ان کی پیٹے میں سے خاری ہوتے تھے میں نے دریافت کیا۔ اے جبریل یہ کون ہیں تو انہوں نے کہا جو لوک زیا دتی کرتے ہوئے بیا کی کا مال کھاتے ہیں۔ وہ پیٹوں میں آگ داخل کر رہے ہیں۔ اور تفسیر کرتے ہوئے بیاں اللہ صلی اللہ علیہ والہ قرطبی میں حضرت ابو سعد خدر کی نے روایت کیا ہوا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ

وسلم نے ار ثناد فرمایا کہ حب شب میں مجھے سیر کرائی گئی تھی تو میرے مثابدے میں ایک اس طرن کی قوم آئی جن کے ہونٹ او نول کے ہونٹول کی مانند تھے اور ان پر ایے دفر شنے ) مسلط شدہ تھے کہ وہ انہیں پکڑ لیتے تھے اور ان کے مونبول میں آتی پتحر ڈال رہے تھے اور وہ (پخر) انکی پیٹھول میں سے خارج ہوتے تھے۔ میں نے پوچھااے جبریل یہ کون ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ لوگ میتمول کے مال کو ظلم کی راہ سے کھانے والے ہیں۔

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمدوعلى آلدواېل بيتدواصحابه وبارك وسلم

#### باب نمبر 56 🕝

## تكبر مذموم ب

عکبر کے بارے میں ہماری خور بن ہے کہ کچھ مزید کلام کریں کیونکہ یہ نہایت سخوس ہاوراس کا نیتجہ بہت براہے۔ یہ بہی اولین گناہ ابلسیں سے ہوا تھا۔ تواس پر القد تعالیٰ نے لعنت فرمائی اور اس کو بعنت سے دور کیا جو کہ زمین و آسمان جبتی و سیج ہے اور اس کو دوزخ میں ڈالا۔

قدسی حدیث پاک میں ہے : کم یاتی میری ردام (چار) ہے۔ عظمت میرالباس ہے ہو میرے ساتھ کسی ایک (بات) میں نزاع کرے گا۔اس کومیں پاش پاش کردوں گا۔اور مجھے کوئی پرواہ نہ ہے۔

نقل ہے کہ تکبر کرنے والوں کو انسانی شکلوں میں چیونٹیوں کے برابر بنانے کے بعد لایا جائے گا۔ ان کے اور بر جانب سے ذات ہوگی اور ان کو طینة الحبال بلائیں کے (طینة الحبال بلاک کرنے والا گارا)۔ اور وہ اہل دوزخ کے زخموں کا نچوڈ ہے۔

رسول التد صلی التد علیه واله وسلم نے ارشاد فرایا، روز قیامت تین اشخاص سے الند تعالیٰ کلام نه فرمائے گا اور انکی جانب (رحمت کی) نظر بھی نہیں ڈالے گا اور ان کے واسط درد ناک عذاب تیار شدہ ہے۔ (۱)۔ بوڑھا زائی (۳)۔ ظالم سلطان (۳)۔ تکمبر کرنے والا غریب۔

حضرت عمر سے روایت کیا گیا ہے کہ انہوں نے اس آیہ کریمہ کو پڑھا ۔ واذا قبل لماتق الله اخذتم العزة بالاثم (البقرة -٢٠٦)۔

(اور حس وقت اس کو کہا جانے کہ اللہ سے ڈر تو اسے گناہ کے ساتھ عوت پکڑ لیتی ہے)۔ اور کہا انادللہ واناالید رجعون ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا آگہ نیکی کا حکم کرے اس کو قتل کیا گیا ۔ اسکے بعد دوسم الٹھا ور اس نے کہا تم قتل کرتے ہو نیکی کا حکم کرنے

والوں کو متکبر آ دمی نے اسے محی قبل کر دیا اور یہ سب کچھ اوجہ تکبر کیا۔

حضرت ابن معود نے فرمایا ہے۔ انسان کے لیے اس کا اس قدر گناہ کافی ہے کہ
اس کو کبیں کہ اللہ تعالیٰ ہے خوف کر اور یہ کہد دے کہ جاجا اپنا کام کر Mind)

your owr business)

جناب رسالت آب صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ایک آدمی کو ارشاد فرمایا (کہ اپنے) دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاؤ۔ اس نے کہا کہ مجھ سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا تجھ سے یہ نہ ہی ہو یائے۔ اس نے توصرف حکمبر کے باعث دائیں ہاتھ سے کھانے سے انکار کیا تھا۔ راوی کا بیان ہے کہ ازاں بعد اس کا (وہ دایاں) ہاتھ کہی نہ اٹھا یعنی وہ مفلوج ہو کررہ گیا۔

روایت ہے کہ حضرت ثابت بن قسی بن شماس نے ع س کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم میں اس طرح کا شخص ہوں۔ کہ حن مجھے پہند ہے (اس بارے میں) آپ کیا فرماتے ہیں۔ کیا یہ تکبر ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں۔ تکبریہ ہو تا ہے کہ حق ناپیند کیا جائے لوگوں کو حقیر سمجھا جائے یعنی لوگوں پر عیب لگائے اور انہیں حقیر جانے حبکہ وہ جی اللہ تعالیٰ کے اسی طرح بندے عی ہیں یا اس سے بھی بہتر ہیں۔

حضرت وہب بن منبد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ سی وقت فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو ایمان لے آ اور حکومت تمہاری ہی رہے گی تو وہ کہنے لگا۔
میں ہاان کے ساتھ مثورہ پہلٹے کر لول۔ پس اس نے ہاان سے مثاورت کی ہاان نے اسے کہا تو رب بٹا ہوا ہے اور لوگ تیری عبادت کیا کرتے ہیں۔ اور اب تو بندہ بن جائے گا آگہ عبادت کیا کرتے ہیں۔ اور اب تو بندہ بن جائے گا آگہ عبادت کے متنفر ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے فرانبرداروں سے بھی نفرت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کوغرق فرمایا۔

لو لا نزل ہذاالقرن علی ر جل من القرینین عظیم-(اس قرآن کو ان دو بستیوں میں سے بڑے شخص پر کیوں نہ نازل کیا گیا)۔ (الزفرف ا ۳)۔ حضرت قنادہ نے فرمایا ہے کہ بستیوں میں سے بڑا آدمی سے ان کی مراد تھی، ولید بن مغیرہ ہو تا یا ابو مسعود تقفی ہو تا۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ان ایا م میں ان کی حیثیت بمقابلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم بڑھ کر تھی ( ظاہر طور پر ) کیونکہ لوگ آپ کو کہتے تھے کہ تو بیتیم ہے۔ اسے کیونکر بھاری جانب اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ جواب دیا گیا، اہم بیعسمون رحمة ربک۔ (کیا تیرے پرورد گار کی دخمت کے تقسیم کنندہ وہ ہیں ۔ الز فرف۔ ۲۳)۔ از ال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے مزید تعجب کا انکثاف فرمایا کہ جب وہ دورخ میں داخل ہونگے اور وہال پر اصحاب صفہ کی مثل لوگ ان کو دکھائی نہ دیں گے۔ جنہیں وہ حقیم کمان کرتے تھے تو کہیں کے مالنالانوی و جالا کو دکھائی نہ دیں گے۔ جنہیں وہ حقیم کمان کرتے تھے تو کہیں کے مالنالانوی و جالا دیگا نعدھم من الاشواد ۔ (اور ہم کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم ان مردول کو ( یہاں ) نہیں دیکھ رہے جنہیں ہم شریدوں میں سے کمان کرتے تھے۔ س میں ا

ایک قول ہے کہ اس سے ان کی مراد حضرت عمار اور حضرت بلال اور حضرت صہیب اور حضرت مقداد ہیں۔

حضرت وبب نے فرمایا ہے۔ فی الحقیقت علم ایک ابرکی ہائنہ ہے۔ ہو آسمان سے برساکر تاہے وہ میٹھااور صاف ہو تاہے۔ اشجارا پنی رکوں کو بھر کراسے بیا کرتے ہیں۔ پہر اس کو اپنے ذائقہ کے مطابق تبدیل کر لیتے ہیں۔ اگر درخت تلئے ہو تو کرواہٹ بڑے جاتی ہے۔ اگر شیریں ہو تواسکی مسٹھاس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایے بی علم کا معاملہ ہے اس کو جاتئی ہمت و خوا ش ہو تی اتنا یا در کہتے ہیں علم سکھے لینے کے بعد متکبرزیا وہ متکبر ہو جاتا ہے۔ جبکہ عاجز طبع شخص علم عاصل کر کے مزید متواضع ہو تاہے۔ کیونکہ تکبرکرنا حس نے مقصد بنالیا ہواور وہ جابل ہو تو اس کو علم حاصل ہونے سے تکبرکرنا کو اس نے مقصد بنالیا ہواور وہ جابل ہو تو اس کو علم حاصل ہونے سے تکبرکرنا کے والا جبر میہ آجاتی ہو تو علم عاصل کر کے جان نے گا۔ کہ میم سے او پر حجت البی قاتم ہو جائے گا۔ آدر زیا دہ متواضع ہو جائے گا۔ گر میم سے او پر حجت البی قاتم ہو جائے گا۔ کہ میم سے او پر حجت البی قاتم ہو جائے گا۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ایک قوم حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ایک قوم

اس طرح کی ہوگی کہ وہ قرآن پڑھیں کے مگر (قرآن)ان کے گلے سے نیجے ندا ترے گا وہ کہتے ہوں گے کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے اب ہم سے بڑا کون قاری ہے اور ہم سے زیا دہ عالم کون ہے پھر آپ اپنے ساتھیوں کی جانب متوجہ ہو گئے اور فرمایا اے امت وہ تم سے ہی ہوں گے ایے لوگ ہی دوزخ کا یندحن بنیں گے۔

حضرت عمر نے فرمایا ہے جابر عالم مت بنو نہیں تو تمہاراعلم تمہارے جہل کے مانفه کچه (مفید) نهیں ہو گا۔

چھ (مفید) ہمیں ہو گا۔ منقول ہے کہ بنی امرائیل میں ایک شخص خلیج بنی اسرائیل کہلا تا تھا د خلیج یعنی آوارہ اوباش ) کیونکہ وہ بڑا فساد ڈالنے والا آدمی تھا۔ ایک دن وہ ایک اور سخص کے قریب سے گذرا۔ مو نبی اسرائیل کاعابد کہلاتا تھا۔ اس عابد کے اور پر بادل سایہ کے رہتا تھا۔ ایک مرتبہ طلعے ادھر سے گذرا تو طلعے نے اپنے دل میں سوچا کہ میں بنی اسرائیل میں ایک اوباش تنخص ہوں۔ جبکہ یہ تنخص عابد ہے ۔ اگر میں اس کے ساقد بیٹھ جاؤل تو ممكن ہے۔ میرے او پر بھی اللہ تعالیٰ رحم فرما دے بیں وہ عابد کے بیاس میٹھ گیا عابد نے کہا کہ میں تو بنی اسرائیل میں عابد آدمی ہوں۔ جبکہ یہ آدمی اوباش سخص ہے یہ کیوں کر میرے ساقد بیٹھ سکتا ہے وہ اس سے متنفر ہوااور اس کو کہنے لگاکہ مجھ سے دور ہٹ جا۔اللہ تعالیٰ نے اس عہد کے نبی کو وحی فرماتی۔ کہ ان دونول کو فرما دو کہ اپنا عمل دوبارہ شروع کرد۔ میں نے اوباش کومعاف کر دیا ہے اور عابد کا تمام عمل باطل فرما دیا ہے۔ دیکر ایک روایت میں ہے وہ بادل طلیع سر پر اسمیالیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالی خل کے دلول کی انابت پہند فرماتاب۔

روایت کیا گیا ہے کہ ایک شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے یاس تذکرہ خیر ہوا۔ پھر ایک روز وہ آدئی خود حاضر ہو گیا تو صحابہ نے ع ض کیا، یار سول الله یهی وہ سخف ہے۔ یہی وہ سخف ہے۔ <sup>د</sup>س کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایاس کے چہرہ پرشیطان کا اثر دکھائی دیا ہے۔اس نے سلام عرض کیا اور آ تحضرت صلی الله علیه واله وسلم کے سامنے آکر کھرا ہو گیا۔ آپ نے اس کو فرایا میں اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر تھج سے دریافت کر تا ہوں کہ کیا تیرے دل میں یہ خیال گذرا تھا کہ اس قوم میں مجھ سے زیادہ اچھا کوئی شخص نہیں ہے اس نے کہا باں۔

اس واقعد میں قار تین دیکھ لیں۔ کہ رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم نے نبوت کے نوت کے نوت کے نوت کے نوت کے نور سے اس آدمی کے دل میں پوشیدہ صورت حال کی علامت اسکے چرسے پر سے معلوم کرلی۔

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کے ایک صحابی حضرت حارث بن جزار زبیدی نے فرمایا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ایسے قاری پر کہ آگ تو اسے مسکرا کر ملتا ہے تو وہ تیوڑی چڑھائے ہوئے ملتا ہے اور تحجہ پر اپنے علم کا احسان جتلا تا ہے۔ الله تعالیٰ ایسے قاریوں کو مسلمانوں میں زیا دہ نہ کرہے۔

منقول ہے کہ حضرت ابو ذر عفاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی علیہ والہ وسلم کی مو جودگ میں ایک شخص کے ساتھ میں تلخی کے ساتھ بولا میں نے کہا ہے سیا، رنگ والی کے بعیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا۔ اے ابو ذر بہت کچھ ہو پہکا بہت کچھ ہو پہکا ہیں گردی کے بعیے کو کالی کے بعیے پر فضیلت نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ میں لیٹ گیا اور اس شخص کو میں نے کہا کہ اللہ کر میرے رخسار پر ابنا پاؤں رکھ۔ اور حضرت انس نے فرمایا ہے کہ صحابہ کی آ دئی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے زیادہ محبوب نہیں جانے تھے۔ پھر عجی آپ کو دیکھ کر صحابہ اٹھا نہیں کرتے تھے۔ اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ ایسا کرنا آ شخصرت بینہ نہیں فرماتے کی وقت رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم اپنے بعض صحابہ کے ہمراہ چیتے تھے توان کو فرماتے کی وقت رسول آپ چوا اور آپ خودان کے بیعض صحابہ کے ہمراہ چیتے تھے توان کو فرماتے تھے کہ آگے اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم اپنے بعض صحابہ کے ہمراہ چیتے تھے توان کو فرماتے تھے کہ آگے نظمی کو وسوسوں سے محفوظ رکھیں۔ حس طرح کہ آشخص سے نے عالت نماز میں سے لباس کو چہنے تھے اور پھر پرانا لباس زیب تن فرما لیتے تھے۔ بہی مغہوم اس (عمل) میں تھا۔ کو پہنے تھے اور پھر پرانا لباس زیب تن فرما لیتے تھے۔ بہی مغہوم اس (عمل) میں تھا۔ حضرت علی نے فرمایا ہے۔ اگر کوئی شخص کی دوز خی شخص کو دیکھنا چاہتا ہو تواسے دیکھ

لے ہو خود بیشھا ہوا ہواور دوسم سے لوگ اسکے آگے کھوسے ہوں۔

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وابل بيته واصحابه وبارك سلم

#### نباب نهمبر 57 🗈

### تواضع وقناعت

رسول اللهِ صلى الله عليه واله وسلم في ارشاد فرمايا ہے۔ بنده اگر معافى طلب كرتا ہے ۔ تو اللہ تعالیٰ اسکی عزت میں اصافہ کر تا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی خاطر متواضع ہو گیا اللہ تعالیٰ اتنی عاس کورفعت عطافرا تاہے۔

جناب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كاار شاد ہے كه مرشخص كے ساتھ دو فرشنتے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس حکمت ہوتی ہے۔ اگر وہ تکبر کرتا ہے۔ تواس کو اٹھا کر کہتے میں۔اے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دے ۔ اگر وہ متواضع ہو تا ہے ۔ تو کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کردے۔

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نے فرمايا ہے اسكے واسطے خوشخبرى ہے جو بے جارہ نہ ہوتے ہوئے بھی تواضع کر تاہے جو مال جمع ہواسے گناہ میں صرف نہ کرے بلکہ جائز صرف کرے۔ مسکینوں اور ضعیفوں پر رحم کر تا ہو فقہا۔ اور حکمار کے ساتھ میل سول

روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم اپنے گھر کے اندر صحاب کے ساتھ کھانا تناول فرمارے تھے۔ ایک گداگر دروازہ پر آگیا جو لغ اتھا (یعنی پجند اعضا۔ مفلوج تھے)۔ آ نجناب نے اس کو اندر آجانے کی اجازت فرائی وہ اندر آگیا۔ رسول الله صلی الله عليہ والہ وسلم نے اس کو اپنی ران پر بٹھالیا اور ار شاد فرمایا کھاؤ۔ اہل قریش میں سے ایک آ دی كو كراست ونفرت موتى \_ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا - مجه دوسي س ا یک کااختیار الله تعالی نے عطافر مایا اس کا بندہ اور رسول بن جاؤں یا باد شاہ اور نبی بن جاؤل میری سمجر میں نہ آیا کہ کیا اختیار کرول المتکه سے میرا محلص دوست جبریل علیہ

السلام ہے۔ میں نے سر کو ان کی جانب او پر اٹھایا تو انہوں نے مجھے کہا۔ اپنے پرورد گار کے آگے تواضع کو اختیار کر لیں۔ تومیٰ نے عرض کیامیں بندہ اور رسول بنوں گا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ میں نمازاس شخص کی قبول کروں گا جومیری بزرگ کے سامنے متواضع ہو اور میری مخلوق کے مقابلے میں بڑائی نہ کرے اور دل میں مجھ سے لازماً ڈرے۔

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرایا ہے۔ خوشخبری ہان کے لیے جو دنیا میں متواضع ہوتے ہیں۔ روز قیامت وہ اہل منبر ہوں گے۔ خوشخبری ہان کے لیے جو دنیا میں لوگوں میں اصلاح کرتے ہیں۔ روز قیامت وہ بہشت کے وارث ہوں گے۔ بعض علمانے کہا ہے کہ بہم تک یہ روایت میں ہمنچی ہے۔ کہ رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فربایا ہے۔ کہ بندہ کو جب الله اسلام کی تو فیق دے، اس کو اسلام محبوب ہو جاتے۔ اور اس کام میں مشغول کر دے حب میں برائی نہ ہو اس کو رزق حاصل ہو اور ساتھ اسے تواضع کے تو وہ الله تعالیٰ کا انتخاب کردہ بندہ ہو تا ہے۔

رسول الله صلى الله عليه داله وسلم في فرمايا بدالله تعالى صرف انهيس چار چيزيس عطا فرما تا بدح و معادت كا(٢) و توكل عطا فرما تا بدح و قوق پيند كرد و دا) و فاموشى و يه آغاز ب عبادت كا(٢) و توكل على الله (٣) و توقع اختيار كرنا (٣) و دنيا سے رغبت مدر بهنا و

منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کھانا تناول فرماتے تھے۔ کہ ایک سیاہ رنگ شخص آگیا۔ جب چیک مجی تھی اسکی کھال کی رنگت خراب ہو چیکی تھی۔ حب کے قریب وہ بیٹھتا تھاوہ اس سے (دور) اٹھ جاتا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اسے اینے یا س بٹھالیا۔

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كاار شاد ب مجم حيرت ب كه آدمى في اپنه الله عليه واله وسلم كاار شاد ب مجم حيرت ب كه آدمى في اپنه الله عليه بواور وه خود سه مكم كو دفع كرد سه دايسا آدمى الجهاب) -

ایک دن رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے صحابہ کو فرمایا کیا وجہ ہے کہ تم میں

عبادت کی حلاوت میں نہیں د مکھا ہوں۔ عرض کیا عبادت کی حلاوت کیا ہوتی ہے۔آپ نے فرمایا تواضع۔

ر سول الله صلی الله علیه واله وسلم کاار شاد ہے۔ حب وقت تم میری امت میں سے متواضع لوگوں کو دیکھ لو تو انکے آگے متواضع ہو جاؤا ور جب تم مکبر کرنے والوں کو دیکھو توان کے سامنے (بظاہر) مکبر کرو۔ اس میں ان کے لیے ذلت ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے۔

تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع ولا تك كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وصنيع

ر تواضع اختیار کر تو تم مثل ساروں کے ہو جاؤ کے جو دیکھنے والے کے سامنے آیا ہے سطح آب پر جالانکہ وہ بلند ہے۔ اور مانند دھو تیں کے نہ ہو جو خود بلند ہو تاہے طبقات فضا پر حالانکہ وہ ذلیل ہے)۔

علاوہ ازیں قناعت کے فضائل میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرایا مومن کی عزت اس میں ہے کہ وہ خلق سے استغنار میں رہے بیں قناعت میں ازادی وعزت ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے۔ تو حس سے بھی چاہے مستغنی ہو تو پھر تواسی کی نظیر ہو جائے گا۔ اور حس پر تیراجی چاہے احسان کر تو تواس کا امیر ہو جائے گا۔ تیرے واسطے بقدر کھایت تھوڑا ہی اجھا ہے بہ نسبت اس زیادہ کے جو سرکشی پیدا کر دے۔

بعض علمار نے فرمایا ہے کہ ہم نے تونگری کو قناعت سے افضل نہیں دیکھااور نہ ہم نے طمع سے بڑھ کر افلاس دیکھااڑاں بعد ان اشعار کو پڑھا۔

افادتنی القناعة ثوب عز وای غنی اعز وای غنی اعز من القناعه فصیرها لنفسک راس مال وصیر بعدها التقوی بضاعه

تجد ربحین تغنی عن خلیل و تعنی کی الجنان بصبر ساعه الجنان بصبر ساعه (مجھ کو قناعت نے بڑھ کر ہے۔ مجھ کو قناعت نے بڑھ کر ہے۔ تیرے نفس کاراس المال صبر ہے ازاں بعداس کا سرمایہ تقوی ہی ہے۔ توایک گھڑی صبر کر لے تو دوست کا تو محتاج نہ رہے گا اور ایک ساعت صبر کرے گا تو جنت کی تعمیں عاصل کر لے گا)۔

دیگرایک شاعرنے یوں کہاہے۔

قنع النفس بالكفاف والا طلبت منك فوق ما يكفيها انما انت طول عمرك ما عمرت فى الساعة التى انت فيها (بقدر كفايت ير دل كو قانع ركم ورنه وه تحجم سے بقدر كفايت سے زيادہ ما تكنے لگے گا۔ تو نے لمبی عمر لمبر كى ليكن اس ساعت كے واسطے تو نے كچھ نہيں كيا حس كے اندر تو

دیگرایک شاعرنے اس طرح کہاہے۔

اذاالرز قعنك ناء فاصطبر

ومنہ اقتنع بالذی قد حصل

(اگر تجے سے رزق دور ہے تو صبر سے کام لے اور جو کچھ طل ہے ای پر قناعت کر

ولا تتعب النفس فی تحصیلہ

ان کان شم نصیب وصل

(اور اس کو عاصل کرنے کے لیے جان کو مت کھپا تارہ اگر نصیب میں ہے تو ضرور طل جائے گا)۔

اورایک شاعرنے یوں کہاہے۔

اذا اعطشتک اکف للئام

كفتك القناعة سبعا وريا فكن رجلا رجله في الثرى همته في رجب کمینے لوگوں کا دابینے مال کو) روک لینا تجھے پیاسا کرے تو قناعت تجھ کو سیراب کرے گی۔ بیں تو ایسا شخص ہو جاکہ پاؤں زمین کے بنیچ ہو اور ارادے ثری<mark>ا پر</mark> ر سے ہول۔

دیگرایک شاع یوں کہناہے۔

يا طالب الرزق الهنى بقوة هيهات انت بباطل مشغوف رعت الاسود بقوة جيف الغلا ورعى الذباب الشهد وهو صعيف

(اے رزق چاہنے والے تو قوت کاغلام بن چکاہے افوس تو باطل پر دلدادہ ہے۔ جنگل کے شیروں نے طاقت سے مردار پر حکمرانی کر لی اور مکھیاں کمزور ہوتے ہوئے

مجی شہد پر حکمران بنی بیٹھی ہیں)۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو کھجی کسی تکلیف کاسامنا ہو تا تھا۔ تو آپ اپنے اہل بیت کو فرمایا کرتے تھے کہ اٹھیں اور نماز پڑھیں اور آپ فرماتے تھے کہ مجھے ایسا کرنے كا عكم فرمايا كيا ب اور آب به آبه كريمه براهة تقد وامر اهلك بالصلوة واصطبر عليها - (ايخ گر والول كو نماز كا حكم كرواوراس پر صبر دكاؤ - طه - ١٣٢) - ايك شاعر نے یہ کہاہے۔

> دع التهافت فى الدنيا وزينتها ولا يغرنك الاكثار والجشح واقنع بما قسم الرحمن وارص به

ان القناعة مال ليس ينقطع
وخل وبک فضول العيش اجمعها
فليس فيها اذا حققت منتفع
دنيا اور اسكى زيبائش ميں غرق ہونے سے بچے رہو اور تم كثرت اور طمع كے
دھوكے ميں مبتلا مت ہو۔ ہو كچھ (اللہ) رحمن نے تيرے واسطے تقيم فرما ديا تحااسى پر
اراضى رہ قناعت وہ مال ہے جو گبجى ختم نہيں ہو تا اور تو پچوڑ دے تيراعيش كاسب متاع
فضول ہے يہ جب سامنے آيا تو يہ باكل كوئى فائدہ نہ دے گا)۔

دیگرایک شاعرنے یوں کہاہے۔

اقنع بما تلقاہ بلا بلغة
فلیس ینسی ربنا النملة
ان اقبل الدهر فقم قائما
وان تولی مدبرا نم له
( ہو کچھ ہو تجھ کو مل جائے اسی پر قناعت پذیر ہو جا کیونکہ ہمارا پرورہ گار تو
پچیو نشیوں کو مجی فراموش نہیں کرتا۔ اگر زمانے ( کا تمام کچھ مجی) آجائے تو تہ قائم ہو جا
( یعنی وہ لے لو) اور تجھ سے وہ منہ موڑ لے تو اسکے لیے تو سو جا ( یعنی اس کی رغبت پجھوڑ

ایک علیم نے کہا ہے کہ خوبصورت لباس باعث عزت نہیں کیونکہ لباس زیب تن کرنے کی نعمت حاصل ہو جانا اور خوبصورت لباس سے مزین ہونے سے آدمی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے اور دنیا پر مائل ہونے کی وجہ سے دین سے لا پر واتی ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح کا شخص عجب سے بہت کم بچتا ہے۔

ایک شاع نے اس صمن میں یوں کہا ہے۔

رضيت من الدنيا بلقمة بائس ولبس عبآء لا اريد سواهما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واېل بيته واصحابه وبارك وسلم

# ا باب نمبر 58

### دنيا كافريب

دنیا کے گل دو حال ہیں مسرت یا دکھ۔ بہذا یہ سب طلق کے حق میں نہیں ہوتی یہ رنگ تبدیل کرتی رمتی ہے۔ حس طرح کہ اس حکیم مطلق کی رصا ہوتی ہے۔ اسی طرح کی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے،۔

ولايزالون مختلفين الامن رحم ربك

(اور وہ ہمیشہ اختلاف کرتے ہی رہیں گے موائے ان کے جن پر تیرے رب نے رحم فرمایا۔ ھود۔۱۱۸)۔

بعض اہل تفیر نے فرمایا ہے۔ رزق کے لحاظ سے فرق رہتا ہے۔ کہی تونگر کہی فقر لہذالازم ہے۔ اگر دنیا ساتھ دیتی ہو تو اپنے رب کی عبادت کرے اور شکر بجالائے اور نیک اعمال کرتے ہوئے اس کی جانب متوجہ رہے۔ کیونکہ صرف وہ بی دکھی لوگوں کا ملجا وماوی ہے اور دنیا کے فریب میں نہ چھنس جائے اللہ تعالیٰ یہ ارشاد بی کافی ہے۔

فلاتغرنكم والحيوة الدنيا ولايغرنكم بالشالغرور

ر پس تم کو دنیوی زندگی فریب میں مبتلانه کردے اور بنه الله تعالیٰ پر تمہیں فریب دینے والا فریب دے۔

ديگرايك مقام پرالله تعالى كاار شاد ہے،-

ولكنكم فتنتم انغسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني

(اور لیکن تم نے اپنے نفول کو آزمائش میں ڈالا اور تم انتظار میں تھے اور تم شبہ میں مبتلا ہو گئے اور تم بہاری آرزوؤں نے فریب میں مبتلا ہو گئے اور تمہمیں تمہاری آرزوؤں نے فریب میں مبتلا کو دیا۔الحدید۔ ۱۴)۔

اس آیت میں اسکے فریب میں پھنس جانے سے (آدمی کو) نفرت دلائی گئی ہے۔ کیا

انچی ہے عقل والوں کی نیند اور بیداری چنانچہ وہ احمقوں کی بیداری اور ان کی محنت مشعت پر کیونکررشک کریں گے۔ایک صاحب تقوی کاذرہ بھر تقوی اور یقین تمام دنیا کے فریب خوردہ لوگوں سے بہتر ہے)۔

مرسول القد صلی الله علیه واله وسلم کار شاد ہے۔ وہ شخص عقل والا ہے ہواپنے نفس پر کنٹرول رکھتا ہے اور مرجانے کے بعد کے واسطے کام کر تا ہے اور بے وقوف وہ آدمی ہے حب کا نفس خواہشوں کے تابع رہے اور الله تعالیٰ پر بہت امیدیں باندھ۔ ایک شاعر نے یوں کہا ہے۔

ومن عمد الدنيا لشيئى سره فسوف لعمرى عن قليل يلومها اذا ادبرت كانت على المرء حسرة وان اقبلت كانت كثيرا همومها

(اور جو دنیا کی تعریف کرتا ہے معمولی سی مسرت پر وہ جلدی بی اس کی قلت کے باعث اسکی طامت ہی کرتا ہے معمولی سی مسرت پر وہ جلدی بی اس کی قلت کے باعث اسکی طامت ہی کرے گا۔ جب وہ واپس چلی جاتی ہے تو آ دمی حسرت ویا س میں پر جاتا ہے۔ اور جب آتی ہے تو اس سے متعلقہ پریٹانیاں بھی بہت ہوتی ہیں)۔

ديكرايك شاع في ال طرح كما ب.

تا الله لو كانت الدنيا باجمعها تبقى علينا وياتى رزقها رغدا ماكان فى حق حر ان يذل لها فكيف وهى متاع يضمحل غدا فكيف وهى متاع يضمحل غدا دوالله اگر تمام دنياتم پر باتى مجى ربخ والى بواوراس كى روزى هجى فراخ ميم بول پيم مجى يه آزاد آدى كے ليے موزول بذ ہے كہ اسكے ليے وہ ذليل ہو تا پيم سے اور جبكہ مثال دنيا بى كل كوفتم بو جانے والا ہوا سكے و شائ كيول اٹھاتے )۔

اورابن بسام اسطرح كهتاب-

Department of the second

 اف
 للدنيا
 وا
 يامها

 فانها
 للحزن
 محلوقة

 همومها
 لا
 تنقضى
 ساعة

 عن
 ملک
 فيها
 سوقة

 يا
 عجبا
 منها
 ومن
 شانها

 عدوة
 للناس
 معشوقة

ديگرايك شاعر كايه كلام ہے۔

وقائلة ارى الايام تعطى لئام الناس من رزق حثيث وتمنع من له شرف و فضل فقلت لها خذى اصل الحديث رات حمل المكاسب من حرام فجادت بالخبيث على الخبيث المناس ال

(اور کہتی ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ کمینے لوگوں کو ایام کیے تیزی کے ساتھ رزق دیتے ہیں۔ اور جو شرف و فضیلت کا حامل ہواس کو روک دیتے ہیں۔ میں نے اسے کہااصل بات پکڑو (یعنی اصلی بات بناؤ)۔ (تواس نے یہ بنایا) کہ رائے یہ ہے کہ اسکی تمام ترکمائی حرام بی ہے۔ اب اس پلید نے پلید پر سخاوت کردی)۔

ایک شاعراس بارے میں یوں کہتاہے۔

سل الايام ما فعلت بكسرى

و قيصر والقصور و ساكنيها اما استدعتهم للبين طرا فلم قدع الحليم ولا السغيها

(ایام سے پوچھ لو کہ ان کاسلوک کسری سے قیصر سے اور محلات سے اور ان میں رہنے والوں کے ساتھ کیدا تھالی انہوں نے ان تمام کو علیحدہ علیحدہ نہ کر دیا تھالی انہوں نے نہ کسی عقل والے کو بی چھوڑااور نہ بی کسی احمق شخص کو ا)۔

حکایت:- ایک اعرابی ایک قوم کے پاس آگیا۔ انہوں نے اس کو کھانا دیا۔ اس نے کھالیا پھر وہ ان کے خیمہ کے سائے میں سو گیا۔ جب انہوں نے اپنے خیمے اکھاڑ لیے تو اعرابی کو تیز دھوپ کا احساس ہوا اور جاگ بڑا اور یہ کہنا ہوا وہاں سے چل دیا۔

الا انما الدنيا كظل بنيته ولا بد يوما ان ظللك زائل الا انما الدنيا مقيل لراكب فضى وطرا من ميزل ثم هجوا

دخبردار دنیا توایک عارت کے سائے کی مثل ہے۔ اس کاسایہ ایک روز ضرورختم ہو جائے گا۔ خبردار دنیا توایک سوار کے آرام کی جگہ ہے جواس میں تحور ڈی دیر آرام کر کے رخصت ہوجا آہے )۔

ایک حکیم نے اپنے ساتھ والے کو کہا داعی نے تنجھے کو سنا دیا اور طالب نے تنجھے معذرت پیش کر دی اور سب سے بڑھ کر وہ مجرم ہے جو یقین اور ایمان ہی برباد کر دیتا ہے اور نیکی کوئی نہیں کر تا۔

، حضرت ابن معود نے فرمایا ہے۔ اللہ کے خوف کے واسطے علم کافی ہے اور غرور کرنے کے ایسے علم کافی ہے اور غرور کرنے کے لیے ، حبل کافی ہے۔

اور رسول التد صلى الله عليه واله وسلم كاار شادب حس في دنيا كے ساتھ محبت ركھى اور اس پر خوشى كى اس كے دل سے آخرت كاؤر خارج ہوگيا۔

اور ایک بزرگ نے کہا ہے بندے سے صاب دنیا کے جانے پر مغموم ہونے کے مطابق لیا جائے گااور دنیا پر غوش ہونے کا موقع حس قدر نصیب ہواس کا صاب لیا جائے گا۔

تم لوگ آبھل حرام کے متعلق تھی کہتے ہو کہ اس میں مطائقہ نہیں ہے۔ بحبکہ سلف صالحین طلال کے بارے میں بھی بہت زاہد ہوتے تھے۔ اور حوام کو وہ تباہ کر دینے والی چیز گردانتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزکی زندگی عموماً مسعر بن کدام کے درج ذیل اشعار کانمونہ تھی۔

نهارک یا مغرور نوم وغفلة ولیلک نوم والدوی لک لازم یغرک ما یغنی و تغرح بالمنی کما غر باللذات فی النوم حالم وشغلک فیها سوف تکره غیه کذالک فی الدنیا تعیش البهام

(نیند اور غفلت کے فریب کھاتے ہوئے شخص تیرا دن بھی نیند میں اور رات بھی نیند میں اور رات بھی نیند میں اور رات بھی نیند میں گزرتی ہے اور موت بھی تمجھ پر لاز ا وا در ہوگی۔ ختم ہو جانے والی چیزوں نے تجھے فریب میں ڈال رکھا ہے اور تو امید پر ممرور ہو تا ہے حب طرح دوران خواب لذات میں فریب کھا تا ہے۔ تو اس میں یول محو ہے کہ جلدی اس سے جدائی تجھے اچھی نہیں لگے گی یوں تو دنیا کے اندر چو پائے زندگی اسر کیا کرتے ہیں)۔

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمدوعلى آله وابل بيته واصحابه وبارك

# باب مبر 59

# مذموم دنیا سے بچاؤ

حضرت الوامام باللي في روايت كيا ب كه تعليه بن حاطب في عرض كيا يا رسول الند صلى الله عليه واله وسلم الله تعالى سے دعافر مائيں كه مجھے مال عطافر مائے۔ آب نے فرمايا تعلب کیا تیرے واسطے مجھ میں اچھاطریقہ نہیں ہے یا اس پر تورضامند نہیں تواللہ کے نبی کی اند ہو۔اس ذات کی قسم ہے حس کے قبضہ میں میری جان ہے۔اگر میں خوامش کروں کہ میری معیت میں سونے اور جاندی کے بہاڑ چلیں تو وہ چلنے لگیں گے۔ وہ کہنے لگا مجھے قسم ہے اس ذات کی حس نے آپ کو تل کے ساتھ نبی بنا کر معوث فرمایا۔ اگر آپ الله تعالیٰ سے دعافر مادیں کہ مجھے وہ مال عطافر مائے تومیں ہر حق والے کو اس کا حق ادا کروں گاور لازمانیک کام اس طرح کے سرانجام دول گا۔ رمول الله صلی الله علیه واله وسلم نے دعا فرماتی۔ اسے اللہ تعالی تعلب کو مال عطا فرما۔ میں اس نے بکریاں لے لیں وہ مانند كيردول كے برص كليں۔ اس نے مدينہ مثريف كے پاس بى ايك وادى ميں رہنا شروع کر دیا ظہر و عصر کی نازیں جاعت کے ساتھ پڑھادیگر غازوں کی (جاعت) ترک کر دی۔ بكريوں كى حالت تھى كە كىردوں كى مانند براھ رہى تھيں بالآخراس نے جمعہ تھى ترك كر ديا اور جمعہ کے روز جمعہ ادا کر کے لوٹنے والے سوار لوگوں سے مل لیتا تھااور مدینہ کے حالات ان سے جان لیتا تھا۔ رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے اس کے متعلق پوچھا که تعلبه بن حاطب كا ركيسا حال) موابتايا كيايا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اس في بكريال بإل لیں۔ اب اس کے لیے مدینہ کی زمین تنگ پڑ گئی اور (اس طرح اسکے) تام حالات بیان کر دیے۔ آپ نے اِر شاد فرمایا تعلبہ کی بربادی ہے تعلبہ کی بربادی ہے۔ راوی بیان كرتاب كه زكوة كاحكم الله تعالى في فرباديا-

خذمن اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بهاوصل عليهم ان صلوتك

سكن لهم-

(ان کے اموال سے صدقہ (زکوۃ) وصول کرواور ان کے ظاہر اور باطن کو پاک کر دیجیے اور ان کے حق میں رحمت کی دعا کرو بے شک آپ کی دعا ان کے واسط باعث اظمیمتان ہے۔ (التوبۃ۔۱۰۳)۔

الند تعالى نے زکوہ کا حکم نافذ فرما دیا۔ بس رسول الند صلی الند علیہ والہ وسلم نے جہینہ قبیلے کے ایک شخص اور بنوسلیم ہے ایک شخص کو (مقرر فرمایا) کہ وہ زکوۃ النَّمَٰی کریں ۔ انہیں ایک مکتوب تحریر فرما دیا اور حکم فرمایا کہ دونوں جائیں اور اہل اسلام سے ز کوۃ التّحی کریں اور فرمایا تعلیہ بن حاطب اور بنی سلیم کے فلاں سخص کے باس جائیں ان دونوں سے زکوہ وصول کرو۔ وہ حب وقت تعلیہ کے باس آتے ۔اس کو کہا کہ زکوہ ادا كرے۔ رمول الله صلى الله عليه واله وسلم كا كمتوب اس كو برطها ديا تووه كي لكايه جز يہ ب يہ جزيہ ب يہ جزيد كى بهن ب آپ جائيں بيلے فارغ موليں پھر ميرے ياس والیں آئیں۔ وہ دونوں سلیمی (شخص) کے پاس چلے گئے۔ اس نے ان کی بات کو سٹااور اٹھا اور سب سے اچھے اونٹ دیکھ کر برائے زکوہ علیحدہ کر دیے اور انہیں لیے ہوئے حاضر ہو گیا۔ جب ان (دونوں) نے دیکھے تو کہا تھج پر یہ ضروری نہیں ہے اور ہماری خوامش صرف عمدہ اونٹ لینا نہیں ہے۔ اس نے کہا درست ہے مگر میرے دل کو یہ دے دینے میں خوشی ہے اور تم یہ ہی لو گے۔ ان کی زکوۃ وصول کرکے وہ فارغ ہو گئے اور وہاں سے وابیں آ گئے اور تعلیہ کے یاس آئے اس سے بھی ذکوہ کا مطالبہ کیا۔ اس نے کہا مجھے مكتوب د كھائيں ۔ اس نے ديكھ ليا اور كہا يہ جزيه كى مهن ہے۔ تم چلے جاؤيں اپني رائے د ملحول گا۔ بیں وہ دونوں رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كے ياس لوث آئے ان كے بولنے سے قبل بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا بربادی ہے تعلبہ کے لیے اور سلیمی کے واسطے دعا فرمائی چران دونوں نے تعلب کے بارے میں بتایا اور جیسے نیک عمل سلیمی نے کیا وہ بیان کیا توالتد تعالی نے تعلبہ کے متعلق اس آیت کو نازل فرمایا۔ ومنهم من عهد الله لئن اتنا من فضله لنصدقن ولنكو نن من الصلحين

فلمااتهمدمن فضله . مخلوابد وتولوا وهم معرضون فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بمااخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون - التوبة - ٧٧-٥٧) -

(اور ان میں سے بحنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر اس نے ہم کو مال عطا فر مایا تو ہم صدقہ ضرور دیا کریں گے اور ہم لازنا نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ پس جب ان کو اس نے اپنے فصل سے عطاکیا تو وہ بخل کرنے لگے اس سے اور پھر گئے اور وہ بخل کرنے لگے اس سے اور پھر گئے اور وہ پھر نے والے بی ہیں پھر ازاں بعد نفاق آیا ان کے دلوں میں اس روز جک کہ وہ اس کو ملیں گے ۔ کیونکہ جو وعدہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا۔ اسکے بر عکس انہوں نے رحمل کہ یا تھا۔ اسکے بر عکس انہوں نے رحمل کیا اور اس لیے کہ وہ جموث بولتے تھے )۔

رسول القد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے پاس ایک آدمی تخاج شعلبہ کے رشتہ داروں کے تعلبہ کے متعلق جو کچھ نازل ہوا معلوم کر کے ثعلبہ کو جا کر کہا۔ اے ثعلبہ تیری اللہ نی ہوتی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت تیرے متعلق نازل فرادی ہے۔ اب ثعلبہ اپنے ساتھ اللہ نے کررسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی طرف رخصت ہوااور آنحضرت کی فدمت میں حاضر ہو گیا۔ اور عرض کیا کہ قبول فرالیں۔ آپ نے ارشاد فرایا کہ اب شجھ سے زکوۃ وصول کرنے سے مجھے اللہ نے مانعت فرادی ہے۔ اس نے یہ سنا تواپنے مر پر مٹی ڈالنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرایا یہ تیراا پناکیا ہوا ہو میں نے تحجہ کو حکم فرایا تھا گر تو نے میرا حکم نہ مانا۔ آنحضرت نے اس سے ذکوۃ بہ میں نے تعجہ کو حکم فرایا تھا گر تو نے میرا حکم نہ مانا۔ آنحضرت نے اس سے ذکوۃ وصول کرنے سے جب بالکل الکار فرایا تو وہ اپنے گھر روانہ ہوگیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے وصال کے بعد وہ دوبارہ ذکوۃ لیے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس عاضر ہوا گر زکوۃ کی وصولی سے انہوں نے مجی الکار فرایا پھر ان کے وصال یا جانے کے باس بعد (ثعلبہ) حضرت عمر فاروق کی فرمت میں ذکوۃ لیے ہوئے حاضر ہوا گر انہوں نے مجی بعد دورانہ کو اوق کی فرمت میں ذکوۃ کے ہوئے حاضر ہوا گر انہوں نے مجی الکار بی فرایا اور وہ حضرت عمر فاروق کی فرمت میں ذکوۃ کے جوئے حاضر ہوا گر انہوں انے مجی الکار بی فرایا اور وہ حضرت عمر فاروق کی فرمت میں ذکوۃ سے ہوئے حاضر ہوا گر انہوں نے مجی

حضرت الم جرير في ليث سے نقل كيا ہے كہ حضرت عيمىٰ عليه السلام كے ساتھ ايك آدى آ فلا اور عرض كيا مي آپ كے ساتھ بى رجوں گا۔ آپ كے ساقى كے طور ير۔ وہ دونوں چل پڑے اور کنارہ دریا پر جا مہنچ وہاں بیٹھ کر صبح کا کھانا کھانا شروع کیا تین روٹیاں تھیں دوروٹیاں انہوں نے کھالیں تیمری روٹی باقی نیج کئی ۔ علین علیہ السلام الحے دریا سے بانی نوش فرمایا اور وائیں آ گئے توروئی (موجود) منہ تھی۔ انہوں نے اس شخص نے یو چھاکہ وہ روئی کس نے لی ہے۔ اس نے حواب دیا کہ مجھے تو معلوم نہیں پر وہ روانہ ہو پڑے وہ ساتھی ساتھ می تھا۔ ایک مرنی دکھائی دی حب کے ساتھ بیجے تھی تھے۔ ان میں انہوں نے (عیسی) ایک کو طلب فرمایا وہ آگیا اس کو ذیح کر لیا بھونا اس میں سے عیسیٰ عدیہ السلام نے کھایا اور آپ کے ساتھ والے نے مجی۔ چر مرنی کے بجیہ کو حکم فرمایا اللہ کے حکم سے الله وہ اٹھا اور بھاک گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ساتھی آ دمی کو کہامیں اس ذات کی قسم دیباً بول حب ذات کے نام کے مافق میں نے تجھے یہ معجزہ دکھایا کہ تو مجے بنادے وہ رونی کس نے لی تحی۔ اس نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں ہے پھر وہ روانہ ہو پڑے اور ایک مجسل پر چہنچے۔ آپ نے اس شخص کا باق بکرااور سطح آب پر جل پڑے جب یانی عبور فرما کر کنارے پر اترے تواہے اللہ کی قسم دے کر پوچھا کہ بتاوہ روثی کہاں گئی۔ اس نے کہاکہ مجھے معلوم نہیں۔ آپ وہاں سے روانہ ہوتے اور ایک جنگل میں آتے وہاں بیٹے ۔ علین علیہ السلام نے تھوڑی سی مٹی کو جمع کر لیا اور اسے فرمایا اللہ کے حکم سے سونا ہو جا۔ بیں وہ مٹی سونا بن گئی آپ نے اس کے تین حصے کر دیے اور ساقتی کو کہا کہ ایک تہائی میرا ہے ایک تہائی تیرااور ایک اس کا ہے حب نے وہ روئی لی تھی۔

اس نے بنادیا کہ روٹی میں نے تی لی تھی۔ آپ نے اس کو فرایا یہ سارا سونا تمہارا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اس سے جدا ہو گئے۔ پھر اس آدمی کے پاس جنگل میں بی دو شخص آتے۔ انہوں نے اس کو قتل کر کے ال لے لین کاسوچ لیا تو یہ کہنے لگا کہ یہ ال ہم تینوں میں مساوی منقم ہے۔ ایک شخص کو بتی میں کاسوچ لیا تو یہ کہنے لگا کہ یہ ال ہم تینوں میں مساوی منقم ہے۔ ایک شخص کو بتی میں کھا تالانے کے واسطے بھیج کھا تیں بی ایک آدمی کو کھانالانے کے واسطے بھیج دیا جانے تاکہ ہم کھا تیں بی ایک آدمی کو کھانالانے کے واسطے بھیج دیا۔ کھانالانے والے نے ارادہ کر لیا کہ میں مال کیوں تقسیم ہونے دوں میں کھانے میں زہر ملا تا ہوں۔ یوں ان دونوں کو مار دیتا ہوں اور سارا سونا خود لے لوں گا۔ بی اسی طرح بی اس

نے عمل کیا۔ اور جو دو تتخص چیچے جنگل میں رہے انہوں نے آپی میں مثورہ کر لیا کہ ہم اس کو تیرا حصہ کیوں دیں۔ اسکی بجائے وہ جب یہاں آجائے تواس کو قتل کردیں اور آپی میں (دو حصوں میں) مال تقییم کر لیں گے۔ راوی کا بیان ہے کہ وہ جب ان کے پاس آ بہمنچا تواس کو ان دونے قتل کر دیا چر کھانا کھایا اور دیوں وہ) دونوں تھی مر گئے اور سونا جنگل میں پڑارہ گیا اور یہ تین آ دمی قریب مردہ پڑے ہوئے تھے۔ ان پر سے اور سونا جنگل میں پڑارہ گیا اور یہ تین آ دمی قریب مردہ پڑے ہوئے تھے۔ ان پر سے علیمی علیہ انسلام کا گذر ہوا تو اپنے تواریوں کو انہوں نے بتایا کہ ایسی ہے یہ دنیااس سے خیکی علیہ انسلام کا گذر ہوا تو اپنے تواریوں کو انہوں نے بتایا کہ ایسی ہے یہ دنیااس سے خیکی میں برو۔

حکایت: عناب ذوالقرنین ایک قوم کے پاس سے گذرے جن کے باس کوئی اسی چیز موجود نہ تھی۔ حس سے آ دمی اس دنیا کے اندر کچھ نفع حاصل کر تا ہو۔ انہوں نے اپنی قبریں کھودی ہوئی تھیں۔ صبح ہونے پر قبور میں چلے جاتے تھے اور انکی حفاظت و نگرانی کرتے تھے اور انہیں صاف کرتے تھے ان کے پاس نماز ادا کرتے اور گناس سبزہ و غیرہ کھا کر گذارہ کر لیتے تھے۔ ذوالقر نین نے ان کے حاکم کو اپنی طرف سے پیغام جیج دیا کہ ان کو ذوالقرنین نے طلب فرمایا ہے۔ اس نے حواب دیا۔ کہ مجھے ذوالقرنین کی کچھ حاجت نہیں ہے۔ اگر ذوالقر نین کو حاجت ہو تو وہ آسکتا ہے۔ ذوالقر نین نے کہا کہ درست ہے چر ذوالقر نین خود ان کے باس آگیا اور ان سے پوچھامیں نے پیغام آپ کو بھیجا۔ آپ آنے سے الکاری ہو گئے تویں خود عی آگیا ہوں۔ اس نے کہا مجھے کچھ حاجت آپ سے ہوتی تومیں آپ کے یاس آتا۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ دیگر قوموں کی مانند نہیں ہیں۔ اس نے یو چھاکہ اس سے آپ کامطلب کیا ہے۔ ذوالقرنین نے کہاکہ تمہاری دنیا تھی کچھ نہیں تم نے کچھ سونا چاندی تھی جمع نہیں كرر كھے ہيں۔ كه اس سے كچيد لفع حاصل كر سكو۔ انہوں نے كمااس سے ہم متنفر اس وجه سے ہیں کہ یہ جے مجی ملے اس کانفس اس پر فریفتہ ہو کر رہ جاتا ہے اور اس سے زیادہ فضیلت والی چین کو ترک کر دیا ہے۔ ذوالقرنین نے دریافت کیا کہ کیا بات ہے کہ تم اپنی

قور کھودے ہوئے ہو صبح ہونے پر اپنی قبروں کا دھیان رکھتے ہو صفائی کرتے ہو۔
انہوں نے جواب دیا یہ اس لیے ہے کہ ہم اپنی قبور کو اور اپنی امیدوں کو حب وقت
دیکھیں تو یہ قبریں ہم کو امیدوں سے روکیں ۔ ذوالقرنین نے پوچھاکہ تمہارے پاس کچھ
غذا نہیں ہے سوائے سبزہ کے۔ اسکی وجہ کیا ہے تم جانور بی پال رکھتے ان کادودھ حاصل
کرتے ان پر مواری کرتے اور یوں ان سے نفع اٹھاتے۔

انبوں نے کہاہمیں یہ پہند نہیں کہ ہم جانوروں کے لیے قبریں ہم اپنے شکموں کو بنائیں۔ ہمیں معلوم ہو پکا ہے کہ زمن پر نبا آت سے پیٹ بھر سکتے ہیں۔ آدم کے بیٹے كے ليے معمولى غذا كافى ہے۔ لكے سے نيچ اترنے كے بعد كھانے كامزہ ختم ہو جا آ ہے۔ خواہ وہ جیسا مجی ہو اسکے بعد اس علاقے کے حکمران نے ذوالقرنین کی چیچھلی جانب سے کھو پڑی باتھ بڑھا کر اٹھائی اور کہااے ذوالقرنین کیا تو جانتا ہے یہ کون ہے۔ انہوں جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون ہے۔اس نے کہایہ کمی اس زمین پرایک بادشاہ ہو گذرا ب ـ اس كواللد تعالى في زمين ير تسلط عطاكيا مواقعاليد خيانت كرف ككافلم وزيادتي كر تااور سركش موا۔ الله تعالى نے اسكى يہ حالت ديكھ كراسے مار ديا۔ اب يہ ايك چينكاموا پتحری ہے۔اس کے اعمال کو اللہ تعالی نے شار کر رکھا ہے ٹاکہ آخرت میں اس کو ان کی سرادے۔اسکے بعد ایک اور پرانی کھو پڑی کو اٹھایا اور ذوالفرنین کو دکھاتے ہوتے یو چھا كيا تجح معلوم ب كه يه كون ب - آپ نے فرايا مجھے نہيں معلوم كه يه كون ب اس نے کہا یہ مجی ایک بادشاہ بی تھا۔ ظالم بادشاہ کے بعد اللہ تعالی نے اسکو حکومت عطافر الی۔ اس نے سابقہ بادشاہ جیسے ظلم وزیا دتی سے خود کو باز رکھااور اللہ تعالیٰ کے آگے خفوع و خثوع کر آر ہاا پی سلطنت میں عدل جاری کیا۔ اب یہ اس حال میں ہے جو تو دیکھ رہا ہے۔ اس كے اعال مى الله تعالى نے شار كرر كھے ہيں۔كم آخرت ميں الكا برعطاكرے۔ يمر اس نے ذوالقرنین کے سر کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ یہ کھو پڑی تھی ان دو کی مانندی ہے۔اے ذوالقرنین تودیکھ تو کیا کررہا ہے۔ ذوالقرنین نے جواب دیا کیا آپ میرے ساتھ رہنا پہند کریں گے۔ میں آبکو اپناوزیر بنالیآ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے تو کچھ مجھے عطا ہوا ہے اس میں آپکو اپنے ساتھ شال کر آاہوں۔ اس نے جواب دیا کہ میرااور آپ کاایک مقام پر ہونا موزوں نہیں ہے۔ نہ بی ہم ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ ذوالقر نین نے دریافت کیا کہ کس سبب کے باعث۔ اس نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ تیرے تو دشمن ہیں تام لوگ جبکہ سب لوگ میرے دوست ہیں۔ ذوالقر نین نے اس کاسبب یوچھا تو اس نے کہا کہ تمام لوگ آپ کی بادشاہت اور سلطنت کی وجہ سے آپ کے دشمن ہیں۔ میں نے یہ تمام چیزیں ترک کر دیں۔ بہذاسب لوگ میرے دوست ہیں۔ یہ من کر ذوالقر نین حیران رہ گئے اور پھر والی رخصت ہو گئے۔ ان کی عزت واحترام تھاان کے دل میں۔ ایک شاعر نے اس طرح کہا ہے۔

یامن متع بالدنیا وزینتها
ولا تنام عن اللذات عیناه
شغلت نفسک فیما لیس تدرکه
نقول الله ماذا حین تلقام
داے وہ شخص جو دنیا اور دنیا کی زینتول سے مفادلیتا رہا ہے اسکی آ نکمیں لذات سے
سوتی نہیں ہیں۔ تیرانفس ایسی باتوں میں مشغول ہوگیا جن کا تجھے ادراک نہیں توکیا ہواب
دے گااللہ تعالیٰ کو جب اس سے ملے گا)۔

ويكرايك شاعرون كبتائي-

عتبت علی الدنیا لرفعة جاهل وتاخیر ذی فضل فقالت خذ العذرا (میں نے دنیا کو عماب کیا کہ تو جاہل کو رفعت دیتی ہے اور افضل کو گرادیتی ہے تو کہنے لگی یہ عذر ہے کہ )۔

بنو الجهل ابنائی لهذا رفعتهم واهل النقی ابناء صرتی الاخری (جابل میرے بیٹے ہیں ہذاان کو بلند کرتی ہوں اور متقی لوگ میری سوکن دوسری ک اولاد ہیں یعنی وہ آخرت کی اولاد ہیں۔ (لبدامیں ان سے اجتناب کرتی ہوں)۔ اور محمود بابلی نے اس طرح کیا ہے۔

الا انما الدنيا على المرء فتنة على كل حال اقبلت او تولت فان اقبلت فاستقبل الشكر دائما ومهما تولت فاصطبر و تثبت

خبردارید دنیا فتنہ ہے انسان کے واسطے ہر حال میں خواہ وہ آئے یا جائے۔ اگر وہ آئے تو ہمیشہ شکر بجالاؤ اور اگر جائے تو صبر کرواور ثابت قدم رہو)۔

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى أله واهل بيته واصحابه وباركوسلم

### اباب مسر 60 🗈

# فضائل صدقه

جناب رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کاار شاد ہے۔ حس شخص نے حلال کماکر
ایک کھجر جنتا صدقہ مجی کر دیا اور الله تعالیٰ حلال ہی کو قبولیت عطافر ماتا ہے۔ تواس کو
الله تعالیٰ دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ مرادیہ کہ اس میں برکت ڈالتا ہے۔ پھر اس کو صدقہ
کرنے والے کے واسطے پالتا ہے۔ حس طرح کوئی آدمی اپنے بچھیرے کو پالتا ہے۔ یہاں
عک کہ وہ پہاڑ کی مثل ہو جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے حس طرح تم میں سے
ایک اپنے بچیرے کی پرورش کرتا ہے یہاں مک کہ ایک نوالہ مجی احد جتنا ہو جاتا ہے۔
ایک اپنے بچیرے کی پرورش کرتا ہے یہاں مک کہ ایک نوالہ مجی احد جتنا ہو جاتا ہے۔
ایک ایک اور الله تعالیٰ کی کتاب میں اس کی تصدیق ہے،

المه يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده وياخذ الصدقت. (التوبة ١٠٠٠).

دکیا نہیں معلوم ان کو کہ اللہ عی اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرما تا ہے۔ اور صدقات لیتا ہے)۔

يمحق الله الربواويربي الصدقت - (البقرة - ٢٧٦) -

(الله تعالى مود كوماً ما باور صدقات كوبرهاديماب،

صدقہ دیں تو اس کی وجہ سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی اور اس مجئش کرنے کے باعث بندہ کی عزت کو الند تعالی زیادہ کر تا ہے اور حواللہ کے لیے عجز وا نکسار اختیار کر تا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو رفعت عطا فرما تا ہے۔ طبرانی مشریف میں مروی ہے صدقہ کے باعث مال کھٹتا نہیں ہے اور حس وقت صدقہ دینے کے واسطے بندہ آگے کو ہاتھ بڑھانے تو وہ (صدقہ) دست کہی میں پڑتا ہے مرادیہ ہے کہ اس کو اللہ قبولیت عطا فرما تا ہے۔ اور

قبل اسکے کہ وہ سائل کے باقہ میں جاتے وہ اس پر راضی ہو جاتا ہواور ہوبندہ ستعنی ہوکر صدقہ طلب کرنے کا دروازہ کھولتا ہے۔ تو اسکے لیے القد تعالیٰ فقر کا دروازہ واکر دیتا ہے۔ بندہ کہتا ہے میرا ال میرا ال میرا ال مالا فکہ اس کا ال صرف تین طرح کا بی ہوتا ہے جو کھالیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے یا جہن کر بوسیدہ کرتا ہے یا (فی سبیل اللہ) دے دے اور لا پرواہ بن جائے اسکے علاوہ ال کو دو مرول کے لیے چیچے چھوڑ جانے والا ہے۔ کیونکہ اسکو یہال سے جاتا ہی ہے۔ مروی ہے کہ تم میں ہرایک سے اللہ تعالیٰ گھتگو کرے گا۔ اور در میان میں ترجانی کرنے والا جی کوئی نہیں ہوگا۔ وہ دائیں جانب نظر ڈالے گا تو صرف وہی کچھ دکھائی دے گا جو وہ پہلے جھیج چکا ہوگا اور سامنے نظر کرے گا تو صرف آگ دکھائی دے گی۔ یہی آگ سے نکی جاؤ خواہ کھور کا چھلکا دے کری۔

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كاار شاد ب صدقه معصيت كويول مناتا ب جيك يائى آتش كو بجراً الله عليه فلس كو ججراً الله تش كو ججراً الله تشكر جار إب وه اس كو آزاد كراتا به (آتش دوزخ سے) اور كوئى اس بلاك كي جار إ

اے کعب بن عجرہ! نماز نیکیاں ہیں روزہ ڈھال ہے صدقہ کناموں کو یوں مٹا آہے حی طرح آگ کو حی طرح آگ کو جی طرح آگ کو پائی بججا آہے۔

صدقے سے غضب البی بجر جاتا ہے اور بری موت کو روک دیتا ہے ایک روایت میں ہے۔ بری موت کے ستر دروازوں کو اللہ تعالیٰ صدقہ کی وجہ سے بند فرا دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے (روز قیامت) ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہو گا۔ یہاں مک کہ طال کے درمیان فیصلہ فرادیا جائے۔

دیگرایک روایت می آیا ہے کہ انسان جب کچھ صدقہ کرے تواسکے باعث شیطان کے سترجال ٹوٹ کررہ جاتے ہیں۔

ایک مرتب رسول الله صلی الله علیه واله وسلم سے لوگوں نے عرض کیا یا رسول الله

صدقہ کون سازیا دہ فضیلت والا ہے تو فرمایا کہ تنگدست شخص کی محنت ( یعنی تنگدست ہوتے ہوئے جو صدقہ کرے) اور حس کے (اخراجات) تمہارے ذمہ ہیں ان سے شروئ کرو۔

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كاار شاد ب ايك در سم دكا جواجر عطاءو تا بوه الك مد در سم وكا جواجر عطاءو تا بوه الك صد در سم سع براه كيا ايك آدمى في يوجهاكه يه كيد يارسول الله صلى الله عليه واله وسلم و قو فرايا ايك شخص كشر مال ركحتا ب اسكه ايك طرف سه ايك صد در سم ليتا ب اور صد قد كر ديتا بدوسر من شخص كه بياس طرف دوسى در سم مين وه ان سع ايك در سم كو معدقه كر تا بدوسر سدة شخص كه بياس طرف دوسى در سم مين وه ان سع ايك در سم كو معدقه كر تا بدوسر

سات اشخاص ہیں کہ جنہیں القد تعالیٰ سایہ فراہم کرے گا (زُیرع ش) حب روز کہ اس کے علاوہ دیگر کوئی سایہ نہیں ہو گا۔ایک وہ ہو صدقہ کر آ ہے اور یول مخفی ہو کہ بایا ں باقہ نہ جانے کہ دائیں باقھ نے کیا صدقہ کیا ہے۔

اعال خیر بری جگہوں سے محفوظ رکھتے ہیں اور مخفی صدقہ اللہ تعالی کے غضب کو فرد کر آہے اور صلہ رحمی عمر بڑھادیتی ہے۔

طبرانی میں مروی ہے کہ بھلائی کے اعمال برے مقامت سے محفوظ رکھتے ہیں اور پوشیرہ کیا گیا صدقہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور صلہ رحمی عمر بڑھائی ہے اور ہو دنیا میں بھلائی کریں وہ عی آخرت میں فلاح پانے والے ہیں اور دنیا میں برائی کاار بھکاب کرنے والے آخرت میں جی برے بی ہیں اور لوگوں سے بھلائی کرنے والے بی جنت میں سب سے اول داخل ہوں گے اور دیگر ایک روایت میں اور مسند احمد میں تجی روایت میں سب سے اول داخل ہوں گے اور دیگر ایک روایت میں اور مسند احمد میں تجی روایت ہے کہ یا رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم صدقہ کیا ہو تا ہے۔ آپ نے فرمایا کئی گئا۔ اور الله تعالیٰ کے بال اور زیا دہ ہے ازال بعد آپ نے یہ آپہ کر یمر برائر حی،

من ذاالذي يقرص الله قرصاحسنا فيضعف له اضعافا كتيرة

ر کون ہے وہ جو اللہ تعالی کو قرض حسنہ ادا کرے پیمراس کو دکتا کر دیتا ہے اس کے لیے گئی گٹا۔ البقرۃ ۔ ۲۴۵)۔

لوگوں نے عن کیا یار سول اللہ کون ساصد قد افضل ہے فر مایا جو فقیر کو مخفی طور بردیا جاتا ہے ور تنگدستی کے دوران محنت مشقت کرکے دیا جاتا ہے۔ اور آپ نے یہ آیہ کریمہ پر دی:

اں تبدواالصدقات فنعماهی وان تخفو هاو تو تو هاالفقراء فهو چیر لکم۔ داکر تم صدقت کو ظاہرا کرو تو یہ لجی اچھا ہے اور اگر انہیں مخفی رکھتے ہوئے فقیرول کو دو تو تمہارے حق میں یہ بہتر ہے۔البقرة ۔ ا ۲۷)۔

آگر کوئی مشنس کسی مسلمان کو جب برہمنہ ہو لباس پہنائے تو اس کو اللہ تعالیٰ حست میں سو بیائے تو اس کو اللہ تعالیٰ حست میں سو بیا نے زیب تن کرائے گااور کسی مسلمان کو جب وہ جنو کاہو کوئی کھانا کھلا میں تو س مسلمان کو کوئی بیاسے مسلمان کو کوئی بیاسے مسلمان کو کوئی بیا ہے مسلمان کو کوئی بیا ہے مسلمان کو کوئی بیا ہے گا۔ بیانی بیا ہے گا۔

جب ہو جبی سیال اکو نسا صدقہ زیادہ فضیلت والا ہے تو فرمایا ایسے رشتہ دار پر حج تیان دشمنی جسیا باہو۔

افردیا جو مشتر ۱۹۰۰ دینے والی (گائے اونٹنی وغیرہ جانور) صدقہ کرے تاکہ مسلمان کو مسلما

بی سیده فردیا گر " ہم قرنس صدقہ ہے" ایک روایت میں وارد ہے کہ آنحضرت فرد " یہ اس معنی میں جنت کے دروازہ پر شحریر شددد یکھا کہ صدقے کا اجر ایس معنی کی جرافحارہ کٹا ہو تا ہے۔ جو شخص کی تنگ دست کے لیے آسانی سید این س کے ہے دنیا اور آمخرت میں آسانی کرے گا۔ (بب پوچھا گیا) كونسااسلام بهمة ب (توآپ نے) فرمايا كمانا كىلاؤ، بے جانتے ہو يا نہيں جانتے ، ن ، سلام كرو۔

رجب عرض کیا کیا) مجھے ہم چین کے بارے میں خبر دیں تو فرمایا ہم جین ہیں ہیں ہوئی ہے ہا۔ مونی ہے۔ میں نے عرض کیا مجھے وہ چین بتائیں حب پر عمل اروں اور اصنت میں چلا ہوؤں تو فرمایا کھاٹا کھلاؤ، سلام عام کرو، صلہ رحمی کرو حب وقت دیکر لوک سو سے رو ہے ہوت ہیں تورات کو نمازاداکرو تو تم جنت میں سلامتی سے داخل ہوگے۔

افرمایا) رحان کی عبادت کیا کرواور کھانا کھلایا کرواور سلام عام برو جست میں مر سلامتی سے داخل ہو گے۔

رحمت کے اسباب میں سے مسکین مسلمان کو کھانا کھلادینا ہی ہے۔

حمِی شخص نے اپنے بھائی کو کھانا کھلا دیا کہ وہ شکم سیر ہو گیا اور اسے پانی و ش رایا کہ وہ سیراب ہو گیا تواللہ تعالیٰ اس کو آتش سے سات خند ق پر سے ہمنا ہے گا لہ م وو خند قول کا در میانی فاصلہ پانچ صد سال کی مسافت جتنا ہے۔

روز قیامت اللہ تعالی کا ارشاد ہو گا اے ابن تہم میں یمار تھا تو نے میں بہ پر سی نہ کی بندہ عن کرے گامیں تیم نی عیادت کیوں کر کر سکتا تھا۔ جبلہ تہ العالمین ہے۔ اللہ تعالی فرائے گاگیا تو نہ جانتا تھا کہ میرا فلاں بندہ مریض تیا تو نے سی عیادت نہیں کی تبی کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو نے اسکی عیادت کی ہوتی تو مجھے نہ دیا وہ عن میں بیاس عی پا آ۔ اے ابن آدم میں نے شجہ سے کھانا مالگا تھا گر تو نے مجھے نہ دیا وہ عن کرے گا۔ یارب تعالیٰ میں شجھے کس طرح کھا سکتا تھا۔ تو تو سب جہانوں کا پرورد گار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گاکیا تو نہیں جانتا کہ شجھ سے میرے بندے نے کھانا طاب بو تھا۔ لیکن تو نے اس کو نہیں کھلایا تھا۔ کیا شجھے معلوم نہیں ہے کہ اگر اس کو تو اسانا کھا تا گئا تا لیکن تو نے شیے تھا۔ لیکن تو نے اس کی پاس عی پا تا۔ اے ابن آدم میں نے شجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے شیے نہ پلایا وہ کہے گایا پرورد گار تعالیٰ شجھے میں کس طرح پائی بلا سکتا تھا تو تو تمام جہانوں نہ بیا وہ کہے گایا پرورد گار تعالیٰ شجھے میں کس طرح پائی بلا سکتا تھا تو تو تمام جہانوں نہ بیانیا وہ کہے گایا پرورد گار تعالیٰ شجھے میں کس طرح پائی بلا سکتا تھا تو تو تمام جہانوں نہ بیانیا وہ کہے گایا پرورد گار تعالیٰ شجھے میں کس طرح پائی بلا سکتا تھا تو تو تمام جہانوں نہ بیانیا وہ کہے گایا پرورد گار تعالیٰ تھا تھ گا میرے فلال بندہ نے شجھ سے بائی بائی تھا تو تو تمام جہانوں نہ بیان دیا تھائی کار شاد ہو گامیرے فلال بندہ نے شبح سے بائی بائی تو تام جہانوں نہ بے وہ ہم یہ اس کے بیان کار شاد ہو گامیرے فلال بندہ نے شبح سے بائی بائی کی در خو ست

کی تنی مگر تو نے اس کو نبیں بلایا۔ کیا تجھے معلوم نبیں کہ اگراس کو تو پائی بلادیما تواس کو میرے پاس می باتا۔

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمدوعلى الدوابل بيتدواصحابد وبارك

THE WEAR ST

### الباب نمير 61 🗈

#### مرادر سلمان سے تعاون

الله تعالی نے ارشاد فرایا ہے ، و تعاونواعلی البر والتعوی ۔ (اور تعاون کرونین اور تعوی پر۔ المائدہ۔ ۲)۔ جناب رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم نے فرایا ہے کہ جو آدی این برادر (مسلمان) کی مدد کرتے ہوئے اور اسکے مفادیس چلااسکے تق میں فی سبیل الله مجاہدین کا ثواب ہوگا۔ رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرایا ۔ الله تعالی کی ایک وہ مخلوق ہے کہ حمی کواس نے فلق کی حاجات پوری کرنے کے لیے بیداکیا ہے ۔ اس نے اپنی قسم الماک فرایا ہے کہ ان کو عذاب آتش نہ دے گا۔ قیامت جب وقت کا تم ہوئی تو ان کے واسطے نور کے منبر بچھا دیے جائیں گے ۔ وہ الله تعالی کے ساتھ کھتا ہوگی تو ان کے واسطے نور کے منبر بچھا دیے جائیں گے ۔ وہ الله تعالی کے ساتھ کھتا ہوگی تو ان کے واسطے نور کے منبر بچھا دیے جائیں گے ۔ وہ الله تعالی کے ساتھ کوئی ہوئی تو ان کے واسطے نور کے منبر بچھا دیے جائیں گے ۔ وہ الله علیہ والہ وسلم نے فرایا بی شخص کوشش کرے گا این محاصی معاف فرائے گا۔ اور اسکے تق میں دو براخیں تعالی اسکے تمام گذشتہ اور بعد والے معاصی معاف فرائے گا۔ اور اسکے تق میں دو براخیں تعالی اسکے تمام گذشتہ اور بعد والے معاصی معاف فرائے گا۔ اور اسکے تق میں دو براخیں تعالی کے ایک سے (بریت) ۔ مان کے رکرد بگا دایک آگ ہوئی آگ ہوئی آگ ہوئی اسک تام گذشتہ اور بعد والے معاصی معاف فرائے گا۔ اور اسکے تق میں دو براخیں تعالی اسکے تمام گذشتہ اور بعد والے معاصی معاف فرائے گا۔ اور اسکے تق میں دو براخیں تعالی کے ایک کی ایک کی والیا کی ان کے دورائیں کی آگ ہوئی آگ ہوئی آگ ہوئی آگ ہوئی کی والیا کی کا کردیں کے ایک کی کیا ہوئی کی کا کردیں کے ایک کردیں کی کہ کردیں کی کا کوئی کردیں کا کی کی کردیں کی کردیں کی کردیں کی کردیں کی کردیں کی کی کی کی کردیں کی کردیں کی کردیں کی کردیں کی کردیں کردیں کردیں کردیں کی کردیں ک

ر سول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا ہے جو آ دمی مسلمان برادر کی ضرورت پوری کر دے میں اسکی میزان کے پاس کھڑا ہو جاؤں گااکر زیادہ وزن ہو گیا تو ٹھیک نہیں تومیں اسکے حق میں سفارش کروں گا۔ رواہ ابو نعیم در حلیہ۔

حضرت انس نے روایت کیا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فر مایا ہے۔ کہ جو شخص اپنے برادر مسلمان کی حاجت میں چل پڑا۔ اسکے سر ایک قدم پر اللہ تعالٰ سر نیکیاں درج کر دے گا۔ اگر اسکی ضرورت اسکے دریعے سے پوری ہوگئ تو وہ گناہوں سے یوں باک ہوگیا جیسے اس دن تھا کہ اس کی والد:

ب س كوجهم ويا الروه اسى دوران مي وفات بائيا توبلا محاسبه وه جنت مي داغل موجاني

حفہ ت ابن عباس نے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ واله وسلم کا شاہ ت اپنے مسلمان برادر کی حاجت میں جو شخص چل پڑااور اس میں اسے نصیحت کی رفیق صفیح مثورہ دیا اس آدمی اور دوزش کے درمیان الله تعالی سات خند قیں کر دے گا اور ہر ایک خند ق دومہ کی سے اتنے فاصلہ پر ہوکی جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔

حضرت ابن عمر نے روایت فر مایا ہے کہ رسول النہ صلی النہ علیہ والہ وسلم نے فر مایا ہے ۔ بعض اف م کے پاس نعمتهائے خداوندی ہیں۔ سس وقت تک وہ لوگوں کی نہ وریات پورٹن بر نے ہیں مضغول رہتے ہیں۔ اور دل میں شکی نہیں محبوس کرتے س بہ وریات پورٹن بن نے پاس بن رہنے دیتا ہے اور جب وہ دل میں شکی جانیں تو دو مہ ہے ، میں یو عصا بر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی الله علیہ والہ ، مسلم نے ارش مو دیا گیا تمہیں معلوم ہے کہ شیر اپنی دھاڑ میں کیا کہ رہا ہو تا ہے۔ عرض سلم نے ارش مو دیا ہے۔ اس بہت جانتے ہیں۔ آپ نے فر مایا وہ کہتا ہے یا اللہ کی بھلائی والے پر مجو کو تسلم عطانہ کرنا۔

ایک مرفول وایت حضرت علی سے مروی ہے۔ تم میں سے کسی کو حس وقت کوئی حاجت ہو تو وہ جمع سے کسی کو حس وقت کوئی حاجت ہو تو وہ جمع سے روز صبح سبح اس طرف جائے اور کھم سے لکھتے وقت میں پڑھے۔ سورة آل عمران کی آئر کی آیات، آیةالکوسسی، سورة الفقر اور سورة الفاتحے کیونکہ ان سے دنیا اور آئرت کی تمام ضرور تیں پوری ہوتی ہیں۔

حضرت عبدالله بن حمن بن حسين نے روايت كيا ہے كه حضرت عمر بن عبدالعندين كے درون ، پر ميں اپنی حاجت سے آيا تو انہوں نے فرمایا۔ آپ كو حس وقت نبی كوئی نہ ورت پڑے ۔ ميرے پاس آدمی كو جسج دیا كریں يا تحرير كر كے بھسج دیں۔ مجھے الله تعالى سے حیا كا احساس ہونے لگتا ہے كہ وہ آپ كو ميرے دروازہ پر ديكھے۔

صحیح ابن حیان میں اور حاکم میں مروی ہے کہ رسول الند نسلی الله علیہ والہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عن کیا میں گناہ کیدہ کر پکا ہوں۔ میر سے واسطے توب ہے آپ نے فرمایا۔ کیا تیر کی والدہ موجود ہے اس نے عن کیا نہیں فرمایا کیا تیر کی خالہ ہے اس نے عن کی کیا نہیں فرمایا کیا تیر کی خالہ ہے اس نے عن کی کیا ہاں آپ نے فرمایا پیمر اس کے ساقہ بھلائی کر۔

بخاری و غیرہ میں آیا ہے کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہو یا ہو بدے میں کر <mark>ہو۔</mark> بلکہ وہ ہے صلہ رحمی کرنے والا کہ رحمی رشقہ دار جب اس سے قطع تعلق رہیں تو وہ صلہ رحمی کرے۔

مسلم میں آیا ہے کہ یا رسول اللہ! میر ئی قرابت یہ سے و سے شفہ دار ہیں۔ وہ (مجو سے) تعلق قطع کرتے ہیں۔ بد جبکہ میں ن پر احسان کر تا ہوں وہ آبہ سے بد سلوگ کرتے ہیں اور میں بر اجسان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کرتے ہیں اور میں بر اشت کرتا ہوں۔ اور وہ مجھ پر جالت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تو اسی طرح کا ہے جیسا تو نے بیان کیا ہے تو چھر تو ان کے اور پر کرم راکھ دالتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے تیرے ساتھ ہمیش میں ایک مدد گار ساتھ رہے گا آآ نکہ تو ایسے حال

طبرانی اور تصحیح ابن خزیمد اور حاکم میں روایت کیا کیا ہے کہ سب سے افضل صدقہ وہ ب جو بغض پوشیدہ رکھنے والے رشتہ دار پر کیا گیا ہو۔ اس کومسلم کی نثر الر پر صحیح بتایا

اور رسول الله صلی الله علیه واله وسلم كاار ثناد لجي اس مفهوم ميں ہے جو تحجه سے تو ترجه سے تو ترجه سے تو ترکہ اس ميں ہے تو اور قائم نے لجي روايت كيا ہے اور صحح بتايا ہے گر اتناعتراض ہے اس ميں كہ اس ميں كہ ضعف لجي ہے۔

حضرت علی سے روایت ہے کہ فرمایا قدم اس ذات کی جو تمام آوازوں کو سننے والا ہے۔ حس کسی نے بھی کسی کے دل کی خوشی کاسامان کیا۔ اس کے ساتھ الند تعالیٰ مجی اس مسرت سے لطف پیدا کر بگا کہ جب بھی کوئی آفت اس پر وارد ہوگی تو وی لطف اسکی جانب تیز دوڑ تا ہوا آجائے گا۔ بالآ ٹر اسکو اس طرح دور کر دے گا جیسے کسی اجنبی اونٹ

كو كله ميں سے دور كر ديتے ہيں اور يہ لحى فرمايا كه ناال كے ياس طاحت كى جستحوكرنے سے وہ طاجت می ختم کر دینا بہتر ہو تا ہے نیز فرمایا کہ اپنے بھائی کے یاس بار بار اپنی ضرور توں کے لیے مت جائیں کیونکہ مجھرا جب اپنی مال کے تھنوں میں سے حدسے بڑھ كر دوده يميز لكي تووه اس كوسينك ماراكرتي ب-

ایک شاء اس طرح سے کہتا ہے۔

لا تقطعن عادة الاحسان عن احد ما دمت تقدر والايام ثارات و اذكر فضيلة صنع الله اذ جعلت اليك لا لك عند الناس حاجات

( کسی پر احسان کرنے کی اپنی عادت کو ترک نه کر تا آنکه تجھے قدرت ہو اور پہ حیات اختقام پذیر ہے۔ اور اللہ تعالی کے فصل کو یا د کر کہ اس نے تنجھ پر فصل فرمایا کہ لوگوں سے تجم کو کچھ حاجت نہیں ہے بلکہ تجمے ان کاحاجت روا بنایا ہے۔

ديكرانك شاع في يون كما ب-

اقص الحوائج ما استطعت وكن لهم الحيك فلحير ايام

ر حسب الاستطاعت ضرور تیں پوری کرو اور اپنے بھائی کے لیے ممخوار بنو کیونکہ جوان کے واسطے مہترین دن وہی ہیں جن میں وہ خلق کی حاجات میں لوگول کے کام آت آہو)۔ ر سول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فر مایا ہے۔ اسکے واسطے خوشخبری ہے حس کے با تھوں پر بھلائی کو جاری کیا گیا اور اسکے واسطے بربادی ہے حس کے باتھوں پر برائی جاری

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى الدوابل بيته واصحابه وبارك وسلم

### اب نم 62

## فضائل وصنوبه

رسالت مآب صلی الله علیہ والہ وسلم کا ارشاد پاک ہے۔ حب نے وضو کیا اور انجی طرح سے وضو کیا اور انجی طرح سے وضو کر لیا اور دور کعت یوں اداکیں کہ ان کے دوران دنیا کی کسی شے کا خیال نہ آیا وہ گناہوں سے یوں صل گیا جیسے اس روز تھا حب دن اسکی والدہ نے اس کو جنم دیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ ان میں بھول نہ ہوتی تو اسکے تمام پچھلے گناہ معاف فرمادیہ گئے۔

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کیا تم کوس وہ نہ بہاؤں حب کے باعث تمہارے درجات کو بلند کے باعث تمہارے معاصی تمہیں الله تعالیٰ معاف کر دے۔ تمہارے درجات کو بلند کرے دوہ یہ ہے کہ) مشکلات ہوتے ہوئے جی پور کی طرح وضور کرنا مسجدوں کی جانب قدم اٹھانا نماز کے بعد اگلی نماز کا مشظر رہنا یہ بی رباط ہے۔ تین مرتبہ فرمایا (رباط سے مراد ہمانی مرحدوں پر نگرانی کرنا)۔

ایک مرتبه رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے وضور فربایا که یه وضور ب ( عیفی میں نے کیا ہ ) که اس کے بغیر الله تعالیٰ نماز قبول نہیں فربا آباور دو دو مرتبه وضو کیا ( یعنی دھویا) اور فربایا ہو دو مرتبه وضو کرے اس کو الله تعالیٰ دوگنا تواب دے گا ( چم) آپ نے تین تین مرتبہ وضو کیا (یعنی دھویا) اور فربایا که یه میرا وضو ہے اور میری طرح کے انبیار علیم السلام کاوضو ہے اور حضرت ابراہم علیہ السلام کاوضو ہے۔

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كاارشاد ہے۔ حس في دوران وضو ذكر كيا الله تعالىٰ كاء اسكے تمام بدن كو الله تعالىٰ كماءوں سے باك فرما ماہد حس في الله كو يا د نه كيا اس كو ياك نه فرمائے كاسواتے ايے مقامات كے جن كے اور ير بافى لگا۔

رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم کا ارشاد پاک ہے جو وضو کے اور وضو کرے اسکے واسطے الله تعالیٰ دس نیکیاں درج کرے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا وضو پر وضو کرلینا نور علی نور ہے۔ یہ سب ارشادات تجدید وضو پر رغبت دلانے کے لیے ہیں۔

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کاار شاد ہے مسلمان بندہ حب وقت وضو کرے اور کلی کرے تواس کے منہ کے تمام معاصی فارج ہو جاتے ہیں اور جب ناک میں پانی چرے چڑھائے تو تاک کے سب گناہ فارج ہو جاتے ہیں اور جب منہ دھو تا ہے تواسکے چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ یہاں جک کہ آ نکھوں کی پتلیوں سے بھی گناہ فارج ہو جاتے ہیں۔ دونوں بازدوں کو دھوتے تو اسکے ہاتھوں کے کے ناخنوں جک سے دیعنی پورے بازدووں کو دھوتے ہیں۔ ازاں بعد اسکامسجد کی جانب روانہ ہو جاتا اور اس کا فازاداکر تا تمام جی عبادت بن جاتا ہے (یعنی یہ مزید اجر ہو جاتا ہے)۔

روایت ہے کہ باوضو شخص روزے دار آ دی کی مانند ہے۔

ر سول الله صلى الله عليه واله وسلم كاار ثباد بإك ہے كه حب نے وضو كر ليا اور الحجى طرح وضو كيا اور پھر آسمان كى جانب نظر اٹھا كريد پر شھا۔

اشهدان لاالدالاالله وحذه لا شریک لدواشهدان محمداعبده ورسولد(اس شخص کے واسط حنت کے آٹوں دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے وہ حس دروازہ سے داخل ہوتا چاہتا ہو ہو جائے)۔

حضرت عمر نے فرمایا ہے جوب کیا ہوا دضو تجھے سے شیطان کو دور کر دیتا ہے۔ حضرت مجاہد نے فرمایا ہے جو آدمی یہ کر سکتا ہو کہ وضو کے ساتھ ہوتے ہوتے ہوئے اللہ تعالٰی کا ذکر کر سکے اور استعفار کرے، رات ہمر کرے تو لازما وہ کرے ۔ کیونکہ حب حال میں روحوں کو قبض کیا جاتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جاتے گا (مرادیہ ہے کہ وضو کرکے پھر ذکر کر تا ہوا سو جائے )۔

حضرت عمر بن خطاب نے رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كے صحاب كرام ميں سے ايك كو كعبہ مشريف كاغلاف لانے كے ليے مصر بھيجا۔ علاقه شام ميں وہ ايك درويش كے

گھر کے پاس اتر پڑے وہ درولیں بڑا صاحب علم تھا اور اہل کتاب سے تھا۔ حضرت عمر کے اس قاصد نے خوام ہ کی کہ درولیں سے ملاقات کرے اور اس سے کچھ معلومات حاصل کرے دروازے کو کھلوایا گیا۔ لیکن دروازہ کھولنے میں پہنچ گئے افر اسکے بالآخر وہ (صحابی) عالم کے اندر داخل ہو گئے اور اس درولیں کے پاس پہنچ گئے اور اسکے علم کو سنا اور ایجی طرح محموس کیا۔ پھر آپ نے اس سے دروازہ پر دیر تک تھمرائے رکھنے کا سبب پوچھا تو درولیں کہنے لگا کہ ہم نے جو دیکھا کہ آپ شاہی دبد ہے ساتھ ہمارے پاس آرہ بیں۔ تو ہم کو آپ سے خوف ہونے لگا اور آپ کو دروازہ پر روکا۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرایا۔ اے موسیٰ جس وقت کی بادشاہ سے تم خوف ہونے کھا در آپ کو دروازہ پر روکا۔ سے تم خوف موسیٰ حس وقت کی بادشاہ سے تم خوف دروازہ پو درولی کے لیے فراؤ۔ کیونکہ جو شخص وضو کر لیا کرو اور اہل فانہ کو بھی وضو کرنے کے لیے فراؤ۔ کیونکہ جو شخص وضو کر لیا جو میری امان میں آجا تا ہے۔ یہ وجہ تھی کہ ہم نے دروازے کو بھی وضو کیا اور ہم نے دروازے کو کھول دیا۔ دروازے پھر ایس داخل ہو گئے پھر آپکے واسطے ہم نے دروازے کو کھول دیا۔

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمدوعلى آله واېل بيته واصحابه و بارک وسلم

0.000

# باب مسر 63

### فضائل نماز

سب سے افعنل عبادت نماز ہے۔ لہذا قرآن پاک کی پیروی کرتے ہوئے ہم نے دوسری مرتبہ فعنائل نماز پر بات کی ہے اور قبل ازیں مذکورہ معلومات کے علاوہ اور معلومات پیش کرتے ہیں۔

ر سول الله صلی الله علیه واله وسلم کاار شاد پاک ہے بندے پر عظیم ترین احسان یہ فرمایا گیا ہے کہ اس کو دور کعت نماز پڑھنے کی تو فیق عطافر مائی گئی۔

حضرت محد بن سیرین نے فرمایا ہے آگر مجھے جنت اور دور کعت نمازیں ہے کی ایک کااختیار ہو تومیں دور کعت کو اختیار کرول کیونکہ دور کعت کے اندراللہ تعالیٰ کی رضا ہو تی ہے اور جنت میں میری رضا ہو سکتی ہے۔

منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتوں نے آسانوں کی تخلیق فراتی اور ان کو ملاتکہ ہے جر
دیا وہ ناز ادا کرکے عبادت کرتے ہیں۔ ایک ساعت کے لیے بھی سستی نہیں ہوتی۔ النہ
تعالیٰ نے ہر آسمان والوں کے واسطے ایک مخصوص قسم (عبادت کی) متعین فرادی۔ بعض
اہل آسمان کے لیے یہ عبادت مقرد فراتی کہ پاؤں پر کھڑے ہی رہیں۔ آآت کہ صور
پچھو تکی جائے۔ ایک آسمان والے ہیں کہ ہروقت سجدہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک آسمان
والوں کے پر بی گر چکے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جلال کے سامنے۔ اور علیین والے اور اہل
عرش کھڑے حال میں عرش کے گرداگرد طواف میں مشغول ہیں اور حمد و ثنا۔ الہی میں لگے
ہوتے ہیں۔

مسلمانوں کی فضیلت کی غرض سے ان تمام صور تہائے عبادت کوایک ناز میں اکٹھا فرما دیا گیا۔ اس لیے کہ ان کو مرآسان والوں جسی عبادت میں حصہ عطامو جائے اور اس

یر مزیدیه که قرآن کریم کی علاوت کرنے کی بھی توفیق عطافرمائی اور ان کو فرمایا گیا که شکر ادا کردادراس کا شکراس طرح سے بے کہ قرآن پاک کواسکی تمام مشرطوں اور حدود کی مطابقت سے نافذ کیا جائے۔اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔

الذبن يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلوة وممارز قنهم ينفقون

دوہ لوگ جو غیب پر ایمان لا تئیں اور نماز قائم کریں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں ہے، فی سبیل اللند خرچ کریں۔البقرہ۔۳)۔

نير فرمايا ٢٠ واقيمواالصلوة (نماز قائم كرو) نيز فرمايا ٢٠ واقم الصلوة و (اور و قائم كرو أماز طد ١٠) ويكر ايك مقام ير فرمايا ٢٠ والمقيمين الصلوة و (اوروه نمازكو قائم كرف والع بين النسار ١٩٢)

مردہ مفام جال قرآن پاک میں عاد کی بات کی گئی ہے ۔ مہی فرایا گیا ہے کہ غاز کو قائم کیا جائے 'گر جال منافق لوگوں کا حال بیان ہو تا ہے تو فرایا جاتا ہے ۔ فویل للمصلین الذین ،هم عن صلاتهم ساهون ۔ (پی ان غازیوں کے داسطے فرائی ہے جو اپنی غازوں کے بارے میں غفلت کرنے والے ہیں۔الماعون) ۔ یعنی ان کو غازی کے نام سے ذکر کیا ہے۔

جبکہ ایمانداروں کو نماز قائم کرنے والے کہا گیا ہے۔ کیونکہ نمازی تو بہت ہوتے ہیں۔ جبکہ نماز قائم کرنے والے کم ہوتے ہیں۔ غافل لوگ رواجاً اعمال کو کرتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی پیٹی ہونا ہون میں نہیں ہو تاکہ ان کی نماز کو قبول کیا جائے گایا گہ مردود قرار یائے گی۔

مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا تم میں کچھے لوگ ایے بھی ہیں جو نماز تو ادا کرتے ہیں لیکن اٹکی نماز کا صرف چوتھا یا پانچواں یا چھٹا حصہ یہاں بھ کہ دسوال حصہ تک فرمایا گیا کہ درج کیا جاتا ہے مرادیہ ہے صرف اتنی ہی نماز لکھ لی جاتی ہے۔ جتنی کہ سمجھ سمجھ کر اور اثابت کے ساتھ پڑھی۔

ديكر ايك روايت مي آيا ہے كه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ارشاد فرمايا ـ

حس نے اپنے دل کی توجہ اللہ تعالیٰ کی جانب رکھ کر دور کعتیں ادا کیں وہ یوں گناہوں سے محل گیا حس طرح کہ اس کی والدہ نے اسکو آئے ہی جنم دیا ہو۔ ایس بندے کی نماز پھر ہی اعلیٰ مرتبہ والی ہوتی ہے جب وہ توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھے۔ اگر توجہ نماز میں نہ ہوتی اور نفس کے وسوسوں میں مشغول رہا تو وہ ایے ہی ہے جیسے کہ جو شخص سلطان کے درواز بیر پہنچ گیا ہواور اپنے قصوروں کی معافی لمنے جار ہا ہو جب وہ عین درواز بر پہنچ اسکے سامنے کھوا ہو جائے باد شاہ اسکی طرف لمشفت ہو جائے تو یہ شخص دائیں بائیں جانب د کھنا مثروع کر دے پھر عیاں ہے کہ سلطان اسکی حاجت پوری نہیں کرے گا۔ سلطان کی طرف جنتا متوجہ وہ ہو گا۔ اتنی ہی اسکی بات تسلیم کی جائے گی۔ نماز کا معالمہ جی ایسا ہی جو تاہے ۔ بندہ حس وقت غفلت میں غرق نماز ادا کر رہا ہو تا ہے تو اس کو قبول نہیں کیا جو تاہے ۔ بندہ حس وقت غفلت میں غرق نماز ادا کر رہا ہو تا ہے تو اس کو قبول نہیں کیا

واضح ہو کہ خازیوں ہے جیسے ایک ولیمہ ہورہا ہو جوباد شاہ کی طرف سے ہو۔ قدم قدم کے کھانے اور مشروب ہوں ہر رنگ کے مزیدار کھانے ہوں پھر وہ لوگوں کو ولیمہ پر بلاتے۔ بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو غاز پر دعوت دی۔ تب میں مختلف انداز کے افعال و اڈکار ہیں۔ لیس خاز پڑھتے ہوئے عبادت کرنے میں فی الحقیقت ہر طرح کی عبادت سے لذت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ افعال یوں ہیں جیسے کھانے اور اذکار مائند مشروبات کے ہیں۔

منقول ہے کہ فار میں بارہ ہزار خصائل تھے پھر یہ بارہ ہزار خصائل صرف بارہ خصائل مرف بارہ خصائل میں جمع کر دیتے گئے ۔ ایس فار جو پڑھتا ہے اس کو ان بارہ خصائل کا عہد کرٹا ہو آہے تاکہ اسکی نماز پوری ہو جائے۔ وہ چھ نماز شروع کرنے سے قبل ہیں اور چجہ نماز کراند، میں ہو جائے۔

(1) ۔ علم ۔ اس بارے میں ارشاد رسول الله صلی الله علیه واله وسلم ہے کہ علم کی حالت میں تھوڑا ساعمل حالت ، تہل میں بہت سے عمل سے ، بہتر ہے۔
(2) ۔ وضو ۔ رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز بغیر

طہارت کے نہیں ہوتی۔

(3) ۔ لباس۔ اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے۔خدوز ینتکم عند کل مسجد۔ (3) ۔ لباس ۔ اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے۔ خدوز ینتکم عند کل مسجد۔ (مر ناز کے وقت پر اپنے کہ ہر لباس مہن لو۔

(4) ۔ وقت کی حفاظت۔ وقت کا خاص خیال رکھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نشان

نے فرمایا ہے:

ان الصلوة كانت على المؤمنين كتاباموقوتا-

(بے شک نماز ایمانداروں پر مقررہ اوقات کے لحاظ سے فرض ہے۔ النساسہ۱۰۳)۔

(5) ـ اپتارخ قبله كى جانب بونا ـ اسبار ـ يسار شادالى ب... فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكمه شطره-

ر پس تم پھیرلواپنے پہرے کو مسجد حرام کی طرف اور تم حس مقام پر بھی ہواہیے پہروں کواس جانب کیا کرو۔البقرۃ۔۴۴۲)۔

(6) ۔ نبیت ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ دالہ وسلم نے ار ثناد فرمایا ہے کہ سب اعمال کا دارو مدار نبیتوں پر ہو تاہے اور ہر شخص کے لیے دہی کچھ ہے جواسکی

ر (7) - تکبیر - جناب رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرایا ہے ناز کی تکبیر تحریم ہے فرایا ہے ناز کی تکبیر تحریم ہے دیعتی حس وقت الله اکبر بگارا تو ناز کا آغاز ہو گیا اب ہر طرح کا فلاف ناز عمل حرام ہوگیا اور ناز سے حلال ہونا سلام سے ہے دیعتی سلام چیرنے کے بعد آدمی نازے باہر آجا تا ہے ا۔

(8) ۔ قیام۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وقوموالله قندین۔ (اور الله کے واسطے ظاموش کھراے ہو کر نماز اداکرو۔البقرۃ ۔ ۲۳۸)۔

(9) \_ فانتحه يداس واسط ب كداللد تعالى في ارشاد فرمايا ب:

فاقرء واماتيسر من القران المات

(پس تم پر هو قرآن سے جنتاکہ آسان ہو۔ مزمل۔ ۲۰)۔

(10) \_ ر كوع \_ اس ك متعلق الله تعالى في فرمايا ب- واد كعوا (اور كوع كيا كرو البقرة - ٣٠) .

(11) \_ سحبرہ \_ سجرہ بجالاتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد قدسی ہے:-واسجدوا۔ (اور سجبرہ کرد۔ الحج۔ >>)۔

(12) ۔ قعود۔ یہ اس واسطے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرایا ہے۔ صب وقت آدمی آخری سجدہ میں سے اپنا سراٹھا آئے تو تشد کے بقدر بیٹھے تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔

مندرجہ بالا بارہ خصائل جب تام جمع ہو جاتے ہیں۔ تواب ضرورت ہو جاتی ہے کہ مہر لگادی جاتے اور مہر اخلاص قلب ہے۔ اس لیے کہ یہ چیزیں مکمل ہو پائیں اور الله، تعالیٰ کا حکم بھی خالص اسی کی عبادت کرنے کے لیے ہے۔

اور علم حاصل کرنے کی وجوہات تین ہیں اول یہ کہ علم ہو جائے فرنس کیا ہے سنت کیا ہے سنت کیا ہے سنت کیا ہیں۔ پھر بی کیا ہے دوم یہ کہ معلوم ہو جائے کہ وضو کے فرائض کیا ہیں اور سنتیں کیا کیا ہیں۔ پھر بی نماز مکمل ہو سکتی ہے۔ سوم یہ کہ شیطان کے فریب کا جی علم ہو جائے اور اس کا سابنہ بندہ اپنی پوری ہمت سے کر سکے۔

اور تین ہاتیں ہیں جن سے وضو تکمیل پذیر ہوتا ہے اول یہ کہ اپنے ول سے کینہ صداور عداوت کو ہاکل خارج کرکے پاک کرنا صداور عداوت کو ہاکل خارج کرکے پاک کیا جائے دوم اپنے بدن کو معاصی سے پاک کرنا سوم یہ کہ بدن کے اعضار کو بلاامراف آب دھویا جائے۔

اس طرح كيروں كى طہارت كى تين چيروں سے ہوتى ہے۔ اول يہ كہ طلال مال سے لباس بنايا كيا ہو دوم يہ كه لباس ظاہر نجاست سے پاك كيا جائے۔ موم يہ كه لباس

بمطابق سنت ہو وہ فخراور دکھاوے کے لیے نہ بہنا ہو۔

ایے بی وقت کی حفاظت کے لیے تھی تین چیزیں ہیں۔ اول یہ کہ سورج جاند ساروں پر دھیان رہے کہ معلوم ہو جائے کہ نماز کاوقت کب ہو جائے تو نماز اداکرے۔ دوم یہ کہ کان اذان کی جانب متوجہ رہیں سوم یہ کہ تیرا دل ایسا ہو کہ ہمیشہ وقت کی پایندی پر مائل اور متوجہ ہو۔

قبلہ رو ہونے میں تھی تین چیزیں ملحوظ ہیں۔ اول یہ کہ معلوم ہو کہ تم کون سی خاز اداکر نے لگے ہو دوم یہ معلوم ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جو تم کو دیکھ رہا ہے:
۔ بیں اسکے سامنے بحالت خوف کھڑے ہو۔ موم یہ کہ تمہیں یہ علم ہو کہ تمہارے دل کے اندر کیا ہے تاکرتم دنیوی وسوسوں سے اپنے دل کو پاک رکھ سکو۔

تکبیر کی تکمیل کیلئے بھی تین چیزیں ہیں۔ اول یہ کہ درست اور پختہ تکبیر کہی جائے دوم یہ کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا جائے سوم یہ کہ تمہارا دل نازمیں حاضر رہے۔ بس عظمت الہی سوچتے ہوئے تکبیر کہی جائے۔

قیام کی سلمیل کے لیے تھی تین چیزیں ہیں۔ اول یہ کہ نگاہ سجدہ کرنے کے مقام پر ہو دوم یہ کہ دل کی توجہ اللہ تعالیٰ کی جانب پوری طرح سے ہو۔ سوم یہ کہ دائیں بائیں طرف باکل ملتفت نہ ہو۔

قرات کی تکمیل کے لیے تھی تین چیزیں ضروری ہیں اول یہ کہ اچھے انداز میں تر تیل کے ساتھ قرات کی جائے اور سورت فاتحہ پڑھے۔ دوم یہ کہ غور و تدبر سے پڑھے معانی پر توجہ ہو سوم یہ کہ جو کچھے پڑھا جائے اس پر عمل تھی کیا جائے۔

ر کوئ کی علمیاں کے ضمن میں تین ہاتیں ہیں۔ اول یہ کہ پشت سید حی رہے نہ بلند ہو نہ نیجی ہو۔ دوم یہ کہ دونوں ہاتھوں کو محشوں پر رکنا جائے اور انگلیوں کے درمیان فراخی رہے۔ سوم یہ کہ اطمینان سے رکوع کیا جائے تسپیحیں پڑھے ان میں عظمت الہیہ پر

سعدہ کی تکمیل کے بارے میں مجی تین چیزیں ہیں۔ اول یہ کہ دونوں باقتوں کو

كاؤل كے برابر ركيا جاتے دوم يہ كه اپنے بازوؤل كو زيادہ نه پھيلايا جائے۔ موم يه كه سكون سے دچاور سيع پراھے۔

قعدہ کے تھمیل کے واسطے تین باتیں لازمی ہیں۔ اول یہ کہ باتیں پاؤں پر بیٹھا جاتے اور دائیں پاؤں کو کھرار کھا جاتے ۔ دوم یہ کہ تشحد کی دعا پرا ھی جاتے دوران تشہد اللہ تعالیٰ کی عظمت دھیان میں رہے اپنے واسطے اور سب ایمان والوں کے لیے دعا لملکے سوم یہ کہ مکمل کرنے کے بعد سلام چھیرے۔

اور سلام یوں تلمیل پزیر ہو گاکہ دل میں نیت سیحی ہو دائیں طرف کے محافظ فرشنوں اور مردوں اور عور توں پر سلام کیا جائے۔ پھر ایسے ہی بائیں جانب کرے اور اپنی نگاہیں کندھوں سے آگے نہ لے جاتے۔

اخلاص کی تکمیل کے لیے بھی تین باتیں ضروری ہیں۔ اول یہ کہ اپنی ناز کے واسطے رضائے الہی چاہے۔ اور لوگوں کی رضا مت طلب کرے ۔ دوم یہ کہ یقین ہو کہ تمام تر تو فیق اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہی ہے۔ سوم یہ کہ اسکی مفاظت کی جائے تاکہ قیامت تک درست ہی رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:۔

من جاء بالحسنة (اور جونيكى لے كرآيا اوريہ نہيں فرماياكه) من عمل بالحسنة (حس نے نيكى پر عمل كيا) ـ مراديه ب كه لازم يه ب كه نيكى ده ہوجو محفوظ ب آقيامت الله تعالى كے حضور جاكر پيش ہو) ـ

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الدوابل بيتدواصحاب وبارك وسلم

### اباب نمبر 64

# النعقاد قيامت ومتعلقه مناظر

اس کے متعلق قبل اذیں جناب ام المومنین سیدہ عائش نے فرمایا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی فدمت میں عرض کیا کہ ایک دوست اپنے دوست کو کیا روز قیامت یا دکرے گا۔ تو فرمایا کہ کوئی یا دنہیں کرے گا تین جگہوں پر۔ بوقت میزان جب بھ کہ جان لے کہ تراذہ بکارہایا کہ بجاری رہااور اعمالنامہ حاصل ہونے کے وقت دجب بھ جان نہ لے) کہ اعمالنامہ دائیں ہاتھ میں اور حب وقت دوزخ میں سے ایک گردن پر آئد ہوگی وہ ان پر لیٹ جائے گی اور کھے گی کہ مجھ کو تین پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی دوزخ میں سے ایک گردن پر آئد ہوگی وہ ان پر لیٹ جائے گی اور کھے گی کہ مجھ کو تین پر اور کو پکارتا ہے دیا تعالیٰ کے ساتھ کی اور کو پکارتا ہے دایا سے ایک اس پر مسلط فرہادیا ہے جواللہ تعالیٰ کے ساتھ کی ہوئے بکارے ، اور ہر سر کئی کرنے والے ظالم شخص پر اور ای شخص پر جو روز قیامت پر ایجا روز ہوں دوزخ کے اور بال سے بھی ڈیا دہ باریک پیل ہے۔ جو تلوار سے تیز تر قیامت کی اور دوزخ کے اور بال سے بھی ڈیا دہ باریک پیل ہے۔ جو تلوار سے تیز تر دال دے گی اور دوزخ کے اور بال سے بھی ڈیا دہ باریک پیل ہے۔ جو تلوار سے تیز تر دال دے گی دیا دی بی کی کے وہ کو گی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی کے اور بال سے بی ڈیل کے ایک کے تیز تر کی اس کے کانے بوں گے اور بال سے بھی ڈیا دہ باریک پیل ہے۔ جو تلوار سے تیز تر کے ساتھ اس پر سے گذریں گے اور بعض مائند تیز آئد ھی کے دالحد بیش کے دیز کی کے دیز کر

حضرت الومريره في روايت كيا ب كه رسول التد صلى الند عليه واله وسلم في فرايا و حضرت الومريد الراق الله تعالى في طراق قو صور يبيدا فرائى اور حضرت المرافيل عليه السلام كود عدى أنهول في الله تعالى في منه سه لكايا بواج اورع ش كى المرافيل عليه السلام كود عند كار أنهول في الله عليه السلام كود عند من كي المرافيل عليه الله عليم فراديا جائية داورس عمور وجنوعك دول) دراوى بيان كرتے بين مين في عرض كيا يارسول الله صلى التد عليه واله وسلم صوركيا ب تو فرايا وه بيان كرتے بين مين في عرض كيا يارسول الله صلى التد عليه واله وسلم صوركيا ب تو فرايا وه

ایک سینگ ہے نور کا (بناہوا) اسکی وسعت زمین اور آسانوں جتنی ہے اس میں تین مرتبہ بھونکا جائے گا۔ ایک مرتبہ نفخة الفن ع ہوگی (یعنی گھراہٹ کی بھونک) ایک نفخة الصعقة (یہ یہوشی کی) پھونک ہے۔ اور ایک نفخة البعث لگائی جائے گی (یعنی دوسری بار زندہ ہو جانے کی پھونک ، پس اسکے ساتھ جی روحیں اکل پڑیں گی حس طرح شہد کی محصول سے سب زمین و آسمان بھر جائے۔ وہ ٹاک کی راہ جسمول کے اندر داخل ہو جائیں گی۔ پھر رمولِ اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا میں اول ہوں

وہ حس کی قبر کھل جائے گی ۔ دیگر ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ حس وقت حضرات جبریل میکائیل اور اسرافیل علیم السلام کو دو سری بار زندہ فرائے گا۔ تو وہ رسول اللہ علی اللہ علیہ والہ وسلم کی قبر کی جانب اثر آئینگے۔ ان کے ساتھ براق اور جنتی الباس نبی ہو گا۔ آنجناب کی قبر مبارک کھل جائے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم جبریل علیہ السلام کیجانب نگاہ ڈالیں گے اور فرمائیں گے ۔ اے جبریل یہ کونساروز ہے وہ نبواب دیں گے کہ روز قیامت ہے۔ یہ روز ہے تی ہونے والی کایہ روز ہے کرم کرم انبوالی کاآپ ریس گے کہ روز قیامت ہے۔ یہ روز ہے تی ہونے والی کایہ روز ہے کرم کرم انبوالی کاآپ بریاں علیہ السلام عرض کریں گے ۔ حضور آپ خوش ہو جائیں کہ سب سے پیشتر آپ جبریل علیہ السلام عرض کریں گے ۔ حضور آپ خوش ہو جائیں کہ سب سے پیشتر آپ جبریل علیہ السلام عرض کریں گے ۔ حضور آپ خوش ہو جائیں کہ سب سے پیشتر آپ کی قبریل علیہ السلام عرض کریں گے ۔ حضور آپ خوش ہو جائیں کہ سب سے پیشتر آپ کی قبریل کارمین ہی پھٹی ہے۔

معضرت ابو سریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ اے گروہ اضافوں کے میں نے تم کو نصیحت فرمائی اور اب یہ تمہارے (مرانجام دیے ہوئے) اعال تمہارے اعلاموں میں ہیں ہیں ہے جے بھل تی ہم ہو وہ حمد بیان کرے اللہ تعالیٰ کی اور جے اسکے علاوہ کچیے ملے وہ بجز اپنے کسی اور کو ملامت مت کر ہے۔

اور یکی بن معاذ نے فرایا ہے کہ انکی مجلس کے اندریہ آیہ کریمہ کی نے پڑھ دی اور یکی برا میں اللہ میں اللہ الرحمن و فدا۔ و نسوق المجرمین الی جھنم ور دا (اور اس روز اہل تقوی کو ہم رحمان کی جانب اکٹھا کریں گے یعنی بحالت موار اور عاصیوں کو ہم

پیاس کی حالت میں جہنم کی جانب چلائیں گے۔ مریم۔ ۱۸۹۔ یعنی یہ پیدل ہونگ اور
پیاسے بھی ہونگے۔ تو انہوں نے فرمایا اے لوگو! طہرو، طہرو، کل کو تمہیں حشر کے میدان
میں اکٹھا کیا جانا ہے اور تم ہر طرف گروہ در گردہ آ رہے ہوگے اور اکیلے اکیلے بی اللہ
تعالیٰ کے سامنے کوٹے ہوگے۔ لہذا نیکی اور بھلائی کو افتیار کرد تم سے ہر بات پو تجی
جائے گی۔ اولیا۔ کرام تو وفد کی شکل میں عزت سے اللہ تعالیٰ کے سامنے لے جائینگے اور اہل
معصیت کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وہ گروہ در گروہ در زخ میں
واقل ہو جائیں گے۔ اسے میرسے جائیو تمہارے آگے وہ روز ہوتے ہو تمہارے شار میں
وائل ہو جائیں گے۔ اسے میرسے جائیو تمہارے آگے وہ روز ہوتے کا دن وہ بڑی سخت تنگی
والا دن ہے۔ حب روز کہ کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہو جائیں گے
جب روز کہ نہ مال کچھ نفع دے گانہ ہی اولاد سوائے اسکے کہ وہ (بندہ) قلب سلیم لیے
ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو جائے اس روز ظلم کرنے والوں کامعافی طلب کرنا کچھ
کام نہ آئے گا اور ان کے اور لعنت پڑے گی اللہ تعالیٰ سے ان کے واسط جائے قرار رئی ہوگی۔

اور حضہ ت مقاتل بن سلیمان نے فرمایا ہے روز قیامت ایک صد سال جک مخلوق چپ چاپ گھڑئی رہے گی اور کلام نہ کرے گی اور ایک صدیرس اندھیرے میں حیرت زدہ رہے گی اور ایک صد سال تک اپنے پرورد گار کے سامنے مضطر ب حالت میں اور بیک دِگر نزاع کرتے ہوں گے اور قیامت کاوہ پچاس ہزار برس کاطویل روز ایک پر خلوص صاحب ایمان کی ہلکی سی فرض نماز کی مدت کی مائند ہمر ہو جاتے گا۔

جناب رسول التد صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بندے کے قدم اس وقت تک منہ ہٹیں گے۔ آآ نکہ اس سے چار چیزوں کے بارے میں پرسٹش منہ ہو جائے گی۔

> (۱)۔ کس عمل میں تونے اپنی عمر فٹاکی۔ (۲)۔ کونے عمل میں تونے اپنے جسم کو بوسیدہ کر دیا۔

(٣) ۔ تونے اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا تھا۔

(4) - تونے كمال سے مال كمايا تحااوراس كامصرف كياكيا۔

جضرت ابن عباس نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے

ار شاد فرمایا ہے مرنبی کے لیے مقبول دعاہے۔ انہوں نے وہ دنیا کے اندر ہی مانگ کی اور

میں نے اپنی دعا کو محفوظ ہواہے۔ اپنی امت کی شفاعت کے لیے۔

یا الہی ہم کو بھی جناب نبی کریم صلی الله علیه واله واصحابه وبارک وسلم کی شفاعت عطافرما۔ آمین ۔ (ثم آمین)۔

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الدوابل بيتدواصحاب وبارك وسلم

## اباب نمبر 65 🛬

# ميزان ودوزخ

اس کے متعلق قبل ازیں بھی ذکر ہو پہکا ہے پھر بھی فائدے کی تکمیل اور برائے نفید تاس کو دو سری مرتبہ بیان کر دیں تو کچھ مضائقہ نہ ہو گا۔ ممکن ہے دوبارہ بیان ہونے سے غفلت شعار اور خراب دلوں کے تی میں مفید ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قر آن کریم میں بھی دوز ن کے حالات بار بار بیان فرائے ہیں۔ ٹاکہ عقل والوں کو نصیحت ملے دنیا فنا ہو جانیوالی ہے۔ اور آخرت باقی رہے گی اور یہ ہی بہتر ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہو جانیوالی ہے۔ اور آخرت باقی رہے گی اور یہ ہی بہتر ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دوز خ سے بچاتے رکھے۔

دون نے ہے متعلق حدیث ہے کہ جہنم سیاہ اندھیری ہے۔ اس میں کوئی روشنی مو ہوجہ
ہیں ہے اور کوئی شعلہ نہیں ہے (روشنی کے واسطے) اسکے دروازے مات ہیں۔ ہر دروازہ
پر ستر ہزار پہاڑ ہیں۔ (ان میں ہے) ہر کوہ کے اندر آ تش کے ستر ہزار شعبہ جات ہیں اور
ہر شعبہ میں آگ کے ستر ہزار قطعے ہیں اور ہر قطعہ میں آ تشیں وادیاں ستر ہزار ہیں اور ہر
وادی ستر ہزار آ تشی مکانات پر مشتمل ہے۔ ہر مکان ستر ہزار آ تشی کمروں پر مشتمل ہے
اور ہر کمرے کے اندر سات ہزار سانپ ہیں اور ستر ہزار آ تشی کمروں پر مشتمل ہے
دکھتا ہے۔ ہر دم میں ستر ہزا تھیلیاں ہیں جن میں ذہر ہے جب روز قیامت ہو گا تو ان پر
سے تجاب اٹھایا جاتے گا۔ وہ گروہ کی شکل میں دیوار کی طرح جن وانس کے دائیں اڑیں گے
۔ مانند دیواروں کے بائیں جانب پرواز کریں گے مانند دیواروں کے ان کے روبرو پرواز
کریں گے۔ دیواروں کی بی مانند ان کے او پر پرواز کرتے ہوں گے اور بعض چکھیلی کے
جانب اڑتے ہوں گے۔ جب وقت جن وانس ان کو دیکھ لیں گے تو اپنے گھٹوں کے بل گر
جانب اڑتے ہوں گے۔ جب وقت جن وانس ان کو دیکھ لیں گے تو اپنے گھٹوں کے بل گر

مسلم مثریف میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کاار شاد ہے۔ روز قیامت الیے حال میں دوزخ لائی جاتے گی اسکو ستر ہزار گامیں پڑی ہوئی ہوں گی اور ہر گام سے اس کو ستر مزار ملائکہ گسیٹ رہے ہوں گے۔ حدیث پاک میں وارد ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ملائکہ دوزخ کی عظمت کے متعلق، کہ حب کی جانب اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرایا ہے ، علاظ شداد ( تند اور شدید نہایت ہیں۔ التحریم۔ ۱۷)۔ فرایا ہے کہ ہر ملک اتنا بڑا (قد آور) ہے کہ اسکے دو کند حوں کے بیج میں ایک برس کی مافت جاتا فاصلہ ہے اور ان میں سے ہر ایک کی طاقت کا حال یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے مشعور آگی کوہ پر مار دے تواس کو ہموار کرکے رکھ دے وہ اپنی ہر ضرب کے ساتھ ستر ہزار اہل دوزخ کو گہراتی دوزخ میں پھینک دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرایا ہے ، علیہا تستر میزار اہل دوزخ کو گہراتی دوزخ میں پھینک دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرایا ہے ، علیہا تسعة عشر (اس پر انسیں (ملائکہ ہیں۔ المدش ۔ ۱۳)۔ یعنی وہ زبانیہ ہیں (مراد ہے شدید ہیں)۔ اور دوزخ کے تمام فر شتوں کی تعداد تو اللہ ہی کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرایا

#### ومايعلمجنودربكالاهو

(اور تیرے رب کے نشکروں کاعلم صرف اسی کو ہے ۔ المد ثر۔ ا ٣)۔

حضرت ابن عباس سے پوچھاگیا کہ دورُح کہاں تک وسعت رکھتا ہے۔ انہوں نے فرمایا واللہ مجھے اسکی وسعت معلوم نہیں ہے۔ البتہ ہم تک یہ روایت پہنچی ہے کہ ہر زبانیہ دفرشند) کے کان کی لواور اسکے کندھوں کے در میان ستر برس کی مسافت کے برابر فاصلہ ہے اور ان میں خون اور پیپ کی وادیاں جہتی ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ دورُخ کی ہر دیوار چالیس برس (کی مسافت) کے برابر موٹی ہے۔ مسلم مثر یف کی روایت ہے کہ رمول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کاار شاد ہے۔ تمہاری یہ آتش دورُخ کی آتش کے ستر اجزا۔ میں سے ایک جزو ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رمول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم یہ (آتش دنیا) میں کافی ہے تو فر مایا اس میں انہتر گئا مزید اصافہ ہو گامرایک اتباہی گرم ہو گا۔ رمول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم یہ (آتش دنیا) میں کافی ہے تو فر مایا اس میں انہتر گئا مزید اصافہ ہو گامرایک اتباہی گرم ہو گا۔

ہت کو اہل دنیا کے سامنے مکال دے تواس کی حرارت کے باعث تمام دنیا جل کررہ جائے اور اگر ایک داروغہ دوزخ دنیا والوں کی طرف تھل پڑے کہ وہ اس کو دیکھے لیس تو اسکے اور ر غضب اہی کی علامات کو دیکھتے ہی وہ مرجائیں۔

مسلم وغیرہ میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم صحابہ کرام کے ساتنہ تشریف رکتے تھے کہ ایک دھاکہ کی آ واز ان کو سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کیا ہے۔ عرض کیا اللہ اور اسکارسول ہی بہت جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تھا جو اب مک ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ایک پھر ہے اسے ستر برس قبل دوزخ میں پھینکا کیا تھا جو اب مک آگ میں گر آئی میں جا پہنچا ہے۔

حضرت عمر بن خطاب کہا کرتے تھے کہ دوزخ کو زیادہ یا در کھو کیونکہ اسکی حرارت بہت سخت ہے اور اس کا عمق مجی دور تک ہے اور اسکی زنجیریں آسنی ہیں۔ حضرت ابن عباس کہا کرتے تھے۔ آتش، اہل دوزخ کو یوں اچک لے گی حس طرح کوئی پرندہ دانے چگ لیتا ہے۔ آپ سے دریافت کیا گیا کہ اس ار شادالبی کے معنی کیا ہیں،۔

اذاراتهمه من مكان بعيد سمعوالها تغيظاو زفيرا

رجب وہ ان کو دور سے بی دیکھ لے گی وہ اس کو سن لیں گے غیظ میں چھنگھاڑتی ہوئی۔الفرقان۔ ۱۲)۔

ان سے دریافت کیا گیا کہ کیا آگ آئکھیں تجی رکھتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں کیا تم لوگوں نے رسول الند صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے اس ارشاد کو نہیں سنا کہ جس نے مجد پر جان ہو جمد کر مجموث باندھا اس کو دوزخ کی آئکھوں کے درمیان اپنی جانے قرار بنالینی چاہیے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کیا اسکی آئکھیں ہیں۔ تو فرمایا کیا تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اسی ارشاد کو سنا نہیں ہے:۔

اذاراتهم من مكان بعيد-

(جب وہ (دوزخ) دور سے انکور کھے گا)۔

اور اسی کی آئیداس حدیث ہے تھی ہوری ہے۔ کہ آگ میں سے ایک کردن بر آمد

Three and the state of the stat

ہوگی۔ اسکی دو آ نگھیں دیکھ رہی ہوں گی اور ایک زبان ہوکی۔ جب کے سات وہ کلام کرے گی اور کہے گی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر تسلط عطافر مایا ہے۔ ہو اللہ تعالی سے ساق کسی اور کو معبود بیکار تاربا " (الحدیث)۔ بیس جیسے پر ندہ تل کو دیکھ لیتا ہے یہ (دوزل سے برآ مدشدہ گردن) اس سے زیادہ تیز نگاہ سے دیکھنے والی ہوگی۔ بالآخر اس کو ہزپ کر لے گی۔

ممیران، حدیث پاک میں وارد ہے کہ نیکیوں والا پلانا نور کا ہوگا۔ جبکہ برائیوں والا پلانا نظمت کا ہوگا اور ترمذی شریف میں مروی ہے کہ رسول النہ صلی النہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت عرش کے وائیں طف رکھی جانے گی اور آگ بائیں طرف اور نیکیاں وائیں جانب اور برائیاں بائیں طرف یوں جنت نیکیوں کے مقابل ہوئی ایعنی وہ نیکیوں کے مقابل ہوئی دیعنی وہ نیکیوں کے مقابل ہوئی دیعنی ماتھ تی ہوئی )۔ اور دوزٹ برائیوں کے مقابل ہوئی دیعنی ساتھ تی ہوئی ، وفرن میں وزن حضرت ابن عباس کہا کرتے تھے نیکیاں اور برائیاں اس طرح کے میدان میں وزن کی جائیں گی کہ اسکہ دو پلائے ہوں گے اور ایک کانٹا اور بتایا کرتے تھے کہ النہ تعالی جب اپنے بندوں کے اعمال کا وزن کرنے کا رادہ کر لے گا تو روز قیامت ان کو اجس مطاکر دے گا۔

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى آله وابل بيته واصحابه وبارك وسلم

#### ا باب نهبر 66

# عجب و تکبرمذموم ہے

الله تعالیٰ مجھے اور آپ کو قلاح دارین عطافرائے یہ یا درہے کہ عکبر اور عجب دو چین ہیں۔
چیزی ہیں۔ جو تام فضائل کو برباد کر دینے والی ہیں۔ اور رذائل کا سبب ہوا کرتی ہیں۔
اتنی سی بی رذالت کافی ہوتی ہے کہ انسان نصیحت پر کان نہ دھرے اور نہ کوئی ادب کی بات بی قبول کرے۔ بزرک حضرات فرماتے ہیں کہ حیا اور عکبر کے درمیان علم بربادہو کررہ جاتا ہے۔ علم کی جنگ ہوتی ہے۔ حکم سے حس طرح کہ بلند وبالا عارت سے سیاب کی جنگ ہوتی ہے رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم کاار شاد ہے۔ " میں شخص نے اپنا کیڑا حکمر سے کھسیٹا۔ اسکی جانب الله تعالیٰ لگاہ نہ فرمائے گا"۔ (یعنی رحمت کی نفر)۔ اور حکماء نے کہا ہے حکم کے ساتھ سلطنت نہیں رہاکرتی الله تعالیٰ نے حکم کے ساتھ میں فساد کا مجی ذکر فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے ا

تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لايريدون علوافي الارص ولافسادا

(بہ می پیلا گر ہم یہ آیے لوگوں کے واسطے بناتے ہیں جو زمین میں نہیں چاہتے بلندی (یعنی سر کثی) اور نہ ہی فساد۔ القصص ، ۸۳)۔

اور الله تعالى في ارشاد فرمايا ب:-

ساصرفعن ايتى الذين يتكبرون في الارص بغير الحق

البتہ اپنی نشانیوں کومیں ان سے چیر دوں گا جو لوگ کہ زمین کے اندر بغیر کل حکمبر کرتے ہیں۔الاعراف ۱۴۹)۔

ایک حکیم نے کہا ہے کہ میں نے ہر عکبر کرنے والے کو دیکھا ہے کہ اسکاحال برباد ہو کیا یعنی حس چیز کے باعث وہ لوگوں کے سامنے اکڑ ہاتھاوہ نعمت ہی اس سے جاتی رہی۔ ابن عوانہ ایک بہت ہی براسخس تھا۔ بڑا متکبر تھا کہتے ہیں کہ اس نے اپنے غلام کو کہا مجھے پانی پلاؤ۔ غلام سے (حوابا) ہاں کہا۔ اس نے کہا ہاں تو وہ ہی کہتا ہے جو نہیں پر کبی قادر ہو تا ہے۔ پی میں تجے قبیر اروں گا۔ اس نے اس کو قبیر رسید کر دیا۔ اس نے ایک کسان کو طلب کیا اسکے ساقہ باتیں بی کیں۔ پھر اسے حقیہ جانے ہوئے کی کرنا شرون کردیا ٹاکہ اس سے بات کرنے کی نجاست دور ہو جائے ۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے خود کو ایے مقام پر بٹھایا ہوا ہے کہ اگر وہاں سے گرگیا تو پاش پاش ہو جائے گا۔ حافظ نے کہا ہے کہ قرایش سے بی محروم اور بنوامیہ اور بعض دیگر عرب لوگ جیسے کہ بنو بعفر بن کلاب بنو زرارہ بن عدی کے بعض لوگ تکمبر کرنے والے ہیں اور فارش کے سلطان تو دیگر عوام کو اپنا غلام گردانتے ہیں اور خود کو ان کا مالک جانتے ہیں بنو عبدالدار کے ایک شخص سے کسی نے کہا تم خلیف کے پاس کیوں حاضہ نہیں ہوتے ۔ اس نے جواب دیا کہ شخص سے کسی نے کہا تم خلیف کے پاس کیوں حاضہ نہیں ہوتے ۔ اس نے جواب دیا کہ محمد عیاں شامل نہیں ہوتے اس نے جواب دیا۔ کہ مجمعے وہاں ارطاق سے کہا تم جاعت کے ساتھ کیوں شامل نہیں ہوتے اس نے جواب دیا۔ کہ مجمعے وہاں خدشہ ہو تا ہے کہ سبزی بیچنے والے (یعنی ادنی درجہ کے لوگ بی) میراسامنا کریں گے۔ ارطاق سے کہا تم جاعت کے ساتھ کیوں شامل نہیں ہوتے اس نے جواب دیا۔ کہ مجمعے وہاں خدشہ ہو تا ہے کہ سبزی بیچنے والے (یعنی ادنی درجہ کے لوگ بی) میراسامنا کریں گے۔

كبا جاتاً كه واكل بن حجر بعناب رسول الند صلى الله عليه واله وسلم كي خدمت مي حاضر ہوا۔ آب صلی الله علیه واله وسلم في اس كو قطعه زمين عطافر مايا اور حضرت معاويه كو فرادیا کہ یہ زمین اس کو دے دیں اور اسکو تحریر کر دیں ۔ معاویہ شدید کر فی میں ہو قت دو پہر ہی اسکے ہمراہ جیلے گئے اسکی او مٹنی کے مہینچے چیجے پیدل چلتے رہے تازت آ فتاب جلاری تھی۔ حضرت معادیہ نے اس کو فرمایا کہ مجھے تھی اپنی اونٹٹی پر اپنے پیچیے سوار کر لو تو اس نے حواب دیا کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ باد شاہوں کے ساتھ بیٹھ سکو۔ آپ نے اس کو کہا کہ پھر تم مجھے اپنا جو آئی دو ﴿ کہ مِن زمین کی حرارت سے نچ سکوں ﴾ اس نے کما اے ابن ابی سفیان مجھے بوجہ بحل الکار نہیں ہے۔ بلکہ یہ خدشہ کے کہ اگر تونے میراج تا بہن لیا تو تو یمن کے اقبال مک رمائی حاصل کر لے گا۔ پس تیرے واسطے اس قدر می شرف بہت ہے کہ تو میری اونٹنی کے سایہ میں چلتارہے کہاجاتا ہے یہ متکبر ، دی چر حضرت معادیہ کے دور فِلافت میں ان سے ملاء آپ نے اس کو اپنے ساتھ عی چار پائی پر بٹھالیا اور اسکے ساتھ ہاتیں کیں۔مسرور بن مند نے ایک شخص سے کہاکہ کیا مجے تو جانیا ہے ۔ اس نے کہاکہ نبیں اس نے اسے کماکہ میں ممرور بن مند ہوں۔ اس نے کہاکہ میں تنجیا کو نہیں جانتا ہوں۔ تومسرور کمنے لگاکہ بلاکت ہے اسکے واسطے جو جاند کو مجلی نہ جانے۔ ایک

شاع نے کہاہ۔

قولا لاحمق يلوى اليته اخدعه لو كنت تعلم ما في اليته لمه تتكبر اليته منقصة للدين منقصة للعقل مهلكة للعرض فانتبه

راس بیو قوف سے کہد دو کہ جو اپنے سرین تکبر سے مظارباہے۔ اگر تجمعے معلوم ہو جائے کہ ان میں کیا ہے۔ و تم تکبر مرگز نہ کرتے تکبر دین کے لیے تباہ کن ہو تا ہے اور عقل میں نقصان کا باعث ہو تا ہے اور عزت کے لیے مہلک ہو تا ہے۔ اِس توبیدار ہو)۔

اور ایک قول میں ہے کہ تکبر صرف ایسا شخص ہی کیا کر تا ہے جو دفی الحقیقت) ذلیل ہواور تواضع وہ ہی اختیار کر تاہے جو بلند مرتبہ انسان ہو۔

جناب رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کاار شاد ہے۔ که تین چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں (اول) بخل حس کی اطاعت کی جاتی ہو (دوم) خوامش حس کی پیروی کی جاتی ہو (سوم)انسان اپنے نفس پر عجب ( مکسر) کرتا ہے۔

اور حضرت ابن عمر نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب قریب الوفات ہوئے تو اپنی اولاد کو انہوں نے طلب فرمایا اور فرمایا کہ تم کو دو جیزوں کامیں حکم فرما تا ہوں۔

اور دوباتوں سے تمہیں مانعت فرما تاہوں۔ شرک و تکبر سے منع فرما تاہوں۔ اور حکم فرما تاہوں۔ اور حکم فرما تاہوں۔ لاالدالاالله پڑھو۔ کیونکہ میزان کے ایک پلڑے میں لاالدالاالله کورکھ دیا جائے گا۔ اور دوسرے پلڑے میں آسمان اور زمین اور مافیحا تمام رکھاجائے گا۔ پس لاالد الاالله والا پلڑا زیادہ وزئی ہو گا اور اگر آسمان اور زمین ایک طلقے میں رکھ دیے جائیں اور پھر لمنکے اور لاالد الاالله کورکھا جائے۔ تو ان دونوں کو عی توڑ دے گا اور میں تمہیں سبحان الله و بحدہ پڑھنے کا حکم فرما تا ہوں۔ کیونکہ ہرشے کو صلوۃ یہ بی ہے اور اس کے ذریعے عی ہرشے کو رزق میں ہو تاہے۔

حضرت معیسی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اسکے واسطے خوشخبری ہے جے اللہ تعالیٰ

حضرت عبدالقد بن سلام کاگذر ایک بازار میں سے ہوا۔ وہ سمر پر لکڑیول کا ایک گھا ہے ہوئے تھے۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے یہ کیوں افعایا ہوا ہے۔ حالانکہ الله تعالیٰ نے آپ کو مستغنی فرمایا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میری خوامش ہوئی کہ خود سے تکم کو دور کردوں۔ تفسیر قرطبی میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ۱- ولا یہضو بین بار جلهن (اور وہ اپنے باؤں زمین پر مت ماریں ۔ النور۔ ۱۳) ۔ کے حوالے سے فرمایا ہے ۔ فخر و غرور کے دو ایسے ایسافعل (یعنی پاؤں مارٹا) حرام ہے۔ ایسے مردول کو اپنی جانب مائل کرنے کے واسطے ایسافعل (یعنی پاؤں مارٹا) حرام ہے۔ ایسے کہ تکم اور علی مرداگر جوتے زمین پر مار تا ہواگذر تا ہے تو وہ کبی حرام ہی ہے۔ اس لیے کہ تکم اور علی بہت بڑاگناہ ہے۔

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الدوابل بينه واصحابه وبارك وسلم

### اب مر 67

# يتيمول براحسان كرنااور ظلم نه كرنا

بخاری میں ہے کہ "میں اور وہ جو بیتیم کا کفیل ہو بعنت میں یوں ہونگے" اور اش<mark>ارہ</mark> فرماتے ہوئے شہادت کی انگشت اور درمیان والٰ انگشت کے درمیان میں تھوڑا سافا<del>صلہ</del> کر دیا۔

من میں ہے بیتیم کی کفالت کرنے والا خواہ وہ بیتیم اپنا عزیز ہو یا غیر بیتیم اس کامیں اور وہ ( کفیل بیتیم) بعنت میں یوں ہول گے اور ا نگشت شہادت کو درمیان والی ا نگشت سے ملائے ہوئے اشارہ فرمایا۔

اور بزاز میں آیا ہے۔ حب نے بیٹم کی کفالت کی (خواہ وہ اس کا) رشتہ دار ہویا رشتہ دار ہویا رشتہ دار ہویا رشتہ دار نہ ہو تو میں اور وہ ( آپ نے) دونوں انگلیال دار نہ ہو تو میں اور وہ ( آپ نے) دونوں انگلیال ملائیں اور حب نے تین دختروں پر (ان کے اخراجات پرورش و شاد کی وغیرہ کیلئے) محنت برداشت کی وہ جنت میں ہے اور اسکے حق میں فی سبیل اللہ جہاد کرنے والے کا ثواب ہے۔ توروزہ دار اور قیام کرنے والا ہو ( یعنی رات کو نماز پر شھنے والا)۔

ابن ماجہ شریف میں آیا ہے۔ "حس نے تین میٹیموں کو بالا وہ یوں ہے جیسے وہ (شخص) جو شب میں قیام کی سبیل الند (شخص) جو شب میں قیام کر تا ہو اور دن کو روزے رکھتا ہو اور صبح و شام فی سبیل الند عوار اٹھائے رہتا ہے اور میں اور وہ (شخص) جنت کے اندر بھائی بھائی ہوں کے ۔ حس طرح یہ دو بہنیں ہیں اور (آپ نے) شہادت کی اور درمیان والی انگلیوں کو ملالیا۔

ترمذی مثریف میں وارد ہے اور اس کو صحیح بنا یا گیا ہے کہ حب ( شخص) نے مسلمانوں میں سے ایک میٹیم کے خور و نوش کی ذمہ داری کو اٹھایا ۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گابالیقین گریہ کہ اس نے ایسے گناہ کاار تکاب کر لیا ہو جو معاف نہ کیا جا آ ہو جیسے کہ مثرک و کفر و غیرہ)۔

ایک روایت میں وارد ہوا ہے جو کہ حن ہے۔ " یہاں مک کہ وہ دیتم، اس کا محاج ندر ہے اسکے لیے لازما بعنت واجب ہو گئی "۔ اور ابن ماجہ نشریف میں ہے کہ مسلمانوں کا سب سے براگھروہ ہے۔ حب میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اسکے ساتھ برابر آؤ کیا جا آہو۔

اور ابو یعلیٰ سے مروی ہے بہ سند من کہ میں اول ہوں گا جنت کے دروازے کو کھولنے والا۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں گا کہ ایک مجھے سے بی آ گے بڑہ رہی ہے (اس کو) میں پوچھوں گا کہ تو کون ہے تو وہ کہے گا۔ میں عورت ہوں ۔ اپنے بیٹیم کو پالنے کی خاط اللہ میں دوبارہ کسی سے تکائ نہ کیا تھا)۔ طبرانی میں مروی ہے اور اس روایت کی سند میں بجرائیک راوی کے دیگر تمام راوی ثقہ ہیں۔ اور وہ مہ وک نہیں ہے۔ "مجھے تم ہے اس ذات کی حب نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فربایا کہ روز قیامت اللہ شخس کو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا نہ فربائے گا۔ جو بیٹیم پر رحم کر تا ہو اور بات کرتے ہوئے اسلے ساتھ نرمی رکھا ہو اور اسکو جو اپنا فعنل اللہ تعالیٰ ساتھ نرمی رکھا ہو اور اسکو جو اپنا فعنل اللہ تعالیٰ ساتھ نرمی رکھا ہو جبر نہ کر تا ہواور اسکو جو اپنا فعنل اللہ تعالیٰ ساتھ نرمی رکھا ہو جبر نہ کر تا ہوا

اور منداحمد وغیرہ س آیا ہے۔ "حس نے (کسی) پیٹم کے سر پر (اپنا) ہاتھ پھیرااور مخص رضائے الہی کے لیے بی ہاتھ پھیرااسکے واسطے ہر بال کے عوض میں نیکیاں ہیں۔ جن جن (بالول پر) ہاتھ پھیرا ہو اور حس نے (کسی) پیٹم لڑکے پر جو کہ اسکے پاس ہوا۔ سان فرمایا وہ (شخص) اور میں بعنت کے اندر یوں ہوں کے حس طرح دوانگلیاں (الحدیث)۔ اور ایک جاعت سے روایت ہوا ہے اور اس کو حاکم صحیح کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے الند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی بینائی جاتی رہنا کم دہری ہو جاتا اور یوسف علیہ السلام سے الند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی بینائی جاتی ہوئے کا سب یہ ہے کہ البول نے اپنے گھر والوں کے لیے ایک بکری ذبح کی تحقی اور اس خود کتایا تھا۔ لیکن جوروزہ دار بحو کا بیٹیم صکین آیا تھا۔ اس کو نہیں کھلائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ عندالتہ دار بحو کا بیٹیم صکین آیا تھا۔ اس کو نہیں کھلائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ عندالتہ سب سے زیادہ پہندیدہ بات مخلوق کی یہ ہے کہ وہ بیٹیموں اور مساکین کے ماتھ محبت دار بحو کا بیٹیم حکم فرمادیا کہ کتانا تیار کرکے مسکینوں کو اس پر دعوت دیں ہیں آپ سب سے نیادی عرب کی علی کیا تیار کرکے مسکینوں کو اس پر دعوت دیں ہیں آپ نے اس طرح بی عمل کیا۔

بخارى ومسلم مين حضرت الوسريره سے مروى بكرسول الله صلى لد عليه وال

وسلم کاار شاد ہے۔ بوہ اور مسکین پر جو نرج کرے وہ فی سبیل القد بھاد کرنے والے کی مائند ہے اور میراخیال یہ ہے کہ آپ نے ار شاد فر مایا وہ (رات کو) قیام کرنے والے ایسے رشخص) کی مائند ہے جو کاہل نہ ہو اور اس روزے دار کی مائند ہے جو افظار نہیں کر آ۔ بعض سلف نے کہا ہے کہ مشروع میں میں بدمت (یعنی شراب نوشی کرکے مت ریخ والا) اور معاصی میں مستخرق رہا کر آتا تھا۔ ایک دن ایک یتیم کو میں نے دیکھ لیا تو اس کی عزت افرائی کی۔ میں طرح کے اپنے بچوں کی کی جاتی ہے۔ بلکہ اسکی عزت اس سے بچی فروں ترکی ۔ ازاں بعد میں موگیا تو عذاب کے فرشنے میں نے دیکھے ۔ جو سختی کے ساتھ مجھے فروں ترکی ۔ ازاں بعد میں موگیا تو عذاب کے فرشنے میں نے دیکھے ۔ جو سختی کے ساتھ مجھے گا۔ اس کو چھوڑ دو آکہ میں اپنے پرورد گار کے ساتھ بات کر لوں۔ مگر فرشتوں نے انکار کر دیا پیر آواز آگئی کہ اس کو چھوڑ دو۔ کیونکہ اس نے باس بیتم بچے پر احسان روار کیا تھا۔ پس اس کو چھوڑ دیا پھر میں بیدار ہوا اس روز سے (لے کر آشندہ) بیتیموں پر بست زیادہ اصان کرنامیں نے مشروع کر دیا۔

حکایت: سادات فائدان کاایک اجها فاصا خوشحال بالدار آدمی تھا۔ اس کی بیٹیاں تھیں ۔ وہ علوی والدہ سے (پیدا شدہ) تھیں ۔ وہ آدمی مرگیا اور ان پر کی سختی وارد ہوگئی ۔ ان کی والدہ ان کو وہاں پر بی چھوڑتے ہوئے ان کی فاطر کتانے کی جستج ہیں کلل پڑی ۔ وہ اس شہر کے ایک بڑے شخص کے پاس آئی جو کہ مسلمان تھا اس نے اس کو این عال سے آگاہ کیا۔ اس آدمی نے اسکی تصدیق نہ کی اور اس کو کہا کہ اس پر ممیرے پاس گواہوں کو لاتا تمہارے واسطے لازم ہے ۔ اس نے کہا کہ میں تو ایک مسافر عورت پاس کو این اس کو اینا عال بیان کیا اس نے اسکی تصدیق کر آتش پرست کی جورت کو وہاں جسجا۔ جو انہیں اپنے ساتھ لے آئی۔ اس کو اور اسکے بجول کو اپنے گھر کے اندر شہرادیا اور احجی فاطر مدارت بھی کی۔

آدهی رات کاوقت تحاتو دوران خواب وہ مسلمان دیکھتا ہے کہ قیامت قائم ہو حکی ہے۔ رسول الله صلی الله علیه واله وسلم اپنے سمر اقدس پر حمد کا جسنڈ ابلند کیے ہوئے ہیں۔ آبکے قریب ایک عظیم محل ہے۔ اسٹے پوچھایا رسول الله صلی الله علیہ واللہ وسلم كس كالمحل ہے۔ آب ارشاد فرماتے ہيں ۔ يد يك مسلمان سخس كے واسط ہے۔ اس نے کہا کہ میں أیک مسلمان توحید پرست ہوں۔ جناب رسول الند فعلی الند علیہ والہ وسلم نے فرمایا تم کواہ پین کرو۔اب وہ حیرت زدہ ہو کیا۔ آئے ضرت نے اسکواس علویہ کاواقعہ سنا دیا به سبل وه شخص از حد منعموم و پریشان بیدار هوا داور اس خورت کو بهت جهونذا بالآخر ببتہ چلا کہ فلاں مجوسی کے گھر میں ہے۔ اس نے مجوسی آ دمی کو کہا کہ اس عورت کے میرے کم میں جیج دو۔ محوسی نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور کھنے لگا لد انکے سب سے تو مجے بڑی برکتیں عطا ہو گئی ہیں۔ مسلمان اس کو کہنے لگاکہ مج سے ایک مزار دینار لے لے اور ان کو میرے توالے کردے۔ اس نے زردسی کرنے کی نیت کرنی۔ تو مجوسی نے کہا کہ حس کی تجھے طلب ہے اسکامیں خود زیادہ حقدار ہوں۔ تو جو محل دوران خواب دیکی چکاے وہ میرے لیے محلیق فرمایا گیا ہے۔ اور تم مجھ پر اپنے اسلام کا فخر والشح کر رہے ہو۔ والند میں خود اور میرے اہل فانہ پیشتر اسکے کہ مونے کے لیے جاتے اس علویہ عورت کے ہافتہ پر اسلام قبول کر جکھے تھے اور میں تی وہ فواب دیکھ بھکا ہول۔ جو تو نے دیکھا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے مجیحے ار نٹاد فرمایا وہ علویہ عورت اور ا سمكى و خترين تيرے گھر ميں ہى ہيں؟ ميں نے حواب ديا۔ باں يا رسول القد صلى الله عليه واله وسلم تو آنحضرت نے ار ثناد فرمایا۔ یہ محل تیرے واسطے اور تیرے اہل خانہ کے واسطے ہے۔ بہم وہ مسلمان رخصت ہو گیا اور وہ اتنا شدید غم میں مبتلا تحاکہ اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمدوعلى آلدوابل بيتدواصحاب وبارك

#### آباب نمتر 68

# قرام کھانے سے بچپنا

القد تعالى كارشاد باك ب

يايهاالذين امنوالا تاكلوااموالكم بينكم بالباطل

(اے ایمان والو آئیں میں ایک دو سمرے کے مالوں کو ناجا زر مت کماؤ۔ اسٹ ، ۹ ، اس آیہ کریمہ کے مفہوم کے بارے میں اختلاف رے ب۔ بتایا کیا ہے سے سے مراد سود خور کی جوا، لوٹ مار چور کی خیانت اور مجھوٹی کواہی اور مجھوٹی شہونت ہے

زيع، ل عاصل كرييناوغيره (حرام كتانافرماياكيا) ب-.

حضرت عبدالند بن عباس فے فرمایا ہے کہ یہ ایسامال ہے۔ ہو دو س سنس س بلا کئی عوض کے حاصل کر لیا جائے۔ یہ آیہ کریمہ نازل دوئی تو سحابہ نے دقت میں میں کی وہ کئی کے مجی گھر سے نہیں کھاتے تھے۔ پس سورۃ النؤر کی س آیت مباریہ کا زوں ہواد

ولاعلى انفسكم ان تاكلوامن بيوتكم اوببوب اداء كم الخد

(اور کوئی منائقہ نہیں کہ تم اپنے تکم وں سے کھاؤیا اپنے ، ن باپ کے تھ ، ب سے کھاؤیا اور کوئی منائقہ نہیں کہ تم

ایک قول ہے کہ او پر مندرجہ پہلی آیت سے مراد فاسدہ عقود ہیں۔ اور ہدائ ۔ا پر ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے ایک قول کے مطابق یہ محکم آیت ہے۔ یہ سمان نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی یہ تا قیامت منوخ ہوگی۔

مر ناجاً رُدُ و ناکِق طریقے سے کھانا باطل ہی ہے۔ زیادتی کر کے حاصل کر لینا جید ۔ چین لینا یا خیانت سے حاصل کر لینا چوری کر لینا یا تھیل و مذاق میں سے لینامشو ہو ... تھیل کودیہ آگے ذکر آئے گا۔ یا فریب دے کر یا دھوکہ دے کر حاصل ہا۔ و اس متود فاسدہ کے ذریع لے ایمنا اور ایک مذکورہ قول میں اسکی تائید میں ہے۔ اس آیت کے منبوم میں آئی کا کہانا پینا اور اپنا مال مجی شامل ہے جو حرام میں مدف کر آ ہے اور دوسہ وں نے اموال کو مجی شامل ہے۔ جیسے کہ قبل ازیں مذکور ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد یاک ہے۔

508

الاانتكون تجارة عن تراص منكمد

ا سوائے الیمی صورت کے کہ تجارت ہو تمباری آبیں کی خوش دلی سے) النساب

\_(+4

یہ مستنی منقطع ہے کیونکہ تجارت باطل میں شار نہیں ہوتی خواہ کوئی مفہوم لیں
اور تمام کے ساتھ سکی تاویل جعجی ہونا ممکن ہے کہ یہ متصل نہ ہو۔ اس کایہ محل و
اور نہیں ہے۔ گویہ تجارت عقد معاوضہ کے ساتھ ہوتی ہے ۔ مگر قر من اور ہہ تجارت
کے ساتھ لا بحق ہونا دیکر دلائل کی بٹا پر ہے۔ اللہ تعالی کا بھی ار شاد موجود ہے، عن
سواص معکمہ در بہ تم میں رضامند کی سے ہوں۔ مرادیہ ہے کہ اگر اپنی خوشی سے تم جائز
طور پر دیتے ہوتی ہے میں رضامند کی ہے اور جو کھانے کا مخصوص ذکر ہوا ہے۔ تمام مفہوم اس
عدد نہیں بلد بالعموم نفع اٹھانے کی یہ ہی صورت ہے۔ حس طرح کہ ہواکرتی ہے۔
فر ایا گیا ہے۔

ان الذين يا كلون اموال اليتمي ظلما انمايا كلون في بطونهم ناراء

( تحقیق وہ لوک جو میتموں کے مالوں کو ظلم کرتے ہوئے کھاتے ہیں۔ بے شک وہ پنے شکموں میں آگ کھاتے ہیں۔النسامہ ۱۰)۔

اس بارے میں احادیث میں مجی کشیر شواہد ہیں۔ جن میں متنبہ فرمایا گیا ہے۔ مسلم شہر یف وقعیرہ میں متنبہ فرمایا گیا ہے۔ مسلم شہر یف وغیرہ میں منتبہ سلی الله علیہ واله مسلم ہے، الله تعالی باک ہے اور اس کو صرف باک چیز ہی قبول ہے اور ایمان دار لوگوں سے الله تعالی نے وہی حکم فرمایا ہے۔ جواہے رسولوں کو فرمایا ہے۔ جیسے کہ ارشاد الہی سید

يايهاالرسا كله اس الطيبت واعملواصلحاء

(اے رسول بائیہ چیدوں میں سے کواور صالح عمل کرو المومون دا ۵)۔

نیزار شادالهی ہے :-

يايهاالذين امنواكلوام طببت مارز قنكم

(اے ایمان والو پاک چیزوں میں سے کماؤجو ہم نے تم کورزق عطافر مایا ہے۔البقرۃ ۱۷۱)۔

پر آپ نے ایے آدمی کا ذکر فرمایا جو لمباسفر کرے پریشان بالوں کے ماتھ اور گرد و غبار میں اٹا ہوا۔ آسمان کی جانب باقتوں کو دراز کیے کہتا ہو۔ یا رب یا رب عالا نکہ اسکی خوراک حرام ہو۔ اس کامثر وب حرام ہو۔ لباس حرام ہو۔ اور حرام غذا اسکو میمہ بو اسکی دعا کس طرح قبول ہو سکتی ہے۔ طبرانی شریف میں بہ سند حن روایت ہوا ہے کہ اسکی دعا کس طرح قبول ہو سکتی ہے۔ طبرانی شریف میں بہ سند حن روایت ہوا ہے کہ قرائض کے دادا کرنا ہم شخس پر واجب ہے ۔ اور طبرانی اور بہتمی شریف میں آیا ہے فرائش کے دادا کرنے ، کے بعد علال طلب کرنا فرنس ہے ۔ اور ترمذی شریف میں ہی فرائش کے حان صحیح غریب بتایا گیا ہے اور حاکم کی فبی روایت ہے اور اس کو صحیح کہا ہے۔ " بو چے حن صحیح غریب بتایا گیا ہے اور حاکم کی فبی روایت ہے اور اس کو صحیح کہا ہے۔ " بو گیا کہ طلال کتا تا ہے اور سنت کے مطابق عمل پیرا ہو اور اسکی طرف سے ایڈار سے لوگ بچے رہیں وہ جنت میں چلا گیا۔ "صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم آپ کی امت میں آب اس طرح کے لوگوں کی گشرت ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں عمد کی صدیوں میں مجی ہوں گے۔

ور احمد و نعیرہ کبی بہ سند حسن بیان کرتے ہیں کہ تعجد میں اگر چار امور موجود ہوں تو پھر تھجھے کوئی غم نہیں ہے کہ دنیا کے اندر جو اچھائی رہ جائے۔ (١)۔ امانت کی حفاظت۔ (٢)۔ کچ بولنا(٣)۔ خوش اخلاق ہونا(٩)۔ غذا حلال ہونا۔

طبرانی شریف میں ہے " خوشخبری ہے اسکے واسطے حس کی کمائی طلال ہے۔ اس کا باطن درست ہو وہ بظاہر محترم ہواور خلق اسکی مثر سے دور ہو۔

اسکے واسطے الحجی خبر ہے۔ حوایہ علم کے مطابق عمل پیرا ہو تاہے۔ مال میں سے نج جانے والا حصہ (فی سبیل الله) صرف کر آ ہو اور فضول کلام سے باز رہے۔

طبرانی میں ہے۔"اے سعد! اپنی غذا عمدہ رکھ (یعنی حلال)۔ تیری دعائیں قبول بوں گی قسم ہے اس ذات کی حس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی جان ہے۔ ایک آدمی اگر اپنے شکم میں حرام کالقمہ داخل کر ایتا ہے تو (آئندہ) جالیس روز تک اس کا لچد کبی ممل قبول نہیں کیا جاتا اور جس بندے کا کوشت حرام سے بی بنا ہو تو اسکا زیادہ حق آئک کو حاصل ہے۔

اور بزاز میں روایت ہوا ہے۔ مگر اس میں نکارت ہے "حس کی امانت نہیں اس کا بن نہیں اور اسکی نباز مجی نہیں نہ ہی اسکی زکوۃ ہے اور حس نے حرام مال لیا اور اس میں فرکرۃ قبول نہیں ہوتی آآ نکہ اس قمین کو آر نہ میں اور نہاکر) جہن کی اسکی نماز ہر گرز قبول نہیں ہوتی آآ نکہ اس قمین کو آر نہ

الله تعالى اس سے زیادہ برتر ہے كہ وہ اس طرن كے شخص كے عمل كو يا نماز كو أول فرمائے حس اكے بدن) پر حرام سے تميض موجود ہو۔

حضرت عبدالند بن عمر سے منداحد میں روایت ہواہ کہ فرمایا ہو شخص دس درہم ایک کوئی کی اخرید کرے۔ جبکہ ان میں ایک درہم حرام کا ہو۔ اسکی ناز کو الند تعالی قبول نہیں فرما تا آیا آئکہ یہ کی اس کے دبدن کے اور رہتا ہے۔ پھر آپ نے اپنی انگلیوں کو کانوں میں داخل کر لیا اور فرمایا اگر میں نے یہ رسول الند صلی الله علیہ والہ وسلم سے سماعت خودنہ کیا ہو تو دونوں (کان) بہرے ہوجائیں۔

اور بہتم ی شریف میں ہے ،- جو شخص چوری کے مال کو خرید لے جبکہ اسے معلوم ہوکہ یہ چوری کے مال کو خرید لے جبکہ اسے معلوم ہوکہ یہ چوری کا مال ہوگیا۔اور حافظ منذر ک نے فرمایا ہے کہ اسکی سندمیں حن ہونے کا احتال موجود سے یا موقوف ہے۔

اور جبید سند سے احد روایت کرتے ہیں۔ مجھے اسکی قیم ہے جسکے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ تم میں سے اگر ایک شخص رسی لے کر پہاڑ پر چلا جائے اور لکزیاں کاٹے پھر اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لے آئے اور اسی کمائی سے بی وہ کتائے تو وہ بہتر ہے اس چیز سے جو وہ اپنے مینہ داخل کرے جبکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمادیا ہوا ہو۔

ابن خزیمہ، منجع ابن حبان اور حاکم میں مجی روایت کیا گیا ہے۔ حب نے حرام مال اکٹھا کیا پر اس سے صدقہ کیا اسکے واسطے اس کا کچھ اجر نہ ہو گا۔ اور اس کا بوجھ (یعنی اس کا کتاہ) اس بر ہے۔

طبرانی شریف میں آیا ہے۔ اس حرام مال کی کمائی کی پھر اس (مال) کے ذریعے غلام کو خرید کریا مسلمان (قیدی) کو آزاد کردیا اور اسکے ساتھ صلد رحمی کی تویہ سارا ابوجی

(گناہ) عی ہے اس کے اورر۔

ِ اور بہ سند حن مسند احمد و غیرہ میں روایت کیا گیا ہے۔ جیسے تم میں اللہ تعالٰ نے رز ق کی تقسیم فرمائی اسی طرح تمهارے اخلاق مجی تقسیم فرمائے ہیں۔ اور النہ تعالٰی اس لو بنجی دنیا عطافر ما آہے جس کے ساتھ اس کو محبت ہوتی ہے اور اس کو مجی عضافر ما تا ہے جس <mark>کو</mark> پیند نہیں فرما تا ۔ لیکن دین ہے کہ یہ صرف ایسے سخس کو بی عطافرما تا ہے ۔ 'ب سے سا<del>ق</del>ہ وہ محبت فرما یا ہے اور حس کو اللہ تعالٰ نے دین عطافر مایا تو (معلوم رہے) کہ اس کو اللہ تعالی نے پیند فرمالیا۔ اور مجعے تھم ب اس ذات کی حس کے قبضہ میں میں ف جان ہے کہ بندہ مسلمان نہیں ہوا ہے یا فرمایا مسلمان نہیں ہو تا تاآ تکه اس کادل اور زبان نه مسلما<mark>ن</mark> ہوئی اور یا فرمایا مسلمان نہیں ہو جاتی اور اس وقت تک ایماندار نہیں ، یہ آ آآئکہ اس کے پڑوک والے اسکی ایڈار سائی سے بچپے ہونے نہ ہوں۔ تعابد کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وصلى الله عليه واله وسلم السلّى ابذا. رسانيان ليا بين فرمايا ان كو دحوكه ويناان برزيا وفي کرنا۔ اور مجو مجی بندہ حرام مال کمائے بچمر اس مال ۔. دفی سبیل اللہ ) سے ف کرے ت قبول نہیں ہو آاور جو خری کے اس کے اندر برکت نہیں ور جو کیجہ اپنے جی مجھے مجھوز جائے ( یعنی حرام کمائے :وئے مال سے) وہ اسکے واسطے دوزخ کی جانب ا جائے گئے <mark>ہے )</mark> زادراہ مِن جاتا ہے۔ اللہ تعالٰی برائی کو برائی کے ذریعے دور نہیں فرماتا بال برائی ملک کے ذریعے مٹادیتا ہے۔ تحس چیز تحس چین کوختم نہیں کرتی ہے۔

ترمذی مثمریف میں مروی ہے اور اس کو سیخی حمن غیب کہا ہے کہ دریافت کیا لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہے ۔ کس چیر کی وجہ سے اکثر لوک دوز ٹرمیں جا میں گے ۔ تو ارشاد فرمایا منہ اور نثر مگاہ کی وجہ سے اور دریافت کیا گیا کہ جست میں زیا دہ لوگ کس چیز کے باعث جائیں گے تو ارشاد فرمایا اللہ تعالی سے خوف کھانے اور سن اخلاق کی وجہ

اور ترمذی مثری میں صحیح روایت آئی ہے کہ روز قیامت اس وقت تک بندے کے قدم حرکت پذیر نے ہوجائے اللہ استفاق پر سٹن نہ ہوجائے گے وارامور کے متعلق پر سٹن نہ ہوجائے گی۔ (اول یہ کہ) تو نے کس کام میں اپنی عمر بسر کی (دوم) کس کام میں جوائی کو مشغول رکھا(سوم) کہال سے تو نے مال کمایا اور اس کامصرف کیا کیا ( جبارم) علم ک مطابق کتن

عمل کیا۔

یہ بھی شریف میں ہے۔ دنیا سب میٹی ہے۔ اس سے حب شخص نے علال مال کی کمائی کر لی اور اس کو آت میں صرف کیا اس کا ثواب اس کو اللہ تعالیٰ عطافر مائے گا اور اس کو جنت میں داخل فرمائے گا اور حس نے اس سے (یعنی دنیا سے) حرام مال کی کمائی کر لی اور اس کو ناحق میں صرف کر دیا اس کو اللہ تعالیٰ مقام ذات میں رکھے گا۔ اور متعدد (لوک) اس طرح کے جیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اسکے رسول کی حکم عدولی کر کے مال میں گڑ بڑ کرنے والے ہیں۔ ان کے واسطے روز قیامت آتش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد

كلماخبت زدنهم سعيراء

('مِس وقت وہ مجھنا مثروع ہوگی اہم اس کو مزید نیز ہم' کائیں گے)۔ ص

صحیح ابن حبان میں ہے کہ ،- ایسا گوشت اور خون جنت میں داخل نہ ہو گا جسکی پیدائش حرام کے مال سے ہوئی ان کی زیادہ متحق آ تش ہے۔

دیگر ایک روایت به سند حمن ہے کہ ادایسا جسم جنت میں نبیں جانے گا حس کو غذاتے حرام دی گئی۔

اللهم صلى على سيدنا و مولانا محمدوعلى آله وابل بيته واصحابه وبارك وسلم

### باب نمسر 69

#### سود ممنوع ہونا

الی آیات بکشرت آئی میں جن میں سود منع فرمایا گیا ہے۔ اور احادیث مجی کافی وارد ہوئی میں۔ بخاری اور الو داؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے حس پر نقش گودنے والی اور گودوانے والی اور سود خور اور سود کھلانے والے پر لعنت فرمائی اور کتے کی قیمت اور بد کاری کی کمائی سے مانعت فرمائی اور تصویریں بنائے والوں پر لعنت فرمائی۔

مند احد ، ابو یعلی ، ابن خزیمہ اور ابن حبان حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ مود خور اور سود کھلانے والے اور اسکے شہادتی بینے والے اور اسکے تحریر کرنے والے اور اسکے شہادتی بینے والے اور گودوانے والی اور کرنے والے اور یعد از ہجرت او تدار اختیار کرنے والے اعرابی دیے تام) جناب محد (رسول اللہ علی والہ وسلم کی زبان پر ملعون ہیں۔ اعرابی دیہ تھام) جناب محد (رسول اللہ علی والہ وسلم کی زبان پر ملعون ہیں۔

اور حاکم میں سیمیح روایت شدہ ہے کہ - الله پر جار کا تی ہے کہ ان کو جنت میں نہ داخل فرمائے اور نہ ہی ان کو جنت میں نہ داخل فرمائے اور نہ ہی ان کو جنت کا کچھ بھی مرہ جگھواتے۔ عادی مشراب نوش، سود کھانے والا اور مال بایپ کا نافر ان دشخص)۔

اور حاکم میں مروی ہے جو بخاری ومسلم کی مثرا کھ پر صحیح ہے کہ سود تہتر دروازے ہیں۔ان میں سے کمترین یہ ہے کہ کوئی آ دمی اپنی والدہ سے زنا کا مرتکب ہو۔

اور سیجے روایت کی سند کے ساتھ بزازمیں ذکر کیا گیا ہے، مود کے ہمتر اور کچھ ابواب ہیں اور سٹرک اس کی مانند ہے جمعتی سٹریف میں ہے کہ سود کے ستر دروازے ہیں ان سب میں سے ہکا دروازہ یہ ہے کوئی سنخص اپنی دالدہ کے ساتھ ار کھاب زنا کرے۔

طرانی کبیر می حضرت عبدالله بن سلام سے مروی ب که رسول الله صلی الله علیه

والہ وسلم نے فرایا ہے۔ انسان کو ایک درہم سود حاصل ہو تو یہ عنداللہ سینتیں مرتبہ زنا کرنے سے جی زیادہ برا ہے جو وہ بحالت اسلام ار تکاب کرے۔ اس کی سند میں انقطاع مو جود ہے۔ ابن ابی الدنیا اور بغوی وغیرہ نے اس کو حضرت عبداللہ پر بی موقوف قرار دیا ہے۔ اوریہ موقوف فی الحقیقت مرفوع کا حکم رکھتی ہے۔ کیونکہ ایک درہم اس تعداد کے زنا سے زیادہ گتا پایا جانا صرف بذریعہ وتی ہی معلوم ہونا ممکن ہے۔ حس کو اس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے ساعت کیا ہو گا اور اصل میں موقوف ایک طریق پر ہے۔

حضرت عبداللد نے فرمایا ہے۔ سود کے بہتر گناہ ہیں ان میں سے کمترین گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص جیسے اسلام کی حالت میں ہوتے ہوئے اپنی والدہ کے ساتھ بد کاری کا مرتکب ہو اور سود کا ایک درہم تنسیں اور کچھ مرجہ زنا ہے بھی زیا دہ بڑا سخت گناہ ہے اور یہ بھی فرمایا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ہر نیک اور برے شخص کو کھڑا ہونے کی اجازت عطا فرمائے گا۔ لیکن سود خور یوں کھڑا ہو گا حس طرح کمی کو شیطان نے چھو دیا ہو۔

اور منداحدیں بہ سند جید حضرت کعب احبار سے مروی ہے کہ ، تینتیں مرتبہ زنا کامر تلب ہو جاؤں الی برائی مجھے سود کاایک درہم کھانے کے مقابلے میں زیادہ پہند ہے۔ حبکہ میں سود کھار باہوں اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہو میرا یہ جرم۔

مند احدیں بہ سند سمجھ اور طبرانی شریف میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کا ارشاد ہے ۔ انسان سود کا ایک درہم کھالے اور اس کو وہ معلوم ہو تو یہ جرم چھتیں زنامے شدید تر ہے۔

ابن ابی دنیا اور بہم پی مثریف میں آیا ہے کہ رمول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرایا اور مود کے جرم اور اسکے وبال کی سختی بیان فراتی اور فرایا کہ بندے کو جوایک درہم مود کا ملے وہ عنداللہ چھتیں زنا سے زیادہ سخت گناہ ہے کہ انسان اسکام حکب ہواور سب سے بڑا مودایک مسلمان کے مال سے کچھ لینا ہے۔

طبرانی صغیر اور اوسط میں وارد ہے کہ ا۔ حب شخص نے ظلم کرنے والوں کی الداد باطل کی کہ اسکے ذریعے ایک تق کو وہ دبالے تو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے عہدسے وہ شخص بری الدمہ ہوااور حب نے ایک در ہم مود بی کھالیا وہ تینتس زناہے

زیادہ شدید گناہ ہے۔

طبرانی اوسط میں حضرت عمرہ بن راشد کی مو توق روایت مو جود ہے کہ ،- سود کے فی الحقیقت ، ہمتر (معصیت کے) ابواب ہیں۔ سب سے کمترین درجہ ایک مرد کا اپنی والدہ کے پاس جاتا ہے اور سب سے بڑا سود کسی کا اپنے بھائی کے مال کی طرف دست درازی کرنا ہے ۔ ابن ماجہ اور بیہ قبی تشریف میں ابو معشر سے مروی اور یہ مو توق ہیں۔ انہوں نے حضرت ابو معشر سے مروی اور یہ مو توق ہیں۔ انہوں نے حضرت ابو مریرہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والدہ واللہ وسلم کا ارشاد ہے۔ سود میں ستر گناہ ان تمام میں کمترین یہ ہے کہ جیسے مردا پنی والدہ کے ساتھ نکاح کر لے۔

اور حاکم بہ صحیح روایت حضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ رسول الته صلی الله علی والله وسلم نے پھل کو خرید نا قبل اسکے وہ بڑا ہو (یعنی پک جائے) منع فرایا اور فرایا جب کی بتی کے اندر سود اور زنا عام ہونے لگنا ہے تو انہوں نے خود کو الله تعالیٰ کے عذاب کا حقدار بتالیا۔

ابو یعلیٰ کی جید سند کے ساتھ روایت ہے جناب عبداللہ بن مسعود سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے حدیث روایت کرتے ہیں حب سی ارشاد ہے۔ جو قوم زنا اور سود میں متلا ہو گئی۔ انہوں نے خود کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حقدار بنالیا۔

اور منداحد میں آیا اور اسناداسکی قابل نظر ہے کہ حس قوم میں سود عام ہو جائے ان کے اور بر ڈر (دشمن کی طرف سے) اور قحط سالی عام وارد ہو جاتے ہیں اور جو قوم عام رشوت میں مبتلا ہو جائے۔ ان پر (دشمن کی طرف سے) خوف اور قحط وارد کر دیا جاتا ہے خواہ بارش ہویا نہ ہو۔

ایک طویل حدیث مند احدیں مروی ہے اور ابن اجہیں مختصر حدیث میں اور اسفہانی کی روایت میں تجی آیا ہے۔ "حب شب کو میں معراج پر لے جایا گیا ہم آسمان ہفتم پر گئے تو اور پر کی جانب میں نے نظر کی تو گرج اور بجلیاں اور آندھیاں دیکھیں۔ آپ نے فرایا کہ پھر ہم اس قوم کے پاس پہننچ جو کمروں کی اند شکم رکھتے تھے۔ ان کے اندر سانپ اور مجھوتے وہ ان کے شکموں کے اندر باہر سے ہی دکھائی دے رہے تھے میں نے دریافت کیا کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں تو انہوں نے بتایا کہ یہ بود کھائے

والے ہیں۔

اور اصفہائی حضرت ابو سعید فدری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ والہ وسلم کا ارشاد ہے۔ مجھ کو حب وقت آسان کے اوپر لے جایا گیا تو میں نے آسان دنیا پر نگاہ کی جہاں اس طرح کے آدمی موجود تے ہوبڑے بڑے کروں کی ہائنہ شکوں والے تے۔ فرعون کے راستے پر وہ گرے ہوئے تھے۔ جن کو ہم صبح اور شام کو آتش کے اوپر کھڑا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں۔ اسے پرورد گار تعالیٰ قیامت کو لیمی منعقد نہ کرنا ۔ میں نے دریافت کیا اسے جبریل یہ کون لوگ ہیں انہوں نے بتایا کہ آپی امت میں سے یہ مود خور لوگ ہیں یہ ایسے می کھڑے ہوتے ہیں حب طرح کہ انکو شیطان نے مس کیا اور مبتلاتے آسیب کر دیا ہو۔

اور بسند سخیح طبرانی میں مروی ہے کہ قیامت (کے ورود) سے پیشر زنا مود اور شراب عام ہو جائیں گے۔ اور طبرانی میں بسند لا باس بہ حضرت قاسم بن عبداللہ وراق سے منقول ہے کہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن اوفی بازار صرافاں میں مجھے دکھائی دیے۔ در جہاں مو وغیرہ کالین دین ہو آئے انہوں نے فرمایا۔ اے گروہ صرافاں خوشخبری لے لو وہ کہنے گئے۔ آ بکو اللہ تجالی بشارت جنت دے ہمارے لیے کیا خوشخبری دیتے ہو آگے ابو محمد۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا صرافوں کے بارے میں ارشاد ہے۔ "دورخ کی خوشخبری لو"۔

طبرانی سر یف میں ہے ایے معاصی سے بچے رہو بحنکی معافی نہیں ہوگ۔ خیانت، ہو کئی شخ میں خیانت کا مرتکب ہو وہ روز قیامت اسی چیز کے ہمراہ لا یا جائے گااور سود خوری کی وہ روز قیامت دیوانہ خبطی بنا ہوااٹھے گا۔ ازاں بعد آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے یہ آ یہ کر یمہ پڑھی۔

الذين ياكلون الربوالا يقومون الاكما يقوم الذي يتخبطه الشيطن من لعدي-

(وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ ایے کھڑے ہول کے حبی طرح وہ کھڑا ہو تا ہے جے شیطان مس کرکے مضطی کر دیتا ہے۔البقرة)۔

اصفہانی عی نے روایت کیا ہے روز قیامت سود کھانے والا ایے عال میں آتے گاکہ

وہ دیوانہ (خطبی) ہو گا۔ اسکے جسم کا ایک حصہ گھسٹ رہا ہو گا۔ اسکے بعد آنحضرت نے اس آیہ کریمہ کو پڑھا۔ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطن من السس- اور ابن ماجہ اور حاکم میں مروی ہے اور اسکو صحیح کہا ہے "زیا دہ سود کی میں ہی انجام پذیر ہو تاہے ۔ حاکم کی روایت جسکو صحیح کہا گیا ہے یہ ہے کہ " سود خواہ کتنا ہی زیا دہ ہو گراس کا نیتجہ کمی ہے ۔ "

الوداؤد اور ابن ماجہ مردونے حضرت حن سے روایت کیا ہے اور وہ حضرت الوہریرہ سے راوی ہیں اور ان سے ایکے سماعت کرنے کے بارے میں اختلاف ہے اور عندالجمہور عدم سماع ہے گئے لوگوں پر وہ زمانہ لازما آئے گاجب ان میں سے ایسا شخص کوئی مجی نہ ہوگا جو سود خوری نہ کرتا ہو جو (سید حی راہ) نہ کھاتا ہو گااس کو بھی اس کا غبار پہنچیا ہوگا

حضرت عبداللہ بن احد سے زوائد المسند میں مروی ہے ،۔ مجھے اس ذات کی سوگند ہے ۔ جسکے قبضہ میں میری جان ہے ۔ میری امت کے اندر بعض لوگ لازماً بدترین حالت میں حکمر اور ابو و لعب میں شب اسر کریں گے گانے بجانے والیوں کو حاصل کریں گے شراب پتیں گے سود خوری کریں گے اور ریشم (کے لباس) پہنیں گے۔

مند احدیں اختصار سے اور یہ تھی میں مروی ہے الفاظ یہ ہیں۔ امت حدامیں ایک گروہ (لوگوں کا) کھانے پینے اور ابو و لعب میں رات ہر کرے گااور صبح ہونے پر وہ بندر اور سور بن جائیں گے ۔ کچھ ان میں سے زمین میں دھنس جائیں گے اور بعض پر پھروں کی بارش ہوگی ۔ صبح کو لوگ بائیں کریں گے کہ رات کے دوران فلاں شخص دھنس چکاہے اور رات کو فلاں گر دھنس گیااور کچھ قبیلوں پر اور بعض گروں پر آسمان سے یوں پتحروں کی بارش کی جائے گی حب طرح قوم لوط پر بتحر برسائے گئے تھے۔ کیونکہ وہ شراب نوشی کریں گے ۔ ریشم (کے کپڑے) بہنیں گے ۔ گانے بجانے والی عور توں کو رکھتے ہوں گے ، سود خوری کریں نے قطع رحمی کرتے ہوں گے اور ایک عادت اور بھی جوراوی فراموش کر بیٹھے۔

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى آله واېل بيته و اصحابه و بار ک ملم

### الباب نمبر 70 🗆

### حقوق العباد

حقوق العباد (یعنی بندوں کے حقوق) یہ ہیں۔ ملاقات ہونے پر سلام کرے جب
سلام کیا جائے تو جواب دے۔ بلایا جائے تو بات سنے جب چھینک آ جاتی ہے وہ دعا پڑھ
اور تو جواب دے اگر کوئی بیمار ہوا سکی تیمارداری کرے۔ مر جائے تو جنازہ پڑھ اگر قتم
دلائے تو اس کو پورا کر دے (جبکہ وہ جائز ہو اور اسے پورا کیا جاسکتا ہو) تھیجت جابی
جائے تو اچھی بات بتاتے عدم مو جودگی میں اسکی حفاظت کرے (مراد غیبت اسکی نہ کرنا
ہے )۔ جو کچھ اپنے واسطے چاہتا ہو وہی کچھ اپنے دیگر برادران کے تق میں چاہ ہو کچھ اپنے واسطے پہند کر تا ہو وہی کچھ دیگر کے لیے بھی پہند رکھے ان تمام باتوں کا ذکر احادیث میں واسطے پہند کر تا ہو وہی کچھ دیگر کے لیے بھی پہند رکھے ان تمام باتوں کا ذکر احادیث میں

مروی ہے حضرت انس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تم پر مسلمانوں کا تن چار امور ہیں نیک سے تعاون کرے (اسکی مدد کرے) گہرگار کے واسطے دعائے بیش کرے جانے والے (فوت شدہ) کے واسطے دعا لمنکے اور تائب سے محبت رکھے۔

آیہ کریمہ رحماء بینھم (وہ واپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دل ہیں)
کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس نے فرایا ہے کہ صالح شخص برے شخص کے لیے
دعا ما نگتا ہے اور برا شخص نیک آدمی کے لیے دعا کر تا ہے۔ حب وقت برا شخص است محمد
صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے نیک شخص کو دیکھے تو یوں کہے اے اللہ تو نے اے ہو خیر عطا
فرائی ہے اس میں اے برکت دے ۔ اے ثابت قدمی نصیب فرا۔ اور ہمیں اس کی
برکتوں سے بہرہ مند کر دے اور جب کوئی نیک کی بدکار کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ
اے اللہ تعالی اس کو پدایت عطا فراا سکی توبہ کو قبول فرااور اسکے گناہوں کو معاف فرا

دے۔

اوریہ مجی ہے کہ اہل ایمان لوگوں کے واسط وہ کچھ ہی پہند کرے جو کچھ اپنے واسط پہند کر تا ہے۔ پہند کر تا ہے۔ بہند کر تا ہے۔ حضرت نعان بن بشیر نے فرمایا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو فرمات ہوئے ساعت کیا ہے کہ اہل ایمان کی آئیں میں ایک دو سرے کے ساتھ محبت اور ایک دو سرے پر رحم کی مثال یوں ہے کہ جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہو تو تام بدن ہی بخار و بیداری میں اسکے باعث تکلیف محبوس کر تاہے۔

اورایک حق یہ ہے کہ اپنے قول اور قعل سے کسی مسلمان مرگز دکھ نہ دے۔ رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم کاار شاد ہے۔ مسلمان وہ ہو آ ہے جسکی زبان اور ہاتھ سے دیگر مسلم در سے مقامت م

مسلمان بچے دہتے ہیں۔

بعناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طویل حدیث میں فضائل افلاق ارشاد فرائے ہیں اور آپ کا فران ہے۔ اگر تم کو اس پر قدرت نہ ہو تو لوگوں کو برائی سے محفوظ کرو۔ کیونکہ یہ صدقہ ہے جو تو نے خود اپنے آپ پر کیا۔ نیز ارشاد فرایا کہ مسلمانوں میں زیادہ صاحب فضیلت وہ شخص ہے جب کی زبان اور ہاتھوں سے دیگر مسلمان کی مسلمان کون ہوتے ہیں۔ عرض کی تیا گیا اللہ اور اس کار سول تی بہتر جانتے ہیں۔ آنحضرت نے فرایا مسلمان وہ ہے جب کی زبان اور ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا پھر مومن کون ہوتا کی زبان اور ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا پھر مومن کون ہوتا ہے۔ آنحضرت نے فرایا جے لوگ اپنی جانوں پر اور اپنے مالوں پر امین بنائیں دیمہاں مراد ہے کہ وہ امانت دار ہو فائن نہ ہوں۔ دریافت کیا گیا مہاجر کون ہے فرایا جو برائی کو مراد ہے کہ وہ امانت دار ہو فائن نہ ہوں۔ دریافت کیا گیا مہاجر کون ہے فرایا جو برائی کو مراد ہے کہ وہ امانت دار ہو فائن نہ ہوں۔ دریافت کیا گیا مہاجر کون ہے فرایا جو برائی کو مراد ہے کہ وہ امانت دار ہو فائن نہ ہوں۔ دریافت کیا گیا مہاجر کون ہے فرایا جو برائی کو ترک کر دیے اور اس سے دور بی رہے۔

ایک شخص نے التاس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم اسلام کیا ہے۔ فرمایا یہ کہ تیرا دل اللہ تعالیٰ کا فرمانبروار رہے اور دیگر مسلمان (لوگ) تمہاری زبان اور تمہارے باتھ سے حفاظت میں رہتے ہوں۔

حضرت مجابد نے فرمایا ہے کہ اہل دور ٹ پر فارش کو مسلط کر دیا جائے گاوہ اتنی فارش کرتے ہوں گے کہ ان کے چمڑے (اثر جانے کے باعث) ہڑیاں نمودار ہو جائیں کی چر ندار کی جائے گی کیا تحجہ کو اس سے تکلیف محسوس ہوتی ہے وہ کہے گاہاں تو اس کو حواب دیا جائے گایہ بدلہ ہے اس کو جو تواہل ایمان کو ایڈا دیتا تھا۔

اس کو جواب دیا جائے گایہ بدلہ ہے اس کو جو تو اہل ایمان کو ایدادیا تھا۔ رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم کا ارشاد ہے،۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو جنت کے اندر چل پھر رہا ہے۔ حس نے راستہ سے ایک ایسے درخت کو کاٹ دیا تھا جو مسلمانوں کو ایدادیارہا تھا۔

حضرت ابو ہر رہ ع ص كذار ہوتے يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مجھے كچھ چيز تعليم فرما تيں۔ حس سے ميں نفع عاصل كروں۔ ارشاد فرمايا كه مسلمانوں كے راست سے كليف بهم في في والى چيز كو دور ہا دو (يعنی پتھر كائے وغيرہ)۔ آپ نے ارشاد فرمايا حس نے مسلمانوں كے راستے سے انہيں تكليف بهم في شي تحرير كو دور كر ديا۔ الله تعالى السكے حق ميں نيكى درج كر دے گا ور حس كے واسط نيكى تحرير كر دى اسكے واسط جنت كو واحب قرار دے ديا۔

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کاارشاد ہے کمی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ نیز نگاہ سے اپنے بھائی کیجانب دیکھ (یعنی غصہ کی نظریا دکھ دینے والی نظر)۔
آپ صلی الله علیہ واله وسلم کاارشاد ہے کی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دیگر مسلمان کو خوفزدہ کرے۔ رسول الله صلی الله علیہ واله وسلم کاارشاد ہے کہ اہل ایمان کو دیناالله تعالیٰ کو نا پہند ہے۔

ر بیچ بن فتیم نے فرمایا ہے کہ لوگ دو قسم کے ہیں مومن اور جابل۔ مومن کو ایذا۔ مت دواور جابل کے ساتھ جہالت مت کرو۔

ایک تق یہ ہے کہ ہر مسلمان سے متواضع رہواور اسکے مقابل متکبر مت بنو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والا اور فخر و غرور کرنے والا ناپسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ تواضع اتنی افتیار کرو یہاں تک کہ کسی پر کوئی فخر نہ کرہے اور اگر دو سم افخر جتانے لگے تو اس کو برداشت کرے ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو ارشاد فرمایا ہے ۔ خذا العفو وامر بالعوف واعر فاعر فاعر کی گئے اور نبی کا حکم فرمائے اور باللہ واعر سے منہ جسر سیجے،

حضرت ابن ابی اوفی نے روایت کیا ہے کہ ،- رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم ہر مسلمان سے تواضع سے بر آؤ کیا کرتے تھے اور بیوہ عورت اور مسکین کے ساتھ چلنے اور انکی حاجت کو پورا کر دینے سے نفریت نہیں فرماتے تھے۔

اور ایک سی یہ ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف بری باتوں کو مت سے اور جو کچھ س لے وہ دوسرول مک مت پسٹیاتے۔

ر مول الله صلی الله علیه واله وسلم کاار شاد ہے،- چیخلی کھانے والا جنت میں داخل نہ ہو گا۔

اور قلیل بن احد نے فرمایا ہے کہ تیرے پاس حس نے (کسی دوسرے کی) پخلی کی وہ تمہاری تھی چغلی کی وہ ترک ہوگوں کے پاس جا) کرمے گا۔ حس نے دوسرے لوگوں کی باتوں کو دوسروں سے بھی جا کہے گا۔

اور ایک من یہ بھی ہے کہ حس مسلمان کو تو جانتا ہو تا ہے۔ غصہ کی صورت حال میں تین دن سے زیا دہ اس کے ساتھ قطع تعلقی نہ رکھے۔

حضرت ابو ایوب انصاری نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کاار شاد ہے کئی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو تین یوم سے زیا دہ چھوڑے۔ جب ملاقات ہو تو یہ اس سے منہ چھیر لے اور وہ اس سے اعتراض کرے اور ان دومیں سے بہتروہ ہے جو سلام کے ماقتہ ابتدار کرے۔

ان دومیں سے بہتر وہ ہے جو سلام کے ساتھ ابتدار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کاار شاد ہے۔ جو شخص کسی مسلمان سے در گذر فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت اس سے در گذر فرمائے گا۔

حضرت عکرمہ نے فرمایا ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام بن حضرت یعقوب علیہ السلام کو ار ثناد فرمایا کہ میں نے تیرا ذکر دینا اور آ خرت میں اس داسطے بلند فرمادیا ہے کہ تونے اپنے بھائیوں کو معافی دے دی۔

حضرت عائشہ صدیقہ نے فرایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی کی سے بدلہ نہ لیا کرتے تھے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی صدوں کو نوڑا گیا ہو آتھا تو اللہ تعالیٰ کے لیے ممزادیتے تھے۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے ۔ کوئی شخص حب وقت کسی کے ظلم کو معاف

فرما تا ہے۔ اللہ تعالى اسكى عزت ميں زيا دتى فرماديتا ہے۔

بعناب رسالت آب صلی الله علیه واله وسلم کاار شاد ہے،- صدقه کریں تو مال میں کمی نہیں آتی اور معاف کر دینے سے آدمی کی عزت اور بڑھ جاتی ہے اور حب نے الله تعالیٰ کی رضا کے لیے تواضع کوا پنالیا۔اسکوالله تعالیٰ رفعت عطافرائے گا۔

اللهم صل على سيدناو مولانامحمدوعلى الدوابل بيتدواصحابدوبارك

#### اباب نمبر 71 🕝

# خواہشوں کی بیروی مذموم ہے اور زہر میں قضیلت ہے

الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔

افرايت من اتخذالهم هوبه واصله الله على علم

ر کیا تو نے اس کو د میکھا حس نے اپنی خواسش کو اپنا معبود بنایا اور اسکو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیا علم پر۔الفرقان)۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ اس سے کافر مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کیجانب سے بلا ہدایت و برہان خود بی ایک دین بٹائے رہے یعنی وہ نفس کی خوامش کی متابعت کر تا ہے۔ حس طرف نفس چلا تا ہے ادھر بی چلنے لگتا ہے۔ وہ کتاب الہی پر عمل پیرا نہیں گویا کہ وہ اپنی ہوس کاعبادت گذار ہے۔ اللہ تعالیٰ کارشاد ہے،۔

ولاتتبعاهوائهم

(اور الكي خوامثول كي مقابعت نه كرو ـ المائده) ـ

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ۔ ولا تتبع الهوی فیضلک عن سبیل الله (اور خوامن کی پیروی نہ کریں وہ تجو کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے گراہ کر دے گی۔ ص)۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اس سے پٹاہ ما نگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔

اللهماني اعوذبك من هوى مطاع وشحمتبع

(اے میرے اللہ تعالیٰ میں تیری پیاہ جاہتا ہوں اس خوامش سے حس کی اطاعت کی جائے اور ایسے بخل سے مجی حس کی بیروی کی جائے )۔

اور آپ نے فرمایا کہ تین چیزیں مہلک ہیں۔ خوامش جسکی اتباع کی جاتے اور بخل جوافتیار کیا جاتے اور بخل جوافتیار کیا جاتے اور انسان کا خود پر غرور و فخر کرنا۔

یہ سب اس وجہ سے ہے کہ تفس کی خوامش ہر معصیت کاسب ہوتی ہے۔ آ دی

کو دوزخ میں وہی ڈلواتی ہے ہم کو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ ایک عارف نے کہا ہے کہ حس وقت وقت کوئی معاملہ اس طرح ہوکہ سمجھ نہ آتی ہوکہ کوئسی بات صحیح ہے۔ تو پھریہ دیکھو کہ کوئسی بات تمہارے نفس کی خوامش کے زیادہ قریب ہے۔ پس اس سے بچے رہوا ہے مفہوم کے ساتھ امام شافعی نے اس طرح سے فرمایا ہے۔

اذا حال امرک فی معنیین ولم تدر حیث الخطا والصواب فخالف هواک فان الهوی

يقود النفوس الى ما يعاب-

رحس وقت ا کام دو صورت معانی میں پھر رہا ہو اور یہ سمجھ نہ آتی ہو کہ کون سی صورت درست ہے اور کو نسی غلط ہے تو پھر تو اپنی خوامش کے قلاف کر کیونکہ خوامش آدمیوں کو ان ہاتوں کی جانب لے جایا کرتی ہے جو معیوب ہوتی ہیں)۔

حضرت عباس نے فرمایا ہے تیرے اوپر جب دو رائیں مشکوک ہو جائیں تو جو زیا دہ پہند ہواس کو ترک کر دے اور جو گراں گذرتی ہواہے اختیار کر لے۔

یہ دراصل بایں وجہ ہے کہ جو کام آسان ہووہ دل کو آسان محبوس ہو تاہے۔اس کی جگہ بھی مشکل ہوتی ہے اور دور بھی ہوتی ہے اور دیر سکیے مشقت اٹھانا پڑتی ہے۔ ہدا اس سے نفس کترا آتا ہے اس سے نفرت کر تا ہے کہ مشقت اتنی کون برداشت کر تا

حضرت عمر فاروق نے فرمایا ہے ان نفوں پر کنٹرول قائم رکھویہ مثر پر مدعو کرتے ہیں اور حق بو جمل ہو تا ہے۔ اور ناخوشگوار مجی ہو تا ہے اور باطل آسان ہو تا ہے گر وہ وبا ہو تا ہے توبہ کو قبول کرانے سے آسان ہے گناہ ہی نہ کیا جائے متعدد شہوانی گاہی اور ایک ساعت کی ہذات لمے غم کاسب بنتی ہیں۔

لگاہی اور ایک ساعت کی لذات لمبے غم کاسبب بنتی ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے فرزند کو فرماتے ہیں۔ سب سے قبل میں تجھ کو تمہمارے نفس سے خوف دلا تا ہول۔ کیونکہ ہر نفس خواسش اور شہوت رکھتا ہے۔ اگر تو نے اسے اسکی شہوت (یعنی اس کی چاہت) فراہم کر دی تو نفس مرکشی افتیار کرے گا اور اس پر مزید طلب کرے گا۔ کیونکہ دل کے اندر خوائش یوں مخفی رہتی ہے۔ حب طرح کہ پتھر میں آگ پوشیدہ رمہتی ہے کہ حب وقت اس پر ضر ب لگائی جائے تو شعلہ آتش برآئد ہو تاہے۔

اذا ما اجبت النغس فی كل دعوز دعت النغس فی كل دعوز دعت الی الامر القبیع المحرم (جب توئے نفس كى م خوام أن كو قبول كرايا تويہ تحج كو حرام اور نهايت برے كام كى جانب دعوت دے گا۔

دیگرایک شاعر کا قول اس طرح ہے۔

واعلم بانک لم نسود ولن تری طرق الرشاد اذا تبعت هواک (اور توجان لے کہ توراہ ہدایت نہیں دیکھے گااور نہ ہی توسیادت کرے گا۔اگر تو اپنی خوامش کا پیرو کار ہوا)۔

ایک اور شاعراس طرح سے کہتا ہے:-

اذاانت لمه تعص قادک الهوی اداانت لمه تعلی الله کل مافیه علیک مقال

رجب تو نفسانی خواہشات کی مخالف نہیں کرے گا تو تنجیر کو یہ ہر ہاعث عار کام کیلیے مجبور کریں گی)۔

اذا شئت اتيان المحامد كلها ونيل الذى ترجوه من رحمة الرب فغالف هوى النفس المسيئة انه لا عدى و اردى من هوى الحب هما سببا لحتف الهوى غير ان في هو الحب مهما عف بعد عن الذنب وجل المعاصى في هوى النفس فاعتمد

526

خلاف الذي تهواه ان كنت ذالب رجب تو چاہتا ہو کہ سب انجی باتیں حاصل ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ممر ہو جاتے جسکی توقع رکھتے ہو تونفس کی بری خوامش کے خلاف عمل کر بلاشبہ یہ چیز محبت کی طلب سے بھی بڑھ کر دشمن ہے۔ اور ہلاک کرنے والی ہے۔ دخوامش کی مخالفت) خوامش کی مرگ ہے۔ البتہ محبت کی خوامش جب باک ہوتی ہے تو معاصی سے انسان نج جاتا ہے۔ خوامشِ نفس میں بہت بڑے معاصی ہیں۔ بیں اگر تو صاحب عقل ہے تو خوامشِ کی مخالفت پر بی عمل ک۔

انارة العقل مكسوف بطوع هوى وعقل عاصى الهوى يزداد تنويرا (عقل کا نور خواہشکی اتباع کی وجہ ہی سے بچھ گیا ہے اور خوامش کے مخالف کی عقل كانوراور براه جاتاب،

فصل بن عباس نے اس طرح سے کہا ہے۔

لقد قرفع الايام من كان جاهلا ويردى الهوى ذالراى وهو لبيب وقد تحمد الناس الفتى وهو مخطئي و يعذل في الاحسان وهو مصيب

(آج کل جابل کو بی یہ دور اڑھا آ ہے اور صاحب امر شخص جو صاحب عقل ہو آے اس کو خوامن ہلاک کر دیتی ہے۔ تھجی لوگ ایک جوان کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ خطا کار ہو تاہے اور نیکو کار پر عیب لگاتے ہیں طالانکہ وہ درست ہو یاہے )۔

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كاار نياد ب، الله تعالى في عقل كى تحليق فرمائي اور فرمایا کہ آگے بڑھو وہ آگے کی جانب بڑھ گئی۔ پھر ار شاد فرمایا کہ جینچھے ہٹ جاؤوہ بیچ ہٹ گئی پھر ارشاد فرایا کہ مجھ کو میری عزت اور جلال کی قیم ہے۔ میں تحجہ کو صرف این بہندیدہ مخلوق میں ہی رکھوں گا دیہاں مراد ہے کہ ان کو عقل عطا کر دوں

اسکے بعد اللہ تعالیٰ نے حاقت کو تخلیق فرمایا پھر اس کو حکم دیا کہ آگے بڑھووہ آگے کی طرف بڑھی پہر ارشاد فرمایا گھے کے کا طرف بڑھی پہر ارشاد فرمایا کہ چیچے ہٹ جاؤوہ چیچے کو ہٹ آئی پہر ارشاد فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قدم ہے کہ میں شخجہ کو سب سے زیادہ منفوض مخلوق پر ڈال دول گا۔ یہ ترمذی کی روایت کردہ ہے۔ اور ایک شاع نے بہت اجبحاکہا ہے۔

وقد اصاب رایہ عین الصواب من استشار عقلہ فی کل باب وقد رای ان الهوی مهما جبب یدعو الی سوء العواقب والعقاب داس کی رائے شیک رسی کہ حمل نے عقل سے اپنے ہم معالمے میں مثاورت لے

اور اس نے یہ دیکھ لیا کہ حس وقت خواسش کی پیروی کی جائے تو وہ برے نیتجوں کی جائے ہو وہ برے نیتجوں کی جانب اور عذاب کی جانب بلاتی ہے)۔

ديگرايك شاع يول كها ہے۔

اذا شئت ان تخطی وان تبلغ المنی
فلا تسعد النفس المطیعة للهوی
وخالف بها عن مقتضی شهواتها
وایاک ان تخل بمن صل اوغوی
(اور تم جب فوش بخت رہتا چہو اور مطلوب حاصل کر لو تو تم فوائش کے متع
نفس ک قطعا تسلیم نہ کرنا۔ اور اسکی شہوات کے تقافعوں کے بر عکس عمل کرنا اور گمراہ یا
میرکش شخص کا ہم مجلس بالکل نہ ہونا)۔

ودعها وما تدعو اليه فانها لا مارة بالسوء من هم اومدى لعلک ان تنجو من النار انها لقاطعة الامعاء نزاعة للشوى انفس کو چھوڑ اور اسے مجی حب کی طرف یہ دعوت دیتا ہے کیونکہ یہ تو براتی کا ہی حکم دیتا ہے اسکو جو براتی کا ارادہ کرے یا مہلت پائے۔ ٹاکہ سنجھے آتش سے نجات مل جائے۔ کیونکہ یہ انٹڑ یوں کو کاٹتی اور بدن کے اطراف کو اکھیڑ دیتی ہے)۔

اور علما۔ نے کہا ہے کہ خوامش بری سواری ہے۔ تیجہ کو فتوں کی ظلمتوں میں لے جاتی ہے۔ اور اس طرح کی چراہ گاہ ہے اور خیمہ جات ہیں کہ تم کو محنت و مشقت کی جگہوں میں بٹھانے والے ہیں۔ پس تیجھ کو نفس کی شہوت الیمی سواریوں پر سوار نہ کرادے جو بری ہیں اور معصیت کے مقامات پر نہ جا پہنچائے۔

ایک شخص سے کہاگیا تھاکہ کاش تو نے نکاح کر لیا ہو تا تواس نے جوابا کہا کاش میں اپنے نفس کو طلاق دینے کی قدرت رکھتا ہو تا اسے طلاق دے دیتا بجراس نے یہ شعر پڑھا۔

تجرد عن الدنیا فانک انما سقطت الی الدنیا وانت مجرد (دنیا سے علیحدہ بی رہ کونکہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو مجرد ( تنها خالی ہاتھ ہی) تحا۔

یہ دنیا نیند ہے اور آخرت بیداری ہے اور ان کے درمیان میں موت ہے گر ہم جموٹے خوابوں میں موت ہے گر ہم جموٹے خوابوں میں متلا ہیں۔ حب نے خوامش کو اپنی آئنگھوں سے جب دیکھا تو حیرت زدہ می رہ گیا اور جو خوامش کے حکم پر جلتا رہا س نے ظلم ہی کیا اور حب نے کمبی نظر ڈالی اسے انتہار نے دکھائی دی اور جو دیکھتا ہے اسکی انتہا ہی نہیں ہے۔

می حکیم نے ایک آدمی کو یوں فرماتے ہوئے نصیحت کی میں تجے حکم کر آہوں کہ تو اپنی خوامش کے فلاف جہاد کر کیونکہ خوامش چابی ہے برائیوں کی اور دشمن ہے نیک اعمال کی اور تیری ہر ایک خوامش تمہاری دشمن عی ہے اور کچے خواہشات اس طرح کی حبی ہوتی ہیں کہ وہ معصیت کو بھی تقوی کی صورت میں تمہارے سامنے ظاہر کر دیتی ہیں اور تم صرف اسوقت ان دشمنوں میں فرق کر سکتے ہو جبکہ ان پر محقاط رہ کر نظر رکھو اور سمتی نہ کرو۔ سچائی کو اپناؤ اور جھٹلاؤ نہیں تسلیم کر لو اور الکار مت کرواور صابر رہو ہے صعری چھوڑواور اپنی نیت کو صحیح رکھو۔ اپنی نیت کو خراب کر کے اپنے اعمال کو برباد

مت كرنا يا الهى ہمارى عقول كو ہمارے نفس كى خواہ شات اور حرص ميں بتلانہ كر ہم كو ديا ميں مشغول كركة أخرت سے غافل نہ فرمانا يا الهى ہم كو ہمہ وقت تواپياذاكر اور اپنى تعمول كا شاكر بنا دے يا الهى اپنے نبى كريم جناب سيد نا و مولانا محمد صلى الله عليه واله وسلم كے وسيلہ و واسطہ سے ہمارى دعاؤں كو من اور تمامتر حمد الله بى كے ليے ہے اور تعمر بانى فرمائى ۔

جناب رسول التد صلی الله علیه واله وسلم کا ارشاد ہے۔ تقوی تمہارا سب سے بہتر دین ہے اور ارشاد فرمایا اعمال کا مردار تقویٰ ہے اور فرمایا متقی بن جاؤ تو تمام لوگوں سے زیادہ لوگوں سے زیادہ شکر کرنے والے ہو جاؤ گے اور قانع ہو جاؤ تو تمام لوگوں سے زیادہ شکر کرنے والے ہوگے۔

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کاار شاد ہے۔ جے تقوی میسر نہ ہو جو الله تعالی کی نافرمانی سے اس کو باز رکھ سکے تو حب وقت وہ طوت میں ہو گااس کو کوئی برواہ ہی نہ ہوگی کہ الله تعالیٰ علیم ہے (مرادیہ ہے کہ وہ برے فعل سے باز نہ رہے گایہ سوچ کر کم الله تعالیٰ علم رکھتا ہے)۔

حضرت ابراهيم بن ادهم نے فرمايا ہے كه زبر كے تين معام ميں:

(1) - فرض زہد، یعنی حرام افعال سے خود کو بچاتے رکھنا

(2) ـ سلامتی کازېد: يغنی شبه والی چيز کو بی ترک کر دينا

(3) \_ فضيلت كازبراء يعنى طلال مين زبر اختيار كيه ركصناء يه زياده الحجي حالت

اور حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا ہے۔ زید فی الحقیقت زید کو پوشیدہ رکھنا ہے۔ زاہد شخص علق سے فرار کرے تو اسکو علاش کر اور اگر وہ لوگوں کی علاش میں ہو تو تو آتا اس سے فرار اختیار کر۔

ایک شاع نے اس طرح سے کہا ہے۔

انى وجدت فلا تظنن غيره ان التورع عند هذا الدرهم فاذا قدرت علیہ ثم ترکتہ فاعلم بان نقاک تقوی المسلم (میں نے پالیا ہے اسکے علاوہ لیں تو گمان مت کرنا کہ ورع (پرہیز گاری) اس درہم کے پاس ہے۔ جب تجھے اس پر قدرت عاصل ہو پھر تو اس کو ترک کر دے تو جاننا چاہے کہ تیرا تقویٰ ایک مسلمان والا تقویٰ ہے)۔

اور ایسا شخص زاہد نہیں ہو تاحس سے دنیا جب اپنا منہ موڑ لیتی ہے۔ تو وہ رغبت چھوڑتے ہوئے زاہد بن بیٹھتا ہے۔ بلکہ ایسا آدمی زاہد ہو تا ہے کہ اس پر دنیا ہجوم کرتی ہوتی آتی ہو گروہ اس سے اپنارخ چھیر لے اور اس سے بھاگ جانا ہی بہتر جانے جیسے کہ ابو تمام نے کہا ہے۔

اذاالمرءعلم بذهدقد صبغت له بعصفر هاالدنيا فليس بزاهد

(مرد جب جانا جاتا ہو کہ زہر کرتا ہے گراس کے اوپر دنیا کارنگ خوب بڑھا ہوا ہو تو وہ زاہر نہیں ہوتا)۔

ایک حکیم نے کہا ہے۔ ہم کیوں نہ دنیا میں زاہد بن جائیں۔ جب دنیا کاحال یوں ہے
کہ اسکی عمر اسکی بھلائی اسکی صفائی سب کچھ ہی مکدر ہے اور اس کی امید بھی فریب اور
دحوکہ ہی ہی ہے یہ آتے توزخمی کرتی ہے اور جاتی ہے تو ہلاک ہی کرتی ہے۔ ایک شاع
بکا قول ہے کہ

تبا لطالب الدنيا لا بقاء لها
كانما هي في تصريفها حلم
صفاء هاكدر وسرور ها صرر
امالها غرر انوارها ظلم
دنيا بربادي ہے اسكے چاہے والے كے ليے كيونكہ دنيا كوبقا حاصل نہيں اس كاآتا جاتا
الك نواب كي مائد تى ہے۔ اسكى صفائي في كدورت بى ہے۔ اسكى فوشى في دكھ ہے۔
اسكى اميديں مجى فريب و دھوكہ ہيں اور اسكے انوار فجى ظلمتيں ہى ہيں)۔

شبابها هرم راحاتها قم

لذاتها ندم وجدانها عدم لا يقتفيق من الانكار صاحبها لو كان يملك ماقد صمنت ارم فخل عنها ولا تركن لزهرتها فانها نعم في طيها نعم

اسکی جوانی مجی بڑھاپا ہی ہے اور اسکی راحتیں مجی بیماری ہیں۔ اسکی لذتیں ندامت و مشرمندگی ہیں اور اسکو پالینا مجی محرومی ہی ہوتی ہے۔ دنیا دار اگر شداد کی جنت جتنی تعمیں حاصل کر لے پھر مجی اسکی مصیبوں سے چھٹکارہ نہیں پائے گا۔ پس تو اس کو ترک کر دے اور مت جااسکی چکا پوند پر کیونکہ یہ تعمیں ہیں جن میں عقاب لیٹی ہے)۔

واعمل لدار نعیم لا نفادلها

ولا یخاف بها موت ولا هرم

داور نعموں والے اس گر کے لیے عمل کر جسکے لیے فنا نہیں ہے۔ اور وہاں پر مر
جانے اور بوڑھا ہو جانے کا خوف مجی نہیں ہوگا،۔

اور حضرت یحی بن معاذ کے حکمتوں جرے کلام میں سے ایک بات یہ ہے کہ دنیا پر تیری نگاہ برائے عبرت ہی ہو اسکو اپنے اختیار کے ساتھ رد کر۔ اس کو محبوری کے درجہ میں ہی حاصل کر اور آئزت کے لیے اپنی جاہت تیز ترکر دے۔

اللهم صل على سيدناو مولانامحمدوعلى آلدواېل بيتدواصحابدوبارك وسلم

### ابات مجر 72

# جنتیوں کے جنت میں درج

قبل ازیں دوزخ کے دکھ اور آفات مذکور ہو چکے ہیں اور دوزخ کے مقابل دیگر ایک گر بھی ہے۔ اس میں جو انعامات اور اکرامات ہیں وہ بھی دیکھ لو۔ کیونکہ جو شخص ان دو گھروں میں سے کسی ایک سے دور ہو گیا وہ یقینا دوسرے گھر میں ہو گا۔ بیں دوزخ کی بولناکیوں پر خوب غور و فکر کر کے اپنے دل کے اندر اس سے خوف پیدا کر کے رکھواور جن نہ فناہونے والے انعامات واکرامات کا جنت میں ملنے کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ ان پر بی خوب غورو فکر کر کے اپنے دلوں میں انکو پالینے کی امید باندھ رکھو۔ خود کو ڈر اور خوف کے خوب غورو فکر کر کے اپنے دلوں میں انکو پالینے کی امید باندھ رکھو۔ خود کو ڈر اور خوف کے ذئر سے جو نکتے رہو اور امید کی لگام تھاسے ہوئے خود کو صراط مسقیم (سید ھی راہ) پر خوب نور کو حراط مسقیم (سید ھی راہ) پر خوب نور کو حراط مسقیم (سید ھی راہ) پر خوب نور کو حراط مسقیم (سید ھی راہ) پر خوب نور کو حراط مسقیم (سید ھی راہ) پر خوب نور کو حراط مسقیم (سید ھی راہ) پر خوب نور کو حراط مسقیم کی ایک میں میں انکو کیا کہ خوب کور کو حراط مسقیم کی ایک کا دین کا دین کی دور کو حراط مسقیم کی دور کی دور کی دور کا دور عدال الیم سے محفوظ ہو جاؤ گے۔

جستوں کو اور انکے کھلے ہوئے چہوں پر نظر ڈالو انہیں مہر شدہ نوشہودار مشروب
پلایا جائے گا۔ ان کے آگے سفید ترو تازہ کھجریں رکھی ہیں۔ جبکہ وہ مو تیوں کے خیمہ
جات میں سرخ رنگ یا قوت کے مغیروں پر براجان ہیں ۔ انہتائی سبز فرش کچھے ہوئے
ہیں۔ انہوں نے مندوں پر تکھے لگائے ہوئے ہیں۔ جو نہروں کے کناروں پر ہیں۔ شراب
طمور اور شہد پیش خدمت ہے۔ غلام و غدام حاضر ہیں۔ حسین توری مجی موجود ہیں جیعے
کہ وہ یا قوت و مر جان سے بنائی گئی ہوں۔ جنہیں کی جن وانس نے کہی مس نہیں کیا وہ
باغات کی کیاریوں میں چلتی ہیں۔ جب تور اکو کر چلنے گئی ہے۔ تو ستر مزار بچاس کے
باغات کی کیاریوں میں چلتی ہیں۔ جب تور اکو کر چلنے گئی ہے۔ تو ستر مزار بچاس کے
مروں پر ریشی سفید رنگ کے کپڑے ہیں کہ
د کھیں تو آئی کھیں پہندھیا جائیں۔ ان تمام کے سروں پر تاج پہنے ہیں۔ جن کے او پر
موتی اور مر جان جڑے ہوئے ہیں۔ انکی سسین آئی کھول میں سمرمہ گا ہوا ہے۔ وہ معطر ہیں
اور ان پر بڑھایا اور شکلی کچھ تھی نہیں۔ خیموں کے اندر محفوظ اور خیمے تھی یا قوتی محلات

کے اندر ہیں۔ جو باغات جنت میں ہیں۔ پاک دلوں اور تگاموں والی عور تیں ہیں۔ ان اہل جنت مردول اور توران بہشتی کے آگے پیالے اور ظروف کو حاضر کیا جاتا ہے . پینے والول کے سامنے مزیدار سفید رنگ مشروب جمرابرتن پیش کیا جاتا ہے۔ انکی فدمات کے لیے فدمتگار اور بچ عاضر رہتے ہیں۔ اند نہایت قیمتی اور محفوظ موتیوں کے۔یہ سب کچھ جنتیوں کے اعمال صالح کے عوض میں ہے وہ باغوں میں پر امن جگہوں پر رہیں گے باغوں میں پہشمے اور نبریں ہوں گی۔ انہیں یہ سعادت میسر ہوگی کہ اپنے قادر کریم مالک کے سامنے رہتے ہوئے اس قادر کریم کی جانب لگاہ ہو۔ انکے پہروں سے تازی اور رونق نعمت واضح طور پر دکھائی دیتی ہوگی۔ ان کے لیے کوئی سنگی یا پریشانی سر گزنہ ہوگی۔ وہ اہل کرامت بندے ہوں گے۔ انہیں پرورد گار تعالیٰ کی بار گاہ سے تحالف ملیں گے۔ جن میں انکے واسطے سرالی چیز مو جود ہوگی۔ حس کی انہیں طلب ہوگی وہاں وہ جمیشد رہیں گے۔ بعنت میں ان کے لیے کوئی غم نہ ہو گانہ کوئی ڈر خوف ہو گام رئے سے وہ بچے ہوتے ہول گے۔ تعموں سے لطف اندوز ہول کے کھانے لذید کھائیں گے۔ بحنت کی نہروں سے دورد اور شراب طھور اور شہد اور آزہ پانی انکے مشروب ہوں گے۔ جنت کی زمین جاندی کی بی ہوگی اس پر کنکر مرجان کے ہوں گے اسکی مٹی مشک ہو گا۔ اس پر پودے زعفرانی ہوں گے۔ بادلوں میں سے بھولوں کی خوشبو والے پانی کی بارش ہوگی۔ ٹیلے کافور کے بنے ہوں کے جاندی کے بیالے پیش خدمت ہوں گے ۔ ان پر موتی یا قوت اور مر جان جڑے ہوں کے ایک پیالے میں مہر شدہ نوشبودار مشروب مو بود ہو گا۔ اس میں میٹے بنشے سلسبیل کا یانی ملا ہوا ہو گا اور ایک پیالہ ہو گاکہ اسکے صفاتے جوہر کی وجہ سے مر جانب روشنی پھیل جائے گی۔ اس میں بڑا مسرخ اور ، ہمترین مشراب طحور موجود ہوگی۔ جو انسان کا بنا ہوا نہیں نہ بنا سکتا ہے۔ خواہ وہ کتنی ہی زیا دہ اپنی کاریگری کامظاہرہ کرے۔ وہ پیالہ ایک فدمت گار اپنے ہاتھ میں لیے ہو گا۔ اسکی روشنی مِشرق مک پہنچ رہی ہوگی الی کہ الی روشنی اور حن اور زینت آفتاب میں گئی نہیں ہوسکتی ۔ یں ایسے شخص پر حیرت بی ہے کہ وہ ایماندار ہو کہ اس طرح کی جنت موجود ہے اور پھر تھی وہ اسکو بانے کے لیے عمل نہ کرے اور جنتیوں والی موت نہ مرے اور اہل جنت کی ماند مشقت رداشت نہ کرے نہ ہی وہ اہل جنت کے کامول پر ہی نگاہ ڈالے حیرت ہے کہ ایسا شخص ایے گر پر ی تسلی کر پیٹھتا ہے۔ جمکے برباد کر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ

والله اگر جنت مين صرف جسم نه جي سلامت رهنا هو ټاور صرف بجاؤ عي هو ټاموت ہے۔ اور بھوک ویا س اور دیگر سب حوادث سے۔ پھر بھی وہ الی تھی کہ اسکے لیے دنیا کو مسترد کر دیتے اور اس جنت پر دنیا کو ہر گز ترجیح نه دی جاتی اور اب تو جنت والے مامون سلطان بن بن کو تمام قسم کی خوشیاں حاصل ہیں اور جو وہ جاہیں وہ تھی ملتا ہے۔ ہر روز عرش نے آئین میں اللہ تعالیٰ کا دیدار قدس حاصل ہو تاہے اور اللہ کے دیدار میں ان کووہ کچھ میر ہو آ ہے جو نعمتائے جنت میں مجی نہیں ہے اور وہ دیگر کسی جانب متوجہ نہیں ہوتے وہ ہمہ وقت مامون ہیں اس سے کہ انکی حاصل شدہ تعمتیں ان سے چھنیں وہ سرقعم کی العموں سے مزے اڑاتے ہیں۔ اس طرح کی جانب انسان کیوں متوجہ نہیں ہو تا۔ حضرت ابو سریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی التو علیہ والہ وسلم کا ارشاد ہے ایک ندا کرنے والا جنتیوں کو بندا کرے گا تندرست رہواور سجی بیار ند پڑوے ہمیشہ زندہ رہو سجی ندمرد ۔ جوانی میں رہو لیجی بوڑھے نہ ہو ہمیشہ تعمق سے جرے رہو سجی محروم اور بریشان نہ مو-ايسانى ارشادالله تعالى كاب-

ونودواان تلكمه والجنة اورثتموها بماكنتم تعملونه

(اور بکارے جائیں گے کہ وہ جنت یہ ہے جسکا تم کو دارث بنایا گیا ہے حس کے ہےتم مل کرتے تھے۔

جنت کے بارے میں حالات پڑھنا چاہو تو قرآن مجید میں پڑھ لو۔ بیان الهیہ سے زیادہ کامل طور پر کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ مورۃ الرحمن کے آخر مک پڑھواور مورۃ الواقعه میں اور اسکے علاوہ دیگر متعدد سور توں میں حالات جنت مذکور ہیں۔ ہم اس بارے میں کچھ احادیث درج کرتے ہیں۔ان سے جنت کے بارے میں مقسل معلوم ہو گاانثا۔

جنت کی تعداد:- رسالت ایب صلی الله علیه واله وسلم نے الله تعالی کے ار شاد باک کی یوں تفسیر فرماتی ہے۔ولمن فاف مقام رہ جنتن ۔ ( حو سخس الند کے سامنے کھرا ہونے سے خوفرزدہ ہواسکے لیے دو جنتیں ہیں۔ ارخمن)۔ کہ وہ دو جنت کے باغ ہول

کے۔ ہردد کے اندر ظروف چاندی کے ہوں گے اور ہر چیزی چاندی کی ہوگی اور ایک باغ کے اندر ہر چیڑ مونے کی ہوگی اور برتن جی مونے لے جی ہونگے اور عدن جنت میں اللہ تعالیٰ اور طُلْق کے مامین مواتے ردائے کبریائی کے کوئی (پردہ) نہ ہو گا۔ ان کو اس طرح زیارت (المی) میسر ہوگی۔

اور دروازہ ہائے جنت اس طرح سے ہیں کہ اٹکی تعداد عبادت کے اصولوں کے مطابق دوزخ کے مطابق ہوگی اور وہ بڑی تعداد ہے جب طرح معاصی کے اصول کے مطابق دوزخ کے متعدد دروازے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ارشاد ہے۔ جب شخص نے فی سبیل اللہ اپنے مال سے ایک جوڑا خرج کر دیا اس کو بعنت کے تام دروازوں سے بلاوا پڑے گا اور جمنت کے آٹھ دروازے ہیں۔ بیس مائو باب فازیوں کو باب الصلوۃ سے طلب کیا جائے گا اور زکوۃ و صدقات جو دیتے ہیں انکو باب الصدقہ سے بلا تیں گے اور مجاہدوں کو باب الجہاد سے بلا تیں گے ۔ حضرت ابو بکر صدیق الصدقہ سے بلا تیں گے اور مجاہدوں کو باب الجہاد سے بلا تیں گے ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا یہ یقینی بات ہے کہ مر دروازہ پر الیے لوگ موجود ہونگے جن کو بلایا جانا ہے۔ لیکن کوئی شخص ایسا تھی ہے جے مر دروازہ سے بلایا جائے ۔ آ شخصرت نے ارشاد فر بایا ہاں اور مجھ کو امید ہے کہ تم ان میں سے ہوگے۔

اور حضرت عاصم بن ضمرہ سے روایت ہے کہ حضرت علی نے دوزخ کا تذکرہ فرہایا ڈراؤنی قسم کی باتیں بیان فرہائی۔ میں ان تمام باتوں کو یا دنہیں رکھ سکا۔ پھر فرہایا کہ خوف کھانے والے لوگوں کو پرورد گار تعالیٰ جست کی طرف لے جائے گا۔ وہ جست کے نزدیک جا جہنچیں گے۔ تو اسکے نزدیک ایک شخر ہو گا۔ حس کی بڑمیں دو چشفے بہر رہ ہونگے۔ ان میں سے ایک پہشمہ کی جانب وہ جائیں گے۔ حس طرح ان کو حکم دیا جائے گااس کا پانی پہتیں گے جس کی تمام تکالیف کافور ہو جائیں گی۔ بعد کا پانی پہتیں گے جس کی تمام تکالیف کافور ہو جائیں گی۔ بعد ازاں وہ دو مرے پہشمہ کی طرف منہ کر لیں گے اور اس کے اندر وہ طہارت پالیں گے۔ ور اس یہ نوگی وارد ہوگی۔ تو کاطریقہ ہوگا ، تو یوں ان پر نعمت کی تازگی وارد ہوگی ازاں بعد ان کے بال گئی متغیر نہ ہونگے دیعنی بال کسی متغیر نہ ہونگے دیمنی کے ان کو جست کے فرشعے کہیں گے۔ السلام علیم تم

خوش رہو اور جنت میں ہمیشہ رہائش کے واسطے داخل ہو جاؤ ۔ اسکے بعد ان کے یاس بج آجاتیں گے۔ وہ انکے گرد پھرنے لگیں گے۔ حس طرح دنیامیں بچے اپنے پیاروں کے گرد ( خوش خوش) گھو ما كرتے ہيں جب وہ كسى سفر وغيرہ سے والي آتے ہيں۔ اور وہ كہيں كے كه اب تم خوش مو جاؤ ـ الله تعالىٰ يول يول آپ لوگول كااكرام فرمائے گا۔ پھر ان ميں ہے کوئی ایک بچہ ایک حسین مور کے یا س جاکراس سے کھے گاکہ فلاں آدی آگیا ہے۔ اس کاوی نام وہ لے گا جو دنیامیں لیا جاتا تھاوہ پوچھے گی کیا تو نے اس کو د مکھا ہے وہ بنائے گاکہ ہاں میں اس کو دیکھ چکا ہول۔ اور وہ میرے چیکھے چیکھے آنے بی والا ہے۔ وہ وردیہ س کر) بہت زیا دہ مرور ہوگی ۔ یہاں کک کہ وہ مجی دروازہ پر آدکھائی دے گا۔ وہ شخص اپنے مکان کے نزدیک آجائے گا۔ تو اسکی بنیا دوں پر نظر ڈالے گاوہ موتی کی پچٹان ہوگی حس کے اوپر سبز اور مسرخ اور در در نگوں کے بتھر ہوں گے۔ پھر وہ اپنے سر کواو پر کی جانب اٹھاتے گا تو جیت بحلی کی مانند ( یعنی چمکدار سفید خوبصورت) ہوگی کہ الله تعالیٰ نے اسکو دیکھ لینے کی قوت اگر عطانہ فرمائی ہوتی تو آ عکموں کی بینائی ختم ہو جاتے۔اسکے بعد وہ اپنے مر کو نیچے کرے گا۔ تو اسکی بیویاںِ مو تود ہوں گی بیالے پڑے ہوتے ہوں کے مند تھی بچھاتے گئے ہوں گے مسریاں بھی ہوتی پڑی ہوں گی۔اسکے بعدوہ تکیہ لگاتے گااور یوں کلام کرے گا-

الحمديته الذي هدينالهذا وماكنالنهتدي لولاان هديناالله

ا تمام حد الله كے ليے ہے۔ حس نے سم كو حدايت فرمائى اور اگر سم كو الله تعالىٰ نے بدایت نه فرمائى ہوتى توسم بدايت نه بإسكتے تھے۔ الانعام )۔

ہیں صدر اور کی اور اللہ الکرے گاتم اب ہمیشہ زندہ بی رہو گے تعجی نہ مروکے تم نے ہمیشہ کے لیے بہاں ہی رہتا ہے۔ یہاں سے تم خارج کہ بی نہ ہوگے۔ ہمیشہ تم تندرست رہو گے تم کمجی بیمار نہیں پڑو گے۔

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کارشاد ہے۔ روز قیامت میں در جنت پر آؤں گا اور دروازے کو کسلواؤں گا۔ جنت کا فازن مجھے کہے گا توکون ہے۔ میں بتاؤں گا میں محد ہوں۔ وہ بولے گا مجھے حکم فرمایا گیا ہے کہ آپ سے قبل کسی دو مرے کے لیے میں دروازہ مت کھولوں۔

اب بعنت کے مکانوں کو اور بعنت کے رفیع ترین درجات کی جانب ویکھو آخرت
کے درجات بی عظیم ترین درجات ہیں۔ اور جیسے کہ خان کی ظاہری عبادت اور باطنی اچھے
اظلاق میں فرق موجود ہے۔ ایے بی ان کے اجر و ثواب میں مجی فرق ہو گا۔ اگر بعنت کے
رفیع ترین مرائب کی تم کو چامت ہے۔ تو پھر تم خوب محنت کرو تاکہ عبادت میں تمام
آدمیوں سے بڑھ جاؤ اور اللہ تعالیٰ نے حکم بھی فرمایا ہوا ہے کہ عبادت میں سبقت کرواور
مقابلہ کرد۔ ارشاد الہی یوں ہے، سابقواالی مغفرة من د بکم اور دوسری جگہ ارشاد
فرمایا ہے۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ داور اس میں رغبت کرنی چاہے رغبت
کرنے والوں کوی۔

تعجب ہو تا ہے تم پر کیونکہ اگر اس دنیا کے اندر تمہارے پڑوس میں ساتھ رہنے والے اور دیگر ہم عصر لوگ دنیا وی مال اور دولت اور تعمیر عارت میں تم سے سبقت لے جائیں تو تمہیں اچھا نہیں لگتا ہے۔ تمہارے سینے میں شکی ہونے لگتی ہے اور تم حسد کرتے ہوئے اپنی زندگی کو تکلیف دہ بنالیتے ہو۔ جبکہ زیا دہ انچی بات یول ہے کہ جنت میں تمہارا قیام اس طرح کا ہو جائے کہ تم سے کوئی دو سرا آگے نہ بڑھ سکتا ہو خواہ تمام دنیا کوئی قربان کرنا پڑے۔

اور مردی ہے حضرت ابو سعید خدری ہے کہ ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہے: جنت میں بلند مقام والے یول دکھائی دیں گے جس طرح تم دنیا کے اندر مشرق اور مغرب میں افق کے اور بر ایک ستارے کو دیکھا کرتے ہو اتنا فرق ہو گام تبوں میں۔ عوض کیا گیا یارسول اللہ! یہ تو نبیوں کے درج ہیں۔ ان مراتب یک سوائے انکے دیگر کسی کو رسائی نہیں ہو سکتی۔ آنحضرت نے فرمایا ہال مجھے قیم ہے اسکی جسکے قبضہ میں ممیری جان جہت خض ایمان کے آئے اللہ تعالیٰ پر اور وہ تصدیق کرے (سب) رسولوں کی جان ہے۔ جو شخص ایمان کے آئی اور یہ بھی فرمایا کہ نینچ سے وہ اونجے در جوں والے یوں دائیں دیں گے۔ حس طرح آسمان کے آئی پر چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھاکرتے ہو اور ابو کھائی دیں گے۔ حس طرح آسمان کے آئی پر چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھاکرتے ہو اور ابو کھائی دیں گے۔ حس طرح آسمان کے آئی پر چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھاکرتے ہو اور ابو کھراور عمران میں سے می ہیں اور ان پر اور تھی انعان ہیں۔

اور مروی ہے حضرت جابر سے کہ ہم کور سول الله صلی الله علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم کومیں مکانات جنت کے متعلق نہ بہاؤل ۔ عرض کیا گیا بال یار سول الله آپ

پر میرے ماں اور باپ نثار۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر ہجاہرات کی قسم کے (بنے ہوئے) مکان ہیں اندر سے باہر واضح دکھائی دیتا ہے اور باہر سے اندرون واضح نظر آتا ہے ۔ ان میں ایسے ایسے انعامات اور لذات اور مسر تیں ہیں۔ ہج کمی آتکھ نے کہی نہیں دیکھیں نہ ہی کسی کان نے سنیں نہ ہی کہی انسانی دل میں خیال ہی گذرا۔ میں نے وضی کیا یا رسول اللہ وہ مکانات کس کے واسطے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہوسلام کو عام کر آہو کھانا کھلا تا ہوروزہ رکھا ہورات کو نماز پڑھا ہو جبکہ لوگ مور ہے ہوں۔ ہم نے گذارش کی یا رسول اللہ الی ہمت کے عاصل ہے۔ تو آپ نے فرمایا میری امت میں یہ ہمت موجود ہے میں تمہیں اس کی تفصیل بتا تا ہوں سلام کو عام کیا حب نے کی مسلمان کو موجود ہے میں تمہیں اس کی تفصیل بتا تا ہوں سلام کو عام کیا حب نے کسی مسلمان کو اسلام کیا تو اس نے ہوں تو اس نے کسی مسلمان کو اسلام کیا تو اس نے ہوں تو اس نے کسی دوزے رکھا ہے علاوہ ازیں ہر مہینے میں تین روزے رکھے اس نے کساتھ پڑھے اس نے اس نے ہمیثہ روزے رکھے اور جو عنار کی اور فج کی نماز جاعت کے ساتھ پڑھے اس نے اس نے ہمیثہ روزے رکھے اور جو عنار کی اور فج کی نماز جاعت کے ساتھ پڑھے اس نے اس نے ہمیثہ دور ہے دور جو عنار کی اور فج کی نماز جاعت کے ساتھ پڑھے اس نے اس نے ہمیثہ دور ہے دور سے تھے۔

اور لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بارے میں سوال عرض کیا۔ و مسکین طبیبة فی جنت عدن (اور ہمیشہ کے باغوں میں پاک گر) تو آنحضرت نے فربایا اس سے مراد ہیں موتی کے بنے ہوئے محلات ہرایک محل کے اندر سمرخ یا قوت کے ستر گمرہ وجود ہیں اور سرایک گھر میں سبز زمرد کے ستر کمرہ جات موجود ہیں اور سر کمرے کے اندر ایک پلنگ پڑا ہوا ہے۔ سر پلنگ کے اور بر رنگ کے ستر (عدد) بچھونے موجود ہیں۔ اور سر بچھونے کے اور بر جنتی خوبصورت ایک تور موجود ہیں اور سر کمرے کے اندر ستر دستر خوان ہوں گے سر دستر خوان پر ستر طرح کے کھانے ہوں گے۔ سر کمرہ کے اندر ستر خدام ہوں گے اور مرایماندار کو سر ضبح کو اتنی قوت عطاکی جول کے۔ سر کمرہ کے اندر ستر خدام ہوں گے اور مرایماندار کو سر ضبح کو اتنی قوت عطاکی جول کے۔ سر کمرہ کے اندر ستر خدام ہوں گے اور مرایماندار کو سر ضبح کو اتنی قوت عطاکی جول کے۔ سر کمرہ کے کا مرابح اس موں گے اور مرایماندار کو سر ضبح کو اتنی قوت عطاکی جول کے۔ سر کمرہ کے کا مرابح اس میں سے۔

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد و على آله وابل بيته واصحابه و بارك

and the same of th

### اباب نمبر 73

### صبرور صااور قناعت

آیات قرآنی میں رضاکی فضیلت مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ رضی الله عنهم و رضواعند (راضی ہوگیا اللہ ان سے اور وہ راضی ہو گئے اس سے)۔ علاوہ ازیں ارشاد فرمایا ہے۔ ھل جزاء الاحسان الاالاحسان (اور احسان کی جزار بھی احسان ہے)۔ اور اجسان کا آخریہ ہے کہ بند سے پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور بند سے کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ اجر کے طور پر حاصل ہو تا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،۔

ومسكن في جنت عدن ورصوان من الله اكبر-

(اور عدن کے باغوں میں پاکیزہ سکونت گاہیں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے داسکی) رضامندی سب سے بڑی ہے،۔

الله تعالی نے عدن کی جنت پر مجی رضا کو مقام رفیع عطا فرایا ہے۔ جس طرح کم اپنے ذکر پاک کو نماز پر مجی فوقیت عطافر اتی ہے۔ یوں فرا آ ہے، ان الصلوة تنهی عن الفحشاء والمنکو ولذکر الله اکبر ( محقیق نماز رد کتی ہے بے حیاتی اور برائی سے اور الله تعالیٰ کا الله تعالیٰ کا ذکر ہی سب سے بڑا ہے)۔ نیز جیسے کہ حالت نماز میں مذکور ( یعنی الله تعالیٰ کا مثابدہ ہونا نماز کی حالت سے بی افضل ہے۔ اسی طرح بحنت کے الک کی رضا مجی بحنت سے افعال ہے اسی طرح بحنت کے الک کی رضا مجی بحنت سے افعال ہے اور اہل مطلوب کی یہ انتہا ہے۔

حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالی ایمان والوں کے واصلے تحلی فرمائے گا اور یہ جی ارشاد فرمائے گا کہ مجھ سے طلب کرو۔ وہ عرض کریں گے ہمیں آپکی رضا مطلوب ہے۔ پس دیدار ہونے کے بعدرضا طلب کرنا ظاہر کرتا ہے کہ انتہائی مثرف حصول رضا ہے اور بندے کی رضا کے بارے میں ہم آگے چل کر بتا تیں گے اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا اپنے بندے سے ہا س کا مفہوم اور ہے اور وہ محبت کے الواب میں ذکر شدہ بیان کے اپنے بندے سے ہاس کا مفہوم اور ہے اور وہ محبت کے الواب میں ذکر شدہ بیان کے

قریب قریب عی ہے۔ مگر اس کی وضاحت وا نکثاف درست نہیں ہے کیونکہ خلق کی عقول اس کوسمجھ نہیں سکتیں اور جے اس پر قدرت ہووہ خود سے بے خبر ہو جا آ ہے اور اس میں جذب ہو کررہ جاتا ہے اور نس۔

مختصریہ کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے افصل کوئی مرتبہ نہیں ہے اور رضااس لیے طلب کی گئی ہے کہ وہ دیدار الہی ہمیشہ کے لیے رہے ۔ جیسے کہ انہوں نے اپنا آخری مقصود اس کو بنی بنالیا۔ دیدار الہی حاصل ہو گیا اور طلب کی اجازت ہو گئی تو پھر انہوں نے دیدار ہمیشہ رہنے کا سوال کر دیا اور ان کو معلوم ہو گیا کہ تجاب دور ہمیش کے لیے ہونے کا باعث رضائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے۔ ولدینامزید (اور ہمارے پاس اس سے زیادہ تعجی ہے)۔ کچھ اہل تفسیر نے کہاہے مزید وقت میں پرورد گار تعالیٰ جنت والول كو تين تحفي درگا۔

(1) - الله رب العالمين كي جانب سے الك تحفه اس طرح كا جنت ميں ديا جائے گا حس طرح کا پہلے ان کے پاس نہیں ہو گااور وہ اس طرح ہے۔ جیسے کہ ار شاد البی ہے:۔

فلاتعلم نغس مااخنی لھم من قرۃ اعین -(پس کسی جان کو علم نہیں ہے کہ اسکی آئھوں کی ٹھنڈک کے واسطے کیا کچھ پوشیدہ رکھاہواہے)۔

(2) - برورد گار تعالی کی طرف ان برسلام فرمایا جائے گااور اس تحفے کے علاوہ یہ انعام تھی ان پر فرایا جاتے گا۔

جیساکہ فرمان البی ہے۔

سلمه قولامن رب رحيمه.

انہیں رب رحیم کی طرف سے سلام کماجاتے گا۔

(3) ۔ الله تعالیٰ کی حرف سے ارشاد ہو گامیں تمہارے ساتھ راضی ہوں یہ چیزان كيلي تحفي سے افضل اور سلام سے مجی افضل وائٹرف ہوگ۔ الله تعالى نے فرمایا ہے، ورضوان من الله اكبر (اور الله تعالى كى رصاب سے براى م)-

مرادیہ ہے کہ تم اس وقت حس سنعمت میں مو ہود ہویہ تمامتر فصل خداوندی اسکی رفناکے باعث ہے اور یہ تمرے بندے کی رضا کا۔ احادیث میں جی رضائی فضیلت وشرف کاذکر ہوا ہے۔ روایت ہے کہ صحابہ کے
ایک گروہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے دریافت فرایا کہ تم کیا ہو۔ تو انہوں نے
نے عرض کیا ہم مومن میں۔ آپ نے کہا تمہارے ایمان کی کیا نشانی ہے۔ انہون نے
عرض کیا ہمارا مصیبت میں صبر کرنا فرانی میں شکر اداکر نااور قضائے الہی والے مواقع پر ہم
راضی رہاکرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرایا مجھے قسم ہے کعبہ کی رب کی تم مومن ہی ہو۔
دیگر ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ
حکمار علمارا پی فقابت کی وجہ سے انبیار علیم السلام کے درجات کی مثل ہو جانے کے
قریب ہیں۔

اور مردی ہے :- ایے (شخص) کے حق میں خوشخبری ہے ۔ جے اسلام کی حدایت نصیب ہو گئی اسکارز ق بفدر کفایت ہوااور وہ اس پر راضی رہا۔

رمول الله صلی الله علیہ والہ وسلم کا ارشاد پاک ہے۔ خدوڑی روزی پر مجی ہو (شخص) الله تعالیٰ کے ساتھ راضی ہو گیا۔ الله تعالیٰ بھی اسکے خدوڑے سے عمل کے باعث اس سے راضی ہو گا۔

ار شاد الہی ہے ، کسی اپنے بندہ کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ محبت کرے تو اس کو اہتلا میں ڈالیّا ہے ۔ اس میں اگر وہ صابر رہا تو اللہ تعالیٰ اس کو متخب فرمالیتا ہے اور اگر وہ راضی رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا مخصوص بندہ بنالیا کر تاہے ۔

اور آنحضرت کا یہ تھی ارشاد ہے کہ قیامت کا انعقاد ہونے پر اللہ تعالیٰ میری امت کی ایک جانعت کے پر تخلین فرائے گاوہ اپنی قبور میں سے اڑکر (بغیر کسی کاوٹ کے سیدھے) بعنت میں جا داخل ہوں گے وہاں جنت میں کھائیں بہتیں گے نعموں سے الطب اندوز ہوں گے ۔ ملا تکہ انہیں پوچھیں گے کیا تم نے محاسبہ دیکھ لیا ہے ۔ وہ تجاب دیں گے ہم نے توکوئی حساب نہیں دیکھا۔ وہ سوال کریں گے کیا تم پلصراط کو عبور کر آتے ہو وہ بتائیں گے ہم نے توکوئی بیل صراط نہیں دیکھا ہے۔ پھر وہ سوال کریں گے کیا تم نے دوزخ دیکھا ہے۔ وہ بتائیں گے کہا تم نے اوہ سوال کریں گے۔ تم کس کی امت ہو وہ (تجاباً) کہیں گے ہم محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی امت میں سے ہیں تو دفرشتے) انہیں کہیں گے تم کس کی ایس گے اندر کہیں گے اندر کہیں گے اندر کہیں گا کہ دنیا کے اندر کی اللہ تعالیٰ کی تم وہ ہوئے (تم ہے) پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتاؤ کہ دنیا کے اندر

تمہارے کیا اعال تھے وہ بتائیں گے۔ ہم میں دوعاد تیں موجود تھیں۔ انہیں کے باعث الله تعالیٰ نے فصل و کرم فرمایا اور ہم اس مرتبہ کو پہنچ گئے وہ پوچیس کے کہ ایے دو عمل کیا تھے وہ کہیں گے۔ ص وقت ہم خلوت میں ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ار تکاب سے ہمیں حیا ہوتی تھی ( یعنی نافر مانی نہ کرتے تھے)۔ اور جو کچھ (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) ہماری قسمت میں کیا گیا تھا۔ اسی قلیل پر ہی راضی رہتے تھے (یہ س کر) اللکھ كبيس كے ( پھر تو) في الواقع تم اسكے متحق ہو۔

رمول الله صلى الله عليه واله وسلم كاار شاد ب-اس جاعت فقيرول كى إتم اين دلوں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ راضی ہو جاة تو (اس طرح) تمہیں فقر کا تواب ملے گاورنہ

اور جناب موسی علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ کہ قوم بنی اسرائیل انہیں کہنے لکی ہمارے واسطے اپنے رب سے ایسا عمل پوچھیں کہ ہم نے جب ایے کر لیا تو کیا وہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پیا الہی تونے ساعت کرلیا ہے۔ جو کچھوہ کہتے ہیں (مرادیہ ہے کہ عرض کیا اسکے بارے حکم فرمادے)اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اے موسیٰ! انکو فرادیں کہ وہ میرے کم وہیش دیے ہوئے کے ساتھ راضی رہیں تومیں تھی ان کے ساتھ راضی ہوں۔

صبرا۔ قرآن کریم میں نوے سے جی زیادہ مقالت ہیں جہاں پر صبر کاذکر فرمایا گیا ہے اور صبر کرنے کا انجام اعلیٰ درجات اور نیکیوں پر انعام کا وعدہ ارشاد ہوا ہے۔ اور صبر اختیار کرنے والے لوگوں کے تق میں اس طرح کے انعامات فرمانے کا وعدہ فرایا ہے۔ جیے کی اور کے حق میں وعدہ نہیں فرایا۔ اللہ تعالی نے فرایا ہے۔

اولكعليهم صلوت من ربهم ورحمة

(ان لوگوں پر درود ہے اور (فاص) رحمت ہے انکے پرورد گار کی جانب سے)۔ اس طرح صبر کرنے والوں کے تق میں حدایت و رحمت اور صاوۃ مذکور ہیں۔ سب آ يوں كو نقل كر نا تو مشكل ب البين كيو احاديث اس بارے مي بهال نقل كى جاتى ہيں:-جناب رمول الله صلى الله عليه واله وسلم في ارشاد فرمايا بـ وصبر كرنا نصف ايمان

رسول اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تم کو جو سب سے زیادہ قلیل (چیز) عطا ہوتی ۔ وہ یقین اور صبر ہے (اس سے مراد ہے کہ یہ دونوں ادصاف بہت فقوڑے لوگوں میں ہیں)۔ اور ان دونوں چیزوں سے جو کچھ حصہ جے عطا ہوا تو وہ یہ پرواہ بنہ کرے کہ رات کا کتنا قیام اور دن کے تفلی روزے گننے فوت ہو گئے ہیں اور تم اپنے موجودہ عال پر ضار رہویہ بات میرے نزدیک اس سے بڑھ کر محبوب ہے کہ تم میں سے ہر شخص کی ملاقات میرے ساتھ ایے عال میں ہو کہ ہر ایک اپنے ساتھ اتنا عمل لیے ہوئے ہو جہنا تمام مل کر عمل کرتے ہیں۔ البتہ یہ فدش ہے مجھے کہ میرے بعد تمہارے لیے دنیا فراخ ہو جائے گی پھر تم ایک دوسرے سے احبنی ہو جاؤ گئے تو پھر اہل آسمان مجی فراخ ہو جائے گی پھر تم ایک دوسرے سے احبنی ہو جاؤ گئے تو پھر اہل آسمان مجی مراح ساتھ اجنبیت اختیار کریں گے۔ اب جو صبر اختیار کرتا ہے۔ اور اسکو ثواب کی امید ہوتی ہے۔ اور اسکو ثواب کی امید ہوتی ہے۔ اور اسکو ثواب کی امید ہوتی ہے۔ تو اس نے پورا ثواب بالیا پھر تے نیاب نے یہ آیہ کریمہ پڑھی۔

ماعند کم پنغذو ماعندالله باق ولنجرین الذین صبر وااجرهم-(تمہارے پاس حوکچھ موجود ہے اس نے ختم ہو جانا ہے اور حوکچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ختم نہ ہو گااور حن لوگوں نے صبراختیار کیاانکو ہم لاز ما اجردینگے)۔

اور حضرت جابر نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا (یعنی ایمان کیا ہے یہ پوچھا گیا)۔ آپ نے ارشاد فرمایا، صبر اور سخاوت۔ اور آپ نے یہ مجی فرمایا صبرایک فزانہ ہے خزائن جنت میں سے۔

دیگرایک مرتبہ آپ سے عرض کیا گیا کہ ایمان کیا ہے تو آنحضرت نے فرمایا ہو صبر کرنا۔ آپ کایہ ارشاد آپکے اسی ارشاد سے مشابہت رکھتا ہے (جو فرمایا کہ) گج عرفہ ہے یعنی ج کابرار کن ہے عرفہ میں وقوف کیا جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کاارشاد ہے۔ سب سے افصل وہ عمل ہے جے نفس پہند نہ کر تاہو۔

۔ نقل فرمایا گیا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو دحی فرماتی گئی کہ میرے اخلاق جیے پیدا کرواور میرے اخلاق میں سے ایک (فلق) یہ ہے کہ میں صبور ہوں۔

حضرت ابن عباس سے حضرت عطار راوی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم انصار کے پاس تشریف فرما ہوئے (یعنی انکے پاس گئے) اور ان سے دریافت فرمایا: کیا

تم مومن ہو۔ وہ چپ ہورہ (یہال مراد ہے کہ وہ از روئے ادب چپ رہے)
حضرت عمر نے (آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں) عرض کیا یا
رسول اللہ ! بمارے ایمان کی نشائی کیا ہے (جبکہ ہم) فراخی کی صورت میں شکر گذار
ہوتے ہیں۔ ابتلاء ہو تو صبر کیا کرتے ہیں اور قضا پر ہم راضی رہا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ
علیہ والہ وسلم نے فرمایا قیم ہے کعبہ کے رب کی فی الواقع تم ایماندار ہو۔

رسول الند صلی الله علیه واله وسلم کا ار شاد ب ، صبر میں خیر کثیر ب خواہ کچھ پچیردوں پر صبر کرنا تمہنیں پسندن بی ہو۔

حضرت علیک علیہ السلام نے فرمایا ہے: جو چیز تمہارے نزدیک محبوب ہے۔ اس کو تم نابسند امور میں صبر کیے بغیر پانہیں سکتے ہو (نابسندیدہ امور سے یہال مراد مشکل ودشوار کام ہیں)۔

رسول القد صلی القد علیه واله وسلم کاار شاد ہے ، صبر اگر ایک مرد ہو ؟ و وہ کریم ہی ہو تا (یعنی کرم و مہر بانی کرنے وال سخی مرد ہو تا) اور القد تعالیٰ کو صبر کرنے وال ہی محبوب ہیں۔ الیمی روایات کشیر وارد ہوئی ہیں۔ جن میں صبر کی تحریف کی گئی ہے۔ رسول القد صلی القد علیه واله وسلم کاار شاد ہے ، جو قناعت پذیر رہااس نے عوت کو پالیا اور حس نے طمع کی وہ ذلیل ہوگیا۔

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ارشاد فرمايا - قناعت اس طرح كاخزانه بكه وه فتم نهيس مو تا ب-

اس سے پیشتر میں متعدد مقامات پر قناعت کے بارے میں بات ہو کی ہے۔

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى آله وابل بيته واصحابه وبارك وسلم دائما ابداء

#### باب نمبر 74 🗈

## فضائل توكل

الله تعانى ت ارشاد قرمايا ب،

ان الله .عب المتوكلي-

ا بے شک متو کل لوگول سے اللہ محبت کر آہے )۔

جو نام الله تعالی کی محبت کے ساقہ موسوم ہوئے ہیں۔ ان میں اعلی ترین درجہ متو کل کا ہداور ہے مدد کی فاط الله تعالیٰ ہی کافی ہو تا ہے۔ اس کا کس قدر مرجہ رفیع ہے۔ جب پر الله تعالیٰ نے اپنی جانب سے کفایت و محبت اور ظہداشت کا احسان فرمادیا ہوا سکو بہت بڑی کامیابی مل کئی کیونکہ محبوب جدا نہیں ہو تا نہ ہی وہ (محب سے) دور ہو تا ہے اور نہ عی اس سے حجاب اختیار کیا جاتا ہے۔

اور احادیث رسول الند حلی الند علیه واله وسلم میں سے ایک روایت حضرت عبدالله بن مسعود کی ہے، حضوع اگر م نے ارشاد فرمایا فی کے موقع پر میں نے ملاحظ فرمایا کہ میر کی امت نے میدان اور پہاڑ کو پر کر دیا ہے۔ مجھے ان کازیادہ ہونا اور ان کی بئیت بڑی انجی لگی۔ مجھے پوچھا گیا گیا تو راضی ہے۔ میں نے کہا ہاں تو ارشاد فرمایا گیا کہ اس درامت ) کے ستر ہزار انتخاص بلا محاسبہ جنت میں داخل ہو جا تیں گے۔ (استحضرت ہے) دریافت کیا گیا یا رسول الله! وہ کون لوگ ہول کے تو آپ نے فرمایا جو داغ نہیں لگو تے ہیں۔ وہ بری فال نہیں لیج وہ منتر نہیں پر صحے۔ حضرت عکاث کوزے ہو کئے اور عن میں اور کو الله میرے واسطے دعا فرما دیں کہ مجھے تھی الله تعالی انہیں میں سے کر سے سی الله علیہ والہ وسلم نے دعا فرمادی۔ یا الله اس کو ان میں سے می کر دے پھر ایک شخص اور کو اہمو گیا اور کہنے لگا۔ یا رسول الله میرے واسطے دعا فرما تیں کہ مجھے وہ ان میں سے جی کر دے بیتر ایک لیا تھی سیفت لے کیا ہے۔ میں کو دے رسول الله حسل الله علیہ والہ وسلم نے فرمایا عکاشہ شحجہ سے سیفت لے کیا ہے۔

ر سول الند صلی الله علیه واله وسلم كاار شاد ب. اگر تم لوگ النه تعالی پر تو كل ركسو حس طرح كه حق ب قو كل ركسو طرخ مرد در كه حق ب قو كل ركس طرخ برندوں كو فراہم كر تا ب كه وہ سبح كے وقت فالى شكم ہوتے ہيں اور شام كے وقت وہ شكم سبر ہو جاتے ہيں .

ر سول الله معلى الله عليه واله وسلم كاار شاد پاك ہے جو (تمام سے) قطع كر كے محض النب كے ليے بى ہو گيا۔ الله تعالى اسكى مرضرورت ميں كافى ہو جاتا ہے۔ اور اسكو وہال سے رزق فراہم كرتا ہے۔ بہال سے اسكے گمان حک میں نہيں ہوتا۔ اور جو (سب سے) منقطع ہوكر عد ف دنيا كابى ہوكيا تو الله تعالى مجى اسكواسكے حوالے كر ديتا ہے۔

ر سول الله صلى الله عليه واله وسلم كاار شاد پاك ب - حب كويد بهند بوتا بوكه وه تام كه وه تام كويد بوتا سراء كر جو نجيد عام لوگوں سے بزد كر مع نجيد الله تعالى كے ياس باس برزيا ده يقين ركھنا جائے۔

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کارشاد ہے کہ ان پر جب (کوئی) میکی (کا وقت) آجا تا تھا۔ تو وہ اپنے اہل خانہ کو کہد دیتے تھے کہ افٹ کر نماز پر حواور فرماتے تھے کہ میرے رب تعالی کی طرف سے مہم حکم ہوا ہے کہ فرمایا ہے:

وامراهلك بالصلوة واصطبر عليها-

(اور اپنے اہل فانہ کو نماز کا حکم کرواوراس پر صبر کرو)۔

رسول الند صلی الند علیہ والہ وسلم کا ارشاد ہے۔ جب نے دکوئی ناجان منتہ بردا اور داغ لگوایا وہ اس نے تو کل نہیں کیا۔ روایت کیا کیا ہے کہ حضہ ت ابراتیم علیہ السلام ایک سخین کے ذریعے آتش میں ڈالے گئے تو جم بل علیہ السلام نے ابراجیم علیہ السلام سے کہا کہ کوئی طاجت ہو تو بہائیں۔ آپ نے فرمایا۔ تمہارے یاس میم ئی طاجت کوئی نہیں ہے۔ اور فرمایا حسبی القه و نعم الو کیل۔ (میرے لیے اللہ تعالی بن کافی ب اور وہ بہترین کارساز ہے)۔ آپ کو حم وقت آگ کے اندر پھینکنے کے واسطے کرفتار کیا کیا تھا۔ آپ نے کلمات اس وقت کھے تھے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا؛ وابو ھیم الذی وفی دابراجیم نے اپنا قول وفاکر دیا)۔

-حضرت داؤد عليه السلام كو الند تعالى نے وحى فرمائى، اے داؤد! مير احو بنده مير ئ مخلوق کو چھوڑ کر محمض میں سہار اختیار کر تا ہے۔ اگر خام زمین و آسان کمی اسلی مخالف<mark>ت</mark> میں تدہیر بنامیں جم بی کس کا حات کے لیے میں راستہ بنادیتا ہوں۔

منظمت سعید بن جیر نے فرایا ہے کہ مجھے بچھو نے ڈس لیا۔ میر کی والدہ نے مجھے تھے اس کے اللہ میر کی والدہ نے مجھے تقدم دین لد میں لازمادم الرون میں نے وہ ہاتھ دم کرنے والے کے سامنے کر دیا۔ میں بر مساند نیا تھا۔

سندت خواس فی بدئی کریمہ پرزهی، وتو کل علی الحی الذی لا یموت العدد ( ور اس زند بر قائل کر سم کو موت وارد نہیں اوگی) اسکے بعد آپ نے کہا کہ بندے کے واسے یہ درست نہیں کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی غیر کی بیاہ طلب کرے۔ یہ عالم یو دوران ناه ب ابد ایک آیا بی فی اللہ تعالیٰ پر اعتاد کر لیا اس نے اپنی طاقت بھی اللہ تعالیٰ پر اعتاد کر لیا اس نے اپنی طاقت بھی اللہ تعالیٰ پر اعتاد کر لیا اس نے اپنی طاقت بھی اللہ تعالیٰ پر اعتاد کر لیا اس نے اپنی طاقت بھی اللہ تعالیٰ بر اعتاد کر لیا اس نے اپنی طاقت بھی بھی بھی بھی ہے دیا ا

یک صاحب علم نے کہا ہے۔ ہیں رزق کے بارے میں ضمانت دی گئی ہے۔ اس ہے ہے مصر وفیت بنا او فر س عمل سے عفلت کا شکار نہ ہو جانا چاہیے نہیں تو تمہاری ہزت تباہ ہو جائے گی اور دنیا تو اسقدر ہی حاصل ہو گی جنٹی تمہارے حق میں اللہ تعالی نے ملکی ہے۔

منہ ت یحی بن معاذ نے کہا ہے کہ طلب کے بغیر روزی عاصل ہو نا ثابت کر دیتا ب کر رزق کو عکم فرمایا کیا ہے لہ وہ بندے کو وجونڈ لے۔

حضرت براہیم بن اوہم نے فرمایا ہے کہ ایک راہب سے میں نے دریافت کیا کہ تم کہاں سے اٹھاتے ہو۔ اس نے حواب دیا میں یہ نہیں جائنا میرسے پرورد گار سے دریافت کرو کہ وہ کہاں سے کھلایا کر تاہے۔

م م بن حبان نے اولیں قرنی سے پوچھا کہ مجھے کس جگد رہائش رکھنے کا حکم ہے پہر فراتے ہیں۔ انبوں نے شام کی جانب اشارہ فرما دیا۔ حضرت ہم م کہنے لگے میرا گذارہ کس ع نے جو گا تو عضرت اولی نے فرمایا ایسے دلوں پر حیف ہے کہ جن میں شبہ بیدا، و کیا ان کواب نصیحت سے کچھ فائدہ نہ ہو گا۔

ایک بزرک نے کہا ہے ، میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ راضی ہوا کہ صرف وہی کار ساز ہے۔ اور میں نے ہر طرٹ کی خیر کی راو بالی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری حن اوب حفا کیے

جانے کے لیے التجاہے۔

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وابل بيته واصحابه وبارك

## باب ممبر 75

## فضائل مسجد

الله تعالى في ارشاد فرمايا ب،

انيوا يعمر مسجدالله من امن بالله واليوم الاخر-

( تحقیق الله کی متحدول کو وہی آباد کر تا ہے جو ایمان لایا الله براور آخرت کے روز

-()

جناب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كاار شاد ہے۔ حب في الله تعالى كى رصا كى واسط مسجد بنائى نواہ ايك جيوٹ كر ھے جتنى عى ہو۔ الله تعالى في جنت كے اندر اسكى خاط ايك كحر بناديا۔

ر سول الله تسلی الله علیه واله وسلم کاار شاد ہے تم میں سے کوئی کبی حب وقت مسجد کے اندر آئے وہ بیٹھنے سے قبل دور کعت پڑھ لے۔

ر سول باک کافرمان ہے کہ تم میں سے جو مسجد سے محبت رکھتا ہے تواللد تعالیٰ اس محت رکھتا ہے۔

ر سول اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ار شاد ہے۔ مسجد کے پڑوس میں رہنے والے کی نماز مسجد کے سوانہیں ہوسکتی۔

رسول الته صلی الند علیہ والہ وسلم کاار نناد ہے۔ تم میں سے کوئی آدمی حس وقت حک اپنی نماز کی جگہ بیٹھار ہتا ہے۔اسکے تق میں ملائکہ رحمت کی دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں "یا الند اس کے اوپر خاص رحمت فرما۔ اس پر تو رحم کر اسکی اپنی رحمت سے معفرت فرما"۔ تاآنکہ وہ وضو نہ توڑے یا مسجد سے باہر نہ تکل جائے۔

ر سول اللہ تسلی اللہ علیہ والہ وسلم کاار ثناد ہے۔ میری امت کے بعض لوگ زمانہ آخر میں اس طرح کے ہول گے۔ وہ مساجد میں آیا کریں گے۔ وہاں مساجد کے اندر حلقے بنا فضائل مسجد

کر میٹھا کریں گے اور دنیا کے بارے میں کھٹلو کرنی ۔ دنیا نے ساتھ وہ عمبت اریں کے دنیا نے ساتھ وہ عمبت اریں کے دنگے یا س تم مجلس ندر کھٹا اللہ تعالیٰ کو انکی ضرورت نہیں ہے دیعنی اللہ تعالیٰ و وہ لوگ پیند نہیں ہیں ﴾۔

ر سول الله صلی الله علیه واله وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اسی آسانی کتاب نے ندر الله تعالیٰ کاار شاد ہے۔ میری زمین میں مساجد میرے کھر بیں میری کی زیارت کرنے والے وہی لوک ہیں جو کو آباد کرنے والے ہیں۔ توایے بندے کے حق میں خوشنم کی ہے۔ جو پ گھر کے اندر وضو کر تا ہے پہر وہ میرے گھر میں آتا ہے اور میری کی زیارت کر تا ہے۔ ق میں کی زیارت کی جاتی ہے۔ اس پر حق (واجب) ہو تا ہے کہ وہ زائز کی عوت کرے (مرادیہ ہے کہ اسکی دعاؤں کو قبولیت مخشے اور اس پر اپنار تم و کرم فرمائے)۔

ر سول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا ہے۔ کسی فتخس کو جب تم د ملیتے ہو کہ اس کو مسجد میں جانے کی عادت ہے۔ تو اسکے مومن ہونے کی شہادت دو۔

حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا ہے۔ مسجد کے اندر جو بیٹو گیا۔ اس نے اپنے پرورد گار تعالٰ کی مم نشینی کی اس پر یہ تق ہے کہ وہ انبجا کلام بن کرہے۔

یہ خبر نقل کی گئی ہے اور یا یہ اثر ہے کہ مسجد کے اندر (دنیا وئی) کھٹلو کرٹا نیکیا ں یوں کھا تا ہے حس طرح گتا س کو بہائم کتاتے ہیں۔

حضرت امام محعی نے فرمایا ہے کہ صحابہ یہ رائے ر کھتے تھے کہ رات اندھیم تی میں مسجد کی جانب روانہ ہو تا جنت لازم کر لیٹا ہے۔

حضرت انس بن مالک نے فرایا ہے۔ حس نے چرائ روشن کیا مسجد کے اندر اسکے واسطے ملائکہ اور حاملین عرش دعاما نگلتے رہتے ہیں۔ اس وقت تک اسکی روشنی مسجد میں رستی سے

حضرت علی نے فرمایا ہے۔ حمب وقت بندے پر موت وارد ہو جاتی ہے تو زمین پر جو اسکی نماز کی جکہ تھی اور حمب جگہ سے آسان سے اسکے اٹلال و پر جایا کرتے تھے دوہ دونوں مقام )اس پر روتے ہیں چم آپ نے اس آیہ کر یمہ کو پڑتا:

فعابکت علیهه السعاء والارص و ما کانوامنظرین . دیس نبیس رویان ب و پرآسان ورزین اور انبیس مبلت نبیس دی کی . حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ زمین اس پر چالیس دن عک روتی رہتی ہے۔ حضرت عطا خراسانی کا قول ہے ۔ زمین کے کسی مجی علاقہ میں کوئی بندہ اگر ایک سجدہ کرتا ہے ۔ اسکے واسطے روز قیامت وہ جگہ شہادت دے گی اور حس روز وہ مرتا ہے اس روزوہ کرید کرتی ہے۔

حضرت اس بن الک نے فرایا ہے۔ حس قطعہ (زمین) کے اور ر خاز رز حی جاتی ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کاذ کر کیا جاتا ہے۔ وہ زمین کا نگر النے ارد گرد کے علاقہ جات پر فخر جتلا تا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کاذکر کی وجہ سے مہ ور ہوتے ہیں۔ یہاں جک تام ساتوں زمین کی شاد مائی پھیل جاتی ہے اور جو بندہ نماز اداکر تا ہے۔ اسکی خاطر زمین خود کو سجالیتی ہے۔ روایت کیا گیا ہے۔ حس علاقہ میں کوئی قوم اتر سے یہ مہ زمین (لنکے ذکر کرنے اور نماز اداکر نے یہ مہ زمین (لنکے ذکر کرنے اور نماز اداکر نے کی وجہ سے) ان پر بعنت کرتی ہے۔

اللهم صل على سيدناو مولانا محمدوعلى آلدواېل بيتدواصحابدوبارك وسلم

### ۳۶۵ مبر 76 ص

### عبادت ومراقبه

آ پکو یا در بہنا جائے کہ کسی بندے کے ساقہ اللہ تعالیٰ کاارادہ ہوکہ جلائی کی جائے تووہ اس کو اپنے عیبوں پر دصیان رکھنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ عمیق نظر والا شخص اپنے عیوب سے غفلت نہیں کر سکتا وہ اپنے عیوب کو جان لیتا ہے۔ تو چران کاعلاج مجی کر سكتا ہے ۔ ليكن حيف ہے كہ لوگوں كى اكثريت اپنے عيبوں سے اتنى غفلت ميں ہے كہ انکو دوسم ہے کی آنکھ میں موجود تنکا تو دکھائی دیتا ہے گر اپنے آنکھ میں پڑا ہوا شہتیر مجی نظر نہیں آ آ ہے۔ اپنے عیوب کو جاننے کے خوامش مند شخص کے واسطے جار طریقے ہیں:۔ (1) ۔ ایسے سخص کی خدمت میں بیٹھ جائے جو کتاب و سنت کی یا بندی کرنے والا بزرگ ہو۔ جو نفس کیے عیوب کو جانتا ہو اسے پوشیدہ آفات معلوم ہوں وہ اسکے متعلق فیصلہ کرے اور یہ شخص خود ریاضت میں اسی بزرک کے ار ثنادات کے مطابق عمل كرے۔ مريد كے ليے الله ك آئے يہى طريقہ ہوتا ہے۔ اگر اس طرح كرے گا تواس کانٹیخ اور اساد اسکو اسکے نفس کے عیوب پر مطلع فرما دے گااور علاج کاطریقہ بھی بتادیگا۔ ہمارے موجودہ زمانے میں اس طرح کے طریقہ کی بہت عزت ہے۔ (2) ۔ کسی صالح شخص کو ابنا صادق دوست بنائے جو صاحب عقل صاحب و بصیرت اور دین کی پابندی کرنے والا ہو۔ اسکو اپنے پر نگران بٹائے اور وہ اسکے احوال و افعال پر نظرر کھے۔ وہ حو ظاہری و باطنی اخلاق و عیوب کو برا محسوس کرے گا۔ اس کو ان ے مطلع کر دیگا۔ عاقلوں اور بزر گان دین یہ طریقہ بی استعمال کرتے ہیں۔ حضرت عمر فرمایا کرتے نتے کہ النداس شخص پررتم فرمائے ہو مجھے میرے عیوب ہے آگاہ کرے۔ آپ حضرت سلمان فارسی سے دریافت کیا کرتے تھے۔ کیا میرے کچھ

عیوب آپ کو معلوم ہوئے ہیں تو وہ ہواب دیتے تھے کہ وہ کون شخص ہو سکتا ہے ہواس

طرح کی حرکت کرے گا۔ مگر جب غمر بھند ہوتے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے اپنے

دستر خوان پر (یعنی اپنے کانے میں) میں دو سالن جمع کیے ہیں اور آپ کے (کپڑوں کے بھی) دو جوڑے ہیں۔ ایک دن کو زیب تن کرنے کو اور دو سرارات کے واسطے ۔ انہوں نے پوچھا علاوہ ازیں بھی کچھ معلوم ہوا کیا ؟ انہوں نے کہا نہیں مگریہ دو بی کافی ہیں۔ تب حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے ان کو ترک کیا۔

اور حضرت حذیف سے مجی آپ فرمایا کرتے تھے آپ رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کے راز دار ساتھی ہیں۔ کیا آپ د ملیتے ہیں کہ میرے او پر نفاق کی علامات ہیں (دیکھ لیں کہ کتنا ڈرتے تھے ا۔ اللہ تعالیٰ سے باوجود اتنے عظیم مرتبے اور ثنان کے حال ہوتے ہوتے تھی اپنے نفس پر اعتار نہیں ر کھتے تھے۔ بیں جو شخص کمی کامل ترین اور صائب ترین عقل والا ہو گا۔ وہ خود کسجی مجی محکبر و عجب اپنے آپ میں نہ آنے دے گا اور ا پنامحاسبہ سختی سے کر تارہے گا۔ مگر ایسے لوک فی زمانہ بہت قضور سے ہیں اور ایسے دوست بہت تھوڑے ہیں۔ مو مداہنت سے باز رہیں اور اپنے دوست کو اس کا عیب واقعی طور پر بنادیں یا حمد کرنے سے باز رہیں۔ آئ کل تواکثر احباب حمد بی کرتے ہیں اور یا وہ ا پنی اغ اس کے بندے بنے ہوئے ہیں کہ عیب کو عیب ہی نہیں گردانتے یا مداہنت كتے ہوئے مجھے تيرے عيبول كابتاتے نبيں ہيں۔ حضرت داؤد طائی خلق سے دور رہنے لگے تو آپ سے پو چھاگیا کہ آپ خلق سے میل جول کیوں نہیں رکھتے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے الیے لوگوں سے کیاغ نش ہے ہو میرے عیبوں کو مجھ سے پوشیدہ رکھتے ہیں۔ ہیں اہل دین خواہشمند ہوتے تنے کہ لوک اِن کو ایکے عیوب بتا دیا کریں جبکہ بھارے جیسے لوک ایے ہوئے ہیں کہ ہم کو اگر کوئی شخص نصیحت کرے یا ہمارے عیبوں سے جمیں ہم گاہ کرے۔ ہمارے زدیک وہ ہد ترین شخص رتا ہے اور ایسی حرکت آمی کے ایمان کو كمزور بنا ديتي ہے۔ كيونكه في الحقيقت برے اخلاق بينے اولے سانب اور بجيمو ہيں۔ اكر كوئى آدمى مم كو آگاه كردے كه بهارے كيڑے تلے مجيمو بيں تو مم اس كابرااسان محول کرتے ہیں اور فوری طور پر مجھو کو دفع کرنے کا سوچتے ہیں اور تجھو سے بی جانیک ہمیں خوشی ہوتی ہے اور مجھو کو فورا ہم مار ﴿ يتے ہیں۔ ، حبکہ وہ تو ہمارے دنیا وی جسم پر بی صرف اثر کر سکتا ہے۔ جوایک آدمہ دن تک ختم ہو جایا کر تاہے اور بد کال اور رسے اخلاق دل پر اثر کرتے ہیں اور موت کے بعد مجی دائمی طور پر نظے قام سے کا خط مانی ہوتا ہے۔ پیر بی کوئی شخص اگر جمیں جارے انحیب اور بداخلاقیوں کے بہوؤں کے بارے میں ابتاتا ہے تواس کا کچھ احسان نہیں جانتے اور نہ بی ان محیوب کوفتم لرنے پر ہم غور کرتے ہیں۔ بلکہ بر عکس معاملہ ہوتا ہے اور جو جمیں نصیحت کرتا ہے۔ اسکے دہمن ہو جاتے ہیں۔ ایے الزابات سے اکات ہیں۔ کہ ہم کو قوکیا نصیحت کرے گا۔ اسکی نصیحت سے ہم کچھ فائدہ نہیں اساتے ہیں۔ اس سنگدلی کے نیتیج میں ایسا شخص گناہوں پر مزید جراتمند ہوجاتا ہے اور اسل وجہ اسلی ایمان کی کمزوری ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ سے کہ وہ ہم کو صراط مسقیم پر بی رکھے۔ درست ایمان کی کمزوری ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ سے کہ وہ ہم کو صراط مسقیم پر بی رکھے۔ درست بھیں ارزانی فرمائے ہمیں نیکی میں لگائے رکھے اور جمیں اس شخص کا شکر ادا کہ سے کہ وہ ہم کو بیا ہے۔ آئین دشم

(3) ۔ اپنے دشمنوں کی زبانی اپنے عیبوں کو جاننے کی کوشش کرے ۔ کیونکہ نارانگی آفکھ عیوب ظاہر کرتی ہے۔ ممکن ہے آ دمی کی تعریف کرنے والے اور اسکے نقائنس کو چھپانے والے مدامن دوست کی نسبت زیادہ نفع اسکی پوشیدہ دشمنی رکھنے والے شخص کو حاصل ہو۔ جو اسکے عیبوں کے بارے میں بات کر تاہے گریہ مجی ایک آفت موجود ہے کہ خلق کی طبیعتیں دشمن کو ہمیشہ جبوٹا کہنے کی عادی بن جگی ہوئی ہیں اور لوک کہتے ہیں کہ یہ تو میرا دشمن ہے۔ لہذا صد کے باعث یوں کہتا ہے کم عقل و خرد والے لوک بشمن کی باتوں سے بھی نفع حاصل کرتے ہیں۔ کیونکہ اسکی زبان پر انکی برائیاں بی آئی

(4) ۔ (چو تفاطریقہ یہ ہے) لوگوں سے اختلاط رکھے اور لوگوں میں جو سخس مذموم جاتا جاتا ہو اسکی روشنی میں یہ اپنا محاسبہ کرے کہ کیا میں بجی اسکی طرن کا بی نہیں ہوں۔ کیو تکہ ایک مومن دو مرے مومن کے لیے آئینہ ہو تا ہے۔ دو مرے شخص کے عیب دیکھے تو جانتا ہو کہ یہ عیب میرے اندر مجی ہیں۔ کیو تکہ عام لوگ حرص و شبوت کی اتباع کرنے میں تقریبا قریب قریب بی ہوتے ہیں۔ ایک آدمی اگر متبع حرص ہے تو دو مرا میں خوا بنی خوا بنی کو تکہ عام موگا یا اس سے کم ہوگا۔ لیں اپنے نفس میں خوا بنی جو اور اس سے معم ہوگا۔ لیں اپنے نفس پر نظر رسنی چاہیے۔ اس طرح ہی ادر اس سے م عیب دور کر دینا چاہیے۔ اس طرح ہی ادب حاصل ہو پر نظر رسنی چاہیے اور اس سے م عیب دور کر دینا چاہیے۔ اس طرح ہی ادب حاصل ہو

سکتا ہے اور لوگ اگر ایسے تمام عیوب کو ترک کردیں۔ جو انہیں دوسم ول میں ، کھائی دیتے ہیں تو پھر کسی دیگر ادب تعلیم کرنے والے کی انکو حاجت بی نہیں رہتی۔ حضرت عیسی علیہ السلام سے دریافت کیا کیا کہ آپکو کس نے ادب تعلیم کیا ہے۔ آپ نے فرایا مجھے ادب کسی نے بی نہیں سکھایا میں قو جابل میں جہالت دیکھ کرخودالی جہالت سے باز رہتا

یہ طریقے ایے شخص کے واسطے ہیں جے کوئی عارف صاحب عقل خود عیوب نفس کو جانے والا مہر بان دین کے بارے میں ناصح مہذب بندگان الہی کو تہذیب سکھانے میں مشغول اور انکا جلا چاہنے والا بزرگ حاصل نہ ہو تا ہو۔ اور جے ایسا بزرگ نصیب ہو جانے اسے تو اسکا طبیب فراہم ہو گیا۔ وہ اسکے ساقہ ہو جائے وہ علائ کرے گا اسکے مرض کا اور براد ہونے سے بجینے میں وہ اسکی مدد کرے گا جو بربادی اسکو در پیش ہے۔

اگر عبرت ماصل کرنے کے لیے ہمارا مندرجہ بالا کلام پڑھو کے تو انشار الند آپکو بعیرت حاصل ہوگی۔ آپ کے دل کے امراض آپ کے سامنے ظاہ ہو جانیں کے اور بہر اپنے علم اور یقین کے نور سے الکا علاج کبی جان لو گے اور اگر آپ اس طرن نہ کر سکتے ہوں تو پھر اسے برادر! تلقین اور تقلید کے طریقہ پر ایمان ویقین کو ہاتھ سے مت جانے دے۔ کیو مکہ یہ درجات ایمانی ہیں۔ حس طرح علم کے درجات ہوتے ہیں اور ایمان کے بعد بی علم میم آیا ہے۔ الند تعالیٰ نے فرمایا ہے،۔

يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتو االعلم درجت

در فعت عطا فرما تا ہے اللہ تعالی ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لائے اور جو لوگ علم پائے ہوئے ہیں اِن کے لیے (اونجے) درہے ہیں۔)

اب ایسا شخص جو تفید یق گرے کہ شہوات کی مخالفت کرنا الله تعالی کی جانب مشقیم راستہ ہے لیکن وہ اس کے سبب اور راز کو نہ جان سکے تو وہ ایمانداروں سے ب ور آر وہ شہوات کے ساق معاون امور کو بی جان جائے تو وہ ایے لوکوں میں شار ہو جاتا ہے جنبیں علم عطافر مایا کیا ہے اور اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے ہم ایک کے ساتھ جلائی مرفح کا۔ قرآن و سنت میں اور علمار کرام کے اقوال میں ایمان کی یہ فلسیل متعدد مقامت پر مندرجہ ہے۔ارشان المجی ہے ،

ونهى النغس عن الهوى - فان الجنة هي الماوي

(اور حب نے باز رکھا اپنے نفس کو خوامش سے بیں بے شک اس کا محکانہ جنت

-(-

نیز الند تعالیٰ نے فرمایا ہے:۔

اولك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى

( - بہی وہ لوک میں جن کے دلول کو اللہ نے آزالیا ہے تقوی کے لیے)۔

ایک قول یہ ہے کہ اس کا مفہوم ہے انکے دلوں میں سے خواہ شات کی محبت کو خارت کر دیا گیا۔ رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن پانچ شدید امور کے درمیان رہتا ہے:۔

(۱)۔ مومن اس سے صد کر تاہے (یادشک) کر تاہے۔

(٢) منافق كواس سے بغض رہاہے۔

(٣) ـ كافراس سے برسم بيكار رہتا ہے۔

(٣) - شيطان اس مراه كرنے كے قصد ميں مصروف رہتا ہے۔

(۵) نفس اس سے مقابلہ کر بابی رہا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ایک دشمن نفس تھی ہو تا ہے۔ جو مقابلہ کر تا ہی رہتا ہے بدرا نفس کے خلاف جہاد کر نانہایت لازم ہے۔

نقل کیا گیا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو الند نے وحی فرمائی:-اے داؤد تو خود ڈر تارہ اور اپنے صحابہ کو مجی ڈراؤ شہوات کی بیروی سے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی شہو توں میں مشول مجہ سے حجاب میں در متی، ہیں۔

منترت علیک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اسکے حق میں خوشخبری ہے حس نے بلا دیکھے غائب وعدہ کے باعث موجود شہوت کو ترک کیا۔

جہاد کر کے لوٹے والی ایک جاعت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا ۔ خوش آمدید تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی جانب آئے ہو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ ور جہاد کر نایا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اپنے نفس سے جہاد کرنا۔

ر سول الغد كا رش، ب ابني نفس كى ايذار كو دور كرواور الته كى افر مانى كرنے كے

سے نفس کی اتباع مت کرو۔ نہیں تو روز قیامت تمہارے ساتھ یہ نزاع کرے گا۔ تیما بغنل حصہ دوسرے (حصہ) کو لعنت کرنے لگے لگا۔ البتہ اگر اللہ نے کرم فرمایا دیا اور پردہ یو نثی فرمادی تو پھر خیریت رہے گی۔

حضرت سفیان توری نے فرمایا ہے کہ کوئی بات بھی مجھے اتنی سخت محسوس نہیں ہوئی جتنا زیادہ شدید مجھے نفس سے مقابلہ محسوس ہوا ہے۔ کہجی میں غالب آتا اور کہجی وہ غالب ہوتا۔

حضرت ابو عباس موصلی اپنے نفس کو کہا کرتے تھے۔ اے نفس تو دنیا کے اندر شہزادوں کے ساتھ شامل ہو کر تو شہزادوں کے ساتھ شامل ہو کر تو آخرت حاصل کرنے کے لیے تو مشعت بھی نہیں اٹھا تا گویا کہ تیرے ساتھ میں جنت اور دوزخ کے درمیان قیدی ہو چکا ہوں۔ اے نفس تجھے کیوں نثر م نہیں آتی ہے۔

حضرت حن نے فرمایا ہے۔ نفس سے زیا دہ سرکش باغی جانور اس طرح کاا<mark>ور نہیں</mark> سے تو نیادہ متحق ہو گئام وربینہ کر لیا

ہے جوزیادہ سختی ہو لگام دینے کے لیے۔

حضرت یکی بن معاذرازی نے فرایا ہے۔ اپنے نفس کے خلاف سیوف ریاضت کے ساتھ بہاد کرواور ریاضت چار کی قسمیں رکھتی ہے،۔

(1) ـ غذاكم ركفو

(۲) ـ نيند کني کم رکھو۔

(٣) ـ بفدر ضرورت عي كلام كرو-

(م) لوگ إيذاردي تو برداشت كرو

کانے میں کمی وارد ہو تو شہوتوں کی موت ہے۔ نیند قور ٹی کریں تو خیالات پاک
رہتے ہیں اور کلام تحور اگریں تو آفات سے بچے رہتے ہیں۔ لوگوں سے ایزا کو برداشت
کریں تو مطلوب بک نوب رسائی حاصل ہو جاتی ہے اور بندے پر جب سختی ہو تواس
دقت بردباری اور ایذا۔ پر صبر کرنے سے بڑھ کر سخت چین اور کوئی نہیں ہے۔ اور نہیں ،
قت نفس سے شہوت ہم سے اور معصیت کے اراد سے متح کہ ہو جاتے ہیں اور فضول
کلام کی شیرینی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت غذا کم کھانے کی تلوار تہجد پرا سے کی اور سے بی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اور نیند کی کمی آدی کو گھائی کا عادی بناتی ہے اور نیند کی کمی آدی کو گھائی کا عادی بناتی ہے اور

کلام میں کمی کرنے کے باعث انسان خلم اور انتقام سے محفوظ رہتا ہے۔ اس طریقے سے

آپ لوک نفس کی آفتوں سے بچے رہو کے اور شہوات کی ظلمتوں سے نفس صاف پاک ہو

جائے گا۔ اس طرح بی آپ اسکے بلاک کرنے والی آفات سے بچو کے۔ اس طن خمل

گرنے کے بعد نفس پاکیزہ فورانی، بلکا اور روحانی بن جاتا ہے پیم نیکی کے میدان میں یہ

تیز گام ان ہو تا ہے۔ عبادات کے راستوں پر چلنے لگے گا۔ خس طن میدان کے اندر تیزہ

ور لگانے والا کوئی گھوڑا ہو تا ہے اور حس طرح کوئی بادشاہ ہو تا ہے باغ کے اندر سیرو

قفر سے کرنے والا۔

اور یہ مجی فرمایا کہ انسان کے تین دشمن ہیں۔ (۱)۔ دنیا (۲)۔ اس کاشیطان (۳)۔
اس کانفس۔ اگر زہد کو اختیار کریں گے تو دنیا سے بچاؤ ہو جائے گا۔ شیطان کی مخالفت
کریں کے تو اس سے بچیں کے اور شہو توں کو ترک کریں گے تو نفس سے محفوظ ہو

جائیں گے۔ ایک عکیم نے کہا ہے۔ حس پر نفس غلبہ کر لے وہ اسکی شہو تول میں مبلا ہو جا ہا ہے۔ سمجو کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اسکی خواہشات کی قید میں پڑ گیا۔ اسکی لگام اسکے باقت میں بکڑی ہوتی ہے کہ حس جگہ چاہے گا کھیچ کر لے جائے گااور اس کادل نیکیوں سے فالی رہ جائے گا۔

حضرت جعفر بن حمید نے فرمایا ہے کہ تمام عالموں اور تعکیموں کا اجماع ہے کہ تمام عالموں اور تعکیموں کا اجماع ہے کہ تعمت ترک کرنے کے بعد ہی نعمت ملا کرتی ہے (مرادیہ ہے کہ عیش کو چھوڑ کر آخرت کی نعمت میسر ہوتی ہے)۔ حضرت ابو یحیل وراق نے فرمایا ہے۔ حس شخص نے اپنے اعضا۔ کو شہوت دی اور یوں خوشی حاصل کی اس نے گویا دل میں ندامتوں کا شجر کاشت کی لیا

رسی۔ حضرت وہیب بن ورد نے فرمایا ہے کہ روٹی سے زائد ہر چیز شبوت ہی ہے اور یہ مجی فرمایا حب نے دنیوی شہوت سے محبت کی اسکو آنادہ رہنا چاہیے ذلیل ہونے کے لیے۔ روایت کیا گیا ہے کہ عزیز مصر کی زوجہ نے ایک ٹیلہ پر مینی کر حضرت یوسف علیہ السلام کو راست پر جاتے ہوئے سے اس وقت کہا۔ جب وہ زمین کے خزانوں پر تصرف عاصل کر چلے تھے۔ مند اقتدار پر براجمان ہو کئے تھے اور اپنی سلطنت کے بارہ مزار مہ داروں کے ماتھ بڑی تحافی کے ساتھ نکلا کرتے تھے، وہ ذات پاک ہے۔ حب نے بوجہ معصیت سلاطین کو غلام بنایا ۔ عبادت وریانت کے باعث غلاموں کو باد شاہ کر دیا باد شاہوں کو اس نے انکی حرص و ہوس کے باعث غلام بنادیا جبی بدلہ ہے لکے لیے جو فساد کرتے ہیں اور معبراور تقوی نے انہیں بادشاہ بنادیا جو غلام تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرایا حب طرت کے قرآن پاک میں آیا ہے:

اند مں یتق و یصبر فان الله لا یصیع اجر المحسبین - دجو تقوی افتیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے ہیں محقیق الله نیکی کرنے والوں کا اجر صابع نہیں کرتا)۔

حضرت جنید بغدادی نے فرایا ہے کہ مجھے ایک رات پریشانی ہوگئی۔ میں نے اپنا ورد مشرون کر دیا ۔ لیکن اس میں شنے وہ حلاوت عاصل نہ ہوگی جو اس سے قبل ہوا کرتی تھی۔ میں نے اردہ کیا کیکن ہمنے کی بھی ۔ میں نے اردہ کیا کیکن ہمنے کی بھی طاقت نہیں رہی تھی۔ بالا خرمیں باہم مکل آیا کیا و یکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے جو پہند اپنی طاقت نہیں رہی تھی۔ بالا خرمیں باہم مکل آیا کیا و یکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے جو پہند اپنی قت کر دنییں کر راستے میں پڑا ہے۔ مجھے آتا ہوا دیکھ کر وہ کہنے لگا اے ابوالقاسم! اسی وقت بہاں آؤ۔ میں نے کہا۔ اے میر ہے مالک کسی کے بلائے بغیر بی جہاہاں میں نے اللہ سے واللہ نے کر وعامائی تئی کہ تیر ہے واللہ نے کہا تھی کہا ہاں میں حرکت پیدا کر دے۔ میں نے اس کو کہا کہ یہ تواللہ نے کر میں کا علاق میں دیا ہے۔ اس نے کہا نفس کے مرض کا علاق میں وقت ہو تا ہے۔ میں نے جواب ویا۔ بب نفس اپنی خواہمنوں کے بر عکس کرے۔ پر میں و مخاصب کیا ور اس سے کہا تو سن لے کہ میں نے تجھے سات مرتب پر میا ہو اب دیا۔ و نوب بیا اور سے جواب مینے انکار کر دیا۔ اب تو خوب سے بھی جواب دیا اور تو نے جنید نے علاوہ کی اور سے جواب مینے انکار کر دیا۔ اب تو خوب سے بھی بھی بھی۔ اسکہ بعد وہ رہنمت ہو کیا میں نے اس کو بالکل نہ پہنچا تا۔

اخترت یزیدر قائل نے فرایا ہے، اے آب فنک تودنیا کے اندر مجھ سے پرے رہ تاکہ میں آخرت میں الحندے پائی سے) محروم ندرہ جاؤں۔

ایک شخص نے حضرت عمر بن عبدالعن یز سے دریافت کیا، میں کس وقت بات کروں ۔ آپ نے فرمایا جب تو چپ رہنا چاہے پہر پو چپامیں ظاموش کب رہوں؟ انبول نے فرمایا جب تو کلام کرنا چاہتا ہو۔

حضرت علی نے فرمایا ہے: حس کو جنت کا شنتیا تی ہے وہ دنیامیں شاو توں سے خود کو محفہ ناں کھے

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى آلد واهل بينه واصحابه

### باب نمبر 77 ت

### ايان اور منافقت

یا در کو کال ایمان یہ ہو آ ہے کہ آ دمی کا یمان ہوالتد کی توحید پراس کا یعین ہو رسول التد تعلی الله علیه واله وسلم کے لاتے ہوتے دین پر اور جو جو اعمال کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے وہ یا بندی سے سمرانجام دے۔الله تعالیٰ کاار شاد ہے،۔

انماالمؤمنون الذي امنوا بالله ورسوله ثم لم ير تابوا و جاهدوا باموالهم وانغسهم في سبيل الله اولئك هم الصدقون.

(بے شک مومن وہ لوک ہیں جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور اسکے رسول کے ساتھ پر انہوں نے شک نہ کیا اور اپنے اموال اور جانوں کے ساتھ انہوں نے فی سبیل اللہ جہاد کیا دی ہیں جو سچے ہیں)۔

علاوه ازیں ار شاد الہی ہے،

ولكن البرمن أمن بالته واليوم الاخر والملتكة والكتب والنبين

۱۱ور کیکن نیکی میہ ہے کہ حوا یمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فر شتوں پر اور کتابوں پر اور انبیار پر ۱۔

اور ساتھ بن دیگر نشر طیں لگا کر ہیں (۲۰ مثراتط) کر دیں۔ مثلا وفائے عبد اور شدائد پر صابر رہنا۔ نیز الند تعالیٰ کاار شاو ہے، اولٹک الذین صدقوا (یہی ہیں وہ نوک جنبوں نے چی کہا)۔ دیگر ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرایا ہے،۔

برفعانته الذين امنوامنكم والذين اوتوالعلم درجت

(الله تعالیٰ ان لوگوں کو رفعت عطا فرما تا ہے تم میں سے جو ایمان لے آئے اور جنبیں علم حاصل ہواان کے بلند درجات ہیں)۔

نيز الله تعالى في ارشاد فرمايا ٢٥-

لابستوى منكم من انفق من قبل الفتح وقتل.

رتم میں سے وہ مساوی نہیں حب نے فتح سے قبل (فی سبیل الله ) خرچ کیا اور جهاد

اور یوں فرمایا ہے - هم در جت عندالله (ان کے لیے تو عندالله اونچ درجات

ر سول التد صلى الله عليه واله وسلم كاارشاد پاك بد- ايان نتكاب اس كالباس

رسول الله صلى التد عليه واله وسلم كاار شاد ب- ايمان كے ستر اور كچ زياده باب بي

او پر جو آیات و احادیث کا ذکر ہوا ہے۔ ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ ایمان کا برا عمیت تعلق ہے اعمال کے ساتھ۔ اور اسکا تعلق نفاق اور پوشیدہ شرک سے بریت ہے ہی ب. حب طرح كدر سول القد صلى القد عليه والدوسلم في ارشاد فرمايا ب كد جار حصلتين ہیں۔ حب میں یہ ہوں وہ یکا منافق ہو تا ہے خواہ وہ روزے دار ہو نماز ادا کر تا ہو اور سمجمتا ہو که ده مومن عی ہے۔

(١) حب وقت وه بات كرے توكذب بياني كرے۔

(٢)۔ جب وہ كوئى وعدہ كرے تو وعدہ خلافى كامر تكب مو۔

(٣) د جب اس كوامين بنايا جائے تووہ خيانت كامر تكب مور

(٣) ببوه جمرا كرت توبد كلاى كار كاب كرك.

بعض روایتول میں آیا ہے کہ جب وعدہ کرے تو غدر کرے (مرادیہ کن قور دے)۔ حضت ابو معید فدر فی کی روایت کردہ حدیث یاک میں ہے کہ دل عار ہوتے ہیں۔

(١) يضاف دل ١٠ س كے اندر چراغ روش بيد ول مومن كادل مو تاہے.

(٢) \_ خراب دل ١٠ س كے اندرايان اور نفاق ہے۔ ايان كي مثال اس طرح ہے كه ب طرح سرے کی سے ابی مٹھے یانی کے ساتھ ہو (اور وہ خوب بڑھے پہولے) اور نفاق ک مثال اس طرائ سے ہے۔ جیسے ایک چھوڑا ہو۔ اس میں بیپ اور گندایا تی مزید بڑھتا ب ـ بي جو اده غالب ره كيا وي حال ول كاموا. دیکر روایت میں اس طرح سے الفاظ آئے ہیں: جو اس پر غالب آیا اس کا غلبہ ہو لیا۔

ر سول اللد تعلی الله علیه واله وسلم كاار شاد ب. كداس امت ك زياد: تر منافقين قارى (حضرات) مين.

دیگر ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ د میری امت کے اندر شرک صفا پہاڑ کے اور پھیونٹی کے چلنے سے تعلی بڑھ کر اضامی ہے۔

حضرت حذیقہ نے فرمایا ہے کہ ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے عہد کے دوران ایک شخص بات کر آتا تھا۔ تو اسکے سبب ہم اس کو اسکے سر جانے تک منافق کر ، اپنے تھے۔ جبکہ آج میں تم میں سے ہم شخص سے اس طرث کا تن کلام دس مرتبہ من رہا ہوں (اور کی کواس کی کوئی حیا و پرواہ می نہیں ہے)۔

ایک عالم نے کہا ہے کہ نفاق کے زیادہ قریب وہ ہے جو سمجھتا ہو کہ میں نفاق ہے پاک عی ہوں۔

حضرت حذیفہ نے فرایا ہے کہ زمانہ رسالت ہ ب سلی اللہ علیہ والہ وسلم (میں موجود منافقوں) سے زیادہ سنافقین آج ہیں۔ اس وقت تودہ پوشیدہ رہتے جبیجے تھے۔ جبکہ آئ کی کل دہ کھلے بندوں پھرتے ہیں۔ ایسا نفاق ایمان اور کمال ایمان کے سنافی ہے اور یہ پوشیدہ نفاق ہے ۔ اس سے جو ڈریں وہ خلق سے دور رہا کرتے ہیں۔ جبکہ خلق نکے زیادہ قریب وہ جو خود کو نفاق سے یاک جانتا ہو۔

حضرت حن بصری سے کہاگیا کہ کہاجاتا ہے کہ آج کل نفاق کاکوتی وجود نہ ہے۔
آپ نے فرمایا۔ اے برادر اگر سنافی لوگوں کی موت واقع ہو جائے توراستوں میں وحشت
کر دو گے داس سے مراد ہے کہ تم راستوں کو ویران کر دو یوں کہ راستوں پر چلنے والے علی کم موجائیں گے)۔

اور انہیں نے یہ لی کہا ہے یا شاید دیگر کسی کا قول ہے کہ ، منافقوں کے اگر سم پیدا ہو جائیں تو ہم زمن کے اور رقدم رکھتے ہوئے نہیں جل سکیں گے (مراد ہے کہ اتنے زیادہ ہیں منافق لوگ،

مندت عبدالله بن كم في ايك شخص كوسا جو تجائ كے متعلق تنقيد كرنے مي

مشغول تھا تو آپ نے فر مایا تمہارا خیال کیا ہے کہ اگر جاج یہاں حاضہ ہوان باتوں کو سنتا ہوا تو کیا تھا تھ یہ باتیں کرو کے ۔ اس نے کہا نہیں تو آپ نے فرمایا کہ اس کو ہم رول الله صلی الله علیہ والد وسلم کے زمانہ میں منافقت جانتے تھے۔

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم كاار شاد هے: دنیا میں جو شخص دو زبانوں والا ہو ریعنی جو دورخاشخص ہو؛ اس كو آخرت میں مجی الله تعالیٰ دو زبانوں والا كر دے گاریعنی اس كی بيه مسرا ہوگی) ـ

رسول القد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ارشاد پاک ہے۔ لوکوں میں بدترین شخص دو رفا آ دمی ہو تا ہے۔ جو ایک کے ساتھ ایک رخ سے پیش آئے اور دوسرے کے ساتھ وہ دوسرے رخ کے ساتھ بیش آئے۔

حضرت حن سے کسی نے کہا کہ ایک قوم کا کمان ہے کہ ہم کو نفاق کا خدائہ کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا والند اگر مجھ کو معلوم ہو جانے کہ میں نفاق سے برئی ہوں۔ تو یہ بات مجھے ساری دنیا کے مونے سے مجمی محبوب تر ہے۔

حضرت حن کا قول ہے کہ زبان اور دل کے ظاہر اور باطن اور اندرون اور بیرون ں فہ قن سر

ایک شخص نے حضرت حذیفہ سے عرض کیا کہ مجھے خدشہ ہے کہ منافق نہ ہو پہکا ہوں۔ آب نے فرمایا اگر تو نفاق سے خوفردہ نہ ہو یا تو منافق ہو تا کیونکہ منافق شخص نفاق سے نہیں ڈر آا۔

ابن طمیکہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ایک صد اور تمیں اور دیگر ایک روایت کے ایک صد اور چیل س صحابہ کو میں نے پایا ہے اور وہ تمام بی نفاق سے خوفردوہ تھے۔

نقل کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹے ہوئے سے ۔ صحابہ نے ایک شخص کے بارے میں بات کی اور اسکی انہوں نے کافی تعریف کی۔ بھی وہاں آ پہنچا ۔ اسکے بہرہ پر سے وضو کے باعث پائی بھی وہاں آ پہنچا ۔ اسکے بہرہ پر سے وضو کے باعث پائی کے قطرے گرتے تھے اور وہ ابنا ہج تااپنے ہاقتوں میں پکڑے بوئے قا۔ اسکی آ مجموں کے درمیان میں سجد سے گا بھی نشان موجود تھا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ۔ ہمی وہ شخص درمیان میں سجد سے گا بھی نشان موجود تھا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ۔ ہمی وہ شخص

ے۔ حب کے بارے میں ہم ذکر کر رہے تھے۔ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نے فرمايا اس کے پہرے پر میں شیطان کااثر دیکھ رہا ہول۔ پس وہ آدمی آگیا اور اس نے سلام ع تش كيا اور وہ صحابه كرام كے ساتھ عى بيٹھ كيا۔ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في فر مایا۔ تجے اللہ تعالی کی قلم دیتا ہوں کہ تونے جب اس جاعت کو د مکھا تھا تو کیا تیرے ول میں یہ کمان نبیں آیا تحاکہ تعجد سے بہتر ان میں کوئی بھی نبیں ہے۔ اس نے حواب دیا كه القد كواه ب يه درست ب.

جناب رسالت مآب فعلى الند عليه واله وسلم في اس طرح سد دعا فرماتى يا البي مي معانی طلب کر تا ہوں۔ اس سے جو مجھے معلوم ہے اور جو مجھے معلوم نہیں۔ آپ سے ء ص كيا كيا يا رسول القد صلى الله عليه واله وسلم كيا آب مجى ذرتے ميں۔ تو آب نے فرمايا میں کیسے بے خوف ہو سکتا ہوں۔ جبکہ دل رحان تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ س طرح اسکی خوام بن ہے وہ الٹ پلٹ کر تا ہے اللہ تعالٰ نے ارشاد فرمایا:

وبدالهم من الله مالم يكونوا يحتسبون

(اور ظاہم ہوا ان کے واسطے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حب کا وہ گمان تھی نہ کرتے

اس آیت باک کی تفسیر میں ابل علم نے فرمایا ہے کہ وہ ایسے اعمال کرتے تھے جن کو وه جانتے تھے کہ نیک الحال ہیں۔ حالانکہ وہ برائیاں شار ہوتی تحییں۔

حضرت سم ی منقطی نے فرمایا ہے۔ آدمی اگر ایک باغ میں داخل ہو جائے۔ جسکے اندر تمام قسم کے پرند گان مو حود ہوں اور ہر پرندہ اسکے ساتھ اپنی ایک زبان میں بات کے۔ اے اللہ تعالیٰ کے دوست تحجہ پر سلام ہو۔ انہیں دہلیتے ہوئے اس کے لفس کو سکون حاصل ہو تو وہ متحص ان کے باتھوں میں قید شدہ ہے۔ ایسے اخبار اور آ ثار ہے معلوم ہو تا ہے کہ کتنے گہرے امور مکب نفاق ہو تا ہے اور نثرک کے کچیے امور کتنے پوشده بوا کرتے ہیں۔ اس سے بے خوف سمجی نہیں رہنا چاہیے۔

المحی تھی حضرت حدیف سے حضرت عمر دریافت کیا کرتے تھے کہ کیا میراذکر

سافق يوكول مي تو نهيل جواب\_

٠ - ت او معمان ١٠ في في ما يا ہے كه ايك حكم ان كى ايك بات ميں في حق

کہ غلط بات تھی۔ میں نے نیت کر لی کہ اس کو رد کروں پھر مجھے خطرہ محموس ہوا کہ وہ حکم ان مجھے قتل کر دینے کا حکم صادر کر دے گا۔ میں موت سے تو نہ ڈر تا تھا۔ البتدیہ خدث تھا کہ جب میری روح نظلے کی تو میرے دل میں خال کے واسطے نمودو ٹائش نہ بہیں آجائے۔ لہذامیں باز رہا۔ یہ ایسا نفاق ہے جوایان کی حقیقت و صداقت ایمان کے کمال اور اسکی صفائی کے بر عکس نہیں ہے۔ لیں نفاق دو قسم کا اسکی صفائی کے بر عکس نہیں ہے۔ لیں نفاق دو قسم کا سے۔

(1)۔ ایک نفاق ہے۔ حب کے باعث انسان دین سے بی فارخ ہو جاتا ہے اور کافرول کے ساتھ شار ہو جاتا ہے اور ہمین دوزخ میں رہنے والوں کے ساتھ ل جاتا ہے۔

(۱)۔ دوسمرا نفاق یہ ہے کہ جو آ دئی کو ایک عرصہ طویل کے لیے دوزٹ میں ڈالے جانے کا باعث بن جاتا ہے۔ اس کے اعلیٰ درجات میں کمی ہو جانے کا موجب ہو تا ہے اور صدیقین کے درجہ سے اس کے درجہ کو کم کرا دینے کا باعث ہو آ ہے۔

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمدوعلى أله واصحابه وابل بيته و بارك وسلم

### اباب مبر 78

### غيبت

قرآن کریم میں القد تعالیٰ نے غیبت کو بہت مذموم فرمایا ہے اور ہو شخس غیبت کے اسکومردہ جائی کاکوشت کانے والا فرمایا ہے جیسے کہ فرمایا گیا ہے۔

ولا يغتب بعضكم بعضا اعب احدكم أن ياكل لخم اخيد ميتا فكر

(اور تم میں سے بعض بعض کی غیبت نہ کرے کیا تم میں سے کوئی یہ گوارا کر تا ہے لہ وہ اپنے مرسے ہوتی ہے اب لہ وہ اپنے مرسے ہوتے جائی کا گوشت کھاتے۔ لہل اس سے تم کو کر ابت ہوتی ہے ،۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فر ایا ہے۔ مسلمان تمام می دو مرسے مسلمان کی عزبت۔ اسکی غیبت کرنا ورت پر زو ہوتی ہے واسطے حرام ہے۔ اسکا خون اس کا مال اس کی عزبت اسکی غیبت کرنا ورت پر زو ہوتی ہوتی ارشاد فر ایا ہے۔ ہوتی ہوتی ارشاد فر ایا ہے۔ حضرت ابو برزہ راوی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علب والہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ایک حضرت ابو برزہ راوی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علب والہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ایک دو مہ سے حسد مت کرونہ می ایک دو مرسے کے ساتھ بغض می رکھو۔ ایک دو مہ سے کی عیب علاش کرنا یا جاسو سی کرنا)۔ ایک دو مہ سے تعدل مشقطع مت کرو دو مرسے کی غیبت کا ارشکاب نہ کرواور اسے اللہ کے بندو! تم آئیں میں جاتی ہو جاتی۔

حضرت جابر اور حضرت ابو سعید روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کاار شاد ہے کہ بیہ زنا سے نجی زیادہ وسلم کاار شاد ہے کہ بیہ زنا سے نجی زیادہ برگ ہے۔ کیونکہ آدمی تعجی زنا کر بیٹھے تو وہ بعد میں توبہ کر لیتا ہے اور اسکی توبہ کو الله تعلیٰ قبل قبل قبل والے کو اس وقت مک معافی نہیں ہوتی۔ تعلیٰ قبل معافی نہیں ہوتی۔ جب کھی تعیب کرنے والے کو اس وقت مک معافی نہیں ہوتی۔ جب کی غیبت کی گئی ہو۔

حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول القد صلی القد علیہ والہ وسلم کاارشاد ہے۔ حس

شب میں مجھے معراج کرائی گئی تھی۔ اس شب مجھے اس طرٹ کی اقوام پر سے لے جایا گیا ہو اپنے پہرے اپنے ناخنوں سے چھیلتے تھے آمیں نے دریافت کیا اے جبریل یہ کون لوک ہیں۔ انہوں نے بتایا یہ وہ ہیں جو دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے اور انکی عز توں کے پیچھے پڑے رہتے تھے۔

حضرت سلیمان بن جابر فرماتے ہیں کہ میں جناب رمول اللہ صلی اللہ عدید والہ وسلم کے پاس حاضر ہوااور آپ سے گذارش کی کہ مجھے کوئی سانیک کام بتائیں حس سے میں فائدہ حاصل کروں۔ آپ نے فرمایا۔ نیکی کی کوئی بات مجی معمولی مت سمجو آگر چہ کسی پانی پینے والے شخص کے برتن میں اپنے ڈول سے پانی بی ڈالو اور آگر چہ اچھے پہرے کے ساتھ اپنے جائی سے بی ملاقات کرواور جب وہ لوٹ کر جائے تواسکی غیبت مت کرو۔

حضرت برارے مروق ہے کہ رمول الله صلی الله علیہ والہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا یہاں مک کہ وں میں موجود عور توں کو بھی سادیا ۔ ارشاد فرمایا ۔ اے لوگو جو زبانی میان لائے ہو اور دل سے ایمان نہیں لائے ہو۔ تم مسلمانوں کی غیبت مت کرو اور ایکے پردے کے در پردے کے در پردے کے در پردے کے در پے ہو گا اور جسکے راز کا الله تعالی جیچا فرمائے اس کو ایک گواسکے گھر کے اندر بی رمواکر دے گا۔

نقل کیا گیا ہے کہ موسی علیہ السلام کو الله تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ غیبت سے توبہ کر کے جو مرے گاوہ سب کے بعد جنت میں جائے گا اور جو غیبت پر مصر رہتے ہوئے مر کیا وہ دوزخ کے اندر سب سے پیشتر داخل ہو گا۔

حضرت انس رضی التد عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز رسول التد صلی التد علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم فرمایا کہ روزہ رکھو اور فرمایا کہ کوئی بھی شخص تم میں سے روزہ افطار نہ کرے آآ تکہ میں اجازت نہ دے دول۔ بیں لوگوں نے روزہ رکھ لیا۔ شام ہو گئی تو ایک ایک آ دمی آ تا تخاور عرض کر آتھا۔ یا رسول التد میں روزہ سے رہا ہوں اب اجازت فرمائیں کہ میں روزہ افطار کرلوں۔ آپ اس کو اجازت عطافرماتے تے اس طرح ایک ایک شخص تمیں روزہ افطار کرلوں۔ آپ اس کو اجازت عطافرماتے تے اس طرح ایک ایک شخص تمیں روزہ انگار کرلوں۔ آپ اس کو اجازت میں سے اہل ظانہ میں دولڑ کیاں ہیں نوجوان۔ نہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے وہ آپ سے پی سی طافہ ہونے سے شماری ہیں آب ان کے نوب سے دولرہ کیا ہوا ہے۔ اس طرح ایک آب ان کے ایک روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس طرح ایک ایک ایک میں سے ایک طافہ ہونے سے شماری ہیں آب ان کے خوان سے دولرہ کیا ہونے دول

لیے اجازت فرادیں کہ وہ روزہ کھول لیں۔ رحول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بینا رخ موڑ لیا۔ اس نے بات کو چر دہرایا تو آپ نے اپنارٹ چر پھیر لیا۔ اس نے پر وق بات کی تو آپ نے اپنارٹ چر پھیر لیا۔ اس نے پر وق بات کی تو آپ نے اردزہ نہیں رکھا۔ وہ کس طرح کی روز رکھنے والی ہیں تمام دن تو وہ فلق کا گوشت کھاتی رہیں ہیں تم چلے جاؤا در ان کو حکم کرو کہ اگر انہوں نے روزہ رکھا ہے تو وہ قے کریں۔ پھر وہ آ دمی ان کے پاس آ کیا اور ان کو دائیے اگر انہوں نے بروزہ رکھا ہے تو وہ قے کریں۔ پھر وہ آ دمی ان کے پاس آ کیا اور ان کو دائیے بی بیا دیا۔ انہوں نے جب قے کی تو اس تے میں خون اور پھیچر سے بر آ مد ہوتے۔ اس بی بیا دیا۔ انہوں نے جب قے کی تو اس تے میں خون اور پھیچر سے بر آ مد ہوتے۔ اس آدمی نے بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقد س میں حاضر ہو کر بیا دیا تو آ شخصرت میں اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا مجھے قدم ہے اس ذات پاک کی حب کے قبنے آ شخصرت میں اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا مجھے قدم ہے اس ذات پاک کی حب کے قبنے میں میری جان ہے کہ آگر یہ (مواد) ان کے شکموں میں رہ جاتا تو ان دونوں کو آگ تی میری جان ہے کہ آگر یہ (مواد) ان کے شکموں میں رہ جاتا تو ان دونوں کو آگ تی میری جان ہے کہ آگر یہ (مواد) ان کے شکموں میں رہ جاتا تو ان دونوں کو آگ تی

دیگر ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ حب وقت آپ نے اس کی جانب سے ابہار ن پھیرلیا تو وہ پھر سامنے آگیا اور کھنے لگا۔ یار سول اللہ وہ دونوں مرکئی ہیں یا کہا کہ وہ دونوں مرجانے کے قریب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ ان دونوں کو میر سے پاس لے آق۔ وہ دونوں آگئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ طلب فرایا پیر ان میں سے ایک کو ارشاد فرایا کہ اس کے اندر قے کرے۔ بیس اس نے خون و پیر ان میں سے ایک کو ارشاد فرایا کہ اس کے اندر قے کرے۔ بیس اس نے خون و بیب شے کی یہاں مک کہ وہ بیالہ بحر گیا۔ اس کے بعد دومری کو آپ نے حکم فرایا لا وہ اس میں قے کرے۔ اس نے بی ایس نے کرے۔ اس نے بی ایس کے دائی میں مقال رکھی تھی اور جو پیر ان دونوں نے اس فرار دی تھی اس کے داسطے اللہ تعالیٰ نے حلال رکھی تھی اور جو پیر ان دونوں نے اس فرار دی تھی اس کے ساتھ انہوں نے روزہ کھولا۔ (مردیہ کہ و اس نے بیت کرتی رہیں) ایک (ان میں سے ) دومری کے پاس جا بیٹی پھر دونوں نے لوکوں کو شیبت کرتی رہیں) ایک (ان میں سے ) دومری کے پاس جا بیٹی پھر دونوں نے لوکوں کو شیبت کرتی رہیں) ایک (ان میں سے ) دومری کے پاس جا بیٹی پھر دونوں نے لوکوں کو شیبت کرتی رہیں) ایک (ان میں سے ) دومری کے پاس جا بیٹی پھر دونوں نے لوکوں کا فیست کوانا مشروع کو دیا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے م وی ہے کہ عارب سامنے رسول اللہ صلی اللہ عبد وسلم فے خطاب فرمایا۔ سود اور اس کی شدت بیان فرمائی اور فرمایا کہ جو درہم سود ۔ فرریع انسان کومیم ہو وہ عند اللہ چھٹیں م نہ اس کے زا کر فے سے کی بڑو کر شدیدگن، ہے او عظیم ترین سودیہ ہے گہ ایک مساری کی عنت کو رباد کردی عافے ہے اور سامنے کہ ایک مساری کی عنت کو رباد کردی عاف

چغلی کھاٹا:۔ بہت بری عادت ہے چغلی کرتا۔ اللہ تعالیٰ کاار ثناد ہے۔ همار مشاء بندیم - (لوگوں پر عیب لگانے والا اور چغلی پھیلانے والا)۔ نیز ار ثناد فرایا ہے۔ عمال بعد ذلک زنیم - (کردن کش اسکے بعد زیم (حرام اده).

حضرت عبدالقد بن مبارک نے فرمایا ہے کہ زینم سے مراد ایسا ولدالن اسے جو بات کو چھپا آنہیں ہے۔ پس جو بات کو پوشیدہ ندر کھے (خواہ کتنی برک بات ہو)۔ اسکی جانب اشارہ ہوا ہے اور پخلی کر آ پھر آ ہواس ارشاد سے معلوم ہو گیا کہ وہ ولدالن تا ہے۔

اور ارشاد البی ہے - ویل لکل همزة لمزة - (ہر عیب لگانے والے طعنه مارنے والے کے لیے خرابی ہے ایک قول ہے کہ همزة سے مراد چغلی کتانے والا ہے ـ

فخانتهما فلم يغنياعنهمامن اللهشيئاء

ربیں ان دونوں نے ہی خیانت کاار تکاب کیا تو ان دونوں کو عد اب اہی سے نجات کے واسطے کوئی شے کام نہ آسکی)۔

کہا جاتا ہے کہ لوط علیہ السلام کے پاس مہمان آتے تھے تو انکی ہوی مہمانوں کے ایک جاتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی زوجہ لوگوں میں آپکے متعلق کہا کرتی تھی اور حضرت نوٹ علیہ السلام کی زوجہ لوگوں میں آپکے متعلق کہا کرتی تھی کہ وہ تو پا گل ہے۔

ر حول الله صلى الله عليه واله وسلم كاار شاد ہے ، چغلى كاف والا جنت ميں داخل ميں ، واخل ميں باك ميں ہے كه فتنات ، حنت ميں نہيں جانے گااور فتنات سے مراد سے چننی كيائے والا

نہ ت ابو ہریرہ سے مروق ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم فے ارشاد فر مایا تم سے اللہ تعلق کے ارشاد فر مایا تم سے الله تعالی کے نزدیک محبوب تروہ ہے جو زیادہ اچھے اظلاق رکھتا ہو۔ نرم طبع متعاول، محبت ور الفت سے جو پیش آتا ہواور تم میں سے زیادہ مبغوض شخص عندالله وہ سے بو بینی کھانہ ہے۔ جو بین تقریق ڈالے باک باز آدمیوں میں برائیاں الحوالہ تا

ر سول الند صلی الند علیہ والہ وسلم نے فر مایا ہے: کیامیں تم کو یہ نہ بنادوں نہ تم میں سے بد ترین شخص کون ہے۔ عرش کیا کیا ہاں (فرمادیں) ۔ تو آنحضہ ت نے فر مایا بنوس خور،احباب میں فساد پیدا کرنے والا نیکوں کی برائیوں کامتلاشی۔

حضرت ابو ذر غفاری سے م وی ہے کہ رسول التد صلی الله علیہ والہ وسلم نے این میں فرمایا۔ حب شخص نے کوئی غلط بات اس کی سلمان کے خلاف دلوکوں کے اندر ، پہیلا ، نی۔ اس کے خلاف دلوکوں کے اندر ، پہیلا ، نی۔ اس کے کہ اس کو دلوگوں میں ) بدنام کرے۔ روز قیامت اس کو الله تعالی آگ میں ہیں کرے گا۔

حضرت ابوالدردارسے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کارش بر ب که بو شخص کی دومرے شخص کے خلاف کوئی بات (لوگوں میں) مشہور کر دیتا ہے بحبکہ وہ اس سے پاک ہو تا ہے۔ اس لیے کہ اس کو دنیا میں ذلیل کر سکے تو الله تعال پر یہ کی ہو تا ہے کہ اس کو دنیا میں ذلیل کر سکے تو الله تعال پر یہ کی ہو تا ہے کہ روز قیامت وہ اس لو ذلیل کر دے۔

حضرت ابو ہریرہ سے مون ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم کاار ثنا، ب جو (شخص) کی مسلمان کے واسطے شحادت دیتا ہے۔ جبکہ وہ اس شحادت کاابل نہیں تنا (یہال مراد جھوٹی شہادت دینا ہے)۔ اس کو دوڑخ کے اندر اپنی جانے قرار بنا لینی چاہیے۔

یہ مجی کہاجاتا ہے کہ قبر کا تبائی عذاب بغلی کانے کی وجہ سے ہو تاہے.

ر مول الله صلی الله علیه والہ وسلم سے مضہ ت عبدالله بن مم راوی بیں مہ س سا تعالی نے جنت کی تخلیق فرمائی تواسے کہاکہ بات کر اس نے عش کیا بنوش نسیب ب وہ جو ممیر سے اندر داخل ہو گیا۔ الله تعالی نے ارشاد فرمایا قسم ہے مجھے اپنی عزت و جلال بی خلق سے آٹھ قسم کے انسان اس میں نہیں داخل ہونگے،۔

(1) مادي شراب نوش تجيم مين داخل منه جو گا

(٢) عادى زنا كار كى تجمين داخل نه مو گا

(٣) ي يعقل خور مجى داخل نه مو گا۔

۱۳۱۰ء دیوٹ مجی داخل نہ ہو گا (دیوث وہ آدئی ہے جسکی مائنس بہنیں ہو ن بد کارٹی کرتی ہوں اور یہ پرواہ نہ کر تاہو ا۔ ده) یوسی وال جی دخل نہیں ہو گا دہ دخام و زیادتی سے مرتکب پولیس والے ب)

(۱۶). جمیح جم مجی (جنت میں) داخل نہ ہو گا ( سب ملا جمیع ان ر گا آ بجا آ پھر سے وہ د ہے )۔

م د ب ). ( > ) . قطع رحمي كرنے والا ـ

(۸). نه بی وه سی به کو میرے اور الله کا عبد ب که به کام م کزنه کرول گا مکر پسر وه وعده وفانه کرے.

حضہ ت عب حبار نے روایت کیا ہے کہ بنی اسم ائیل میں قبط پرا گیا۔ اگر چہ موسی علیہ اسلام بار بارش کے واسطے دعاما نکتے رہے مگر بارش پہر مجی نہ ہوئی۔ اللہ تعالی نے وی فرمائی کہ تین فی اور تیرے ساقہ والوں کی دعامیں قبول نہیں کروں گا۔ حمی وقت تک مہبارے ساقہ پنغلنور ہو گا اور وہ چغلی پر مصر ہے۔ موسی علیہ السلام نے فرمایا۔ سے مہبارے بادر گار مجمعے بتادے تاکہ اس ہم اپنے درمیان میں سے باہم انکال دیں۔ اللہ نے شاد فرمایا۔ اس موسی میں نے تم کو چغلی سے ممانعت فرمائی ہے۔ اب (تم عالیمتے ہو کہ) شاد فرمایا۔ اس بر تمام قوم نے توبہ کرلی اور چر بارش ہوگئی۔

روایت کیا کیا ہے کہ آیک شخص ایک حکیم کی جانب سات صد فرسخ سفر کر کے سات کلمات کے لیے کیا (ایک فرسخ برابر تقریبا تین سیل ہو تا ہے) ہم وقت اسکے پی ت جا پہنچا تواس سے کہامیں اس علم کی خاط آپکی خدمت میں آیا ہوں۔ ہو آپ کواللہ نے دیا جہ ہے۔ مجھے بتادیں آ سمان کا کتناوزن ہے اور اس سے زیادہ وزن والی چیہ کونسی ہے اور مین کا بجی وزن بتادیں نیز یہ کہ اس سے بڑہ کر وزئی چیہ کیا ہے اور پتم سے برا یہ کی وزن بتادیں نیز یہ کہ اس سے بڑہ کر وزئی چیہ کیا ہے اور پتم سال ہوں ہیں مطلع فرمادیں کہ کونسی چیہ اس سے بڑہ کر سخت ہے۔ آتش کے متعلق مجی بتادیں بین اور یہ تبی کہ آگ سے زیادہ گرم چیز کونسی ہے۔ زمبریر کے بارے میں مجی بتادیں ور یہ تبی بتا دیں زمبریر سے زیادہ گونسی ہے۔ اور سمندر کے بارے میں تبی بتا ہیں اور یہ بی کہ سمند سے زیادہ گونش کی چیز کیا ہے اور سمندر کے بارے میں تبی بتا تیں اور یہ تبی کہ سمند سے زیادہ گونسی ہے۔ اور بیتم کے متعلق مجی بتا تیں اور یہ بی کہ سمند سے زیادہ ڈات کونسی ہے۔ اس کا جواب حکیم صاحب نے یہ بی مطاحب نے یہ

ا ـ بے گناہ پر مجو الزام لگانا آسان سے زیادہ جاری (معصیت) نے۔

م يوبات كل بووه زين سے برد كر وسعت والى ب

٣- قانع ول سمندر سے بزء كرمستغنى ہے.

۴۔ ترنس اور حسد زیادہ ترارت والے ہیں یہ نسبت آگ کے

۵۔ حب وقت قریبی کی عرف سے ضرورت نہیں پوری ہوتی یہ زمہیں سے بڑھ کر

٢ ـ پتم سے می سخت تر ، ل ہو تاب كافر كا

> جب پیللخور کا پیغلی کرنافشار ہو جاتا ہے تو وہ میتم سے ہی زیادہ ذیل ہو تا ہے۔ اور ایک شاعر کا قول ہے کہ ۔

من نم فی الناس لم تؤمن عقاربه
علی الصدیق ولم تؤمس افاعیه
کالسیل باللیل لا یدری به احد
من این جآء ولا من این یاتیه
الویل لعهد کیف ینقضه
والویل للود منه کیف ینفیه

رحم نے لوگوں کے پاس چغلی کھائی تو دوست مجی اسکے بچھوؤں سے مامون ند باند ش اسکے اژد حاؤں سے بے خوف ہو سکا۔

صحب طرح دوران شب سیلاب آئے تو کسی کو معلوم نہیں ہو آگ وہ بہاں تند ہاور کس طرف جارہا ہے۔

ربادی بی ہے عمد کے لیے کہ وہ کس طرح سے عبد کو توز دیتا ہے ور نر بی ب مجبت کے لیے کہ وہ محبت ختم کر دیتا ہے ،۔

دیگرایک شاع نے یوں کہاہے۔

یسعی علیک کما یسعی الیک فلا تامن عوائل ذی وجهین کیاد دوہ تیے سے خلاف باتیں مجی اسی طرن کر تا ہے۔ اس طرن کہ وہ دیگر لوکول کے علی سے باس طرن کہ وہ دیگر لوکول کے علی سے باس لایا کر تا ہے۔ اب قول سے علی سے باس لایا کر تا ہے۔ اب تو دور شرح ہو نیں مار نے والے سخص کی آفتول سے خوف ہو کر کمی مت رہنا )

اللهم صل على سبدنا و مولانا محمد وعلى الد واهل بيته واصحابه وبارك وسلم

### الباب نمير 70

# شیطان کی انسان سے دسمنی

رسول القد صلی الله علیہ واله وسلم کا ارشاد پاک ہے۔ دل کے اندر دو طرح کے خیال آتے ہیں۔ ایک فرشنے کی طرف سے ہو آ ہے جعلائی کا وعدہ کرنا اور تصدیق ہی کرنا۔ جب کویہ آتے وہ سمجھ جاتے کہ یہ القد تعالیٰ کی جانب سے (وارد ہوا) ہے اور القد کی تعد کرے۔ اور ایک خیال شیطان کی جانب سے آتا ہے۔ برائی کا وعدہ کرتا ہے (راغب کرتا ہے) ہی کو جھٹلانے پر اور بازر کھتا ہے بھلائی سے۔ حب کویہ آتے اسے جائے کہ پڑھے۔

اعوذبالله من الشيطن الرجيم-

(الله تعالی کی بناہ ما نکتا ہوں مردور شیطان سے)۔

اسك بعد آپ صلى الله عليه واله وسلم في اس آيد كريم كو بردها،

الشيطن يعدكم الفقر ويامركم بالفحشآء

(تمہارے ساتھ شیطان تنکدستی کاوعدہ کر آئے اور تم کو بے صیائی کرنے کا حکم ریتا ہے)۔

حضرت حن نے فرایا ہے۔ دو خوف ہیں وہ دل کے اندر جاری ہوتے ہیں۔ ایک خوف اللہ تعالیٰ سے ہو تا ہے اور ایک خوف دشمن سے ہو تا ہے۔ اللہ رحم فرمائے اس بند، پر جو بوقت خوف کھڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا جو خوف تحااس کو تواس نے قائم رہنے دیا اور جو دشمن کی طرف خوف تحا۔ اسکے ساتھ اس نے جہاد کیا اور مقابلہ کیا۔

 و جود ہو آ ہے۔ تو اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ اگر نہیں ہو آ تو وہاں سے رخصت : ا جاتے ہیں۔ مرادیہ ہے کہ دل خوامش سے خالی پڑا ہو تو اس کے اندر شیعا ن مداخلت نہیں کر آ۔

اسی لیے ارشادالی ہواہے،

انعبادىليس لكعليهم سلطن-

رب شک میرے بندے کے اور تجے تصرف نہیں ہوسکے گا،

ہو شخص خوامش کی اتباع میں مشغول ہو کیا وہ اس خوامش کا بی بندہ ہو کیا۔ اللہ تعالی کا بندہ ہو کیا۔ اللہ تعالی کا بندہ وہ نہ رہ کیا اسی لیے شیطان کو اللہ تعالی نے اس پر مسلط فرادیا۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرایا ہے،۔

افراءيت من إتخذالهه هوسه

دکیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جو اپنی خوامش کو اپنا فدا بنائے ہونے ہے )۔ یہ اس کی جانب اشارہ ہے کہ اسکی وہ خوامش ہی اس کا معبود بنی رہی تھی۔ پس وہ خوامش کا ہی بندہ بنار بااور القد کا نہیں۔

رسول القد صلی الله علیہ والہ وسلم کی بار گاہ میں حضرت عمر و بن العائس نے گذارش کی یا رسول الله ! میرے اور میری نماز و قرات کے درمیان شیطان حائل ہوا۔ آنحضرت نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان خنز ب کبلا تا ہے۔ تم حم وقت اسکو محموس کرنے لگے تو الله تعالیٰ کی بہناہ طلب کیا کرو (اعوذ بالله من الشیطن الرجیمہ الحیم پزھتے ہوئے) اور اپنی بائیں جانب تین مرجہ تھوک دیا کرو۔

انبوں نے بتایا ہے کہ اسی طرح ہی میں نے عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دفع کر دیا۔ مروی ہے کہ ایک شیطان وضو کی حالت میں حملہ آ ور ہو جاتا ہے۔ وہ دولہان کہلا آ ہے۔ اس سے بھی تم اللہ کی بتاہ طلب کیا کرو اور اس کا ذکر ہی دل میں سے وسوسہ شیطان کو

نكاليّا ہے۔ جو اسكے موا ہو يّا ہے۔ كيونكه دل كے اندر جب كوئى ذكر ہونے لكيّا ہے۔ وَجو اِسْ سے بيشر وإل ہو يّا وہ فارج ہو جا يّا ہے اور امكان ايسا جي ہے كه وہ باتيں جو الله تعالٰ

کے ذکر کے علاوہ ہوتی ہیں اور دوسری غیر ضروری باتیں تعی شیطان کے گزرنے کی راہیں ہوتی ہیں۔ جبکہ الند کاذکر وہ چیز ہے جو شیطان سے محفوظ کر دیتی ہے اور اس میں شیطان

كى قطعا كذر نہيں ہوسكتى۔

علاوہ ازیں یہ کہ علاق ضد ہے کیا جاتا ہے اور شیطان کے تمامتر وسوسوں کی ضد الته کا ذکر ہے اور اعو ذبالله من الشیطان الرحیم اور لاحول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم میں اور اہل تقوی ایسا کرتے ہیں۔ میں پر اللہ تعالیٰ کے ذکر کا غلبہ ہو بھا ہو تا ہے۔ ان پر شیطان موقع کی تازمیں لگارہتا ہے۔ فرایا کیا ہے،۔

ان الذین انتوااذامسهم طنف من الشبطان تذکر افاذاهم مبصرون و دیر در افاذاهم مبصرون و در الله شبه وه لوگ تو ده ذکر در الله شبه و در الله تو ده ذکر کرتے میں بین جب ده اچانک جی در کمینے لگتے میں )۔

اور آیت پاک من شرالوسواس العناس دوس پیدا کرنے والے پھلانے والے کی شرحان ہے ۔ اسکی وضاحت فراتے ہوئے حضرت مجابد نے فرایا ہے کہ شیطان دل کی شرحی میں لگارہ آہے ۔ جب ذکر المی کیا گیا فورا سکو آاور دہاں سے دور ہو جا آ ہے اور جب دل نے غفلت کی یہ دل پر حاوی ہو گیا۔ پس ذکر اور وسوس کے درمیان بھٹک جانا ایسے بی ہے۔ جیسے روز و شب کے درمیان بھٹک یا روشنی اور ظلمت کے بھٹک جانا ایسے بی ہے۔ جیسے روز و شب کے درمیان بھٹک یا روشنی اور ظلمت کے درمیان بھٹک اور شادالمی ہے استعود درمیان بھٹک اور شادالمی ہے استعود درمیان اللہ جانا ہونے کے متعلق ارشادالمی ہے استعود درمیان اللہ جانا ہونے یا دخدا جیل درمیان حاول ہوگیا تو انہوں نے یا دخدا جیل علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله دان پر شیطان حاوق ہوگیا تو انہوں نے یا دخدا جیل علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله دان پر شیطان حاوق ہوگیا تو انہوں نے یا دخدا جیل درکی۔

حضرت انس سے موی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم کاار ثناہ ہے کہ این آدم کے دل پر شیطان نے اپنی سونڈ لگائی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ الله کاذکر کرنے لگتا ہوتی ہے۔ وہ الله کاذکر کرنے لگتا ہے تو (یداد حرسے) کھمک جاتا ہے اور اگر الله تعالی سے غفلت کرے تو اسکے دل کو لتمہ کر لیتا ہے۔

ایک حدیث بیان کرتے ہوئے ابن و صال کہتے ہیں گرد آوئی چاسیں برس کی عمر کا ہو جاتا ہے اور (پحر مجی) توبہ نہیں کر آتو اسکے چمرے پر شیطان اپنا ہاتھ پحیر نے لگتا ہے اور کہتا ہے۔ یہ ایسا چمرہ ہے جو نجات حاصل نہیں کر آاور جیسے کہ انسانی خون اور گوشت کے اندر شہو توں کی ملاوٹ ہوئی ہوئی ہے۔ ایسے عی شیطان کے اثرات مجی اسان کے خون اور گوشت میں جار گی رہتے ہیں اور ہر سمت سے اسکے دئت پر چھائے رہتے انسان کے خون اور گوشت میں جار گی رہتے ہیں اور ہر سمت سے اسکے دئت پر چھائے رہتے

ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ابن ادم کے اندر شیطان یوں جاری ہوتا ہے۔

اس طرح خون رواں ہوتا ہے۔ لہذا تم فاقد کر کے اسکے چلنے کے راستوں کو مسدود کر دو۔

آپ نے فاقد کرنا بتایا ہے کیونکہ اسکے باعث شہوت فرو ہوتی ہے اور شیطان کی راہیں تی

ہی شہوات ہیں۔ علاوہ ازیں یہ کہ ہ چہار جانب سے شہوتی دل نے ویر مجانی ہوتی

میں (لہذاان کا سد باب کرنا آدمی کے لیے ضروری ہے)۔ ابلیس کے حالات اللہ نے بیان

فرمائے ہیں۔ القد تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لا قعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلغهم وعن أيمائلهم-

ا تیم ی دجانب) سید جی راه می میں نظے واسطے ننم ور مینحوں گا پھر میں ان پر ضرور آئن گا۔ نظے آگے سے افکے چیچھے سے اور نظے دائیں جانب سے نظے بائیں سے ا

جناب رسالت آب سئی اللہ عید والہ وسلم کا ارشاد ہے: شیطان ابن آبم کے راستوں پر میٹو گیا ہی اسلام اختیار را اب اور اپنے آباؤ اجداد کے دین کو ترک کر آ ہے؟ انسان نے اسلی بات کو نہ انااور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر دید شیطان اسکی ہجرت کے راستہ میں براجان نہ کیا اور ہے نگا لیہ اسلام قبول کر لیا۔ پھر دید شیطان اسکی ہجرت کے راستہ میں براجان نہ کیا اور ہے نگا لیہ تو ہجرت کر اسلام قبال کرنے گا ہے۔ کیا تو اپنی زمین و آسان چھوڑ آ ہے۔ اس نے دیئر آب اسلی نافر انی کی اور ہجرت کر لی پھر وہ جہاد کے راستہ پر میٹھ گیا اور داسکو ) کمنے لگا تو جہاد کر تا ہے۔ طالانکہ یہ اپنی جان اور مال کو جی تباہ کرنا ہے۔ او لاے گا اور پہر تہ قبل کردیا ہوا ، ال کئی بات لیا ہوئے گا۔ آب گا۔ تیری ازواج دیگر لوگوں سے نکاح کریں کی تیرا (پچوڑا ہوا ) ال کئی بات لیا جائے گا۔ اس نے اس کا نافر مان ہوتے ہوتے جہاد کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم جائے گا۔ اس نے دیر کو جنت میں واضل فرمادے۔

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى أله واهل بينه واصحابه

DESCRIPTION AND POST OF

#### ا اب مر 80 ا

## محبت كرنااور نفس كامحاسبه كرنا

حضرت سفیان نے فرمایا ہے۔ رسول القد صلی القد علیہ والہ وسلم کی فرمانبر دار ی کا نام عی فی الحقیقت محبت ہے اور دیگر ایک بزرک نے فرمایا ہے کہ دوام ذکر ہی محبت ہے۔

ایک ار بزرگ کا قول ہے کہ اپنے محبوب کو عی ترجیع دینے رہنے کا نام محبت

ایک اور بزرگ نے کہاہے کہ دنیامی رہنے کو اچھانہ جانا محبت ہے۔

مندرجہ بالاسب اقوال اصل میں محبت کا نیتجہ ہیں اور اصل میں محبت کو کسی نے محبی بیان نہیں کیا ہے۔ ایک بزرگ نے فرایا ہے کہ اصل میں محبوب کی جانب سے ایک مفہوم محبت ہے۔ کیونکہ اسکے ادراک سے دل ہو چکا ہو تا ہے اور اسکی تعبیر سے نجی دل عاجز ہوتا ہے۔

حضرت جنید گنے فرمایا ہے کہ دنیا کے ساتھ تعلقات رکھنے والے کو الند تعلیٰ نے محبت سے خالی کر دیا۔ اور یہ کبی فرمایا ہے کہ معاوضہ لیتے ہوئے جو محبت کی جاتی ہے۔ اس کا حال ایسا ہو تا ہے کہ معاوضہ حس وقت ختم ہو جاتا ہے تو (جان لو کہ) محبت مجمی اختیام بذیر ہوئی۔

ا پ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ حو شخص الله کی محبت با آ ہے ۔ اسے غیر ۔ اسے غیر الله کی محبت با آ ہے ۔ اسے غیر الله کے مامنے اظہار محروے بینا جاہیے۔

حضرت شکی ہے لوگوں نے عن کیا کہ ہم کو عارف اور محب کی تعریف بتا تیں۔ آپ نے فوایا عارف اگر بات کر دے تو ہلاک ہو جاتا ہے اور محب اگر چپ رہے تو ہلاک ہو جائے گا۔ پھر آپ نے یہ اشعار پڑھے۔

يا ايها السيد الكريم

حبک بین العشاء مقیم

یادافع النوم عن جفونی
انت بما مربی علیم
انت بما مربی علیم

(اے میرے کرم کرنے والے الک میرے دل میں تیری محبت جاگزیں ہوگئی
ہے۔اے میری آ نکحوں میں سے نیند کو دور کر دینے والے تجحے الحجی طرح اس کاعلم ب

دیگرایک شاعرنے یوں کہاہے۔

عجبت لمن يقول ذكرت الغى
وهل انسى فاذكر مانسيت
اموت اذا ذكر تك ثم احياء
ولو لا حسن ظنى ما حييت
فاحيا بالمنى وأموت شوقا

رمجھے تعجب ہو تا ہے اس پر جو کہتا ہے کہ مجھے یا در مہی ہے۔ میری محبت اور کیا میں فراموش کر دیتا ہوں۔ جو یا د کروں بھولی ہوئی چیز کو)۔ رض وقت تجھے میں یا دکر تا ہوں تو مر ہی جاتا ہوں اور پھر زندہ ہو تا ہوں۔ اگر مجھے صن طن نہ ہو تو میں زندہ ہی نہ دہ سکوں)۔ (میں تقدیر کی روسے زندہ رہتا ہوں اور اپنے اشتیاق سے مر تا ہوں۔ پس تم پر میں کتنی ہی مرتبہ مراہوں)۔

شربت الحب كاسابعد كاس فمانغدالشراب ومارويت. (م بيالوں كے بيالے عى بياكيا كر چر جى مشروب ختم نه ہوااور نه ميں عى سير

.(l)

فلیت خیاله نصب لعینی فان قصرت فی نظری عمیت د کاش که میری آنکھوں کا خیال بسارہے میں اس کو دیکھنے میں اگر میں قصور کرول تومیں اندھا بی ہوجاؤں)۔ ایک روز حضرت رابعہ عدویہ کھنے لگیں کون خبر دے گا ہم کو ہمارے محبوب کے بارے میں تو ان کی فادمہ نے عرض کیا کہ ہمارا محبوب ہمارے ساتھ ہی ہے۔ مگریہ دنیا ہے ہو ہمیں ہمارے محبوب سے دور رکھے ہوئے ہے۔

581

ابن جلار من فرمایا ہے۔ حضرت علیمی علیہ السلام کوالند سے وحی فرمایا گیا کہ میں حس وقت اپنے بندے کے باطن میں مجھے دکھائی دیتا ہے کہ اس میں مند دنیا کی حب ہے ا<del>ور نہ</del> آخرت کی محبت تومیں اس کادل محبت سے پر کر دیباً ہوں اور اس کو اپنی حفاظ<mark>ت میں</mark>

اور نقل کیا گیاہے کہ ایک روز حضرت سمؤن نے محبت کے متعلق بات کی تو اجا تک می ایک پرندہ سامنے آیا اور وہ گر پڑا اور اپنی جونے کے ساتھ زمین کو کرید تارہا بهال مک که اس کاخون حل آیا اور پیروه مرکیا۔

حضرت ابراهیم ادهم نے عرض کیا۔ اے میرے اللہ تجے تو علم ہی ہے کہ تو نے مجھے اپنی محبت عطافر مائی ہوئی ہے۔ اپنے ذکر کے ساتھ مجھے انس دیا ہوا ہے اور مجھے تونے اپنی عظمت میں موچ و فکر کرنے کے لیے فراغت عطاکر رائحی ہے۔ ایسی تعموں کے مقابلے میں میں مجھر کے ایک پر جنتا درجہ تھی جنت نہیں سمجھتا ہوں۔

حضرت سری مقطی کے فرمایا ہے۔ حج اللہ کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ وہ زندہ رہتا ے۔ اور جو دنیا پر ماعل رہا وہ محروم رہ کیا اور بیو قوف شخص تو صبح و شام ( یعنی جمہ وقت) کچھ نہیں کچھ نہیں کر تا رہتا ہے اور صاحب عقل اپنے نقا نص کی جستج میں رہتا

نفس کامحاسبہ:- اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے:-

یاایهاالذین امنواانقوالته ولتنظر نفس تاقدمت لغد۔ (اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم اللہ سے ڈرقے رہواور م جان دیکھتی رہے ہو کچھ كل كے واصطے اس نے آگے بھيجاہے )۔

اس میں اپنے سابقہ اعمال کا صاب لگانے کے لیے حکم فر مایا کمیا ہے۔ یہی سب ب كه حضرت عمر ان فرمايا ب- اينا محاسبه تم خود كرو بيشه اسكى كه محاسبه ورتم إينا وزن كر لو . قبل اسك كه وزن كيا جاتي. م وی ہے کہ رمول اللہ کی فدمت میں ایک تشخص عاضہ ہوااور عوض کیا یا رمول اللہ مجھے کچیے وصیت فرمانیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تو وصیت جاہتا ہے۔ اس نے عوض کیا بال آنحضرت نے ارشاد فرمایا۔ حب وقت کس کام کے لیے توارادہ کرے تواس کے انہم کو موجی ہے آگر (انجام) امچاہو تو (اس کام کو) کر لے اور (اسکا نیتجہ) مرکشی ہوتواس سے بازرہ۔

روایت میں آیا ہے کہ صاحب معقل کے نزدیک اسکی جار ساعات ہونی جاہتیں۔ ایک گھزئی دان میں سے وہ ہو) کہ اس میں وہ اپنے نفس کا حساب لگائے۔

وتولواالي الله جميعااية المومنون لعلكم تغلحون

(الله كى جانب تم سارے ہى توبه كرواے ايمان والو تأكه تم فلاح حاصل كرو) .

اور توبه سے يه مراد ہے كه غلطى و خطا سرزد ہونے كے بعد انسان اسد ديكه كر غدامت محسوس كرے (اور توبه كى كرے) ، رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نے ارشاد فرايا ہے كہ ميں دن ميں سوم تبداللہ كى طرف توبه كياكر تا ہوں ۔ الله تعالىٰ نے فرمايا ہے :

ان الذين انتفو اذامسهم طنت من الشيطان تذكر وافاذاهم منصرون و المنظم منصرون و المنظم منصرون و المنظم عليه المنظم و المنظ

حضرت عمر تنظم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب رات ہوتی قتی تو وہ اپنے پاول پر درے مارتے تنے اور خود کو کہتے تھے تو آئ کیا عمل کیا ہے۔

حضرت میمون بن مہران نے فرمایا ہے۔ بندہ اس وقت متقیوں میں سے ہو سکتا ہے۔ جب وہ نثریک کے محاسبہ سے بٹید کر اپٹا محاسبہ کر تا ہو اور نثریک ( کار) تو کام کر لینے کے بعد آئیں میں اپنا محاسبہ کیا کرتے ہیں۔

حضرت عائن الرايت كرتى الله كه حضرت الو بكر صديان في اين وسال إن كو وسال إن كو وسال إن كو وسال إن كو وسان كو فرايا مير من نزديك سب لوكول الله عمر من الله كر محبوب كوئى شخص نهيل به بهر ان كو فرايا ميل في كس طرح كها به و توانهول في (سيده عائش في آپكي بات كو دوباره كميد ديا تو آپ في بهر فرايا عمر سن زياده مجمع محبوب اور كوئى نهيل و اب آپ كي اس كلام پر آپ تدر فرائيل كه انهول في اين بات پر كس طرح اس اس كلام پر آپ تدر فرائيل كه انهول في اين بات پر كس طرح

موی و فکر کی اور ایک اور کلام فرماه یا دماه یه که پیلے اقب فرمایا یعنی سب سے زیادہ عزیز ا

ور حضہ ت صلح ملی حدیث پاک میں آیا ہے کہ دوران نماز بب انہیں پر ندے نے بن جانب متوجہ کر دیا تو انہوں نے سوچنے کے بعد وہ بان صدقہ کر دیا کہ ممکن ہے سابقہ کر گائی کی علاقی وہ جائے۔

اور معنم ت ابن سلام ت مقل کیا کیا ہے کہ وہ لکڑیوں کاایک بندل اس کے جوئے تحے۔ لوکوں نے انہیں کہا اے ابو یوسف۔ آپ کے غلام اور لونڈیاں موجو، ہیں، ہوجہ کام کرنے واسطے کافی تحسی دابن سلام نے جواب دیا کہ امیں نے خو مثن کی کہ اپنے نفس کی آزائش کروں کہ انکار تو نہیں کر تا دیہ کام کرنے ہے ،

حضرت من آنے فرمایا ہے۔ مومن اپنے نفس کی الجی حن نعرانی ، آستا ہے اور اس
کا محاسب کر تار ہتا ہے۔ الله تعالٰ کی خاطر جو قوم اپنا محاسب دنیا کے اندر کرتی رہی اسکے
لیے حساب آسان ہو کیا۔ بہر آپ نے محاسب کی وضاعت فرمائی اگر اچانک عی کوئی شے
مومن کے سامنے آجاتی ہے۔ 'س سے تعجب ہو تا ہو تو وہ کہد دیتا ہے۔ والله تو مجھے حمہ سے
زدہ کرتی ہے حالانکہ تو ممیر کی ضرورت ہے (مرادیہ کہ تو نے ممیرے لیے آٹائی آٹائی) مکر
انجا ہواکہ میرے اور تیرے درمیان رکاوٹ بن کئی یہ قبل از عمل محاسب ہو تا ہے۔

اسکے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر وہ کچھ اخریش کامر تکب ہونے لگے تو خود کو تک مخاطب کرتے ہوئے کبد دیتا ہے تو اس کام کاارادہ کیے ہوئے ہے۔ واللہ تیرے واسطے اس پر کچھ مجی عدر نہیں ہے۔ قیم ہے اللہ کی میں تجھے یہ کام ہر کز نہیں کرنے دول گا۔

حضرت انس بن الک و مردی ہے کہ میں نے ایک بات حضرت عمر ہے ساعت کی وہ باہم ممل آئے سات علی ایک بات حضرت عمر ہے ساعت کی وہ باہم ممل آئے ساتھ بی میں بھی باہم آگیا۔ حتی کہ ہم ایک باغ میں آگئے۔ میرے اور انکے درمیان دیوار فتی میں نے ان کو کہتے ہوئے ساہ اے عمر بن خطاب! سے امیر المومنین! خود کو سنجال ہے، سنجل جا۔ واللہ شجھے اللہ سے خوفردہ ہونا بی ہے نہیں تو وہ شجعے عداب کرے گا۔

الله تعالى كار ثباد بي: ولا اقدم بالنفس اللوام ة (اور مجيح قدم بي نفس لوامه لى ١٠) متعلق حضرت حسن في درير عباب كرنے والا دو يا

ہے۔ یعنی کہ اس بات ہے تجھے کیا سمرہ کار تھا۔ اس کھانے تیری کیا غرض قی۔ تو نے یہ پی کی کیا حاصل کرنا تھا اور بد قاش شخص ہر کام کر تارہتا ہے۔ وہ اپنے آپ پر عقاب نہیں کیا کر تا۔ حضرت مالک بن دینار ؓ نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالی اپنے ایے بندھ پر رقم کرے جو فود کو کہتا ہو کیا تو ایسا نہینے کیا تو اس اس طرح کا نہیں ہے۔ اللہ تعالی اپنے بندھ پر بی اپنی مذمت کرتا ہو چمر فود پر لگام دیے رکھے اور اس کو اللہ تعالی کی مطابقت میں پابند بناتے اسکی قیادت کرنے والا صرف قرآن ہو۔ اس طرح نفس پر عقاب کیا جاتا ہے۔

اور حضرت میمون بن مہران نے فرایا ہے کہ صاحب تقوی شخص اپنے نفس کا محاب قالی سخص اپنے نفس کا محاب قالم سلطان اور بخیل مشر یک سے محبی زیا دہ سختی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔

حضرت ابراهیم شی نے قرایا ہے۔ میں نے خود کو یوں سمجا جیسے کہ میں جنت میں موجود ہوں۔ اسکے پھل کھار ہاہوں۔ وہاں کی نہروں سے پانی نوش کر، ہاہو۔ حوروں کے ماتھ معافقہ کر تا ہوں۔ اسکے بعد میں نے خود کو دوزخ کے اندر موجود تصور کر لیا کہ اس میں کانے دار تھوم کھار ہاہوں۔ پیپ نوش کر رہا ہوں زنجیروں کے اندر مجھے جکڑ رکھا ہے۔ کانے دار تھوم کھار ہاہوں۔ پیپ نوش کر رہا ہوں زنجیروں کے اندر مجھے جکڑ رکھا ہے۔ پھر میں نے اپ نفس کو مخاطب کیا۔ اب تو بتا تو کیا چاہتا ہے۔ نفس کہنے لگاکہ مجھے دنیا میں والی جمجے دیا میں موجود ہے اس کو فرادیا کہ لو پھر تیری مردابر آتی ہے۔ اب نیک عمل کر دیعنی تو دنیا کے اندر عی موجود ہے )۔

حضرت الک بن دینا نے فرایا ہے کہ میں نے جائی کو سنا جبکہ وہ خطبہ دے رہاتھا۔
اور کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ رحم فرائے ایسے شخص پر حس نے اپنا محاسبہ خود کیا۔ پیشتر اسکے کہ
کوئی دو سرااس کا محاسبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرائے ایسے شخص پر حب
نے اپنا محاسبہ خود کیا پیشتر اسکے کہ کوئی دو سرااس کیا محاسبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم
فرائے حس نے اپنے عمل کی لگام تھام رکھی پھر د مکھا کہ اسکی نیت کسی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرائے۔ حس
اس پر رحم فرائے۔ حس نے اپنے وزن پر توجہ رکھی۔ اللہ تعالیٰ اس پر حرم فرائے۔ حس
نے اپنے ناپ د تول، پر نظر رکھی۔ وہ اسی طرح کی باتیں کر تارہاکہ بالآخر مجھے رونا آئیا۔
خضرت مالک بند دینار (روش) براغ کے باس آجائے تھے اور براغ اور چرائ

ك شعبير كي بهت مي نزديك ايني شكل كر ويت تلجي الكركي هر".ت مسون بوك

لگتی تھی توایت آپ سے بی کہنے لگتے۔ سے تعنیف تو نے آئ فلار کام کیور کیا ؟ نے فلاں روز فلاں فعل کیور کیا تھا۔

اللهم صلى على سيدنا ومولانا محد وعلى آله واهل بيته اصحابه وبارك وسلم

## ا بب نمبر 81

## حق کے ساتھ باطل ملانا

حضرت معتقل بن یساد ﷺ ہے رموی ہے کہ رمول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ار نشاہ ہے۔ بک ایسا زمانہ لوکوں پر آجائے گا جبکہ لوکوں کے قلوب میں قرآن پر نا ( ہونے کا احساس ہونا شروع) ہو گا۔ حس طرح بدنوں پر لباس ہوسید ، ہو جاتے ہیں ، ن كااسب كام من ير (مبني) مو كاراس ميل بالكل دُرينه مو كاران مي سي جب تي في لوتی نیک کام نیا تو کھے گاکہ قبول ہو گااور اگر سی نے بران کی تو کہے گاکہ معاف

یعتی رسول الله صلی الله علیه واله وسلم الکے بارے میں میں اطلاع دے دی کہ بجائے ٹوف کن نے کے وہ محمّن و لائی از یں کے لیم علمہ قرآن باک میں ٹوف ولانے والے مقامت و نه جائي ڪ.

انساری ف بارے میں یہ فرمایا:

فحلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يا خدون عرض هذا الادبي ويفولون سبغفر لناء

اب ن ب عد جو ت وه لتاب ك وار تغينوه ناقص اسباب ليت مين اور پيم كمت میں کہ ہم و موف فرمادیا جانے گا)۔

ا ان ے مروب کے انساری کے عالموں کو ورشت میں کتاب کاعلم میر ہو جبلہ ماں من حرب کا ہے کہ وہ دنیا کی شہو تیں حاصل کرتے ہیں خواہ وہ حلال ہوں یا وہ حرام

سر الله الرشاد فرمايا على ولمن خاف مقام ربد جنتن والمي في فوف تا يا بنا يرور د گار ب سائت كرد جو ف ب سك وسط دو باغ بين ١٠ مراديد ب لدود

قرآن میں وارد وعیدوں سے خوفردہ ہو آ ہے اور قرآن باک تو تمام بی تحذیر و۔ تخویف دلا تا ہے۔ جو آ دمی اس میں تدبر کرے ۔ اگر صاحب ایمان ب تو کافی دیر عب مغموم حالت میں رہے گا اور الند تعالی سے خوفر دو ہو گا۔ کیکن آمام وز حال یہ نس رہا ہے ۔ اسکے ظام لفظوں کی کمی یا زیا دتی پر عی لوک مناظروں میں لکے ہونے ہیں۔ جیسے وہ مرب کے ع بی شعوروں کو پڑھتے ہوں۔ معانی پر کوئی دھیان نہیں دیناکیا ای سے برا لونی فریب دنیامیں ہو نامکن ہے؟ وہ لوک جن کی نیکیاں ہیں اور برانیاں مجی میں اور وہ برانیا<del>ں</del> زیادہ ہیں بہ نسبت نیکول کے اسکے باوجودان کو امید ہے کہ مجش دیے جاتیں ہے۔ نہیں يه كمان بيكور والا بلرا لازمازيا ده وزن زالا مو كا وه في اي فريب من عي بر ہوتے ہیں۔ یہ بڑا جہل ہے۔ یہ ای طرح بی جان لوجیے کوئی آدمی حرام اور علال ت جل مال میں سے صدقہ کر تا ہے۔ ممکن ہے لوگوں کا غصب کیا ہوا مال ہو جو لو کوں کو دیتا ہے اور اس خیرات روه انجهار کیے ہوتے ہو اور جاتا ہو کہ ایک موار در ہم برنی رو ب صرف کرنے کے مقابل دی در ہم حرام و علال کے دیلے جلے مال بن ہے ، خیر ت ربینہ زیادہ وزنی ہے۔ اسکی مثال یوں ہے کہ میں ان کے ایک پلرے میں بات من در مرات گئے ہول دوسمرے پلڑے میں دک در تیم پڑے ہونے جوں اور تعبی کی خوامش جو موہ دی در ہم والا پلوازیا دہ مجاری موایک من ار در ہم والے بلاے کے مقابلے میں تو لنتی بزی حمالت ہو کی سہ۔

اور کچ اس طرن کے لوگ مجی موجود ہیں۔ جن کاخیال ہے کہ ہمار تی نیدیا برزید بھیں ہوت ہیں بہ نسبت براتیوں کے لہذا محاسبہ نفس نہیں کرتے اور وہ ان برانیوں نہیں مات انسان جب نیک عمل کوئی کرے تو سافتہ میں وہ اپنی براتیوں کو بنی تن رکے مثل الله علی من بی یا زابان سے ایک صد مرتبہ استعفار کرتا ہے یا سیمی پڑھتا ہے۔ لیکن ماتح بنی وہ سلمانوں کی غیبت بنی کرتا رہ انکی عزت کو صابع کرے اور دیگر الله تعالی نے بو ناپسندیدہ چیزیں بتانی ہیں۔ ان کا ارتکاب کرے تمام دن بے شار فعل اس طن کی بایہندیدہ چیزیں بتانی ہیں۔ ان کا ارتکاب کرے تمام دن بے شار فعل اس طن کرتا رہے۔ لیکن دھیان صرف اس ایک صدبار پڑھی ہوئی استعفار پر رکھے اور مار من کرتا رہے۔ لیکن دھیان صرف اس ایک صدبار پڑھی ہوئی استعفار پر رکھے اور مار من برتارہ ہو جائیں اور درج کرنے والے فرشح تو لکھتے ہی جاتے ہیں اور الله تعالی کی جنب بارشمار ہو جائیں اور درج کرنے والے فرشح تو لکھتے ہی جاتے ہیں اور الله تعالی کی جنب بارشمار ہو جائیں اور درج کرنے والے فرشح تو لکھتے ہی جاتے ہیں اور الله تعالی کی جنب

سے یہ د حمکی می بے کہ مر برائی پر مرادے گا۔ الله تعالی نے فرمایا ہے ا

مايلفظ من قول الالديدر قيب عتيد

(نہیں بوایا کچے بات کریہ کہ اسکے باس عگہبان تیار موجود موتے ہیں)۔

جبکہ یہ شخص ہے کہ ہمہ وقت تسیموں کا ثواب بی شار کرنے لگارہا ہے اور اس مدا پر توجہ نہیں کر تا جو غیبت کرنے والوں اور مجموث بولنے والوں اور پخل خوروں اور منافقت کرنے والوں کے لیے ہے۔ منافی لوگ وہ ہوتے ہیں جو ظاہر میں کچھ ہوتے ہیں اور باطن میں کچھ اور ہوتے ہیں یہ ساری آفتیں اس زبان کی ہیں اور یہ فریب بی فریب ہے۔ وہ فر شع جو اعال تحریر کرتے ہیں۔ اگر لکھتے رہنے کی اجرت مانگ لیں تو اپنی تسیم کے مقابلے میں میں اپنی بیمودہ بک بک نہ لکھوائے گا۔ بلکہ جو ضروری امور ہیں۔ انکے بارے میں مجی چپ سادھ لے گا پھر اپنی فرصت کے وقت میں یہ اپنی پر حی جانوالی تحب نہ سیمات کے ساقہ ساقہ دو سمری باتیں تی فرور گنتا رہتا۔ ایسے شخص پر کیوں تعجب نہ ہو گا۔ بو تحورث سے دنیوی مال کے بارے میں تو سخت محاسبہ کرتا ہے اس فدش کے ہو گا۔ بو تحورث سے دنیوی مال کے بارے میں تو سخت محاسبہ کرتا ہے اس فدش کے بیش نظر کہ مال برباد نہ ہونے پائے اور وہ بہشت بریں اور اسکی نعمتوں کے ضائع ہو جانے کے بارے میں کوئی اصتیاط دور نہیں رکھتا۔

سوچا جائے تو یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ ہم اس حال میں آداخل ہوتے ہیں کہ
اس میں اگر شک کریں تو کافر پکے ہوں اور اگر تصدیق کریں تو دھوکے میں پڑے ہوئے
بیو قوف بی ہوں گے ہم لوگوں کے اعمال اس طرح کے نہیں ہیں۔ جیسے قرآن پاک کی
حدایت کے مطابق عمل پیراہونے والوں کے ہوتے ہیں اور ہم اللہ کی بہناہ کے طالب ہیں۔
اس بات سے کہ ہم کفر کے مرتکب لوگوں میں سے ہوں۔ اللہ کی وہ ذات پاک ہے کہ اس
نے ہم کو یہ یقین کرا دیا اور متنبہ فرہا دیا اس سے۔ اور اتنی زیا دہ غفلت کے شکار اور
فریب خودہ اشخاص کے لیے ڈرنا اور متنقی بننا مشکل (بی دکھاتی دیتا) ہے۔ نیز یہ کہ وہ برگ
خواہشات اور شیطانی وسوسوں پر اعتماد نہ کرسے (یہ ہمی اسکے لیے ناممکن بی ہو کر رہ جا آ

اللهم صلى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واهل بيته واصحابه م وباركوسلم

#### باب نمنر 82 🕝

## جاعت کے ساتھ نمازادا کرنے کی فضیلت

رسول القد صلی الند علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ جاعت کے ساتھ ۱۶ ن تی خار کا مرتبہ الکیلے ناز ادا کرنے سے سائٹیں گنا افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ت مرونی ہے کہ مجھ لوگوں کورسول القد صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے نماز میں غیر موجود پایا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ ایک شخص کو نماز پر جانے کا حکم فرما دوں اور میں خودان لوگوں کے پاس جاکر ان کے گروں کواک لگا دوں جولوک نمرا سے جبجے رہتے ہیں ایعنی نماز باجاعت سے رہ جاتے ہیں)۔

دیگر ایک روایت میں اس طرح ہے ا- پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو نماز ہے پیچھے رہنے والے ہیں۔ انکے گرول کو لکڑیوں کے گئے سے جلا دوں جبکہ اس کو اگر علم ہو کہ اسکو موٹی ہڑی یا دو کر ملیں گے تو پھر تجی وہ آئے گا۔

اور ایک مرفوع روایت حضرت عثان سے ہے کہ حب نے ناز عشا۔ اجماعت کے ساتھ) بڑھی تواس نے گویا آدئی شب مک قیام کیا اور حب نے تنہی کی تی ناز اجماعت کے ساتھ) اداکی تو جیسے اس نے تمام رات قیام کیا۔

ر سول اللمد صلی الله علیه واله وسلم کاار شاد ہے۔ حس نے جاعت کے ساقہ نماز پڑتی اس عبادت کے ساتھ سمندر ہی پر کر دیا۔

حضرت سعید بن مسیب فنے فرایا ہے۔ کہ بیس برس گذر چکے بیں کہ جب بی موذن نے (نماز کے لیے) اذان بلند کی میں (معجد میں) پہلے بی موجود ہو تا تھا۔

حضرت واسع ين فرمايا بدنيا سے ميرى بيند صرف تين چيزي بي

(۱) ـ ايسا مجاتى ہوكہ ميں جب علط روش اختيار كروں تو وہ مجھے درست كر دے ـ

(٢) عرف اتنى مى غذامم موكه حب كے بارے ميں مجھ سے صاب سوال بند بو

(۳)۔ جاعت کے ساتھ نماز پڑھنا حس میں غفلت نہ ہونے پائے اور میرے حق میں اس کا جر و ثواب در ن کر دیا جاتے۔

روایت ہے کہ ایک قوم کی ( غاز میں) امات کرتے ہوئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرات نے غاز پڑھائی۔ جب غاز پڑھ چکے تو فرایا کہ مشروع سے تی شیطان میرے در بے رہا۔ حقیح کے میں دومہوں پر خود کو فضیلت ہونے کا اصاس کر تارہا۔ لہذامیں آئندہ محملی غاز میں امت نہیں کروں گا۔

یں مارین کے بی کروں مالیہ منہ ت سن نے فرمایا ہے۔ جو شخص علمار کے پاس سمجی نہیں آیا جا آیا سکی امت مسلحہ مند سے م

مي لمحي فازاداينه كريل-

ں ہوں اور امام مستنمی گرماتے ہیں کہ بلاعلم خاز میں المت کرنے والا شخص یوں ہے۔ جیسے مندر میں یانی کی پیمائش کر تاہو کہ کمی یا زیا دتی سے نابلد ہو۔

حضہ تعالیم اصم یک فرایا ہے۔ میں باجاعت ناز سے رہ گیا تو ابو اسحال یکی صرف تھے۔ ہو میری تعربی تعربیت کرنے کے لیے آئے۔ جبکہ میرا فرزند اگر وفات پا تا تو میری تعربیت کی فاط دس مردار لوگ آئے حیف ہے۔ لوگوں پر کہ وہ دنیا کی مصیبت کی نسبت دین کی مصیبت کو آسان جانے لگے ہیں۔

دین کی مصیبت او اسمان جاسے لیے ہیں۔
حضرت ابن عباس فرائے ہیں کہ جو شخص اذان سن لے مگر اس کو قبول نہیں کر تا
تو اس نے جلائی کے لیے نیت نہ کی اور نہ جی اسکی فاطر بھلائی کا ارادہ کیا گیا (مراد ہے کہ
اکر وہ اذان سن کر مسجد میں باجاعت نماز کے لیے عاضر نہ ہوا)۔

حضرت ابو مریرہ فی فرمایا ہے کہ ابن آدم کے کانوں میں سید بھملا کر ڈال دیا بائے تو یہ بہتر ہو گا۔ اس بات سے کہ وہ اذان کوس لے پھر مجی مسجد میں عاضر نہ ہو۔

روایت کیا گیا ہے کہ حضرت میمون بن مہران مسجد میں ( فاز کے لیے ) آئے توانکو بنا کیا گیا کہ لوگ تو انکو بنا کیا گئے ہیں تو آپ نے فرایا انا دته وانا الید در اجعون میں اس فاز کو (جاعت کے ساتھ اداکر نے کو) عراق کی حکومت سے مجی بہتر مانتا ہوں۔

ر سول الند صلى الند عليه والدسلم كاار ثناد ب- حب في جالس دن (متواتر) جاعت كى ساقد ناز پرزى اور تكمير تحريمه كو جانے نه ديا اسكے كل دوراتيں درج كى لى جاتى ب-

ہے اس نے ساتھ نماز

نفاق سے برات اور دوزخ سے کئی برات۔

كما جاتا ہے كه جب قيامت قائم دوكي توايد قوم پين كى جائے في نظے يہي یول جمکتے ہوں کے جیسے سارے جمکتے ہے۔ ان سے ملائلہ دریافت اریں سے لہ تم یہ کال کرتے رہے ہو وہ حواب دیں کے کہ اذان جمیں سانی دیتی تنی نو ہم اسی وقت و<mark>ضو</mark> كرنے كے ليے اپنے جاتے تھے اور كسي اور كام ميں نے لكے رہتے تھے ليك بعد دومهرى الك جاعت كولايا جائے گا. جنكے جم سے يوں جمكيں كے جيسے جاندان سے يوجياجانے گا ، وہ تجاب دیں کے ہم قبل از وقت ہی وضو کر بیا ٹرتے تھے۔ نظے مدانک ماعت اس ط ح كى چين كى جائے كى الكے جبرے ماند آفتاب كے يملتے ، للتے : ر كے وہ بتائيں كے كہ ہم معجد كے اندر موجود اذان ساكرتے تے۔

روایت کیا گیا ہے کہ سلف صالحین کا معمول تمالہ جب بھی میں ملیر ول قلما ہو جاتی حتی تو تین یوم اس کاافنوس لرتے بہتے تھے ور ایس می ن ما مت جاتی رستی فی تو سات یوم تک وہ اسکے افوی میں رہے تھے۔

اللهم صلى على سيدنا ومولانا محمد وعلى ألد واهل بسد واصحابه وبارك و لم

## اب نمبر 83

## ناز تہجد کے فضائل

قرآن باک میں اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے:

ان ربك يعلم انك تغوم ادنى من ثلثى اليل-

( محقیق تیرے رب کو معلوم ب کہ تو کھوار ہتا ہے قریب دو تباتی رات کے )۔

نیر الله تعالی نے فرمایا ہے ا-

ان ناشئة اليلهي اشدوطاء واقوم قيلا

(بے شک رات کے وقت اٹھنائفس کو کھینے کے واسطے بہت شدید ہے اور اس کو خوب سید حاکر دیتا ہے).

اورار شادفهایا ب که:

تتجافى جموبهم عن المضاجع-

(بستروں سے منکے بہلو علیحدہ ہو جایا کرتے ہیں)۔

نیر ارشاد فرمایا ہے:-

امن هو قانت اناء اليل-

(كياوه حوسار فررات عبادت كرماب).

اور يول ارشاد فرمايا ہے:-

والذين يبيتون لربهم سجداوقيماء

(اور وہ لوگ جو اپنے رب کے واسطے رات بسر کرتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام

کتے ہوتے )۔

اور ارشاد فرمايا ب--

واستعينوابالصبر والصلوة

(اور الغدے مدد طلب كروسم كے ماتھ اور نماز كے ماتھ).

ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہے رات کا قیام اور صبر کے ساقہ استعانت کرنے میں۔ نفس کے فلاف مجاہدہ ہے۔

اور احادیث می وارد ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی الله علیہ والہ وسلم کاار شاد ہے کہ تم میں سے ایک کی کدی پر شیطان تین گرجی گا دیتا ہمین وقت وہ سوتا ہے۔ جب ایک کرہ گا تا ہے تو کہتا ہے رات طویل ہے تو سویارہ۔ حب وقت جاگ اٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگ جاتا ہے تو ایک گرہ کئل جایا کرتی ہے۔

اگر وہ وضو کر تا ہے تو دومہ ی کرہ مجی کھل جاتی ہے اور نماز ادا کر بیتا ہے تو تیمہ ی کرہ مجی کھل جاتی ہے اور وہ خوشی و مسرت سے صبح کر تا ہے پاک حالت میں. (اور جو نماز کے لیے نہیں اٹھتا) وہ فبیث کیفیت میں اور سستی میں جنلا ضبح کر تا ہے۔

ایک بارگاہ میں ایک شخص کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ وہ تمام رات مویا ہی رہتا ہے۔ یہاں مک کہ صبح ہو جایا کرتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ شخص ایسا ہے کہ حس کے کان میں شیطان نے پیثاب کر دیا۔

مروی ہے کہ ایک نوار ہوتی ہے شیطان کی ایک چٹنی اور ایک دوائی چمز کنے کے لیے۔ اس کی نوار کو جب بندہ ناک میں لے تو وہ بداخلاق بن جاتا ہے اور حب وقت اسکی میٹنی کو کالیڈ ہے تو اسکی زبان کے اور برائی کو تیزی حاصل ہو جاتی ہے اور حب وقت وہ اس پر چمڑ کاؤ کر دیتا ہے تو وہ تمام رات سویا عی رہتا ہے۔ حتی کہ صبح ہو جایا کرتی ہے۔

ر سول الله صلی الله علیه داله وسلم کاار شاد ہے۔ بندہ دوران شب دور کعت ( نماز ) ادا کر لے ( یعنی بوقت تبجد پڑھ لے ) تو اسکے حق میں دنیا و مافیجا سے مجی بہتر ہو تا ہے اور اگر میر کاامت کے لیے دشوار نہ ہو تا تو ان کے لیے میں اسے فرض کر دیتا۔

اور حضرت جابر سے مستح بخاری میں روایت کیا ہے کہ رسول التد صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کا ارشاد ہے۔ دوران شب ایک ساعت ایس ہے کہ جو مسلمان مجی اللہ سے اس وقت جو بھلائی مجی طلب کرے وہ اللہ اسے عطافر ما تا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ وہ وہ ایا و آخرت کی کوئی بھلائی طلب کرے اور یہ ساعت مررات میں ہوتی ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعب سے مروی ہے کہ رسول الند صلی الند علیہ والہ وسلم رات کو قیام فرمایا کرتے تھے۔ لوکوں نے عیام فرمایا کرتے تھے۔ لوکوں نے عرض کیا الله تعالیٰ تو آپ کے تمام اگلے پہھلے گناہ معاف کر پھکا ہے (پھر اتنی مشقت کس لیے کرتے ہیں) فرمایا کیا میں اس کا شکر کذار بندہ نہ بنوں۔

یہاں مراد ہے کہ مزید درجات کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہوں۔ شکر گذاری مزید درجات کاباعث ہوتی ہے جیے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے،۔

لئنشكرتم لازيدنكم

(اگرتم نے شکر اداکیا تولاز امی نہیں مزید عطافر ماؤں گا)۔

ر سول القد صلی القد علیہ والہ وسلم کا ارشاد ہے، اے ابو ہریرہ ایک تمہاری یہ خوامش ہے کہ تم پر دوران زندگی، بوقت موت، قبر کے اندر اور جب دوبارہ اختا ہے اس وقت التد کی رحمت ہوتی رہے تو رات کے وقت اٹھا کرد اور نماز پڑھا کرو (اور اس میں صرف) اپنے پرورد گار کو راضی کرنا ہی تمہاری نیت ہو اے ابو ہریرہ اپنے مکان کے گوشوں میں نماز ادا کیا کرو تو تمہارے مکان کی روشنی آسمان میں یوں چمکتی ہوگی حمر طرح اہل دنیا کو ساروں کی روشنی دکھائی دیتی ہے۔

رمول الند صلى الله عليه واله وسلم كاار ثناد ب- تمبار الله عليه واله وسلم كار ثناد ب- تمبار الله عليه واله وسلم قيام كروكيونك تم الله تم ساله بيك وال نيك لوكول كايه معمول ربا ب-

یہ اس لیے ہے کہ رات کو قیام کرنے کے سبب قرب البی نصیب ہوتا ہے۔ معاصی کی معافی عطا ہوتی ہے۔ بدن کی یعاریاں ختم ہو جاتی ہیں اور گناہوں سے رکاؤٹ ہو جایا کرتی ہے۔

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کاار شاد ہے۔ جو آدمی بوقت شب نفل نماز ادا کر تا ہو پھر کسی روز اس پر نیند کاغلبہ ہو جائے تواسکے حق میں نماز کا ثواب درج کر دیا جا تا ہے اور اسکی وہ نیند صدقہ ہو جاتی ہے اس پر۔

حضرت ابو ذر کو رسول القد صلی القد علیه واله وسلم نے ارشاد فرنایا اگر تم سفر دپر روانه ہونے) کا ارادہ کرتے ہو تو کیا زاد راہ تم بنایا کرتے ہو۔ انہوں نے ع ض کیا ہاں۔ تو آئنحضرت نے فرمایا تو قیامت کے سفر کے واسطے زاد راہ کیا ہے۔ اے ابو ذر کیا تجے میں یہ نہ بتاؤل وہ چیز ہوا ک روز تمبارے لیے مفید ہوع من کیا ہاں۔ آپ پر میرے ماں باپ نثار ہول۔ آپ پر میرے ماں باپ نثار ہول۔ آنکفرت نے فرمایا قیامت کے روز کے نے کسی بزے سخت کرم دن میں روزہ رکھو۔ قبر میں وحشت رفع کرنے کے واسطے دوران شب نماز پڑھو اور بڑے امور قیامت کے واسطے کچ ادا کرو اور ہر مسکین پر صدقہ کرویا کلمہ حق تی کہہ یا کسی برے کام سے باڑی رہ۔

روایت کیا گیا ہے کہ ایک شخص عبد رسالت آب سلی النہ علیہ والہ وسلم میں الوقت افحہ کر غاز شہوع کر دیا تھا اور قرآن پڑھتا تھا۔ جب دیگر ہوگ اپنے بہتروں میں پلے جایا کرتے تھے اور افکی آ تکی ہو جایا کرتی تھیں۔ اور وہ شخص دعا کیا کرتا تھا۔ ہے پرورد گار تعان مجھے آگ ہے محفوظ رکھ ۔ اسکے متعلق رسول النہ سلی النہ علیہ والہ وسلم ہے ذکر کیا گیا تو آپ نے فرایا حمل وقت وہ اس طرح کر رہا ہو گا۔ مجھے خبر کرنا ہیں آپ اسکے بیاس تشخص تو نے فرایا ہے والہ وہ سے نے فرایا اس سے بولی تو آ نحصہ ت نے فرایا اس مخص تو نے النہ سے جنت کیول طلب نہیں کی۔ عرض کیا یار سول النہ صلی النہ علیہ والہ وسلم میرا مقام ایسا نہیں ہے نہ ہی میر ہے اعال کو وہاں حک رسانی ہے۔ کچھ دیر بعد والہ وسلم میرا مقام ایسا نہیں ہے نہ ہی میر ہے اعال کو وہاں حک رسانی ہے۔ کچھ دیر بعد حضہ ت جب یل علیہ السلام نازل ہو گئے اور کہا کہ فلاں شخص کو فرمادیں کہ اسکو النہ نے دوز نے ہے بینی بناہ عطافر مادی ہے اور جنت میں داخل فرمادیا ہے۔

روایت کیا گیا ہے کہ رسول الند صلی الند علیہ والہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے علیہ والہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے علیہ والہ وسلم کے شکیا ابن عمر خوب آدئی ہے کاش کہ شب کووہ نماز اداکیا کرے۔ رسول الند سلی الند علیہ والہ وسلم نے ان کواس سے آگاہ فرمایا۔ پس اسکے بعد وہ جمیش قیام شب کر نے لگے۔ حضرت نافع نے فرمایا ہے کہ آپ شب کو نماز اداکرتے تھے اور پھر فرماتے تھے۔ اسے نافع کیا سحری ہو چکی ہے۔ میں جواب دیا کہ نہیں آپ پھر نماز میں کھرا ہے ہو جاتے تھے۔ پھر آپ فرماتے اسے نافع اکی ہو گئے ہے۔ میں بتا آگہ ہاں تو آپ پھر بیٹو کر استعفار کا نشروع کر دیتے تھے یہاں جک کہ فج ہو جاتی تھی۔

حضرت علی نے فرمایا ہے کہ ایک شب کو حضرت یحییٰ بن زکریا علیحاالسلام نے پیٹ بم کر جو کی روٹی تناول کی اور وہ رات کا ورد کیے بغیر بی مو گئے۔ حتی کہ صبح ہو گئی اللہ تعالی نے وحی فرمائی ۔اے یحیٰ کیا تو نے میرے گر سے زیا دہ اچھا کون کھر پالیا

ہ یا کہ میرے پڑوس سے بہتر کوئی پڑوسی تجیے حاصل ہو کیا ہے۔اے بھی قسم ب مجحے اپنی عزت و جلال کی اگر ایک نظر تو بہشت بریں کو دیکھ یائے تو اس کے شوق میں تیری چربی مجی بلحل کررہ جائے اور آنوؤل کے بعد تو بیپ رونے لکے اور زم کیزے کے بعد تو جمرازیب تن کرنے لئے۔

. جناب رسول الند صلى الله عليه واله وسلم سے عرض كيا كيا كيا ك قلال شخص سے حو رات کو ناز پڑھا کر آ ہے۔ اور صبح ہوتی ہے تو چوری کر آ ہے۔ آنحضرت نے فرایا کہ جلدى عى اس كو غاز برائى سے روك دے كى۔

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ارشاد فرمايا بداس بر الله رحم فرمات جو دوران شب ای کر ناز اوا کرے پیم وہ اپنی زوجہ کو بیدار کرے اگر وہ (الحفے سے) انکار كرتى مو تواس كے يہم ، ربانى كے جسيف ارك جم وه اب ثوم كوبيدار كرے كه وه مجی ٹازاداکرے اگروہ انکار کرے دائھنے ہے) تواس کے چمرہ پر پائی چمراک دے۔

ر سول الله تعلى الله عليه واله وسلم كاار شاد بي حواً دي رات كي وقت جاك جاك اور اپنی بیوی کو بھا دے بھر وہ دونوں دور کعت (نماز) پڑھیں تواس کو بست زیا دہ ذکر كرنے والے مردوں مي لكي ديا جائے گا اور اس عورت كو كشير ذكر كرنے واليوں ميں۔ رسول الله سلى الله عليه واله وسلم في ارشاد فرمايا ب نماز فرنس كي بعد قيام شب سب ہے افضل ہے (یعنی تہجد کی ناز)۔

حضرت عمر بن خطاب سے مروی ہے کہ رسول الند فعلی الله علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے ہو تشم اپناورد کیے بغیررات کو سو جاتا ہے تواس کو تعبی اور ددیب کے درمیان پڑھ لے (یعنی ناز تبجد کجی رہ جائے تو وہ کجی)۔ تو اسکے حق میں وی کچید لکھا جاتا ہے جیسے کہ رات کو بی پڑھا ہو۔ روایت کیا گیا ہے۔ امام بخار کی مندرجہ ذیل دواشعار کازیا دہ تذکرہ

> فضل ركوع اغتنم في الفراغ موتك بغتة ان یکون فعسي محیح رایت من غيرسفم کم

خرجت نغسد الصحيحة فلتة (فراغت كے دوران ايك ركوع و سحود كوغنيمت سمجير شايد كه اچانك عى شجحے موت وارد ہو جاتے۔

میں نے متعدد تندر ستوں کو دیکھا جو مرض میں مبتلا نہ تھے کہ اچانک ہی ان کی جان حکل گئی )۔

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واهل بيته واصحابه وباركوسلم

### اب نمبر 84

## علماردنیا سزایا کیں گے

علمار دنیا علمار سور ہوتے ہیں ( یعنی برے عالم )۔ علم حاصل کرنے سے ان کا مقصد ہو تا ہے کہ وہ دنیا کی تعمین حاصل کریں گے اور اہل جاہ کے پاس ان کو درجات و مراتب ملیں گے۔

جناب رسالت آب صلی الله علیه واله وسلم کاار شاد ہے۔ روز قیامت وہ عالم زیادہ عداب پائے گاحس کے علم سے الله تعالیٰ کسی کو فائدہ نہیں دیتا.

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کاار شاد ہے۔ آدمی اس وقت ہی عالم بنتا ہے جبوہ علم حاصل کر لینے کے بعد اس کے مطابق عمل پیرا ہو تا ہے۔

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كاار شاد ب آخر زمانے ميں كېچه جابل لوك عبادت كرنے والے بول عجادت

رسول التد صلی الند علیہ والہ وسلم کاار شاد ہے۔ اسلیے علم مت سیکھو کہ دیکر عالموں پر فخر کر سکو اور احمق پر اسکے ذریعے جنگ و جدال کرو تاکہ لوگوں کے رخ کو تم اپنی جانب موڑ سکو۔ حس نے ایساار تکاب کیا وہ دوز ٹرمیں داخل ہو گا۔

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كاار شاد بيد حس في ابنا كجير علم پوشيده ركاس كوروز قيامت الله تعالى آتشى لكام دے گا۔

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم كا ار شاد ب به تمهارے او پر مجھے دجال كے قافلوں كا فدشہ ہے۔ عرض كيا گيا كه وہ كون ہيں۔ آنحضرت نے فرمايا عوام كو حوام مراہ كرتے ہيں۔

ر سول القد صلی القد علیہ والہ وسلم کا ارشاد ہے آمِ کا علم زیا وہ ہوگیا لیکن حدایت حاصل نہ ہوتی وہ القد تعالیٰ سے زیادہ دور ہوگئیا حضرت طیمی علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ تم رات کو سفر کرنے والوں کے واسطے کس طرح راستہ حماف کرو گے تم تو کلم وزیا دتی کے مرتکب لوگوں کا ساتھ دیتے ہو۔

ان تمام روایتوں سے معلوم ہو آ ہے کہ تحصیل علم کے بعد مجی بڑا خطرہ ہے۔
کیونکہ عالم کا حال ایسا ہے کہ وہ یا دائمی ہلاکت کی طرف رخ کیے جاتا ہے اور یا وہ دائمی
سعادت یا رہا ہے اور اگر اس نے تحصیل علم کی مگر سعادت نہ حاصل کی تو اس کو سلامتی
میسر نہ ہوتی۔

حضرت عمر نے فرمایا ہے کہ میں علم والے منافق کو سب سے بڑھ کر خوفناک جانیا ہوں۔ پوچھا گیا کہ وہ کس طرح منافق ہو گااور علم والا تجی۔ تو فرمایا کہ زبان کاعالم ہو جبکہ دل اور عمل ہر دو کاوہ جابل ہو۔

دں اور سی ہرووں اور ہاں اور علمارے کا ایسے (حضرات) میں سے تم مذہو جاؤ ہو علمار کاعلم جمع کریں اور علمار کی حکمت، داناتی تعجی اکٹھی کریس اور عمل کے لحاظ سے وہ احمقوں کے طریق پر چیس ۔

حضرت ابو مریرہ سے ایک شخص نے عرض کیا کہ میں علم حاصل کرنے کاارادہ کیے ہوئے ہوں۔ لیکن مجھے یہ مجی خوف ہے کہ اس کو برباد نہ کر لول۔ آپ نے فر مایا علم کو چھوڑ دیا جائے تو بھی وہ علم کو برباد کرناہی ہو تاہے۔

لوگوں نے حضرت ابراھیم بن عیمینہ سے سوال کیا کہ تمام بوگوں سے زیادہ طویل ندامت کا سامنا کے ہو گا۔ فرمایا دنیا میں اسے ہوگی جواس کا شکر گذار نہ ہو جواس سے نیکی کر تا ہے اور بوقت موت اس عالم کو ہوگی جوافراط و تفریط کاار ٹکاب کر تا ہے۔ حضرت طلیل بن احمد نے فرمایا ہے کہ مرد جار ہی ہیں،۔

(۱)۔ ایسامرد جو جانتا ہو اور یہ لجی معلوم ہو اے کہ وہ لجی جانتا ہے یہ عام ہے۔ اسکی اطاعت کرو۔

(۲)۔ ایسامرد ہو جافقاہو لیکن اسے معلوم نہیں کہ دو تھی جانتا ہے یہ سوایا ہوا ہے اسے بیدار کردو۔

(٣) ۔ وہ مرد جو نہیں جانآ اور اسے معلوم ہے کہ وہ نہیں جانآ یہ حدایت جاہما ہے ۔ اس کو حدایت دواور علم دو۔ (م) ۔ وہ حو جانتا نہیں اور سمجھتا یہ ہے کہ وہ کیجہ جانتا ہے ۔ وہ جاہل ہے اس سے دور

حضرت مفیان توری نے فرمایا ہے۔ حب وقت آدئی علم کی طلب میں رہے وہ عالم ہو آ ہے اور جب وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ میں عالم ہو گیا ہوں وہ جابل بن جا آ ہے۔ حضرت ففيل بن عياض في فرايا بيك تين اشخاس پررم أآب (١) ي قوم كاوه عزت والا آدمي حس وقت ذليل موجا ما ب (١) قوم كاده توكر تخش حب وقت وه فقير موجا آب

(٣)۔ایساعالم مخنس حب کو دنیا کھلونا بنار کے۔

حضرت حن نے فرمایا ہے کہ علمار کی میرا ہے انکے دل کام جانا۔ اور دل کی موت یہ ہے کہ اعال آخرت والے ہوں مگر ان کے ذریعے دنیا کی طلب کر تا ہو۔ کسی شاء نے اچھا

> عجبت لمبتاع الضلالة بالهدى ومن يشترى دنياه بالدين اعجب واعجب من هذين من باع دينه بدنيا سوا فهو من دين اعجب

(مجے تعجب ہو آ ہے اس پر ہو حدایت کے بدلے گرائی فریدنے وال سے اور جو دین دے کراسکے عوض دنیا غرید کر باہے۔اس پراورزیا دہ تعجب ہے۔

اور دونول سے بی زیادہ ایے سخص تعجب کے قابل ہوتے ہیں۔ جواینے دین کو دنیا کے ساتھ برابر فروخت کر دیتے ہیں۔) ن

رسول الته تعلى الله عليه واله وسلم كاارشاد ب (برس) عالم كواتنا عداب بو گاكه دوزن جي اسكے كرد پرے گاديعني اسقدر شديد عذاب اسكو ديا جائے گا)۔

حضرت اسام بن زید نے فر ایا ہے کہ میں نے رسول الله مملی الله عليه واله وسلم كو ار شاد فرماتے موسے ساعت کیا کہ روز قیامت ایک عالم کو لایا جائے گااور پر اسکوآگ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔اسکی انہ یاں برآمہ موجائیں کی قوآ نتول کے بل وہ یول کحومنا

شروع كردے كا حي طرح جي كے كرد كدها كومنا ہے ـ اہل دوز في اسكے كرد كدها كومنا ہے ـ اہل دوز في اسكے كرد چكر كانے لكيں كے اور اس كو پوچيس كے كه تجھے ہواكيا ہے ـ وہ جواب دے كامي ام بالمعروف كياكر ما تفاء كرميں خود (عمل) نه كر ما تفااور دلوكوں كو، برائى سے منع كر ما تفاكر ميں خود بازند رہنا تفاء

فلماجاءهمدماعر فواكغر وابد فلعنةالله على الكفرين

د سی جب وہ ان کے پاس تشریف فرما ہوا جے انبول نے پہچان لیا تھا تو اس ہے۔ انکار کر دیا پس لعنت ہے کافرول پر اللہ تعالیٰ کی ،۔

اورالنه ف بلعم بن باعور كاواقع يول بيان فرايا ب،

واتل عليهم نباء الذي اتينه ايتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطن فكان من الغوين-

(اور ان پر اسکے بارے میں خبر بیان کروجھے ہم نے اپنی نشانیاں عطافرہا نیں۔ بس وہ ان سے صل گیالیں اس کو شیطان نے اپنا پیرو کار بنایا اور وہ ہو گیا گمراہ ہو جانے والوں میں سے )۔

پھراسی کے بارے میں یوں فرمایا ہے،۔

فمثله كمثل الكلب انتحمل عليه يلهث اوتتركه يلهث

دلیں مثال اسکی مانند کتے کے ہے کہ اس پر تو بوجھ ڈالے تو زبان کو اٹکا تا ہے اور اگر اس کو تو جھوڑ دے تو مجی زبان ہی اٹکاتے )۔

ب عالم مور کا انجام یہ ہے کیونکہ بلعم بن باعور کو اللہ نے علم کتاب عطافر مایا ن

لیکن شھوتوں میں غرق ہو گیا لہذا اسے کتے سے مثابہت دی گئی ہے۔ یعنی اس کو خواہ حکمت کی بات بتائیں یا نہ بتائیں وہ شہوات میں بی غرق رہے گا۔

حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ علمار سور کی مثال ایے پتر کے مانند ب حو نہر کے دہانے پر گر جائے نہ وہ خود پانی پیتا ہے اور نہ ہی کھیتی کے واسطے پانی جمور آ

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واهل بيته واصحابه

### (\*\* **85**) <del>/</del> 4+\*\*

#### اخلاق الچے ہوئے کے فضائل

جناب رسالت آب صلی التد علیه واله وسلم کی تعریف میں ارشاد المبی ہے ، وانک لعلی خلق عظیم - (بلاشبہ تو عظیم اخلاق والا ہے ) - حضرت عائثہ صدیقہ سے م و تی ہے کہ رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کاخلق قرآن تھا۔

ر سول الله صلى الله عليه واله وسلم كاخلق قرآن تخابه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سے ايك شخص في حمن اخلاق كے متعلق دريافت كيا تو آنحضرت في يه آيه كريمه پراهي:

خذالعغو وامر بالعرف واعرص عن الجهلين-

‹درگذر کرنافتیار کر نیکی کا حکم کر اور جابلوں سے اء انس کر)۔

پھر آپ نے ارشاہ فرمایا کہ احمن اخلاق سے بے کہ تم سے جو توڑ تا ہے تو اسلے ساتھ جوڑ ہو تھجھ کو محروم رکھتا ہے تم اس کو دو تم سے ہوڑیا دتی کرے تم اس کو معاف کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کاار شاد ہے۔ مجھے رسول بنا کر جمیجا گیا ہے تاکہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کردون۔

ر سول الله صلی الله علیہ والہ وسلم کاار شاد ہے کہ روز قیامت میں ان میں سے ہے زیا دہ وزن والی چین رکھی جانے والی، اللہ سے خوف کھاناا ور حسن اخلاق ہو گا۔

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کی بارگاه میں آنجناب کے مامنے کی جانب سے
ایک شخص حاضر ہوااور عرض کیا یا رسول الله دین کیا ہے؟ آنجناب نے ارشاد فر مایا ۔ سن
اخلاق۔ ازال بعد وہ دائیں طرف سے آیا اور عرض کیا یا رسول الله دین کیا ہے ۔ آئہ فہ ت
نے فر مایا حسن اخلاق ۔ اسکے بعد وہ بائیں طرف سے حاضہ ہوااور عرض کیا کہ دین کیا ہے ۔
آئے خر مایا حسن اخلاق ۔ پھر وہ پہنچیلی جانب سے آیا اور عرض کیا یا رسول الله دین
آئے خرایا جن اسکی جانب دھیان کیا اور ارشاد فر مایا کیا تجے سمجھ نہیں ہے کہ دین کیا

ے ؟ دین یہ ہے کہ تو غصہ میں نہ آئے۔

آپ صلی الله علیه واله وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا یا رسول الله بد بختی کیا ہوتی ہے۔ آپ نے فر مایا بداخلاقی۔

ر سول الله سلی الله علیه واله وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا کہ مجھے وصیت فرمائیں تو آنحضرت نے فرمایا حس مقام پر مجی تو ہو، الله تعالیٰ سے ڈر آرہ اس فے عرض کیا کہ اگر تمجھ سے براتی مر زد ہو جانے تو جلدی سے اس کے بعد کوئی نیک عمل کروہ (نیکی) اس (براتی) کو مٹائے گی عرض کیا کہ جیدی در فرمائیں آب نے ارشاد فرمایا کہ لوکول سے حن اطلاق رکھ۔

ر سول الند صلى الند عليه واله وسلم سے پو جہاكيا كه افعنل عمل كيا ہے۔ آپ نے فر مايا من

حضہ ت فضیل سے مروی ہے کہ رمول الند صلی الله علیہ والہ وسلم کی فد مت میں بوکوں نے عوش کیا کہ فلال عورت ہے جو دن کے وقت روزہ سے ہوتی ہے اور رات او وہ نماز اداکرتی ہے لیکن اسکے اظلاق برے ہیں وہ اپنے پردوس والوں کو اپنی زبان سے دکھ دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا اس عورت میں کچھ ہی خیر نہیں ہے وہ اہل دوزٹ سے ہے۔

جنم ت ابو الدردار سے مروی ہے کہ میں نے رسول القد صلی الند علیہ والہ وسلم کو فراتے ہوئے سماعت کیا کہ اولین چیز میزان میں جو رکھی جائے گی وہ حن اخلاق اور سخاوت ہے اور الند تعالیٰ نے جب ایمان تحکیق فرمایا تو اس نے عرض کیا یا الہی مجبہ کو تو ی کر دے۔ بس الند نے اس کو حن اخلاق اور سخاوت کے ساتھ قو ی بنایا۔ 'س وقت کفر کو شخلیق فرمایا تو اس نے عرض کیا یا الہی مجبے قوی کر دے بس الند نے اس کو جن کیا یا الہی مجبے قوی کر دے بس الند نے اس کو جن اور بداخلاقی کے ساتھ قوی کر دیا۔

رسول الند صلی الند علیہ والد وسلم نے قربایا ہے کہ بید دین الند نے اپنے لیے معندوس فرا یہ اور تم تو کوں کے دین کے واسلے اچھے اخلاق اور سخاوت بی بہتر ہیں۔ خبر دار استمان دونوں کے ساتھ اپنے دین کو زینت و رسول التد صلى الند عليه واله وسلم كارشاد ب الند تعالى كى عظيم ترين مخلوق حسن اطلاق ب

ر سول الند صلى الند عليه واله وسلم كى فدمت من سوال عرض كياكياكه ايمان كي لحاظ على كون ساايماندار سب سے افعال سب سے افعال سب سے الحجاجو۔ الجماعو۔

ر سول الله کاار ثناد ہے کہ لوکوں کے داسطے تم مال کے ذریعے کافی نہ ہو سکو کے تم انہیں اپنے چہرے کی بیٹاشت اور حن اخلاق کے ساتھ کافی ہو جاؤ۔

ر سول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا ہے۔ بداخلاقی (نیک) ممل یوں برباد کرتی ہے۔ حب طرح شہد کو سرکہ سگاڑ دیتا ہے۔

حضرت جریر بن عبدالند سے مروی ہے کہ رسول الند صلی الند علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم وہ آدمی ہو کہ تمہاری صورت کو اللہ نے انہایا ہے تم اپنے اخلاق کو اب بہتر بناؤ۔

حضرت برار بن عاذب سے مروی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ والہ وسلم دعا کرتے ہوئے کہا کرتے تھے۔ اللهم کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ (یا الہی جیسے میری شکل وصورت تونے الحجی بنادی ہے تو میرے طلق کو تجی جیابنادے)۔

حضرت ابن عمر فے روایت فرمایا ہے کہ عموما رسالت ہ بسی اللہ علیہ والہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ اللهم انی اسٹلک الصحة والعافیة وحسن العلق۔ (یا البی میں سوال کر تاہوں تجھ سے صحت کا اور عافیت کا اور حن اخلاق کا).

حضرت الومریرہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ مومن کی تکریم اسکے دین سے ہے اور اس کے حس اخلاق کے باعث اس کا حس ہے اور عقل کے باعث اسکی مروت ہے۔

حضرت اسامہ بن شریک سے مروی ہود کہتے ہیں کرمیں دیکی کہ رسوں اللہ صلی اللہ علیہ والد وسلم سے اعراب دریافت کر رہے تھے کہ بندے کو کونسی نیکی عطافر ان کئی (مرادیہ کہ سب سے اعلیٰ خوبی کیا دی گئی ہے)۔ آئن محضرت نے فرمایا حسن اخلاق۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ مجھے سب سے بڑھ کر پہندیدہ اور میرئی خبلس کے

قریب سب سے بڑھ کرروز قیامت وہ ہو گا جو سب سے بہتر اخلاق والا ہو گا۔

حضرت ابن عباس نے روایت فرمایا ہے کہ رسول الند نے ارشاد فرمایا، نسب (بندے) کے پاس تین چیزیں نہیں ہو تیں یاان میں سے ایک نہیں ہوتی تم اسکے عمل کو کچھے اہمت نہ دیا کروہ۔

(١) ایسا تقوی جواسے اللہ کے نافر مان ہونے سے بازر کھے۔

(٢) . بردباري حواسكو جهالت كام تكب بون سے بازر كھے .

(٣) - سن اخلاق حب کے سافتہ اسکی لوگوں میں بودوہائ ہو۔

ر سول الله صلی الله علیه واله وسلم جب نماز نشروع کرتے تھے تواکثر او قات آپ پیہ دعا کیا کرتے تھے۔

اللهم اهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لا حسنها الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت.

(یا البی مجعے حدایت فرماحن اخلاق کی طرف۔ کوئی حدایت نہیں دے سکتاحن اخلاق کی سوائے تیرے اور محفوظ رکھ مجھے بد اخلاقی سے اور کوئی نہیں بچا سکتابداخلاقی سے سوائے نیرے ا

ایک مرتبہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ کس آ دمی کے ماقہ جہل (جمعہ ہوا کر تا) ہے۔
آپ نے فرمایا نرم کلام اور بثاثت کا اظہار کرنے کے ماقہ۔ ہو شخص اچھے طریقے سے
بوکوں سے ملاقات کرے لوگول کے ماقہ حمن اخلاق سے معاملہ کرسے ۔ یہ ایسا شخص ہے
کہ حس کے آ کے اجنبی ( مجی ) نرم ہو جا تیں۔ اور اسکے بحاتی اسکی مدٹ کریں۔ ایک شاع

اذا حویت خصال الخیر اجمعها فضلا وعا ملت کل الناس الحسن الحسن لم تعد الخیر من ذی العرش تحرزه والشکر من خلقه فی السر والعلن احمل جیرول پر ماوی مو مائے گااور تمام لوکول دی الر ماوی مو مائے گااور تمام لوکول

ك مان معالمد بهتركم في لك كار

تو جو خیر تو نے اکٹی کرلی توع ث والے سے محروم نه رکھاجائے گااور غیب اور شہود میں مخلوق کی طرف سے شکر گذاری سے مجی مرحوم نہیں رہے گا)۔

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى آله واهل بيته واصحابه

### المبر 86

# منسی، گربه اور لباس

التد تعالى نے فرمایا ہے:-

افمن هذاالحدیث تعجبون و تضحکون ولا تبکون وائم سمدون و رکیا تم تعجب کرتے ہواس بات ساور تم ہستے ہواور روتے نہیں ہواور تم غفلت کا شکار ہو)۔

مرادیہ ہو آ ہے اور اس کو آن پاک پر تعجب ہو آ ہے اور اس کو جھٹلاتے ہو۔ طلائک یہ اللہ کی طرف سے تازل شدہ ہے پھر بھی تم اسکی ہنی اڑاتے ہواور ہو تھی ہیں انہیں پڑھتے ہو تو پھر بھی تم کورونا نہیں آ تا اور جو تم کو کو دعیدیں اس میں وارد ہوئی ہیں انہیں پڑھتے ہو تو پھر بھی تم کورونا نہیں آ تا اور جو تم کو کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے ۔ اس سے غافل ہو۔ کہا جا تا ہے اس آیہ کریمہ کا نزول ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کم بھی نہیں ہنے صرف مسکر الیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ آنحضرت ملی اللہ علیہ والہ وسلم کو اسکے بعد تبعم کرتے

يا بنية موت معجى مدد كي كاكيا قاحتى كددنيا سے آپ نے وصال بإليا -

حضرت عبدالقد بن عمر نے روایت فرایا ہے کہ ایک روز رسول القد صلی الله علیہ دالہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لاتے اس وقت لوگ بنش رہے تھے۔ آپ نے یہ دیکھا تو وہاں پر آپ کوڑے ہو گئے۔ انہیں سلام کیا اور انہیں فرایا جولا توں کو مٹا دینے والی ہے۔ اس کو بہت زیادہ یاد کیا کرو۔ ایک مرتب پھر آپ جب باہر تشریف لائے تو لوگ بنس رہے تھے۔ آنجناب نے ان سے فرایا مجھے قیم ہے اس ذات کی حمل کے قبضے میں میری جان ہوں تو تم حمل کے قبضے میں میری جان ہے۔ اگر تمہیں وہ کچھ معلوم ہو تا جو میں جانتا ہوں تو تم تحور البنستے اور روقے بہت۔

حمی وقت مضرت خضر علیه السلام فے ارادہ کر لیا حضرت موسی علیه السلام سے

جد ہو جانے کا تو موسی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تصیحت کرو۔ انہوں نے فرمایا اسے ، وسی لحاجت سے نیچ کر رہو ایعنی جھکڑا و غیرہ نہ کرو)۔ ضرورت کے بغیر مت چلنا اور بغیر تعجب کے مت ہنا۔ خطا کر نیوالوں کو انکے معانسی کے باعث عار مت دلانا اور خودا پنی خطا پر رونا۔

ر سول القد صلی الغد علیہ والہ وسلم کا ار شاد ہے۔ کثرت سے ہسے میں قلب کی موت ہوتی ہے۔

ر سول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی حجانی پر ( فحر کرتے ہوئے ) حج ہساوہ اپنے بڑھاپے پر رویا۔ اور حج اپنے مال پر ہساوہ اپنے فقر پر رویا اور حج اپنی زیست پر ہستار ہاسے اپنی موت پر رونا پڑا۔

رسالت ہا ب صلی القد علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قر آن پڑھواور (بڑھ کر) <mark>رویا</mark> کرواکر روٹانہ آئسکے تو رونے والے صورت ہی بناؤ۔

الند تعالی کے اس ارشاد کے بارے میں حضرت حن سے روایت کیا گیا ہے،

فليضحكوا قليلاوليبكواكثيراجزاء بماكانو يكسبون

رئیں چاہیے کہ وہ قدور اہنسیں اور رو تیں زیادہ۔ بطور اسکی جزار کے جو کچھ وہ کب ارتے ہیں)۔

کہ انہوں نے فرمایا دنیا کے متعلق کم ہسیں اور آخرت کے لیے زیادہ رویا کریں ا<mark>ؤر</mark> یہ مجی فرمایا حیرت ہے ہسنے والے اس طرح کے شخص پر کہ جسکے جیچھے آگ ہے اور اس خوش ہونے والے پر مجی کہ حس کے جیچھے موت ( لگی ہوئی) ہے۔

ایک مرتبہ حضرت من کا گذر ایک نوجوان کے پاس سے ہوا جوہش رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اے بیٹے کیا تو نے بل صراط عور کرلی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ نہیں فرمایا کیا تمہیں یہ علم ہو گیا ہے کہ تو جنت میں جی داخل ہو گا۔ اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا چر کیسے ہستے ہواس وقت سے بعد کمہی کسی نے اس نوجوان کوہستے ہوئے نہ دیکیا۔

حضرت ابن عباس سے روایت کیا گیا ہے کہ جو گناہ کر کے بچرہش مجی رہا ہو وہ اسی حالت میں دوز خ میں داخل ہو گاکہ رور ہا ہو گا۔

الله تعالیٰ نے متعدد لوگوں کی رونے کی وجہ سے تعریف فرمائی ہے فرمایا ہے:

يخرون للاذقان يبكون- (وه حُورُيول كے بل روتے ہوئے گر پرٹتے ہيں) يني فرمايا

مال هذاالكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الااحصها-(اس كتاب كوكيا ب كه كوتى فجي چموئى برشى (چيز) كو نهيس چمورثى بلكه اس كو شار کرلیا ہے)۔

الم اوزاعی اس آیه کریمه کی وضاحت میں فرماتے ہیں که صغیرہ سے مراد بے تبسم كرتااور كبيره سے مراد ب قبقبه كاتے ہوتے بنا۔

جناب رسالت آب صلی الله علیه واله وسلم كا ارشاد سے بر سنكه روز قیامت روفے والی ہوگی سواتے تین کے ب

(۱)۔ ایک وہ آنکھ حو خوف خدا کے باعث رو پڑی۔

(۲) ۔ ایک وہ آنکھ حواللہ کی طرف سے حرام شدہ جین سے نیجی نگاہ کیے ربی۔

(٣) \_ ایک ده آنکه حوراه خدامین جاکتی ربی ـ

کہاجا تاہے۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ وہ سنگدل بنادیتی ہیں۔

(١) ـ بلا تعجب بي بستا ـ

(۲)۔ بھوک نہ ہوتے ہوئے کھانا۔

(٣) فنرورت نه بوتے موتے کلام کرنا۔

جناب رسالت، سي صلى القد عليه واله وسلم حولباس ميسر ألم اتخااك زيب تن فراكيت ت جيك تبيند جاوريا محيض ياجه وغيره . آب كوسبزرنك كالباس اجها لكتا تاء اكثر آب كاسباس سفيد مواكر تا تقاور آب فرات تھ كه اپنے زندول كويد (سفيدرنگ كا لباس) پہنایا کرواوراپنے مردول کی تلفین اس میں کیا کرو۔

سناب رسول القد صلی القد علیه واله وسلم کے یاس ایک قبار محی سندس کی جب اسکو آپ زیب تن فرماتے تھ تو آپ کے سفید رنگ پر وہ بہت زیادہ خوبھورت معلوم ہواکرتی میں ۔ آپ کالباس ہمیش می تخوں سے او پر ہواکر تا تحااور آپ کا تبیند آدمی پنڈلی کھ، عی مو آ تھا۔ آپ کے باس ساہ رنگ کا ایک ممبل تھا اس کو آپ نے ہبہ فرما دیا تھا۔ <sup>ح</sup>ضرت ام سلمہ عرض گذار ہو تئیں۔ آپ پر میرے مال با**پ** قربان وہ ساہ رنگ کا کمبل کیا ہوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس کو میں نے پہنا دیا ہے۔ عرض کیا مجھے اس کی سیابی سے آپ حضور کی سفید رنگت پر زیا دہ حسین کوئی چیز دکھائی نہیں دی۔
رسالت آب جب کپڑا زیب تن فرماتے تھے تو دائیں طرف سے (پہنا شروع کے) پہنا کرتے تھے اور یہ دعایا نگتے تھے۔

الحمدالله الذي كسانى مااوارى بدعورتى واتجمل بدبين الناس

ا تمام تر حمد الله كے ليے عى ہے۔ حب نے مجو كو ده پہتايا حب سے ميں اپنے ستر كو ده پہتايا حب سے ميں اپنے ستر كو دُھانپيا ہوں اور اسكے ساخة ميں لوگوں ميں خود كو زينت ديبا ہوں)۔

اور حم وقت كيرات المراكرة تح تو (پہلے) بائيں طرف سے المار في تحقے اور اور جب نيالباس زيب تن فرماتے تھے اور اور جب نيالباس زيب تن فرماتے تھے تو راتالباس كسى مسكين كو عطافرماديتے تھے اور پہر فرماتے تھے جو شخص اپنا پراناكپرا ( جى ) كسى مسكين كو پہنادينا ہے اور اس كامقصد شخص الله كى خاطر تى پہناتا ہو۔ تو حمي وقت تك وه زنده رہے يا مرده ہو جانے ده الله كى ضمان اور اسكى مطافى ميں ہو تا ہے ۔

رمول الله على الله عليه واله وسلم كے پاس ايك چغه مو تا تھا۔ آپ حب جگه جايا كرتے تھے اور كرتے تھے اور كرتے تھے اور آپ كى فاطر اس كودونة كرليا كرتے تھے اور آئحضرت پحثائی كے اور موجايا كرتے تھے جبكه اس كے غنچ (اور) كوئى چيز نبيں موتى تھى۔

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى آله واهل بيته واصحابه

The state of the s

#### الب بمبر 87 ال

# فضائل قرآن، علم وعلمار

د سول الله صلی الله علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے۔ حب نے قرآن مجید کو پڑھ لیا اور پھر اپنی رائے رکھ لی کہ اور کسی کو اس سے ، ہمترین چیز بڑھ کر عطاشدہ ہے۔ تو اس نے عظمت الہی کو کم مرجبہ میں رکھا۔

رسالت ہا ب صلی الله علیہ واله وسلم كا ارشاد ہے ۔ قرآن باك سے زيادہ برا سفارش كرنے والا عندالله اور كوئى نہيں۔

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے ارشاد فرمایا ۔ میری امت کی عظیم ترین عبادت قرآن باک کی تلاوت ہے۔

ر سول الله صلی الله علیه واله وسلم کاار شاد ہے۔ حب طرح لوہاز مگ آلود ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دل تھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول الله یه (زنگ) صاف کس طرح ہوتا ہے تو آپ نے فرہایا قرآن کی حلاوت کرنے اور موت کو یا در کھنے

حضرت نصیل بن عیاض نے فرایا ہے۔ علم القرآن کا حال یوں ہے جیسے پرچم اسلام کو تفاعنے والا لہذااے اسکے ساتھ کھیل کر ناستاسب نہیں ہے۔ جو اسکے ساتھ کھیل کر تا ہو اور جو اسکے ساتھ غفلت کرے وہ اسکے ساتھ غفلت شعار ہو اور جو اسکے ساتھ یا وہ کوئی کرے یہ ہی بیہودہ کوئی کرے اسکے ساتھ۔ قرآن پاک کی عظمت کے پیش نظریہ روا نہیں۔

نیزینه فرایا کہ جو آدمی صبح کر تا ہے اور سورۃ الحشر کی آخری آیات کی حااوت کر تا ہے اور پھر اسی روز مرجا تا ہے۔ اس کے حق میں شہیدوں کی مہر کے ساتھ مہر شبت کردی جاتے گی اور جو شخص اسے ہوقت شام پڑھے پھر وہ اسی شب فوت ہو جاتے تو اسکے واسطے

می مہر شہیدال کے ماتھ مہر شبت کردی جائے گی۔

ر سول الله صلى الله عليه واله وسلم كاأر شاد ب حب كے ساتھ الله كا بھلائى كرنے كا ارادہ مو آ ہے اسے دين كى تفقہ عطافرما آ ہے اور اسكے دل ميں بھلائى ڈال ديآ ہے۔

رسالت آب صلی الله علیه واله وسلم کاار شاد ہے۔ علماروارث ہیں انبیاء کے دعلیم السلام)۔ اور بات تو صاف عیاں ہے۔ انبیار علیم السلام سے بڑا کی دیگر شخص کا مرتبہ نہیں ہو آایے تی لئکے وارث سے بھی عظیم تر دیگر کوئی فصل و نثرف والا نہیں ہے۔

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا بيد وه صاحب ايمان سخص عام لوگول سي افعل بيد و في مسائل وغيره بآني كى سي افعل بيد به بيد مسله بتاتي به مرادب فائده دين سي) داور اگراسكي طاحت كے وقت نيزيه كه وه درست مسكه بتاتي به مرادب فائده دين سي) داور اگراسكي ضرورت نه محوس مو تو وه خود مجى بيد نياز مو جائي ـ

ر سول الله صلی الله علیه واله وسلم کا ار شاد ہے۔ لوگوں کے در میان نبوت کے درجے کے زیادہ قریب علم والے اور جہادوالے ہیں۔

اہل علم اس واسطے فرہایا گیا ہے کہ رسول القد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی لائی ہوتی تعلیم کی اشاعت کرنے والے ہیں عوام میں۔ اور اہل جہاد بوجہ جہاد کرنے تلواروں کے ساتھ برائے محفوظ رکھنے کے تعلیم جورسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم اپنے ساتھ لے کر آئے۔ رسول کریم کا ارشاد ہے۔ ایک قبیلہ کی موت ایک عالم کی موت سے آسان تر

رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے ۔ علمار کی سیاعی روز قیامت شہیدوں کے خون کے ساتھ وزن کی جائے گی۔

تہیدوں نے تون سے ساھ ورن ن جانے ں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے عالم کسی سیر نہیں ہو تاعلم سے حتیٰ کہ اسکی انتہا۔ بعنت ہے۔

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا ب دوباتين ميرى امت كى ولاكت كا باعث من.

> (۱) علم کو ترک کردینے کے باعث (۲) ۔ مال جمع کرنے سے

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کاار شاد ہے۔ عالم بنو یا علم کو حاصل کرنے والا یا علم کی بات کو سماعت کرنے والا یا عالموں کے ساتھ محبت رکھنے والا بنو۔ مرادیہ ہے کہ ان سے متنفر ہونے والے مت بنو نہیں تو تم برباد ہو کررہ جاؤ گے۔

رسالت آب صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا ہے۔ عالم کے لیے تکبر کرنا آفت

اناؤں کی رائے ہے کہ جو شخص حصول ریاست کی خاطر علم کو سکھے اس سے عبادت اور ریاست دونوں بی جاتی رہتی ہیں۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے،۔

ساصرفعن ايتي الذين يتكبرون في الارص بغير الحق

رمیں ایے لوگوں کو نشانیوں سے اپنی چھیر دوں گاج نافق محمر کرنے والے ہیں زمین

حضرت الم شافعی نے فرایا ہے کہ جس نے قراآن کو سکھ لیا۔ اسکی عظمت زیادہ ہوگی اور حس نے فقہ کی تعلیم حاصل کی اسکے اقتدار میں اصافہ ہوگیا اور حس نے حدیث کو سکھا اس کی دلیل قوی بن گئی اور حس نے حساب کی تعلیم حاصل کی اسکی عقل درست ہو گئی اور حس نے کوئی غیر انوس چیز کو سکھاوہ نرم مزاج ہوگیا اور حس نے خود اپنی عزت نہ کی اسکے تق میں علم نفع مجنش نہ ہوا۔

حضرت حن بن علی نے فرمایا ہے۔ حب کی مجلس زیادہ رہی عالموں کے ساتھ اسکی ربان سے گرہ کھل گئی اور اسکے ذہن کی انجھنیں سیدھی ہوگئیں۔ اور جو کچھ وہ حاصل کر لیتا ہے وہ اس کے لیے فرحت کا باعث بنتا ہے۔ اس کاعلم اس کے لیے ولائیت کا درجہ رکھتا ہے اور اسے فائدہ جہنیا تا ہے۔

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كاار شاد بـ الله تعالى كى بندے كو حب وقت رد فرما ما ہے تو علم كواس ب روك دياكر ما ہے۔

رسالت آب صلی التد علیه واله وسلم کاار شاد ہے۔ جہالت سے فقر شدید تر نہیں

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واهل بيته واصحابه وباركوسلم

### اب نبر 88

### فضائل صلوة وزكوة

یادر کھنا چاہے کہ زکوہ مجی اسلام کے لیے ایک بنیاد فرمائی گئی ہے اور اس کا ذکر نماز کے بعد فرمایا گیا ہے۔ واقیمو الصلوة واتوالن کوة۔ (اور قائم کرونماز کو اور اداکرو زکوہ)۔

ر سول التد صلى التد عليه واله وسلم في ار شاد فرمايا ب ـ اسلام كى منياد يا في (باتون) رر ب ـ

(٢) ـ قائم كرنانازكو ـ

(m)\_اداكرنازكوة كا

(4)۔ روزے رکھنا (ماہ رمضان مبارک کے)۔

(۵) ع کرنا۔

اور نماز کے قیام اور زکوہ کی ادائیگی میں کو آئی کے مرتکب کے لیے سخت وعید وارد ہوئی ہے۔ جیسے کہ فرمایا گیا ہے،۔

فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهمه ساهون-

(ایے نازیوں کے واسطے بربادی ہے جو اپنی نمازوں کے بارے میں غفلت شعار -

۔۔ اور اس عنوان کے بارے میں قبل ازیں تھی کافی کچھ کہا جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشادہے۔

والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشر هم

بعذاب اليم-

(اور وہ لوگ جو مونااور جاندی جمع کرتے ہیں اور فی سبیل الند خرج نہیں کرتے ان کو عذاب درد ناک کی خوشخبر کی دو)۔

یہاں فرچ کرنے سے مراد ہے ذکوۃ اداکرنا۔

فائدہ:- صدقہ کرنے کے واسطے ایسا فقیر علاش کرنا، بہتر ہو تاہے۔ جو متقی ہو دنیا سے زہد اختیار کیے ہوئے ہو۔ آخرت کے لیے مشغول ہو کیونکہ اسی طرح کریں تو اصل سمرائے میں اضافہ ہو تاہیے۔

رسالت آب صلی الله علیه واله وسلم نے فرایا ہے۔ تم تقوی والے کامی صرف کھانا کھاؤ اور تمہارا کھانا بھی صرف پر ہمیز گار شخص بی تناول کرے کیونکہ اسکے ذریعے سے پر ہمیز گار شخص متقی بننے کے واسطے مدد حاصل کر تاہے۔

ایک عالم تے وہ دیگر عالم لوگوں پر صوفی فقیروں کو صدقہ دینے میں ترجیح دیا کرتے تھے۔ لوگوں نے انہیں کہا کہ آپ عام لوگوں کو صدقات دے دیا کریں۔ تو زیادہ انجا ہو گا۔ اس نے فرہایا صوفی لوگ انہی قوم ہیں کہ وہ مکمل طور پر القد سجانہ کی جانب بی متوجہ ہوتے ہیں۔ ان پر اگر فاقہ آجائے تو انگی توجہ منتشر ہو جائے گی۔ اب ان میں سے کسی ایک کا بھی دھیان اگر میں اللہ تعالی کی ط ف کر سکول گا تو یہ میرے نزدیک ہمتر ہو گا ایک مزار فقیروں کو دینے سے جو صر ف دنیا بی اپنا مقصد بنائے ہوئے ہوں۔ اسی ہو گا ایک مزار فقیروں کو دینے سے جو صر ف دنیا بی اپنا مقصد بنائے ہوئے ہوں۔ اسی کے بارے میں جب حضرت جنید بغدادی کو بتایا گیا تو آپ نے فرایا کہ یہ اولیا۔ القد میں ہے ایک ولی ہے اور فرمایا اس بات سے زیادہ آچی بات میں نے نہیں سی اسکے بعد واقعہ بیان کیا گیا کہ اس شخص کی ہائی حیثیت ابتر ہوگئی۔ تو اس نے ارادہ کر لیا کہ د کانداری میں نے نہیں سی اسکے بعد واقعہ بیان کیا گیا کہ اس کو فرمایا کہ اس سے نہیں کی طرف بھیج کر اس کو فرمایا کہ اس سے نال خرید کو لو اور د کان نہ چھوڑو۔ اس لیے کہ تمہارے جیے آدئی کے لیے تجارت مال خرید کو لو اور د کان نہ چھوڑو۔ اس لیے کہ تمہارے جیے آدئی کے لیے تجارت میں نہیں ہوگی دو تعض سہ بی بیچا کر تا تھا اور فقیروں سے سہ بی بیچا کر تا تھا اور فقیروں سے سم بی کے کہ اس نو نقصان دہ نہیں ہوگی دو تعض سم بی بیچا کر تا تھا اور فقیروں سے سم بی کے دیں اس خور سے سم بی کی کے دستانہ میں ہوگی دو تعض سم بی بیچا کر تا تھا اور فقیروں سے سم بی کے دیں اس می کی کر سے سے بی کی کر سے کر دیں ہوگی دور سے سم بی کی کے دور سے سم بی کی کر دیں ہوگی دور سے سم بی کی کر سے تھوں کر دیا گیا کہ کر دیں ہوگی دور سے سم بی کی کر دیں ہوگی کر دیں ہوگی کر دیں ہوگی دور سے سم بی کی کر دیں ہوگی کر دیں ہوگی کر دی گیا کہ کر دیا گیا کہ دیں کر دیا گیا کہ کر دی کر دی کر دیا گیا کہ کر دیا گیا کہ کر دیا گیا کہ کر دیا گیا کہ کر دی گیا کہ کر دیا گیا کہ کر دی گیا کہ کر دیا گیا کہ کر دیا گیا کر دیا گیا کہ کر دیا گیا کہ کر دی گیا کہ کر دیا گیا کہ کر دیا گیا کہ کر دیا گیا کہ کر دیا گیا کہ کر دی گیا کر دیا گیا کہ کر دیا گیا کر دیا گیا کر دی گیا کر دیا گیا کر

من نه نه مارک ابل علم کی پالنھونس مال ہے یہ فرایا کرتے ہے او

فضائل صلوة وزكوة

نے انہیں کیا کہ کاش آپ عام لوگوں کو صدقہ دیا کرتے۔ انہوں نے فرمایا میرے نردیک نبوت کے مرتبہ کے بعد علماء کرام کے مرتبہ سے بڑد کر کوئی مقام نبیں ہے۔ ان میں سے کئی کادل آگر پریٹان ہو جائے تواس کو علم کی خاط فراخت میہ نہ ہوں۔ بہذا مکو برائے علم فارغ کر ناسب سے افضل فعل ہے۔

اگر بالخصوص ان لوگوں کی مدد کی جائے جو پریشانی کی حالت میں ہوں اور قریب کے رشتہ والوں کو عطیے دیے جائیں تو یہ صدقہ ہو گا اور صلہ رحمی تجی ہوگی اور صلہ رحمی کا جربہت ہو تا ہے اور اگر صدقہ مخفی انداز میں کیا جائے تو مزید ، بہتر ہو گا تاکہ ریا کار کی سے محفوظ رہے اور جو صدقہ وصول کرے وہ تجی لوگوں میں رسوانہ ہو گا۔

رسول القد صلی القد علیہ والہ وسلم کاار شاد ہے۔ پوشیدہ صدقہ القد تعالی کے فضب کو ممرد کرتا ہے۔ حدیث غفر یف میں وارد ہوا ہے کہ حس روز ہوائے سایہ ع ش لے دیکر کوئی سایہ نہیں ہو گا۔ اللہ تعالیٰ سات اشخاص کوع ش کے سایہ میں جگہ عطافہ مائے گا۔ ان میں ایک وہ بھی ہو گا جو صدقہ یول دے کہ اسکے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ دائیں نے کیا عمل کیا ہو مثلا ادیلی ئی عمل کیا ہے۔ ہاں اگر صدقہ ظاہر کی طور پر دینے میں کچھ فائدہ ہو سکتا ہو مثلا ادیلی ئی دوسرے تھی پیروی کریں گے تو پھر مفائقہ نہیں حبکہ ریا کار ٹی سے بچا رہے نہیں بوسران جتلائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:۔ لا تبطلوا صدفتہ کمی دالین و الاذی۔ (اپنے صدفات کو برباد مت کرواصان بحتلا کر اور ایزا۔ دے لی بین نیکی کر کے احسان بحد نا برای آفت ہے۔ پوشیدہ رکھتا بلکہ فراموش بی کر دینا بہت ہے اور جس پر احسان کیا جاتا ہے اس پر ضروری ہے کہ وہ اس کا ذکر کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرے ۔ حدیث بیاک میں ہے کہ فوشخص لوگوں کا شکر گذار نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کا تجی شکر ادا نہیں تر آ۔ ایک شاع کا قول ہے۔

يد المعروف غنم حيث كانت تحملها - كفور او شكور فغى شكر الشكور لها جراء وعند الله ما كفر الكفور

ا غینمت ہو آ ہے ہاتھ نیک کام کا جہاں تجی وہ ہو۔ اس کو نا شکر گذار مجی اٹھا آ ہے۔ اور شکر کرنے والا مجی ۔

بی اس شکور تعالی کا شکر او کرنے میں اس کا ثواب ہے اور حی نے کفر کیا اس کے واسطے عند اللہ عذاب ہے۔

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واهل بيته واصحابه

### آباب نمسر 89

# مال باپ سے سلوک اور اولا د کے حقوق

واضح رہے کہ اہل قرابت اور رشتہ داروں کا تن ضروری ہے۔ ارحام اور پیدائش کے لحاظ سے تعلق کے باعث اللے حقوق مزید پہنے ہوتے ہیں۔ رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم کا ارشاد ہے کوئی میٹا اپنے والد کا بدلہ اس طرح ہی دے سکتا ہے کہ وہ اے (کسی کا) غلام اگر یائے تواسے ٹرید کر آزاد کرے۔

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا - والدین کے ساتھ نیکی کرنا نماز صدیے مندوج عمر مادر فی سبسل الله علیہ والد کر نہ سے معلی فضا

روزہ فی عمرہ اور فی سبیل اللہ جہاد کرنے سے بھی افسل ہے۔
دسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ارشاد ہے۔ حس شخص نے صبیح ایے حال می کی اسکے والدین اسکے ساتھ راضی ہوں تو اسکے واسطے صبیح کو دو دروازے جنت کے کمسل جاتے ہیں اور اگر اس حالت میں شام کر تا ہے تو اتنائی تواب حاصل ہو تا ہے۔ اگر ان میں سے کی ایک کو راضی کر تا ہے تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ خواہ وہ دونوں (اس کے ساتھ) فعلم می کرتے ہوں۔ خواہ وہ دونوں فلم ہی کرتے ہو۔ اور علی کرتے ہوں۔ خواہ وہ دونوں فلم ہی کرتے ہو۔ اور جو ایس عالت میں صبیح کرے کہ والدین کو نارائس کرتا ہو تو اس کے واسطے دو درواز سے دوزن کے کھل جاتے ہیں اور جو شام کو یوں کرے اسکی مراائی طرح کی ہے اور اگر دونرن میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ خواہ وہ دونوں ظلم می کرتے ہوں خواہ وہ دونوں کا می کرتے ہوں خواہ وہ دونوں گلم می کرتے ہوں خواہ وہ دونوں علم می کرتے ہوں خواہ وہ دونوں کی فلم کرتے ہوں۔

رسول الله صلی الله علیہ واله وسلم نے ار شاد فرمایا ہے۔ بعنت کی خوشبو پانچ صد میل کی مسافت سے آنے لگتی ہے۔ لیکن وہ اپنے والدین کی نافرمان کو حاصل نہیں ہوتی اور نہ عی اسکو قطع رخمی کرنے والا یائے گا۔

رمول الله صلى الله عليه واله وسلم نے فرمايا ب -ايني والده اور والد اور جمشره . .

جانی سے بھلائی کرو پھر ہو شخص قرابت والا ہواس سے بھلائی کرو۔

رسول الله صلی الله علیه داله وسلم نے فرمایا ہے۔ صب وقت ایک شخص ارادہ کر لے کہ صدقہ کرے تو اسکو اپنے والدین کے لیے حصہ مجی متعین کر لینا چاہیے۔ جبکہ وہ مسلمان ہوں۔ تو اسکے مال باپ کے لیے اس کا اجر ہو گا اور اسکے لیے (یعنی بیٹے کے واسطے) انکے دواجر ہوں گے اور انکے اجر میں مجی کوئی کمی نہ ہوگی (یعنی والدین کے اجر میں)۔

حضرت الک بن ربیعہ نے فرایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی فدمت اقد سی ہم لوگ بیٹے ہوئے تھے۔ اس دوران ایک شخص آیا ہو بنوسلمہ سے تھا اور عض کیا یا رسول اللہ کیا میرے ال باپ کے لیے کوئی نیکی ہے جو اتکے فوت ہو جانیکے بعد میں کر سکول ۔ آٹحضرت نے ارشاد فر ایا۔ان کے واسطے معفرت کی دعا کر ان کے کیے ہوئے وعدول کو پورا کر ثاان کے دوستول کی عزت واحترام کر ثااور صلہ رحمی کر ٹاکیونکہ سلہ رحمی انکے بی سبب سے کی جاتی ہے۔

ر سول الله صلى الله عليه واله وسلم كاار شاد ہے۔ بيٹے كاماں سے نيكى كرنا دوگنا اجر بناہے۔

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كاار شاد ب مال كى دعاجلدى قبوليت حاصل كرتى عند و الله عليه عاصل كرتى عند و الله عليه واله وه كس وجه سے تو آپ نے فرمایا كيونكه وه باپ سے در حمى تعلق والول كى دعا ساقط نہيں ہوتى (مراديه ب كه والده كى دعاجلد قبول ہوتى ہے)۔

ایک شخص نے آئے ضرت کی خدمت میں عرض کیا یا رمول اللہ میں نیکی کس سے روں آپ نے فرایا اپنے والدین اب روں آپ نے عرض کیا میرے والدین اب آپ ہیں۔ آپ نے ارشاد فرایا۔ تم اپنے بچے سے نیکی کرو حس طرح تیرے اور والدین کا می ہے۔ اور رائے بی سے اور رق ہے۔

ر سول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا ب - رحم فرمات الله تعالى اس باب بر

جونیکی کرنے میں اپنے بچے کی معاونت کرے یعنی اس کو برے سوک کی وجہ سے نافر مانی پر مت ابحارے۔

رسول التد صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ اپنی اولاد میں عطا کرنے کے لحافہ سے مساوات رکھا کرو۔

لوگوں میں میں بیہ بات عام کہی جاتی ہے کہ تیرا بچہ تیری خوشہو ہے۔ اگر توا<del>ں کہ</del> سات مرتبہ سو بھے گا تو دہ کبی تیری خدمت سات بار بجالائے گا (اور پالنے پوسنے ور تربیت کر دینے کے بعد) دہ تیرادشمن ہو گایا تیراشریک ہو گا۔

ر سول الله صلی الله علیه واله وسلم کاار شاد ہے که باپ کے اوپر اسکی اولاد کا <del>لگی</del> ہو تاہے کہ وہ اولاد کو بہتر ادب تعلیم کرے اور اچھا نام رکھے۔

رمول اللد صلی اللد علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ہر بچپہ گردی رکھا ہوا ہے اور بی ہی گردی رکھا ہوا ہے اور بی ہی گردی رکھی ہوئی ہے عقیقہ کے ساتھ۔ ساتویں روز اسکی جانب سے جانور ذیح کریں اور بیچ کا صر منڈوادیں۔

حضرت قنادہ عقیقہ کے جانور حمی وقت ذرج کرتے تھے جانور کی کچھ اون کو پکڑئر جانور کی شاہ رگ کے سامنے ذرج کرتے تھے۔ ازاں بعد بچے کی پصندیا پر رکھ دیتے تھے یہاں تک کہ مانند دھاگے کی اس سے پانی ٹیکنے لگتا تھا۔ ازاں بعد بچے کے سر کو دھوتے تھے اور پھر اس کامبر منڈوادتے تھے۔ حضرت عبداللد بن مبارک کی خدمت میں ایک شخص عاضر ہوا اور اپنے بچے کی بڑکایت کرنے لگا۔ آپ نے پوچھاکیا اسکے خلاف تو نے بد دعا کی ہے۔ اس نے جواب دیا لہ بال تو آپ نے فرمایا تم خود بی اس کو برباد کر چکے ہو۔ بچ کے ساتھ نرمی رکھنا بی بہتر ہو آہے۔

رسالت آب صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو اقرع بن حالم نے دیکھا کہ آپ جناب اپنی والد حضرت حن کو چوم رہے تھے۔ اس نے کہا میرے تو دس بچے ہیں اور کسی ایک کو بی میں نے کمجی چوا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا ۔ کہ جو رم نہیں فرمایا جاتا۔

مضرت عمیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اسامہ کے منہ کو دھوؤ وہ ، بہت چھوٹے تھے۔ میں نے اس کا منہ دھوٹا شہ دع کر دیا اور میں نفرت محسوس کر رہی تھی (بایں سبب) کہ غلام زادہ ہے تو مشدت نے میرے باتھ پر ضر ب لگائی اور پھر اس کو آپ نے خود پکڑ لیا اسکے منہ کو جھویا اور پھر اسکو بوسدیا اور فرمایا۔

رسول القد معلی القد علیہ والہ وسلم مغربر رہے کہ حن کر پڑے احب وقت کہ وہ بچہ بی تھے ایک مغربر بڑھ ہے۔ انسا اموالکم واولاد کم فتنة دب شخصی اثر آئے انکو اٹھایا اور تمہاری اولاد آزا تش ہے)۔
موالکم واولاد کم فتنة دب شک تمہارے الله اور تمہاری اولاد آزا تش ہے)۔
حضرت عبدالله بن شداد ہے مردی ہے کہ رسول الله لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے کہ دس دران حضرت عبدالله بن شداد ہے مردی ہے کہ رسول الله لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے کہ مہارک ، پر چڑھ میٹے ۔ آپ سجدے دکی عالت، میں تھے تو آنحضرت نے سجدے کو سمبارک ، پر چڑھ میٹے ۔ آپ سجدے دکی عالت، میں تھے تو آنحضرت نے سجدے کو سویل کر دیا۔ لوگوں نے جانا کہ کچھ واقعہ ہوگیا ہے ۔ پھر نماز سے فراغت کے بعد لوگوں نے عض کیا یا رسول الله ! آپ نے بہت طویل سجدہ فرایا ہے تو آنجناب میلی الله عبد دلا وسلم نے فرایا میرا پیٹا میرا پیٹا میرے اوپر سوار ہو کیا تھا۔ لہذامیں نے یہ گوارانہ کیا کہ والے والہ وسلم نے فرایا میرا پیٹا میرے اوپر سوار ہو کیا تھا۔ لہذامیں نے یہ گوارانہ کیا کہ والد وسلم نے فرایا میرا پیٹا میرا پیٹا میرے اوپر سوار ہو کیا تھا۔ لہذامیں نے یہ گوارانہ کیا کہ وہ اپنی خوشی کی تکمیل کر لے۔ اس میں متعدد تکات

(١)۔ ایک یہ ہے کہ قرب البی کا حصول ہو آ ہے کیونکہ مجدے میں پڑا ہوا بندہ

الله تعالیٰ کے بہت قریب ہو تاہے۔

(۲)۔ بچے پر زمی اور اس کے ساتھ جھلائی روار کھٹا۔

(٣) ـ امت كو تعليم دينا ـ

ر سول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا ب بيج كى خوشبو جنت كى خوشبو بوتى

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واهل بينه واصحابه وباركوسلم

### البانمبر90ش

# پڑوسی کے حقوق اور مسکینوں پر احسان

پروس کے حقوق اسلامی اخوت کے علاوہ ہوتے ہیں۔ جو حق ایک مسلم جائی کا ہو آب ۔ وی حق ایک پڑوس میں رہنے والے کا ہو آ ہے ۔نیز عام مسلمانوں سے زیادہ پڑوسی کا ایک مخصوص حق مبی ہو تاہے۔

ر سو لاند سلى الله عليه واله وسلم كاار شاه ب كه پروسي تين بوتے مين:

۱۱) ۔ پروسی جوایک مل رکھا ہے۔

(۱۲) وه براوسي حودو حقوق رکسان

(٣) ـ اور وه پروسي حو تين حقوق ر کسا ہے۔

تین حقوق والا پڑوسی مسلمان اور قرابت والا ہو تا ہے۔ اسکو پراوسی ہونے کا کل مسممان ہونے کا کل اور رشتہ داری کا کل حاصل ہوتے ہیں۔ دو حقوق والا پڑوسی مسلمان ہونے کا حق اور پڑوسی ہونے کا حق رکھتا ہے۔ اور ایک حق والا پڑوسی مشرک ہو تاہے۔ ہے صرف پڑوسی ہونے کا حق حاصل ہو تاہے۔

یباں غور فرمائیں کہ ایک پڑوسی گووہ مشرک ہے۔ اسے پڑوسی ہونے کا تی دیا گیا

۔ رسول الند صلی الند علیہ والہ وسلم کاار شاد پاک ہے۔ تیرے پڑو س میں جو بھی ہو تم سلے ساتھ یک اچھے پڑو سی کی حدیثیت سے رہو تو تم مسلمان ہوگے۔

ر سول الله تعلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے پروسی کے بارے میں ہمیشہ بی جبریل دعلیہ السلام، وصیت کیا کرتے تھے حتی کہ میں خیال کرنے لگا کہ وہ اسکو وارث بی قرار دے دیں کے۔

ر سول الله سلى لله عليه واله وسلم في الشاد فرمايا ہے۔ حو شخص الله تعالى بر ايمان

سات اور یوم آخرت پر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوی ں ع<sup>و</sup>ت و احتام طوع ہے

ر عل التد صلی الله علیه واله و صلم نے فرمایا ہے کہ اس و قت بنی بندہ صابب ایون ان سلنا ہے جب اس کا برزوسی اسکی ایدارسے بجارت۔

. مول الله تعلى الله عليه واله وسلم في قرمايا بي كُر أَرْ أَوْ فَ بِينَا ، وسي سات ،

ن . . . یا تا تو نے اس (پرزومی) کوایڈا ، ردی ۔

لیتے ہیں کے حضرت ابن مسعود کے پاس ایک شخص تی ور عرض کیا ہمنے میں بنوسی وقل میں ہمنے میں بنوفرویا بنوسی کیا جملے میں بنوفرویا ہے۔ آپ نے اس لوفرویا کے دیتا ہے۔ آپ نے اس لوفرویا کے قانوں کی دافر مانی کا دیتا ہے کا بارے میں وو اگر اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کا دیتا ہے کا بارے میں اور اگر اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کا دیتا ہانی تی کرنا۔ بارے میں اطاعت ابنی تی کرنا۔

ر سول الله صلی الله علیه واله وسلم کی خدمت میں او من نے بتایا که فلال عورت بنده اور دورت بنده اور دات کو وہ نماز پر شخصا کرتی ہے۔ کی مورت آگ ہے۔ اور رات کو وہ نماز پر شخصا کرتی ہے۔ کی مورت آگ ہے۔ اور کا معلیہ واله وسلم نے قربایا وہ عورت آگ ہے۔ اندر ہے۔

رمول الله صلی الله علیه واله وسلم کی بازگاه میں ایک شخص آیا اور اپٹے پڑوسی فلاف شکاست پیش ں۔ آئی خرت صلی الله علیه واله وسلم نے ارشاد فرمایا که صبم لرور اسلا بعد دومه کی مرجه اور پر تیمم کی مرجه اسی طرح آئی ہو آرہا ہو تھی مرجه آپ نے فرمایا که بعد دومه کی مرجه آپ نے فرمایا که بینا سامان راست میں پیمینک دو۔ بعنانچهاس شخص نے اپنا تمام سامان راستے پر اکال الی۔ وہاں سے جولوک گزرتے تے وہ پوچھے تھے کہ کیا بات بعول ہے۔ تو جوب ملتا تماک اس کو بروسی نے ایک میان کی لعنت ہو۔ پہر وہ پروسی بروسی نے تنگ کیا ہو گوک اپنا سامان اندر لاؤ والله میں آئدہ تھے کم بی کوئی تکلیف نے اسی اور اس سے کہنے لگا کہ اپنا سامان اندر لاؤ والله میں آئدہ تھے کہ کمی کوئی تکلیف نے

الم رنم ی سے مروی ہے کہ رسولی الند تعلی والد وسلم کی بار گاہ میں آگر ایک شخص نے اپنے پڑوسی کے بارے میں شکایت پیش کی۔ آنحضرت صلی الله علیه واللہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کے دروازہ پر تح پر کردو کہ جالس کو آلبی کے ماقی پڑوی ہیں۔ امام زبر نی نے کہا ہے کہ چالس گھراس جانب چالسی اس جانب چالسی اس حرف اور چالسی اس طرف اور آپ نے میں جہار طرف اشارہ کیا۔

ر سول التد صلی التد علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ برکت اور نحوست، عورت اور مکان اور گھوڑے میں ہوا کرتی ہے۔ عورت میں یہ برکت ہوتی ہے کہ اس کامبر ہمو۔ ہو تکاٹ کر لیٹا آسان ہو اخلاق بہت اچھا ہوا ور عورت کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ اس کا مہر بہت زیادہ تکاٹ کر لیٹا مشکل ہو بداخلاق ہو۔

مکان کی برکت یوں ہوتی ہے کہ اسکے پرٹوسی اچھے لوگ ہوں اور مکان کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ وہ تنگ ہوا در پرٹوس میں برے لوگ ہوں۔

میں ہے میں برکت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے قابو میں رہتا ہو اسکی عاد تیں احجی ہول اور گھوڑے کی نحوستِ یہ ہوتی ہے کہ وہ قابو میں نہ رہے اور اسکی عاد تیں بری ہوں۔

اوریہ بات یا در افتی چاہیے کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ پڑوسی دوسم ول کے لیے ایدا۔
رساں نہ ہو بلکہ یہ بی ہے کہ وہ ایدا۔ کو برداشت کرے۔ کیونکہ اگر پڑوسی ایدا۔ کو برداشت نہ کرے گا۔ بیاں بی ہوگی۔ بلکہ یہ ایزا۔ کو برداشت نہ کرے گا۔ تو اس میں میں مجی پڑوسی کے تن کی ادائیگی نہ ہوگی۔ بلکہ یہ ایزا میں ہے کہ ایزا۔ کو برداشت کرے اور نرقی افتیار کرے پڑوسی سے وراسکے ساتھ بھلائی تن کرے۔ کہ جاڑا ہے کہ قیامت کے دن ایک غریب پڑوسی امیم بردوسی او پکز نے گااور کے گا ور کے گا در کے میں ہے وہ ایک کیوں وک کے گا۔ اے میرے پرود گاراس سے پوچھا جاتے کہ اس نے مجھ سے نیل کیوں وک رکھی گئی تھی (مرادیہ کہ مالی الداد کیوں نہ کر تا تھا) اور اس نے مجھ پر اپنے درواز سے کو کیوں نہ کر گا تھا)

حضرت ابن مقفع کو خبر ہوئی کہ مواری کا قرض ادا کرنے کے لیے ان کا پرو ن اپنا سکان بیجی دینے والا ہے۔ یہ اسکے مکان کے ساتے میں بیٹے جاتے تھے۔ آپ نے فرایا میں اسکے گھر کے سایہ کا احترام روا نہیں رکھ سکا اگر اس نے غریب ہوتے ہوئے مکان کو بی د دیا۔ پس آپ نے بدیہ کے طور مراس کو مکان کی قیمت (کے برابر) دے دی اور کہنے لگے کہ اے فروخت مت کرو۔

ایک بزرک کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کہا گھر میں چوہے بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ انکو کسی نے کہاکہ آپ د کھرمیں اہلی پال رکھیں تو آپ نے فرمایا اس میں مجھے خدشہ محوس ہو تا ہے کہ بلی کی آ وزاجب سنیں کے تو وہ پوہ پروسی کے کم جاک جانیں کے تو وہ پوہ پروسی کے کم جاک جانیں کے تو چریہ یوں ہو جائے گاکہ حمل چیز کومیں اپنے لیے گوار، نہیں کر آ ہوں وہ ایکے لیے کیوں پہند کروں گا۔

یروسی کے حقوق میں یہ لی شامل ہے کہ انہیں سلام کمنے میں بہل کر ناچاہیے۔ان کے ساتھ لمبا کلام نہ کریں ان پر زیا دہ موالات نہ کیے جائیں۔ بیمار ہو تواسکی تیمار داگ کی جائے کوئی مصیب پڑ جانے تو پڑوسی کی حوصلہ افر ان کی جائے۔ تعزیت میں بڑوسی کا ساتم دینا چاہیے۔ خوشی کا موقعہ ہو تو مبار کباد کہی جائے ۔ خوشیوں میں پڑوسی کے ساقہ شامل ہو۔ اخرش ہو جانے تو در کدر سے کام نے . نداسلی چست پر جمالکا کرے ندی پڑوسی کے صحن میں نظر مارے۔ پروسی کے پرنائے میں سے بانی مذ بہائے اور مذہی اسکے محمر کے صحن میں مٹی پھینکے۔ اسکے گھر جانیکی راہ کو شنگ ند کیا جاتے وہ ہو کچہ اپنے کھر میں لے جاتا ہوا س پر نگاہوں سے مت کھوریں۔ اس کا کوئی رازیا پردہ اپنے سامنے افتاء ہو جائے تو اسے مت ظام کریں۔ آفت (و الم) میں اس سے تعاون کرنا جا ہے۔ پروسی کی عدم مو جودگی مین اس کے گھر کی نگیداشت کرے پروسی کے خلاف کسی کی باتوں پر دسیان نه دے اسکی عوت سے نظریں جھکا کر رکھے دیعنی ابل و عیال سے اور اسی فادم پر بی نظر نہ والا کرے۔ اسلے بچول کے ساتھ زئ سے بات کرے۔ اگر وہ دین کے بارے میں جہالت کا شکار ہو تو اسکو سید حی راہ بتائے۔ دنیا کے بارے میں مجی اس کو منورہ دیا کرے مسلمانوں پر عائد ہونے والے پروسی کے عام حقوق یہ ہیں۔

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کاار شاد ہے: کیا تم کو معلوم ہے کہ پروسی کا تن کیا ہو تاہے۔ اگر اسے تعاون مطلوب ہو تواس سے تعاون کرو۔ اگر اسے مدد مطلوب ہو تواس کی مدد کرو قرض چاہتا ہو تواس قرض جی دیا جائے۔ اگر وہ فقیر ہو جاتا ہے تواس پر سمان کریں پیمار پڑے تو عیادت کروم جاتا ہے تو جنازہ پر حورا سکہ جلائی عاصل ہو تو سمان کریں پیمار پڑے تو عیادت کروم جاتا ہے تو جنازہ پر حورا سکہ جلائی عاصل ہو تو اسے مبار کباد کہو کوئی دکھ جہنچ تواسے تسلی دی جائے ۔ اپنے مکان کواس سے زیادہ او نج اس کہ لرو جواس سے ہوا کو روکے اس کو کچھ تھی ایڈا۔ مت دیں جب پیمل فرید کرو تو اس کو بیٹور بدیہ جھیجا کرد۔ اگرید نہ ہو سکے تو چرمخی طور پر اپنے کم میں لے جایا کرواور تمہارا بچپ بیمل سمیت بام نہ آئے تاکہ پرتوسی کا بچہ نہ دیکھے اور اپنی بنڈیا کی خوشوں سے تی سکو بیمل

تنک نہ کیا جائے جو اسے معلوم ہو جائے کہ تم نے کمانا بنایا ہے جبد بروسی محمان ، اور اس کو ہی ایک چھچے ہر دے دیا کرو (یا پلیٹ وغیرہ میں جھے دو) ۔ آئے خضرت سلی اللہ علیہ والد وسلم نے دوبارہ فر ایا ، کیا تم جانتے ہو کہ پڑوسی کا حق کیا ہے ۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جسکے قبضہ میں میری جان ہے۔ پڑوسی کے حق کی ادائیگی صرف ایسا شخص جی مرکب سکتا ہے۔ جس پر القد تعالی ابنار مم فرمائے۔

حضرت عمرو بن شعیب نے اپنے باپ سے یول بی روایت کیا ہے اور انبول ب ابنے دادات اور انبول ب ابنے دادات اور انبول ب ابنے دادات اور انبول نے رسول الله صلی الله علیه داله وسلم سے۔

\*خنہ ت مجابد نے فرمایا ہے کہ میں حضرت ابن عمر کے پاس بیٹھا تھا(اس وقت ان کا ایک غلام تھا وہاں جو بکری کا کوشت بنانے میں مصروف تھا۔ آپ نے اس وفر ایک علام بحری کا کوشت جب بنا چکو کے قد اسکی تقسیم جمارے یہودی پڑوی ۔۔ نشر وغ کرنا۔ آپ نے یہ بات متعدد بار فرمائی آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ کب تک ہی بخر ہیں کے قوآپ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہم کو پڑوی کے لیے اتنی زیادہ وصیت فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں یہ فدشہ ہونے لگا تھا کہ اس کو ہماراوار ث می نہ بنادیا جائے۔

حضرت ہشام کہتے ہیں کہ اس میں حضرت حن کید مضائقہ نہ سہتے تھے اگر سی ۔

یبودی یا عیمائی پڑوسی کو قربانی کے گوشت میں سے کیچہ کھلادیا جائے۔ ولہ ضرت ابودر غضاری نے فرمایا ہے کہ میرے خلیل صلی الند علیہ والہ وسلم نے مجتبا وصیت فرماتے ہوئے فرمایا تھا۔ تم ہنڈیا بکاتے ہو تو اس میں زیادہ پانی ڈال لیا کرو۔ پہر تم اپنے پڑوک والوں میں سے کئی گھر کو دیکھو تو ایکے واسطے ایک چھچ جمر کر دے دو (مردایہ کہ کسی برتن پلیٹ و غیرہ میں سالن ڈال کر انکو مجی جمیحی)۔

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واهل بيته واصحابه وبارك و لم

Communication of the same

### اب نمبر 91

# شراب پینااور اسکی سزا

قرآن باک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شراب نوشی کے بارے میں تین آیات کریمہ کا نزول فرمایا گیا ہے ،۔

یسٹلونک عن العمر والمیسر - قل فیھماائم کبیر و منافع للناس - ( تجھے پو چھتے ہیں شراب اور جوئے کے متعلق انہیں فرما دو کہ ان دونوں میں بی بڑا ماد ہادر فائدے ہیں طلق کے واسطے )۔

اس آیت کو من کر کچیہ لوگول نے نثراب پینا مجبور دیا اور کچیہ ان دنوں کچیہ مسلمان اب نوشی کرتے تھے بالآ خرایک روز ایک شخص نے نثراب پی کی اور نماز نجی پڑھنے کا دور کچھ غلط الٹے سیدھے الفاظ ہولے تو اللہ تعالی کی طرف سے اس آیہ کریمہ کا زول

بايهاالذبن امنوالا تغربواالصلوة وابم سكاري

(سے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ جس وقت تم سی میں ہوتے ہو)۔

ازال بعد بعض لوگ شراب نوشی کرتے رہ اور بعض نے ترک کردی بالا ترایک

من حضہ ت مم نے شراب پینے کے بعد اونٹ کا جبرا پکر سیا اور حضرت عبدالرحمن بن

وف کے ممر پر زخم مجی کر دیا پھر وہ بیٹھ گئے اور مقولین بدر کے لیے رونے لگے اس

بارے میں رسول القد صلی القد علیہ والہ وسلم کو خبر ہو گئی تو آسے ضرت غضبناک حالت میں

بارے میارک کھسیٹتے ہونے باہم تشریف لائے اور جو کچھ جی آپ کے باتھ مبارک میں

موقت تھا سکے ساتھ ان کی بیٹائی ٹی تو حضرت عمر لے بہایں بیناہ ما مگنا ہوں اللہ تعالٰ کے عضب سے تھی۔ بھر اس آیہ کر یمہ کا نزول ہوا

انمایریدالشیطن ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الحمر والمیسر - ۱ ب شک شیعان کا اراده بی که تم لوگوں میں مثر ب اور ج آ کے سلسے میں عد وت اور بغش والے )۔

حضرت عمر نے فور ی طور کہ دیا ہم باز آ کئے ہم باز آ کئے اکو مک آیت کے آخر يرآيا تحاكم كياتم رك، جانے والے ہو؟

اور کیرت سے احادیث وارد ہوئی ہیں جو شراب کو حرام قرار دیتی ہیں اور سب متفق ہیں اسکے حرام ہونے پر۔

ر سول الغد صلى الند عليه واله وسلم في ار شاد فرمايا ہے عادى مشراب نوش بعنت ميں داخل نه ہو گا۔

رسول التد صلی التد علیه واله وسلم کاار شاد ب الند تعالی نے مجعے بتوں کی عبادت سے منع فرمانے کے بعد سب سے پیشتہ شراب خور کی اور طلق پر لعنت کرنے سے مانعت

ہ تعضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے الیسی جاعت کوئی ہی نہیں سے حو دنیا کے اندر کسی نشہ پیدا کرنے والی شے پر جمع ہوئی ہو مگریہ کہ انہیں پرورد گار تعالیٰ دوزخ میں اکٹھا کر دے گا وہ آئیں میں ملامت کرنے لکیں کے ایک یوں کیے گا دوسرے کو۔ اے فلاں میری جانب سے مجعے اللہ تعالی بری جزا۔ دے مجعے اس مقام برلانے والا تو بی سے اور دوسم استخص تحی اسے یو نبی کہے گا۔

ر سول الله صلى الله عليه واله وسلم كاارشاد ب كبددنيامين حوشراب خور جواس جہنم کے سانیوں کے زہر اللہ تعالیٰ نوش کرائے گاکہ اس کو نوش کرنے سے پیشتر تی اسکے چہرے پر سے کوشت گل جائے گااور برتن کے اندر آپڑے گااور مس وقت وہ اس کو بی لے گا تو گوشت اور جلد اتر جائے گی حب سے اہل جہنم کو تکلیف ہوگ۔ وہ تمام لوگ گناہ میں مساوی نثر یک ہیں جو نثراب پہتیں نثراب کشید کریں اور نجو رُنے والے بجی المان والے می اور حب کے واسط فراہم کی گئی ہواور اسکے دام کانے والے میں۔

الله تعالى ان مي سے لي ايك كالحجى غاز روزه في قبول نبي فرمايا ياآنكه وه اس فعل سے توب نہ کر نیں ہی جو بلا توبہ مے تو حق ہو گاالند تعالٰ پر کہ انکو نثر اب کے م محون کے بدلے میں جہنم کی بیپ نوش کرائے۔ اور یہ ذہن نشیں کر لیں کہ م نشہ لانے والی جین حرام ہے اور یہ اقتم کی ) شراب مجی حرام ہے۔

ابن ابن الدنيا سے تقل كيا كيا ہے كه وه ايك آدك سے سے مو نشوي عرق تحاوه باقد

دور جاہلیت میں عباس بن مرداس کو لوگوں نے کہا کہ تو نثراب نوشی کیوں نہیں کرتا اس کے ساتھ شحیر میں تیزی زیادہ ہو جائے گی اس نے کہا کہ میں خود بی بدست خوش جہالت کو پکڑ کر اپنے شکم میں ڈالنے والا آدمی نہیں اور نہ ہی میری رہنا ہے کہ صبح اپن قوم کا مردار ہوتے ہوئے کروں اور شام بحیثیت ایک احمق کے کروں۔

يمقى مين حضرت عبداللد بن عمر سے مروى بے كه رسول الله صلى الله عليه والم وسلم نے فرایا ہے۔ شراب سے بچے رہوتم سے پیشیر کے لوگوں میں ایک عابر آدئی تناوہ فلل سے دور رہا کر تا تھا اسکے جیچے ایک عورت لگ کئی اس نے اپنے فادم کو جیج کراہے اپنے پاس طلب کیا حب نے کہا کہ ہم شہادت دینے کی فاط تجھے بلانے آئے ہیں ہیں وہ علبدان کے تحریب آگیا حس دروازہ سے وہ علبداندر گذریا تحافورا بعد عورت وہ دروازہ بند کر کلیتی تھی حتی کہ وہ عورت کے پاس آ پہنچا جو برے کردار والی کی در بیسی ہوتی کی۔ ایک لڑکا بھی وہاں اس کے یاس تنااور ایک برتن کھی موجود تنااس میں شراب می وہ عورت کمنے لگی تجھے میں نے اس لیے بلایا ہے کہ تو اس لاکے کو ممل کر دے اور میرے ساتھ جماع بھی کرلے نہ کہ گوائی دینے کے لیے۔ اور یا تو یہ پیالہ شراب کانوش کر لے اب اگر تونے اس کام سے اٹکار کر دیا تومیں چلانا شروع کر دول کی اور تجیمے میں ذکیل ور سوا کروں گی اس عابد نے خود کو بے بس بایا تو کہاکہ ٹھیک ہے مجھے تو مثر اب بلا لے بس اس نے اسے مثراب کا پیالہ بلایا عابد نے وہ پلی لیا تواس کو کہاکہ اور دے دو حتی کہ وہ شراب بن كرمتى مي آكيا اور اس عورت سے زنا كامر تكب مو كيا اور وہ لا كالحبي قبل کر دیا۔ میں تم مشراب سے نکی جاؤ۔ میں واللہ ایمان کے ساتھ جمیشہ کی مشراب خوری کسی آدمی کے سینے کے إندرا کٹھے نہیں ہو سکتے ان میں ایک ضرور دوسم سے کو خاری کر دیتا

م اروت اور ماروت كاواقعه:- احد اور ابن حبان في اين صحيح مين عبدالله بن عمر سے روايت كيا ب كه انبول في رسول الله عليه واله وسلم

سے خود ساعت فرمایا ہے کہ معتصدت نے فرمایا آدم علیہ السلام اس وقت زمین ... آبارے کئے تو ملائکہ نے اللہ نعالی سے عرش کیا اے پرورد گار تعال زمین پر ایسا سخس خلینہ بنارہا ہے جو فساد بر ہا کرے گا خوزیزی کام تکب ہو گااور ہم تیری حمد کے ساتھ سنج بیان کرتے ہیں اور تنے ئی یائی بیان کرنے والے ہیں (اس لیے یہ مرتبہ حاصل کرنے الله وحق جميل عن الله تعال في فرمايا بلاشبه مجھے وہ كجيد معلوم ب سب كاعلم تمهين بن ہے ۔ فرشتوں نے عرض کیا یا اہی نبی آدم سے بڑھ کر تیرے اطاعت کدار ہم ہیں۔ المد تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم میں دو فرشتے آجائیں ہم دیلیمیں کے کہ وہ کس طرح کے عمل اریں کے وش کیا کہ باروت اور ہاروت دونوں پیش خدمت ہیں۔اللہ تعالی نے انکو فرای کہ تم زمین پر جلے جاؤ اور اللہ نے ان کے باس بڑئی خوبصورت عورت کی صورت میں ز و سارے کو بنا جیماوہ دونوں س کے پاس آگئے اور اسے انگی رفاقت کرنے کے لیے به يكن اس في تسليم مد ميا ورين ت كها كه ايسانبين مو كا آآ فكه تم شرك كي يه بات مد و انبوں نے مجاب دیا واللہ جم للدے ساتھ اسی کو مجی سر کر سند کے نبیس قررویا ے اپنی وہ عورت اٹی اور وہاں سے رخنت ہو کئی پیم آس وقت وہ لوٹ کر آئی توایک یہ جی اپنے ساتھ اٹھایا ہوا تھا۔ انہوں نے اس عورت سے بھم وی پہلے والا سوال کیا قواس فے کہاواللہ یدند ہو گا یا تعدید بجہ تم قتل ند کر دو۔ انبوں ف اس کو بیا کہ واللہ عم اے بی قبل نہیں کریں سے سلے بعد وہ شراب کا کار نے ہوئے والی آئی ان دونوں فر شنوں نے اس کو و میما اور پھر مہلے والا سوال اس سے کیا عورت کہنے للی والند یہ نہیں ہو گا آآ تکہ تم اس مثراب کو نہ وہ کے لیں انہوں نے وہ مثر اب نوش کی چر نے ں كيفيت مين انبون في اس ك سافخه جاع لجي كرليا اور وه بجيه مجي انبول في قلل كر دبا . سمب وقت وہ نشہ فرو ہو کیا تو انلو عورت نے بتایا کہ تم نے ایساکوئی فعل ناکر دہ نہیں جہوزا بوكنے يتم الكارك بے تح تم في وہ عام كام نشيرى كر ا

چہر اُللہ حکم فرمایا کیا کہ تم دنیا کے اُندر عذاب یا آئزت کے عذاب ان دونوں میں سے کوئی کیپ شنیر کر میں اُبوں نے انباوی عذاب ختیار کر ہا۔

عن ہے ام سلمہ نے فراا ہے میں فلٹر بلد پر کئی تواک بنائے میں اس نے مہند جو کی سوال میں صلح سر عال واسلم صلے انداز اس وقت اس میں ابال آیا ہوا تھا آپ نے دریافت فرمایا اے ام سلمہ یہ کیا چیہ ہے میں ۔ ع ض کیا کہ میری بیٹی بیمار ہے اسکے لیے دوائی تیار کر رہی ہوں تو آپ نے اِ شاد فر میر کہ جو چیزیں حرام کی گئی ہیں۔ ان میں میرئی امت کے واسطے شفااللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالی ہے۔

اور ایک روایت میں وار د ہے کہ حمل وقت الله تعالیٰ نے مثمر اب کو حرام قرار دے۔ دیا تو اسکے اندر موجود تمام فوائد کو اس سے چیمین نیا۔

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته

#### 927

# معراج النبي صلى الله عليه واله وسلم

بخاری مثریف میں مروی ہے حضرت قنادہ اور وہ انس بن مالک سے اور وہ الک بن صعصه سے روایت کرتے ہیں کہ انکورسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے اپنی معران كا واقعه سنايا اور آپ نے فرمايا كه ميں تحطيم ميں تھائيز فرمايا كه ميں لينا مواقعا حج كے مقام س اجانک ایک آنے والا میرے پاس آگیا اس نے کچھ کلام کیا جویس نے ساعت کیا جبکہ وہ بول رہا تھا۔ پھر اس مقام اور اس مقام کے درمیان سے جاک کر دیا گیا۔ راوی بیان کرتے ہیں جارود میرے زدیک بی میٹے تھے۔میں نے ان سے دریافت کیا کہ اس مفام اور اس مقام سے کاکیا مطلب ہے تو انبول نے بتایا کہ مراد ہے حلقوم سے ناف بك (كے درميان) ـ اسكے بعد ميرے دل كو انبوں نے باہم ككال ليا ميرے قريب سونے کا طشت لایا گیا وہ ایمان کے ساتھ جرا ہوا تھا چم میرے قلب کو دحویا کیا اس علم اورایان سے جر دیا اور اے واپس (اپنے مقام پر) کھاگیا اس کے بعد ایک سفید رنگ كا جانور ميرے باس فراہم كر ديا گيا وہ فچر سے (قدين) جھوٹا اور كدھے سے بلند تما احضرت جارود حضرت انس سے پوچھتے ہیں اے ابو حمرہ ! کیا وہ (جانور) براق تخا۔ منرت انس نے کہا ہاں اور اس کا قدم منہائے نظر پر پڑتا تھا)۔میں نے اس پر سوار کی كر لى اور مجيد كو (سابق ) لے كر جبريل عليه السلام روانه بوئے حتى كه آسان دنيا مك جا جہنی اسکے دروازے کو جبریل نے کھلوالیا سوال کیا گیا کہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا جبر بل پہر پو جہا گیا ساتھ اور کون ہے جبریل نے حواب دیا محد صلی اللہ علیہ والہ وسلم دریافت کیا گیا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے۔ جبریل نے حواب دیا ہاں۔ کہا گیا، انہیں خوش آ مدید۔ انکا تشریف لانا مبارک ہو چم دروازے کو کھولا گیامیں وہاں گیا تو وہال حضرت آ دم علیہ السلام تھے جبریل کمنے لگے یہ آپ کے باب آ دم ہیں انکو سلام کریں ہیں میں نے سلام کیا انہوں نے میرے سلام کا حواب دیا اور کمنے لگے صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمديد\_

اسکے بعد مجھے ساقہ لیے ہوتے جبریل اوپر کو چڑھے لگے حتی کہ آسمان دوم پر آگئے

اور اس کا دروازہ جبریل نے کھلوالی (وہاں) پوچھاگیا کہ کون ہے؟ جواب دیا کہ جبریل،
دریافت کیا گیا کہ آپ کے ساتھ اور کون ہے جواب دیا محمد دصلی اللہ علیہ والہ وسلم) سوال مواکیا انکو بلایا گیا ہے؟ جبریل نے کہا ہاں تو کہا گیا انکی آند مبارک ہو اور دروازہ کھول دیا
گیا میں حب وقت وہاں پہنچ گیا تو دیکھا کہ وہاں حضہ ت عیمی اور حضرت یحی علیما
السلام موجود ہیں وہ دونوں ایک دو سرے کے خالہ زو بہائی ہیں۔ جبریل نے مجھے کہا کہ یہ
ہیں عیمیٰ اور یحی علیما السلام۔ آپ ان کو سلام کریں میں نے سلام کیا انہوں نے ہی

اسکے بعد مجھے جبریل آسمان سوم پر لے گئے اور چاپا کہ دروازہ کھول دیا جائے دریافت کیا گیا کہ اون ہے جواب دیا جبریل پھر پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہیں کہا کہ محد رصلی اللہ علیہ والہ وسلم ، ہیں۔ پوچھا گیا گیا انکو بلایا گیا ہے۔ جبریل نے جواب دیا ہاں کہا گیا انہیں خوش آمدید۔ انکی آمد مبارک ہو اور دروازہ کھولا گیا۔ میں جس وقت وہاں پر بہنچ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ میری بلاقات ہوئی جبریل نے بنایا یہ یوسف علیہ السلام کی ساتھ میری بلاقات ہوئی جبریل آسمان پہارم پر یوسف علیہ السلام ہیں۔ انکو سلام کریں میں نے سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کھنے گئے صافح بجائی اور صافح ہی کو خوش آمدید۔ اسکے بعد مجھے جبریل آسمان پہارم پر لے گئے دہاں چاپا کہ دروائہ کھولا جانے پوچھا کیا اون ہے۔ انہوں نے جواب دیا جبریل وقت میں وہاں آم بہنچا تو وہاں مجھے پوچھا گیا آئی کے ساتھ اور کون ہے جبریل خواب دیا ہیں وقت میں وہاں آم بہنچا تو وہاں مجھے بہال پر آمد مبارک ہو پھر دروازہ کھول دیا گیا جس وقت میں وہاں آم بہنچا تو وہاں مجھے ادرایس علیہ السلام دکھائی دیے جبریل نے مجھے کہا کہ یہ ادرایس علیہ السلام بھن کیا تو انہوں نے جبی سلام کا جواب دیا اور کہنے لئے صافح بھائی دوسائح بنی کو خوش آمدید۔ ا

ازال بعد مجے ساتھ لیے ہوئے جہ یل او پر چڑھنے گئے حتی کہ آسان پنجم پر جا مہلی پنجم پر جا مہلی ہے۔ دروازہ کھلوانا چاہا تو پوچھا گیا کون ہے جہ یل نے جواب دیا جبریل ہو جہا گیا آپ کے ہمراہ کون ہے۔ جبریل نے جواب دیا محمد صلی القد علیہ والہ وسلم موال ہوا کیا یہ طلب کیے گئے ہیں۔ جبریل نے جو بدیا ہاں جب کیا ان کوخوش آمدید اکا یہ یہ آگا ہے ۔ تشریل نے جو بدیا ہاں جب کیا ان کوخوش آمدید اکا یہ یہ آگا ہے ۔ تشریل نے جو بدیا ہاں جب کیا ان کوخوش آمدید اکا یہ یہ آگا ہے ۔ تشریف ا

مبارک ہو وہاں میں جو بہ سبنیا تو مجد سے ہارون علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ جب یل ف بنایا یہ ہارون علیہ السلام کیا انہوں نے بنی میں سے انکو سلام کریں میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے بنی میں سالام کا جواب دیا اور کھنے لکے صالح جوائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔

سلام کا جواب دیا اور کمنے لکے صالح جائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔
ازاں بعد مجھے لیے ہوئے جب یل او پر جائے گئے حتی کہ ہم آسان شخم پر بہتی کئے جب بل نے دروازہ کھوایا تو سوال ہوا کون ہے۔ جب یل نے جواب دیا جبریل پوچہ کیا جب کے ہمراہ کون ہے جب یل نے بتایا محمد صلی الغد علیہ والہ وسلم دریافت کیا گیا کیا انہیں ہدیا گیا ہے انہیں جوش آمدید۔ انگی آ ، بدیا کیا ہے ۔ جب یل نے جواب دیا ہاں (دربان) فرشتہ بولا انہیں خوش آمدید۔ انگی آ ، مبارک ہو جب وہاں میں پر سبنیا تو موسی علیہ السلام سلے جبریل نے کہایہ موسی علیہ السلام میل انہیں سلام کریں۔ میں نے سلام کیا موسی علیہ السلام نے میہ سے سلام کا جواب دیا ور کہا صالح کیا ہوئی آب دیا ہوں کہ انہیں پوچھا کیا گر ورد انہیں پوچھا کیا گر ہی ۔ میں روئے کیوں ہیں تو کہنے لگے بایں سبب رویا ہوں کہ در کہا تا کو میہ سے بعد صبوث فر ہایا گیا ہے جسکی امت والے میری امت کے کوئوں نے دور تعداد میں) جنت میں جانتیں گے۔

اسكے بعد مجھے ہے ہوئے جبریل آسمان ہفتم پر گتے اور دروازے کو تعلوی وارب بھی موال ہوا کون ہے۔ جبریل آسمان ہفتم پر گتے اور دروازے کو تعلوی وارب بھی موال ہوا کون ہے۔ جبریل نے جواب دیا جبریل پو چھاگیا آپ کے ساتھ بون ۔ جبریل ہو جبا کیا کہ کیا انہیں طلب کیا گیا ہے۔ جبریل ۔ جبریل ۔ جبریل ہو جب اللہ ، جبریل کے کیا انہیں طلب کیا گیا ہے۔ جبریل ۔ جبریل ہو ہو جبریل ہو جبری

روزانہ ستر بردار طائکہ داخل ہوتے ہیں۔ اسکے بعد مجھے شراب کا برتن اور ایک برتن دود ۔ والا اور ایک برتن دود ۔ والا اور ایک برتن دود ہے کا برتن چن لیا تو جبریل کھے لگے ۔ یہ بی فطرت ہے اسی پر قائم رہیں گے آپ نبی اور آپکی امت کی۔ پھر مجھ پر روزانہ پڑھنے کے لیے پچاس پچاس نازول کو فرش قرار دے دیا گیا۔

اسك بعد ہم وابس آئے تو موسى عليه السلام كمن لكة آب كو كيا عكم فراياكيا بعي نے بتایا کہ روزانہ بچاس فازیں فرض فر ائی گئی ہیں۔ موسی علیہ السلام نے کما کہ مرون بِيا س غازيں آپ كى امت نبيں پڑھ سكے كى ۔ آپ سے پيشتر كے لوكوں كو ميں ف سن اور میں نے بنی امرائیل کے ساقد سختی برتی ہے بہذا آپ واپس اپنے رب ک یا س جائیں اور امت کے حق میں کمی کرائیں بیں میں والیں گیا اور (دوبار پھر وہاں حاضہ اونے میں) دس غازیں کم کر دی کنیں چر موسی عدید السلام کے پاس اسکیا تو انہوں نے چر پہلی مرتب کی طرح ہی کہامیں چر والی کیا اور دس غازیں اور کم کر دن کئیں چرمیں جب موسیٰ علیہ السلام کے باس آیا تو چر انہوں نے وہی کچھ کمالیں میں وائیں کیا اور دس نازیں معاف کر دی گئیں۔ پھر میں جب موسیٰ علیہ السلام کے با ال آیا تو انبول پھر پہلی مرجہ کی طرث علی کہامیں چمر وا پر اُلیا تو مجھے روزان پراٹھنے کے سے پانچی نازین علم فرمائی کئیں پھر بب موسی علیہ السلام کے باس آیا تو آپ نے مجدے وریافت کیا کہ کیا علم ہوا ہے۔ میں نے بتایا کہ م روز بانج نازیں علم فرمانی کئی ہیں تو کھے لگے آپ ن امت پان کازیں میں داند کر پائے گی۔ آپ سے قبل کے لوگوں کو میں نے آزمایا ہوا ت اور بنی اسر ائیل کے ساتھ میں نے سختی ئی روار کی تی لیدا آپ بھر اپنے رب کے یا س جائیں اور اپنی امت کے واسطے کمی کیے جانے کے لیے عرض کریں رمول اللہ صلی اللہ علیہ واله وسلم نے فرمایا که میں متعدد م جہ اپنے رب سے در خواست کر بیکا ہوں اور اب مجھے مثر م محسوس ہوتی ہے۔ بی میں اب راضی ہوں اور اپنے رب کے حکم کو قبول کر تا ہوں. ر سول الله تعلى الله عليه واله وسلم نے فر مايا ہے كه تب وقت ميں آ محے برحا تو كسى ندا . كرنے والے نے نداركى كەم ي نے بينے حكم كااجراركر ديا باوراينے بندول پر كمي فرا د کی ہے۔

اللهم صلى على سبدنا ومولانا محمدوعلى ألدواهل بنندوا صحابدوبارك وسلم

### ۱۳**93 باب بمبر** 93

### جمعتة المبارك (فضائل)

یوم جمعہ ایک عظیم یوم ہے اسکے ساتھ الند تعالیٰ نے اسلام کو عظمت عطافر مائی ہے اور اس یوم کو اہل اسلام کے واسطے مخصوص فرمادیا ہے۔

اذانودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعواالي ذكر الله و ذر واالبيع

رجب جمعہ کی نماز کے واسے بچار دی جانے تو دورو الند کے ذکر کی جانب اور خرید و فروخت ترک کر دو)۔

یہاں سے معلوم ہو تا ہے کہ جمعہ کے وقت دنیا کی مفتولیات کو النہ نے حرام کر
یہاں سے معلوم ہو تا ہے کہ جمعہ کی وقت دنیا کی مفتولیات کو النہ نے حرام کر
یا ہے اور ہم وہ چید جو جمعہ کی ادان سن کی تواس پر جمعہ فرنس ہو کیا
ہے۔ آنحضرت کافر مان ہے کہ حس نے جمعہ کی اذان سن کی تواس پر جمعہ فرنس ہو کیا
ہے اور جگہ فرمایا گیا ہے کہ بلا عذر اگر کوئی شخص تین جمعہ کی نمازوں کو چھوڑے تواسکے
مدب پر اللہ تعالی مہر شبت کر دیتا ہے اور ایک روایت میں یوں وارد ہوا ہے "اس نے
اسلام پہشت جیجے ڈال دیا"۔

جفرت ابن عباس کے پاس ایک آدئی کن بار حاضہ ہو تاربااور ایک شخص کے ، ب عائد میں دریافت کر تاربا جو فوت ہو کیا ہو، تمااور وہ جمعہ کی نماز میں اور دوسم کی نمازوں میں شامل نہ ہو تا تھا۔ ابن عباس نے فرمایا وہ جہنم میں ہے وہ آدئی ایک ماہ پورایہ دریافت کر تا بئی رہااور آپ مجی اس کو بہی جواب دیتے رہے کہ وہ جہنم میں ہے۔

حدیث میں آیا ہے کہ اہل کتاب کو تبی یوم بمعہ دیا گیا تھالیلن وہ اس میں اختلاف کر فیل کی ہے۔ کہ اہل کتاب کو جبی یوم بمعہ دیا گیا تھالیلن وہ اس کی حدایت فر ان اس است کے لیے اس کو موخر فرما دیا اور اس کو یوم عید بنا دیا ہی یہ توک تمام و کون سے مبقت لے کئے بیں اور اہل کتاب نے تان ہیں۔

حضرت اس فے روایت کیا ب کے رسول اللہ علی الله علیہ والہ وسلم ف فرمایا ہے

میے ہے پا س جبریل آئے ہاتھ میں آئینہ لیے ہوئے تھے اور کہنے لگ کریہ ہمد باس کو آپ کے لیے اللہ تعالی نے فرش فرما ہے تاکہ یہ عید ہو آپ کے لیے ور آپ تہ بعد آ نے والوں کے لیے بی میں نے دریافت کیا کہ اسکے اندر ہمن و برکت کمیں ہے تو بعد آ نے والوں کے لیے بی عیدہ کمزن ہے ہو آبی اس ساعت میں جلائی کی وعالمنگ جبریل نے کہا کہ اس میں ایک عمدہ کمزن ہے ہو آبی اس ساعت میں جلائی کی وعالمنگ اور وہ چیزاگر اس کے مقدر میں ہوتی ہے تو اللہ اس وہ عطا کر دیتا ہے کر نہ ہو تو اسکے واسطے اس سے بہتر چیزاس کی خاطر ذخیرہ کی جاتی ہے اس گھردی میں اگر کوئی آ دئی کسی مصیبت سے معام طلب کرے ہو اسکے مقدر میں ہو چکی ہو تو اللہ تعالی اس مصیبت سے معام اس پر سے نال دیتا ہے ۔ اور ہمارے نزدیک وہ تمام ایام کا محردار ہے اور ہم آ خرت میں ایک دن مزید طلب کرتے میں میں نے پونچاوہ کیوں؟ تو جبریل نے کہا آپ کے پرورد گار نے بعنت کے اندر ایک وادی تیار کر رکمی ہے ہو سفید ہے اور وہ ہم کی ہوئی ہو تی ساتھ۔ ہمعہ کے روز اللہ تعالی علیمین سفید ہے اور وہ ہم کی ہوئی ہو تی کہ تام اس کے دیدار کا نثر ف عاصل کر لیت سفید ہے اور وہ ہم کی ہوئی ہے حتی کہ تام اس کے دیدار کا نثر ف عاصل کر لیت

ر سول القد صلی القد علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے عمدہ ترین یوم نس میں طلون آفتاب ہو تاہے وہ یوم جمعہ ہے۔ اسی یوم میں آدم علیہ السلام پیدا فرمائے کتے اسی روز وہ جنت میں گئے اسی روز وہ جنت سے زمین پر آئے تھے اسی دن کو انکی توبہ قبول ہوئی اسی روز انہوں نے وصال پایا اسی روز قیامت قائم ہوکی اور وہ یوم مزید ہے عنداللہ آسمان کے فرشتوں میں اس روز کا نام یہ تی ہے (یعنی جمعہ)۔ اور جنت میں لقا۔ الہی حاصل ہونے کادن مجی یہ تی ہے۔

روز جمعہ جہنم سے آزادی ملتی ہے: حدیث میں وارد ہوا ہے کہ ب

مضرت انس سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم نے فرمایا جب مد لو قو سالم کر پکا تو تمام ایا م کو سالم کر پکا

رسول الند صلى الله عليه واله وسلم كاارشا، ب كه روزانه البهنم لو نهجوه كم ني س

، یعنی نصف النبار) سے قبل جمر کاتے ہیں یعنی جب آفقاب نصیک آسان کے دل میں او تا ہے ہیں اسلامی اسلامی اسلامی کے دل میں او تا ہے ہیں اسلامی کی اسلامی کا تام مازی ہوتا ہے اور اس روز جہنم کو مجی جمر کایا نہیں جاتا ہے۔ سے کہ جمہ سے کہ عظمہ کو اللہ نے فضیات عطاح حضہ ت کعب نے فرایا ہے کہ تمام شہول پر کمہ معظمہ کو اللہ نے فضیات عطا

فر مائی ہے تمام مہینوں پر رمضان شریف کو فضیلت عطافر مائی اور تمام ایام پر جمعہ ک ون کو فضیلت فرمائی اور تمام راتوں پر لیلة القدر کو افضل قرار دیا ہے۔

ہا جاتا ہے کہ روز جمعہ کو حشرات الارض اور پر ندے یک دومم سے سے بلتے ہیں یہ گھتے ہوئے کہ اس نیک روز میں سلام ہو سلام ہو۔

ر سول لند صلى الند عليه والدوسلم كاار ثناد ب كد جمعه ك ون مين اور شب إمور

و ہ ت ہو آ ہے اس کے نیے اللہ تعالٰ ایک صد شہد کا تو ب درن فرما ہ ہے۔ او فتائیہ ۔ قدرے محفوظ رکھتا ہے۔

المهمصل على سيدناو مولانا محمدوعلى المواهل مممواصحابدودارن

age today

#### اب نمبر 94 😳

# شومر پر واجب الا دا زوجہ کے حقوق

بوی کے بہت حقوق ہیں اپنے خاوند پر جن میں سے ایک یہ ہے کہ شوم ہوی سے اچھا بر آؤ کرے اس کی عقل کے ضعف کالحاظ رکھتے ہوئے اس کے ساتھ مہر بان رہے اس کے دکھ کو رفع کرے ہویوں کے حقوق کی عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد البی ہے ۔۔ واحدن منکم میثافا علیظا۔

(اور تم سے انہوں نے ریکا قول لیا)۔

اور یہ نجی فرمایا" اور کروٹ کے ساقی پر "مہاکیا ہے کہ وہ ساتھی سے عورت مراد ہے۔

ر سول القد صلی القد علی والہ وسلم نے تین چیزیں وصیت فرمائیں حب وقت آپ کی زبان اقد س بوقت و سال لا کھراتی تھی اور آپ کے کلام میں بلکا پن پیدا ہو رہا تھا ار شاد فرایا نفاز نفاز اور وہ جنکے مالک تمہارے باقد ہوئے ان کو ایسی تکلیف نہ دینا جو ان کے لیے ناقابل برداشت ہو اور اللہ تعالیٰ کا نوف کرو عور توں کے بارے میں وہ قید ہوتی ہیں تم لوگ میں تم لوگ ہیں جن کو تم لوک بیس تم لوگوں کے باقتوں میں مرادیہ ہے کہ وہ اس طرح کی قیدی ہوتی ہیں جن کو تم لوک بطور امانت الم یہ ہوتے ہو اور انکی شرمگاہوں کو تمہارے لیے بذریعہ اللہ تعالی کے بطور امانت الم یہ عوال کیا گیا ہے۔

ر سول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فرایا ہے جو شخص اپنی زوجہ کی بداخلاقی پر صابر رہے اللہ تعالی اس کو مصائب پر حضرت ایوب علیه السلام کے صبر کے اجر جتنا اجر عطا فرمائے گا اور حب عورت نے اپنے شوہر کی بد خلقی پر صبر کر لیا اس کو الله تعالی فرعون کی بیوی آسیہ کے ثواب کی مائنہ ثواب دے گا۔

زوجہ کے ساتھ بہتر سلوک صرف یہ نہیں ہو آگہ اس کی تکلیفوں کا تدارک کیا جائے بلکہ اس سے ہروہ چیز دفع کرنا ہو آ ہے حب سے اے کوئی تکلیف ہونے کا فد شہ مجی ہو آ ہے اور جب وہ غصہ میں یا نارائس ہواس وقت علم ظاہر کرنا اور رسول اللہ سلی اللہ علیہ والہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو ملحوظ نظر رکھنا ہے۔ اور رسول الند صلی الند علیہ والہ وسلم کی بعض ازواج پاک آپ کی کسی بات کو نہیں مجبی مانتی تھیں۔ ان میں سے کوئی تورات ہونے عک مت نہ کرتی تھی پھر مجبی آپ کی عرف سے ان کے ساتھ 'سن سلوک ہو آتھا۔

ایک مرتبہ (یوں ہواکہ) حضرت عمری زوجہ نے آپ کی بات سلیم نہ کی آپ نے اس کو فر مایا اے لونڈی تو میرے سامنے بڑت بڑت کر بولتی ہے انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ازواج پاک تجی انکو جواب دے لیتی ہیں جبکہ وہ تم سے (کہیں) بہتر ہیں۔ حضہ ت عمر کہنے گئے حفصہ فائب و فرمہ ہو گئی اگر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی بات کو رد کرنے کا ارتکاب یہ سے بعد آپ نے حضرت حفصہ سے فرایا نو ابن ابو قحافہ کی ہیں پر غیرت مت کرااس سے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی محبوبہ (زوجہ) ہے اور پھر آپ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی محبوبہ (زوجہ) ہے اور پھر آپ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی محبوبہ (زوجہ) ہے اور پھر آپ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی محبوبہ (زوجہ)

روایت کیا گیا ہے کہ ازواج مطحرات میں سے کسی ایک نے آنحضرت صلی الله علیہ واللہ وسلم کو آنجناب کو چیچے ہٹایا تو انکی واللہ وسلم کو آنجناب کو چیچے ہٹایا تو انکی واللہ کی اتوں کو سنا واللہ نے انہیں تہدید کر دی رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم نے انکی واللہ کی باتوں کو سنا اور فرمایا ان سے درگذر کرویہ تو اس سے بھی بڑھ کر کیا کرتی ہیں۔

ایک مرتبہ (یوں ہواکہ) جناب سیدہ عائثہ صدیقہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ہین کچھ بات ہوگئی حتی کہ حضرت ابو بکر تشریف لے آئے آپکو فیصل قرار دیا گیا انہوں نے چاہا کہ بات کو سنیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرایا کہ تو پہلے بات کرے گی یا کہ میں کروں ۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ بی بات کریں لیکن درست (فرہائیں) ۔ حضرت ابو بکر نے اس بات کو سنا تو آپ نے لئکے جہرے پر چہت ماری حب کے باعث ان کے منہ سے خون بہنے لگا اور فرمایا کہ اپنی جان کی بشمن کیارسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نا تی فرہائیں گے۔ سیدہ عائش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے پاس پناہ چاہی اور آپ کے جبیجے جابیشیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے آپ کو فرمایا ہم نے شجھے اس واسطے تو طلب نہ فرمایا تھا اور نہ بی علیہ والہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو فرمایا ہم نے شجھے اس واسطے تو طلب نہ فرمایا تھا اور نہ بی علیہ والہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو فرمایا ہم نے شجھے اس واسطے تو طلب نہ فرمایا تھا اور نہ بی علیہ والہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو فرمایا ہم نے شجھے اس واسطے تو طلب نہ فرمایا تھا اور نہ بی علیہ والہ وسلم نے آپ کی خوامش فرماتے۔

ر سول التد صلی التد علیہ والہ وسلم سے ب عائشہ کو ایک مرتبہ کچھ مخفی ہو گئی اور کہ لکس کہ آپ وہ بی ہیں جو جانتے ہیں کہ میں التد تعالیٰ کا نبی ہوں۔ آنحضرت نے یہ بات سنی تو مسکرا پڑے اور حکم اور کرم کے باعث یہ بات برداشت فر مائی۔

ام المومنین سیدہ عائشہ کور مول اللہ سلی اللہ علیہ دالہ وسلم کہا کرتے ہے کہ تمہاری حقی اور ہوئی کی مجھے شاخت ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ کس طرن تو آپ نے فرایا تم جب راضی ہوتی ہو تو کہا کرتی ہو محمد ( صلی اللہ علیہ والہ وسلم ) کے رب کی قسم۔ سیدہ عائش نے عن کی آپ نے کی فرایا ہے یا رمول اللہ۔ میں جہ ف، آپ کے نام کو جی ترک کرتی ہوں۔ اور یوں مجی کراگیا ہے اسلام میں اولین محبت رمول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم اور سیدہ عائش کی محبت ہے اور سیدہ سے رمول اللہ صلی اللہ علیہ دالہ وسلم فرایا کرتے تے میں یول ہول تمہارے واسطے جیسے ابو زرعہ تھا ام زرعہ کے لیے مگر تجھے میں طلاق نہ دول گااور آنحضرت ازواج بیک یوں مجی فرمایا کرتے تے کہ تم مجھے عائش کے متعلق رنج نہ دول گااور آنحضرت ازواج بیک کے بہتر پر مجھے کہی و کی کا زول نہیں ہوا متعلق رنج نہ یہ ہمپاؤ و دائلہ تم میں سے کی کے بہتر پر مجھے کہی و کی کا زول نہیں ہوا متعلق رنج نہ یہ ہمپاؤ و دائلہ تم میں سے کی کے بہتر پر مجھے کہی و کی کا زول نہیں ہوا

حضرت انس کی روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ والہ وسلم عور توں اور بچوں پر تام خلق سے بڑھ کر شفیق تھے۔

مر سخف کے لیے یہ موزول ہو تا ہے کہ مراٹ اور خوش طبعی کے ذریعے اپنی بویوں کی تکلیفیں ان سے دور کرے کیونکہ اس طرح عور قال کے دلوں کو خوشی ہوتی ہے۔

رمول الله صلی الله علیه واله وسلم جی اپنی اروان پاک کے ساتھ مرائ کر لیا کرتے تھے اور اٹلی عقول کے موافق بی ان کے ساتھ باتیں اور افعال فرمایا کرتے تھے حتی کہ سید، عائشہ کے ساتھ آنحضرت صلی الله علیه واله وسلم دوڑنے میں مقابلہ جی کر لیت تھے میں وقت سیدہ عائشہ آپ سے سبقت لے جاتیں اور کھی آپ حضور آئے ممل بوتے تے اور فرادیتے تھے یہ اس روز کابدلہ ہے۔

حدیث پاک میں وارد ہوا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم تمام لو کوں ہے زیا دہ خوش طبعی فرمانے والی شخصیت تھے اپنی ازواج پاک کے ساتھ۔

سیدہ عائشہ نے فرمایا ہے مجھے تعنبی اور دیگر لوگوں کی آوازیں سنائی دیں وہ یوم

عانورہ پر تھیل میں گئے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرایا اے عائشہ کیا تمہاری خوات ہے کہ انکا کھیل دیکھے میں نے عرض کیا ہاں آپ نے انکی طرف آدئی جہاری خوات ہے کہ انکا کھیل دیکھے میں نے عرض کیا ہاں آپ نے انکی طرف آدئی جہاری بھیجا (اور بلالیا) وہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم دو دروازوں کے بھیج میں کھڑے ہو گئے اور ایبنا ہاتھ دروازے پر رکھ لیا اور ہاتھ کو لمباکر لیا آپ کے ہاتھ کے اوپر میں نے اپنی ٹھوڑئی رکھ دی وہ لوک کھیل میں لگے رہے اور میں دیکھتی رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم مجھ سے دریافت فر ماتے تھے کہ کیا کائی ہے تو میں عرض کرتی تھی ذرا فاموش رہیں آپ نے ایس جی دویا تین بار دریافت فر مایا اور پہر فرمایا اے عائش اب س کو میں نے کہا تھیک ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے انہیں اشارے سے فرمادیا تو وہ رخصت ہو گئے۔

آپ صلی الله علیه واله وسلم کاار شاد ہے که مومنوں میں سب سے زیادہ کامل وہ ایماندار ہے حس کاخلق عمدہ ہواور حواینے اہل خانہ پر نہایت شفقت کر تاہو۔

ر سول التد تسلی الند علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے تم میں سے وہ سخص بہتر ہے جوابی فی عور نوں کے ساتھ بہتر ہر آؤ کر آ ہو۔

حضرت عمر نے فرمایا ہے کہ غصہ ہوتے ہوئے کجی آدمی کے لیے مناسب یہی ہے کہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بچوں جیساسلوک روار کھے اور حب وقت اہل خانہ اس سے کچیر مانگیں حوکہ اس کے پاس ہو تواس کو وہ ایک مرد ہی پاپٹیں (مرادیہ ہے مطلوبہ چیزان کو دے اور بحل سے کام رز ہے)۔

حضرت لقمان نے فرمایا کہ عقل والے شخص کے واسطے مناسب یہ ب کہ اہب بل خانہ کے ساتھ بیچے کی منند ہواور حس وقت وہ اپنی قوم میں ہو تو جوانوں کی مانند ہو۔

حس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی الله علیہ والہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہم جعظ کی جواؤ کے سابقہ اللہ تعالی کو بعض ہوتا ہے۔ اسکی تفسیر میں کہا گیا ہے اس سے سراد ایسا شخص ہے جو اہل خانہ سے سختی کرتا ہے اور خود بین ہوتا ہے اور یہ نجی ان معانی میں سے ایک معنی ہے جو اللہ تعالی کے ارشاد عمل کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ مراد وہ ہے جو بداخلاق زبن دراز اور اہل خانہ کے ساتھ سختی کرتا ہے۔

رسوں الند صلی الله علیه وسلم نے حضرت جابر کو ارشاد فرمایا که تونے کیوں نہ باکرہ

عورت سے شادی کی تاکہ وہ تمہارے ماق کھیلتی اور تم اس کے ساتھ کھیلتے۔

ایک بدویہ تھی حب نے اپنے مرے ہوتے شوہرکی یوں تعریف کی۔ واللہ وہ حب وقت گریں آتا تھا تو ہمیشہ ہنتا ہی رہتا تھا اور جب وہ باہر جاتا تھا تو خاموش رہا کرتا تھا۔ اسے جومل جاتا تھا وہی کھالیا کرتا تھا۔ جو چین موجود نہیں ہوتی تھی اس کے بارے میں کمجی نہیں یوچھتا تھا۔

اور آدئی کے لیے یہ ضروری ہے کہ خوش طبعیوں اور حن اخلاق اور اسکی خواہمثوں
کے موافق حس سے تجاوز ہرگزنہ کرے ناکہ اسکی عادات بی خراب نہ ہو جائے اور مرد کا
رعب بی اس کے دل میں نہ رہے۔ ہر چیز کے بارے میں حد اعتدال پر بی رہے اور اپنا
رعب و دبد بہ باکل بی ختم نہ کردے۔ آدئی کے واسطے یہ لازم ہے کہ وہ اس سے غیر
موزوں بات پاکل نہ سنے اور جوافعال برے ہیں ان میں اس کو د کچیبی لینے سے بازر کھے اور
حس وقت دیکھے کہ وہ مشریعت اور مروت کے خلاف چلتی ہے تو اس کو شنیمہ کرے اور
صیدهی راہ پر اسکو ڈالے۔

حضرت حن نے فرمایا ہے کہ عور توں سے (جائز) مخالفت کرواس لیے کہ ان کے ساتھ اختلاف میں برکت ہے اور ایک قول یوں ہے کہ ان کے ساتھ مثورہ کرو (اگر وہ غلط مثورہ دیں) توان کی مخالفت کرو۔

رسول القد صلی الله علیه وسلم فے فرمایا ہے۔ "زن مرید ہلاک ہوگیا" اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مرداپنی ہیوی کی ہر نفسانی خوامی کو تسلیم کر نا جائے بالا خروہ عورت کا غلام اور بندہ ہو کررہ جا تاہے۔ وجہ ہے کہ کہ الله تعالیٰ کی جانب سے تو آ دمی کو عورت کا مالک بنایا گیا ہے لیکن وہ ہے کہ اس نے عورت کو اپنا مالک بنالیا۔ اس نے الٹ کیا اور الله تعالیٰ کی حکمت کے ہر عکس وہ شیطان کا اطاعت گزار ہوگیا جیسے کہ شیطان کا قول منقول موالیٰ کی حکمت کے ہر عکس وہ شیطان کا اور مرد کو متبوع ہوئے کا حق حاصل ہے نہ کہ تابع ایس کے الله تعالیٰ کی بیدائش کو) اور مرد کو متبوع ہونے کا حق حاصل ہے نہ کہ تابع مردوں کے لیے الله تعالیٰ نے فرایا ہے۔

طرح ہو گا۔

مردار (یعنی خاوند) کو دروازے کے نزدیک پایا)۔ یہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بیان ہے جب وہ خابی گئر سے باہر کو بھاگے اور زلیخاان کے تعاقب میں تحی۔ پس حمر وقت سردار بی حکم کا تابع بن جاتا ہے تو وہ نعمت الهیٰ کی تکذیب کرتا ہے۔

عورت کے پاس مجی تمبارے جیسانفس ہو تا ہے اگر اس کو تصور اسابے لگام مجی کروگے تو وہ زیادہ سرکٹی افتیار کرلے گی اور اگر بالکل ہی ڈھیل دے دی تو تمہارے باقتہ سے وہ بالکل حل جائے گی۔

ہو ان کی اگر عزت افرائی کرے امام شافعی نے فرمایا ہے کہ تین چیزیں وہ ہیں کہ تو ان کی اگر عزت افرائی کرے گا تو وہ تمہاری بے عزتی کریں گی اور اگر تونے ان کی تو ہین کی تو وہ تجھے عزت دیں گ۔ عورت اور خاوند اور گھوڑا۔ امام صاحب کی مراد ہے کہ اگر تو ان کے ساتھ صرف نرمی ہی بر تقار ہااور سختی نہ روار کھی اور مہر بانی کرنے کے ساتھ ساتھ گرفت تھی قائم نہ رکھی تو اسی

اللهم صل على سيد نا و مولينا محمد وعلى أله واهل بيته واصحابه وباركوسلم

### باب نمبر 95

# بیوی کے ذمہ شوم کے حقوق

در حقیقت نکاح ایک قسم ہے اطاعت کی بس بیوی مطیع ہو گئی اپنے نوبہ کی اسکے فیروری ہے کہ اس سے جو کچھ ظاوند طلب کر تاہے وہ نوبہ کی طاعت کذار ہو۔ مگر مشرط یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافر انی کرنے کا حکم نہ کرے۔ بہت می اطادیث وارد ہوئی ہیں جو بیوی پر فاوند کے حقوق کے بارے میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جو غورت اس طالت میں مرتی ہے کہ اس کا نوبہ اسکے ساتھ راضی ہو وہ جنت میں داخل ہوگی۔

ایک سخف سفر پر روانہ ہوا تو اس نے اپنی زوجہ سے یہ وعدہ کرلیا کہ وہ او پر (کی ممزل) سے پنچ نہ اترے گی پنچ اس کے والد کی رہائش تحی جو اس دوران بیمار پر گیا عورت نے ایک آدمی کو رمول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس نے اس عورت کے لیے اجازت طلب کی پنچ اتر کر باپ کی پیمارداری کرنے کے لیے گر رمول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ اپنے شوہر کے حکم میں ہی رہو۔ اس کے والد نے وفات پائی تو دوبارہ آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے حکم معلوم کیا گیا گر آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے پھر ہی حکم فرایا کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے حتی کہ اس کے والد کی تدفین ہو گئی۔ رمول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اس عورت کو یہ بیغام کے والد کی تدفین ہو گئی۔ رمول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اس عورت کو یہ بیغام ارسال فرمایا کہ تو نے جو اپنے شوہر کی اطاعت کی اسکی وجہ سے اللہ تعالی نے تیرے والد کی معفرت فرمادی ہے۔

ر سول التد صلی التد علیہ والہ وسلم کا ار شاد ہے کہ جب عورت نماز پیجگانہ ادا کرے رمضان المبارک کے روزے رکھے اپنی مشرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرمانہ دار رہے وہ اپنے پرورد گار تعالیٰ کی جنت میں چلی گئی۔ ر سول الله صلی الله علیه واله وسلم نے اسلام کی بنیا دی احکام میں شوہرکی اطاعت شامل فرمائی ہے۔ آپ نے عور توں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ حاملہ عور تیں اور چپہ جینے اور دودھ پلانے والی اور اپنی اولاد پر رحم کرنے والی عور تیں اگر ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے شوہروں کی نافرمان نہ ہوں توان میں سے نمازی عور تیں جنت میں داخل ہوں گی۔

رسول التد صلی التد علیہ والہ وسلم کا ار شاد ہے کہ میں نے دوزخ میں نظر ڈالی تو وہاں فریا دہ عور تیں دکھائی دیں عور توں نے عرض کیا یا رسول الند ایسا کیوں ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ کثرت سے لعنت کیا کرتی ہیں اور اپنے فاوند کی ناشکری کی مرتکب ہوتی ہیں۔

دیگر روایت میں یوں آیا ہے کہ میں نے بعنت کے اندر حجانک کرد کھا تو عور تیں کم تر تھیں۔ میں نے پوچھا کہ عور تیں کہاں چلی گئی ہیں تو جبریل نے بتایا کہ انکو دو سمرخ اور رنگدار چیروں سے مراد سونا اور زعفران ہیں اور رنگدار سے مرادر مگین جراد کیلے لموسات ہیں)۔

ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی طدمت میں ایک جوان عورت آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ میں جوان بوں اور میرارشتہ مالگا جاتا ہے جبکہ میں ککائے سے متفر ہوں (آپ چیزوں ارشاد فرمائیں کہ) اب بوئی پر شوہر کیا تل رکھتا ہے آپ نے فرمایا اگر وہ (یعنی فاوند) او پر سے نیچ تک چیپ آلودہ ہو اور تو وہ چات لے پھر اس کا شکر اوا نہیں ہوگا۔ عورت بولی کیا میں تکائ نہ کروں آپ نے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ تکائ کرویہ بی گئی درجہ بہتر ہے۔

ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ واللہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت حاضہ ہوتی جو قبیلہ بو فقت ہوں اور عورت حاضہ ہوتی جو قبیلہ بو فقت میں سے جی اس نے عرض کیا میں بیوہ عورت ہوں اور ارادہ ہے کہ میں تکار کر لوں اب شوم کا کیا تی ہے؟ آنجناب نے ارشاد فرایا کہ فاوند کا حق بیوی پر بیہ ہے کہ وہ حس وقت ارادہ کرے کہ زوجہ کے ساتھ مباشرت کرے اور اسکی جانب راغب ہواور وہ (عورت اس وقت) اوٹ کی بیشت پر سوار ہو تو پھر مجی وہ مرد کو مباشرت کرنے دے)۔

ایک تن شومر کویہ بھی حاصل ہے کہ اسکی اجازت حاصل کتے بغیر عورت گرمی سے

کوئی چیز کسی کو ہر گزنہ دے اور اگر وہ دے دے گی تو عورت پراس کا گناہ ہو گااور اس کا ثواب مرد کو حاصل ہو گا۔

ایک فق یہ بھی مرد کو حاصل ہے کہ اگر خاوند کی اجازت حاصل نہ ہو تو عورت ( نفل) روزہ نہ رکھے اور اگر بلا اجازت وہ روزہ رکھ لے گی اور بھوکی اور پیاسی رہے گی تو وہ روزہ قبول نہیں ہو گا۔ نیز عورت اگر بلا اجازت خاوند گھر سے نکلے تو اس پر فرشح لعنت کرتے رہے ہیں۔ جب حک وہ لوٹ کر گھر میں داخل نہ ہو جائے یا تو یہ نہ کرے۔

ر سول الند صلی الند علیہ والہ وسلم کا ارشاد ہے اگر میں یہ حکم فرما آ کہ کوئی کسی دوسرے کو سجدہ مجالاتے تو عورت کو حکم کر دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے بایں

سبب کہ اس کائل بہت بڑا ہے۔

رسول القد صلی الله علیہ والہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ عورت اس وقت القد تعالیٰ کے قریب ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کی گہرائی میں موجود ہو (مرادیہ کہ خوب گھر کے اندر ہو)۔ عورت کی نماز گھر کے صحن میں بجائے محبد کے افضل ہوتی ہے اور گھر کے تعین کی بجائے کمرہ کے اندر پڑھے تو وہ افضل نماز ہے۔ اور سامنے کے کم سے کی بجائے آگر اندر والے کمرہ میں نماز پڑھے تو افضل ہوگی۔ اس میں پردہ مجبی (ملحوظ رہتا) ہے یہی وجہ ہے کہ رسول القد صلی القد علیہ والہ وسلم نے فر مایا ہے کہ "تمام تر بر بہنگی ہے"۔ سب وقت وہ بابر آئے شیطان اس کو جبا نکنے لگتا ہے۔

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کایه نجی ارشاد بے که عورت کی دی بے پردگیاں میں وہ تکلٹ کر لے تواس کاایک پردہ شوہر ہو تا ہے اور وہ مرجائے تو قبراسکے لیے نو پردے ہوتی ہے۔

لیں شوہر کو اپنی بیوی پر بہت سے حقوق عاصل ہیں ان میں سے دو حقو<mark>ق اہم</mark> تر**ین ہ**یں،۔

(1) مفاظت اور پردونه

(۲) ۔ حاجت سے زیا وہ طلب نہ کر نااور ہالحقوش خاوند کی حرام کی کمائی سے بھا۔ سلف صالحین کا معمول ہو تا تھا کہ کوئی شخص آگر اپنے کھر سے باہر جا تا تھ سکی بوئی یا بیٹی کہاکرتی تنی کہ حرام کے کاروبار سے بھی کر رہنا ہم ہوکے اور تکلیف میں تعبر توکر سکیں گے مگر آگ پر ہم سے تعبر مذہو سکے گا( یعنی دوزخ میں)۔

ایک مرتبہ ایک آدمی نے سلف صالحین میں سے سفر پر رخصت ہونے کا ارادہ کر لیا تو اسکے پڑوس والوں نے اس کاسفر پر نکلنا پہند نہ کیا وہ اسکی زوجہ سے کہنے گئے کہ تو اس کے سفر پر چلے جانے پر کیوں راضی ہو گئی ہو حالانگہ وہ تجے انراجات نجی فراہم کر کے نہیں جارہا۔ بیوی نے جواب دیا کہ ہم نے جب سے یہ آدئی دیکھا ہے تو یہی دیکھا ہے کہ بیہ کہ یہ بہت کھانے والا شخص ہے اسے رازق کمجی نہیں دیکھا۔ میرارازق تو پروردگار تعالیٰ ہے اور اب یہ صورت حال ہے کہ جو کھانے والا ہے وہ جارہا ہے اور جو رازق ہے وہ یہاں ہی موجود ہے۔

حضرت رابعہ بنت اساعیل نے حضرت احد بن ابی حواری کو بیغام ارسال کیا کہ ان سے بکاح کر لیں مگر انہوں نے گوارانہ کیا کیونکہ وہ عبادت میں رہتے تھے ۔ انہوں نے حواب بھیجا کہ میں عور تول کے لیے ہمت نہیں رکھتا ہوں کیونکہ میں اپنے کام میں بی مشغول رہتا ہوں۔

حضرت رابعہ نے ان سے کہا کہ میں خود بھی اپنے حال (یعنی عبادت) میں لکی ہوتی ہوں اور مجھ کو شہوت بھی نہیں ہوتی گریہ کہ اپنے سابقہ خاوند سے میرسے پاس بہت سا مال ہے میں بھی ہوں کہ وہ مال تم اپنے بجائیوں پر صرف کر لواور یوں آپ کے ذریعے سے میں بھی نیک بندوں کو جان لوں گی اور میر بے واسطے اللہ تعالٰی کی جانب ایک راستہ مل جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ خیک ہے میں اپنے شخ سے اجازت حاصل کر آ ہوں انکے شخ ابو سلیمان دارانی تھے۔ جنہوں نے اس کو نکاح سے ممانعت کر رکنی تھی اور فرمایا تھا کہ بھارے لوگوں میں سے جس نے نکاح کر لیااس کا حال خراب ہو گیا (مرادیہ ہے کہ گر والوں کی ذمہ داریوں میں مشغول ہونے کے باعث ان کے اوراد و وظائف ترک ہونے کے باعث حال کرو و وظائف ترک ہونے کے باعث حال کرو و طائف ترک ہونے

جب اس عورت کے حال سے حضرت ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ واقف ہوئے تو آپ نے فرمایا داس کے ساتھ نکاٹ کر لویہ تورت اللہ کی ولیہ ہے اور اس نے

جوبات کی ہے وہ صدیقوں کا کلام ہے۔ انہوں نے فرایا کہ میں نے اس سے شادی کر لی
پھر ہم گھر میں یوں رہتے تھے غسل تو کیا کرتا ہم اس شخص کی بانند تھے کہ حب کو کھانے
کے بعد جلدی سے چلے جاتا ہو تا ہے اور ہاتھ بھی دھولینے کی فرصت نہیں ہوتی۔ فرباتے ہیں
کہ میں نے اس کے بعد تین عور توں کے ساتھ لکائ کیا گریہ پہلی ہوی مجھے اچھا چھا چھا کھاتا
کہ میں نے اس کے بعد تین عور توں کے ساتھ لکائ کیا گریہ پہلی ہوی مجھے اچھا اچھا کھاتا
کولایا کرتی تھی مجھے خوش رکھتی تھی اور کہتی تھی جاؤ اور خوش رہو اور اپنی دو سری
بیویوں کے واسطے قوت حاصل کرو۔ یہ حضرت رابعہ بھی وہی مقام شام میں رکھتی تھیں
جیسے بھرہ میں حضرت رابعہ عدویہ کامقام قا

عورت کے لیے یہ ضرور کی ہے کہ وہ بلا اجا مت شوہر اسکے مال میں تصرف نہ کرے۔

رسول القد صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت کو یہ اجازت حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھرمیں سے کسی کو بھی کچھ کھلاتے ہاں ایسی چیز جو کہ تازہ ہو اور فدشہ ہو کہ پڑی رہنے کے باعث وہ خراب ہو جائے گی وہ کھلا سکتی ہے جبکہ وہ بچی ہوئی ہو اور اگر فاوند کی اجازت کے ساتھ عورت کھلاتی ہے تو مرد کے ساتھ اس کو بھی ثواب حاصل ہو گامرد کے برابر۔ اور اگر بلا اجازت کھلادیا دخواہ صدقہ بی کردیا، تو مرد کو ثواب حاصل ہو گامرد کے برابر۔ اور اگر بلا اجازت کھلادیا دخواہ صدقہ بی کردیا، تو مرد کو ثواب حاصل ہو گا جبکہ عورت پر اس کا گناہ ہو گا۔

والدین کے لیے لازم ہے کہ وہ بیٹی کو آ داب معاشرت کی تعلیم الحجی دیں رہنے کہ ہے کا بچاط یا اور فاوند کی فرمانبرداری کرناسکھائیں۔ جیسے کہ حضرت اسماء بنت فارجہ الفراری نے اپنی بیٹی سے تکان کے موقع پر فرمایا تھا کہ تو ایک گھونسلے میں رہتی تھی دارالامن۔ میں اب تو ایسے بستر پر جارہی ہے حس کو الحجی طرح سے جانتی ہی نہیں ہو اور حس ساتھی کے ساتھ تم نے پہلے کمجی الفت نہیں کی لہذا تو اس کے لیے زمین بن جا وہ تمہارا آسمان ہو جائے گا تو اس کے لیے بجھوٹا بن جا وہ تقری قوت کا باعث ستون ہو گا تو اس کے لیے لونڈی ہو جاتو وہ تمہارا فادم ہو جائے گا۔ تو اس سے کنارہ کشی نہ کرناورنہ وہ تحجہ سے دور ہو جائے گا اور تو اس سے دور مت ہونا در نہ وہ تحجہ بحول جائے گا۔ اگر وہ تمہارے قریب ہو جانا اگر وہ تحجہ سے دور ہے تو تو تو اور زیا دہ اس کے قریب ہو جانا اگر وہ تحجہ سے دور ہے تو تو

اس سے جیچے ہو جانا تو اسکے ناک کان اور آنکھ کی حفاظت کرناوہ تجھ سے صرف تیری احجی خوشبو بی پائے تجھ سے اسے صرف اچھا احجی خوشبو بی پائے تجھ سے اسے صرف اچھا کام بی اسے دکھائی دے۔

حضرت میمونہ سے بخاری مثر یف میں مروی ہے کہ ایک غلام لڑی کو انہوں نے آزاد کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے آپ نے اجازت حاصل نہ کی۔ انکی باری پر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم انکے ہاں آئے تو انہوں نے بتادیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے اسے آزاد کر دیا ہے ؟ عرض کیا ہاں تو آپ نے فرمایا اگر تو وہ اپنے بھائی بہوں کو دیے دیتی تو تو زیادہ اجر پاتی۔

ایک مخص نے اپنی زوجہ کو یوں کہا۔

خذى العفو منى تستديمى مودق ولا تنطقى فى سورق حين اغضب ولا تنقرينى نقرك الدف من فانك لا تدرين كيف المغيب ولا تكثرى الشكوى فتذهب بالهوى وياباك قلبى والقلوب نقلب فانى رايت الحب فى القلب والاذى اذا جتمعا لم يلبث الحب يذهب

(مجھے معاف کرتی رہو میری محبت ہمیشد رہے گی حب وقت میں خفاہوں گامیری شان میں کلام نہ کرنا۔ اور مجھے شوکر مت بارنا بانند دف کے کیونکہ تجھے معلوم نہیں غیب کے پردہ میں کیا ہے۔ اور زیادہ شکایت تجی نہ کیا کرنا ورنہ محبت جاتی رہے گی اور میرے دل میرے دل میں تیرے لیے الکار ہو جائے گا اور دل تیدیل ہوتے رہتے ہیں۔ میں نے دل کے اندر محبت و عداوت دونوں چیزیں دیکھی ہیں جب دونوں اکھی ہوتی ہیں تو محبت

مکاشفت القاوب 653 میدی کے دمہ شوہر کے حقوق

اے دور کرنے لگ جاتی ہے)۔

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى آله واهل بيته واصحابه وبارك وسلم

## باب نمبر 96

# فضائل جہاد

الله تعالى ئے ارشاد فرمايا ب-

انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله طاولئك هم الصدقون - (الحجرات - ۱۵)-

ر بے شک مومن لوگ وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے اور اسکے رسول پر چر انہوں نے شک نہ کیا اور جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں ۔ یہی ہیں وہ لوگ جو سے جو بیں د

حضرت نعان بن بغیر روایت فرماتے ہیں کہ رسول القد صلی الله علیہ والہ وسلم کے مسلم بغیر بغیرین کے قریب میں موجود تھا کہ ایک شخص کہنے لگا کہ اسلام قبول کر لینے کے بعد میں کوئی (نیک اعمال) نہ بھی کروں تو مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے سوات اس ایک عمل کے کہ میں صحید حرام کو آباد کر تا رہوں دو ممرا کہنے لگا کہ مجھے بھی کچھ عمل بجالانے کی کوئی خوامش نہیں ہے سواتے اس کے کہ میں حجان کو پائی بلا تار بول پھر ایک نے کہا کہ تم جو کہتے ہو اس سے افضل ہے جہاد کرنا۔ حضرت عمر نے انکو ڈانٹ کر فرمایا کہ تم بول الله صلی الله علیہ والہ وسلم کے منبر کے قریب اپنی آوازیں او پی مت کرو۔ جب تم نماز پڑھ چکو گے تو آنحضرت کی خدمت میں حاضر ہو جانا اور تم ہیں حس بارے میں اختلاف ہے ۔ آنجناب سے وہ بات معلوم کر لینا۔ یہ جمعہ کا روز تھا۔ بیں الله تعالیٰ کی طف اس آیہ کر یمہ کا نزول فرایا گیا۔

احعلتم سقاية الحاج و عمارة المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله ط لا يستوون عندالله ط والله لا يهدي القوم الظلمين (التوبة).

دکیاتم نے حاجیوں کی سیرابی اور مسجد حرام کی خدمت بجالانااس شخص کی مانند کی کیا تم نے حاجیوں کی سیرابی اور میں کہ انند کیا ہے؟ جو الله تعالیٰ اور یوم آئزت پر ایمان لایا اور فی سبیل الله جہاد کیا۔ وہ عندالله برابر نہیں ہیں اور الله ظاہم لوگوں کی قوم کو حدایت نہیں فرما تا)۔

اور عبدالتد بن سلام نے روایت فرمایا ہے کہ ہم رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کے صحابہ کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے اور ہم کبدرہے تھے کہ کہتی ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ افضل ترین عمل کیا ہے تو ہم وہی عمل بجالائیں جو عندالله محبوب ترین ہے اس وقت الله تعالیٰ نے اس آید کریمہ کو نازل فرمایا -

سبح لله ما في السموت وما في الارص وهو العزيز الحكيم. يايها الذين آمنوالم تقولون مالا تفعلون ، كبر مقتاعندالله ان تقولوا مالا تفعلون ، ان الله يحب الذين يقتلون في سبيله صفاكانهمه بنيان مرصوص ـ (الصف ـ ٣-١) ـ

( سبیح بیان کی التد کی ہراس ہیے نے جو آسانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے اور وہ نمینوں میں ہے اور وہ بی ہے اور وہ بی ہے عالب حکمت والا۔ اے لوکو جو ایمان لا چکے ہو تم خود کرتے ہمیں کرتے ہو بلا کرتے ہو بلا کرتے ہو بلا شبہ التد ایسے لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو صف باندھے لڑتے ہیں فی سبیل التد جیسے کہ وہ صبیعہ بلاتی ہوئی دیوار ہوں)۔

رمول القد صلی القد علیه واله وسلم نے بھارے سامنے اس آیت کو پڑھا اتو ہمیں افعن عمل کی خبر فرما ہی اور ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے رمول القد صلی القد علیه واله وسلم سے عرض کیا مجھے ایسے عمل کی خبر دیں جو جہاد کے برابر درجہ رکھتا ہو تو آئیناب نے ارشاد فرمایا میں ایسا کوئی عمل نہیں یا تا ہوں چر آپ نے فرمایا کہ کیا تو اس طرح عمل کر سکے گاکہ حب وقت تمل پڑے مجاج (برائے جہاد) تو تو مسجد کے اندر آئے اور قیام کرے (یعنی عبادت میں) اور تو سستی نہ کرے اور تو روزے رکھے اور افطار نہ کرے اس نے عرض کیا کہ ایسا عمل بجالانے کی کسے تاب ہے۔

جناب ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وصلم کے صحابہ میں سے ایک شخص تحاجم کا گذر ایک قبیلے کے دلوگول کے) قریب سے ہوان ک جلد ایک

پہشمہ جی قامیٹے پانی کا۔ اس نے کہا کہ اگر میں لوگوں سے علیحدہ رہائش رکھا تو اس چھوٹے سے قبیلے میں بودوباش رکھا ٹیکن ایسا میں کہی نہیں کر سکوں گا۔ آا تکہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے اجازت نہ حاصل ہو جائے۔ آنحضرت نے اسے فرمایا ایسے نہ کرناکیونکہ تم میں سے کوئی آدئی فی سبیل اللہ جہاد کر رہا ہو تو اس کا یہ عمل گرمیں بیٹے کر ستر برس کی عبادت سے افضل ہے کیا تمہاری خوامش نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹے کر ستر برس کی عبادت سے افضل ہے کیا تمہاری خوامش نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری معفرت فرمادے اور تم کو جنت میں داخل فرمادے۔ تم فی سبیل اللہ جہاد کرو حجب شخص نے فی سبیل اللہ او نشنی کا دو مرتبہ (مراد ہے ایک پورادان) دودھ دو ہے جانے کے وقت کے برابر مجی جہاد کیا اس کے تی میں جنت واجب ہوئی۔

جب صورت حال اس طرح ہے کہ آپ صلی القد علیہ والہ وسلم کا ایک بڑی شان والا صحابی جو عبادت میں خوب کو شال ہو آ ہے۔ اسے تجی عرات گزین ہو جانے کی اجازت دینے سے انکار فرماتے ہیں اور اس کو حکم فرماتے ہیں کہ وہ جہاد کر سے پجر ہم لوک کیونکر جہاد کو حرک کر سکتے ہیں اور کس طن ہمارے لیے ترک جہاد کا جواز ممکن ہو سکتا ہے جباد کو حرک کر سکتے ہیں اور کس طن ہمارے لیے ترک جہاد کا جواز ممکن ہو سکتا ہے جبکہ ہماری عبادت تجی نہایت تحوزی اور گناہوں کی زیا دتی ہے اور حلال غذا سے بی ہم جائل ہی ہیں پر ہماری نیتوں میں بی فتور ہو آ ہے۔

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كار شاد بى كه فى سبيل الله مجابدكى مثال اس طرح به اور الله تعالى كو الحجى طرح سه علم بهاس كا جو فى سبيل الله جهاد كريد مثال مجابدكى حس طرح كه روزه دار قيام كرف والا خثوع و خضوع سه عبادت كرف والاركوع كرف والا اور سجد سه كرف والا بوتا به يا يهد

رمول التد صلی التد علیہ والہ وسلم کا یہ جی آرشاد پاک ہے کہ ہو شخص راضی ہواالتہ تعالیٰ کے رب ہونے پر اور دین اسلام ہوئے پر اور محمد صلی التد علیہ والہ وسلم کے رسول ہونے پر اسکے حق میں جنت لازم قرار پائی۔ آنحضرت کے ارشاد کو حضرت ابو سعیہ خدر کی نے بہت اجہاجانا اور عرش کیا یا رسول الند ایک مرتبہ پھر فرما دیں۔ آنحضرت نے دوبارہ فرما دیا اور پھر ساتھ جی یہ مجی ارشاد فرمایا کہ دو سراایک اور عمل ہے کہ اسکے باعث التد تعالیٰ اس بندے کے ایک سو در جات بلند فرما دیتا ہے۔ جبکہ مردو درجہ کے مابین اتنا

فاصلہ ہو تا ہے۔ جتنازمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ اور کیا عمل ہو سکتا ہے دحس کا جریہ مل سکتا ہو) تو فرمایا فی سبیل اللہ جہاد کرنا۔

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى آله واهل بيته واصحابه وباركوسلم

### اب نمبر 97

### شطان فریب کارہے

منہ ت حسن کی خدمت میں کسی شخص نے عرض کیا اے او سعید! کیا شیطان بی سویا کر آپ مسکرا پڑے اور فرمایا آکر شیطان سو جائے تو ہم کو آرام می آ جائے گئے نادر جائے کیونکہ مومن کو شیطان سے نجات نہیں ہے۔ ہال اسے خود سے جنائے را کھنے اور ضعیف را کھنے کاطریقہ ہو سکتا ہے۔

ر سول کریم تعلی الله علیہ والہ وسلم کاار شاد ہے مومن یوں کم ور کر سکتا ہے اپ شیعان کو حمل حرن دوران سفر تم اپنے اونٹ کو کمزور کر ٹیتے ہو (مراد ہے ذکر انہی ک ذریعے)۔

بن معود فرماتے ہیں ایماندار کاشیطان ضعیف بی رہتا ہے۔

حضرت قیس بن حجائ رحمت الله علیہ نے فرمایا ہے۔ میم اشیطان مجدت کو یا ہو ۔ تحجہ میں میں یوں داخل ہو کیا تھا کہ اس وقت میں مانند اونٹ کے تھا ایعنی خوب مو ما گازہ تھا)۔ اور اب میں مانند چڑیا کے ہو چکا ہول (یعنی چھوٹا سارہ گیا ہوں) میں نے کہا یہ کس عرب ہوا تو اس نے کہا کہ تو مجھے کجھلا تارہ آ ہے اللہ کے ڈکر کے ذریعے۔

پی یہ چین پر ہین گار لوگوں کے لیے دخوار نہیں ہے کہ وہ شیعان کے ابواب ہو مصدود کر دیں اور اس سے محفوظ رہیں یعنی وہ واضح طور پر بڑے معاصی کی جانب شیعانی رائیں بند رکھیں اور ہال وہ پوشیدہ ان پر حملہ آور ہوا کر تا ہے تو انہیں خبر نہیں ہوتی بند مخفی راہوں پر عکبداشت نہیں کر سکتے ہایں وجہ کہ دل کی طف بہت راستے ہیں شیعان کے یہ جبکہ دل کی جانب فر شتوں کی صرف ایک راہ ہے تو متعدد راہوں میں یہ یک رہ مشتبہ سی بن جاتی ہے ایس اسی حالت میں بندہ یوں ہوتا ہے تس طرن کوئی مسافر دوران شب جشکل میں جا رہا ہو ۔ آب میں متعدد راستے ایک دوسم سے او کانتے ہوں۔ ب

ر ست ، معلوم به سعتی ہے اگر آمنطی ہو ہو دیکھ سکے اور آفتاب، وشن ہو، پی وہ، یکھنے من سندی ہو، پی وہ، یکھنے من سندی دی ہو ہو دیکھ سکے اور روشن سورن وہ اسل سلم ہے ہو اللہ ان ستاب وہ رسوں اللہ علیہ والہ وسلم کی سنت سے میمہ ہوا تی سے پوشیدہ رہوں میں درست ر سندی جانب رہمنائی ہوگی ورید متعدد راستے اس و پریشائی میں مبتدر سے ب

المند ت عبدالند بن مسعود نے فرمایا ہے لہ بیک روز ہمارے سائٹ ریوں مدد سمل مند علیہ والد وسم نے ایک منع شینی اور فرمایا کہ بیہ راہ ہے اللہ تعالیٰ کی عرف براہر سے در میں ور بائیں جانب متعدد خط آپ نے تکھینی دیے اور فرمایا یہ تنام وہ راہیں ہیں کہ ہر ہو۔ پر شیطان موجود ہے ور وہ (اپنی جانب) بلارہ ہے اسکے بعد آئے ننہ ت نے یہ آپہ ریمہ پرائی،

وان هدا صراطي مستقبما فانبعوه و لا نتبعوا السبل فتفرف بكم عي سبله.

داور بلاشیه بید میه می سید حی راه ہے اس کی پیروی کرد در دیگر راہوں پر نہ تیلو وہ تم کو اسکی رہ دے دور ہے جائیں کی ۔ الانحام ۔ مهم ۱ )۔

یبان پر ہم ایک مثال دیتے ہیں اسکی پوشیدہ ، اور کی بن پر وہ اہل علم و اور مابد حضات کو فریب دیا کر تاہے ہو شخص سلوک کے طایق پر گامان ہو تا چاہتا ہو وہ ہے۔ چیش نظر کے۔

ر مون الله صلى الله عليه واله وسلم في فرايا ہے كه قوم إلى اسر الله ميں ايك راجب شاء شيطان في ايك لؤگى پر حمله كيا آسيب ميں مبتلا كرديا وه اسكى گلے لو دبا تا تھا۔ ور اسكے كم والوں كے دل ميں يہ خيال ڈالا كه فلال راجب ہى اس كاعلاف او سلنا ہے ہى لؤگى ساتھ سے وہ راجب نے باس كاعلاف او سلنا ہے ہى لؤگى ساتھ سے وہ راجب نے پرس آئے كر راجب في وہ لؤلى سے ساتھ راكھے ساتھ راكھے ساتھ الكار اور دي الله اور الله اور الله اور الله الله الله الله وہ لؤكى راجب في اس قيام پذير رتى شيطان اس راجب نے باس آئے اور الله كو شيار كر في مكان مل بيذير جو لؤكى سے جان كر ہى اور لڑى ممل بيذير جو

گی ازاں بعد شیطان نے راہب کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جب لڑکی کے گھر والے آئیں گے وہ رسوا ہو گا بہذالؤی کو قتل کر دینا چاہیے۔ بیں راہب نے اس کو قتل کر دینا جاہیے۔ بیں راہب نے اس کو قتل کر دینا جاہے۔ اور دفن مجی کر دیا لڑکی کے گھر والوں نے آئر راہب سے لڑکی کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے کہا کہ وہ تو مر چکی ہے انہوں نے راہب کو پکڑ کر قتل کر ناچا باکہ شیطان راہب کے پاس آئیا اور کہنے لگا اس لڑکی کے گلے کو میں دبایا کر تا تھا اور اسکے گھر والوں کو مجی تمہارے یاس آئیا اور کہنے گا س نے بی دی ہے۔

اب تو میرا حکم مان لے تو تو نج مکے گامیں ان سے تجھے نجات دلادوں گارابب نے دوم تبہ نے پوچھامجھے کیا کرنا ہے۔ شیطان نے کہا تو دوم تبہ اس کو سجدہ کیا اب شیطان کہنے لگامجھے تجھ سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس منہوم میں التد تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

کمثل الشیطی افتال للانسان اکفر - فلما کفر قال انی بریء منک - دشیطان کی طرح که اس نے جب انسان کو کہا کفر کر ہیں جس وقت اس نے کفر کر وہا توات کہنے گامیں تنجیرے سے بین ار رہول ۔ الحثر ۔ ۱۹ ا کہ

نقل کیا گیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے اہلیس کینے لگا اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ مجھے حس نے پیدافر مایا حس طرح اسکی رضافتی اور مجھے اس کام پر لگا دیا جواسکی رضافتی ازال بعد وہ چاہے مجھے دورت میں داخل کرے اور چاہے تو جنت میں ایجھے دے کیا یہ عدل ہو گایا ظلم ہو گا۔ امام صاحب نے شیطان کی بات پر سوچا پھر فرایا ایکھیے دے کیا یہ عدل ہو گایا ظلم ہوااور ار اس نے کمینے، گراللہ تعالیٰ نے شجھے یوں پید فرایا جیسے تو چاہتا تھا تو یہ تجھید پر ظلم ہوااور ار اس نے اپنی مرضی کے مطابق شجھے پیدافر مایا تو اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا ہو کچہ وہ کرے دیگر ہرایک نے برششش ہوگیا۔ پہر شیطان پریشان ہوگیا اور ختم ہوگیا۔ پہر شیطان فریر ایک نے دفتر سے کھنے لگا اے شافعی بھی سوال کر کر کے میں نے ستر مرار عابدوں کو عابدین کے دفتر سے ظار نے کر کے زندیتوں کی کتاب میں در نے کرایا ہے۔

روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ابلس آگیا اور کمنے لگالا الد الداللة براهو آپ نے فرمایا اگرچہ یہ کلمہ تق ہے لیکن تمہارے کہنے پر میں نہیں پردحوں گا۔

یہ اس لئے کہ اہلیس نیک کاموں کے ذریعے تھی تلبیس کر کے برائی کر لیتا ہے حب طرح کہ برائی کے ذریعے وہ بے شار خرابیاں بیدا کرا تا ہے اور یوں وہ عابدوں اور زاہدوں کو برباد کر تا ہے۔ ہاں جسے اللہ بچائے وہ بچارہ تا ہے۔ یا اللہ کریم ہم کو مجی اسکی نثر سے بچائے رکھ جب تک کہ ہم تحجہ سے جاملیں اور ہمیں حدایت پر بی رکھ۔ (آمین ثم آمین)۔

اللهم صل على سيدناو مولانامحمدوعلى آله وهل بيته واصحابه وبارك رسلم

0.000 (0.000)

## باب نمبر 98 سماع

قاضی او الطیب طبری کچھ الفائظ المام شاقعی ، الام مالک ، الام او حنیف ، حفہ ت م سنیان اور ایک جماعت علمارے نقل کرتے ہیں جو اس مفہوم پر منتقل ہیں کہ سمان حماصہ سے

قرام ہے۔ ام شافعی ر مند عدد عدد علیہ بی كتاب آداب القاضی میں لکتے بین خوابدہ فعل ب اس كى مشاست باطل سے ہاس كو كثرت سے سننے والے كى كواسى قول الله بوك و ب

و شی ابو الطیب نے قربایا ہے کہ شافعین کے نودیک نمیر محرم عمرت سے سائ ارز درام ہے شواہ وہ روزرہ ہو یا ہد سے میں ہوا ور شواہ آزادہو یا اور نان فرات آلا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ م م شافتی نے الما ہے کہ لوگ اگر اس سے اسلیے ہول کہ وہ لونڈی سے اشعاء سنیں آ وندئی کا مالک بدم ماش ہے اور اسلی موری ناقابل قبول ہے۔

ہ م ننا فعی رحمتہ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ دو ذندوں لو ندر نبر کر تو زید رنا بھی جائز نہیں سے یہ زند یقول کی ایجاد ہے کہ لوگ قرآن باک کوس نہ سکیں۔

نیز امام شافتی رحمت اللہ کے نزدیک ہر عرف کے ساز وغیرہ سے بدتر نرد کے ساقہ کسیلنا ہے اس لیے کہ متقی اور دیندار لوگ یہ تھیل نہیں کھیلا کرتے اور نہ چھے لوکوں کے نزدیک یہ پہند کیا جاتا ہے۔

امام مالک رحمته الند علیه نے غناد گانا بجانا) منع فرمایا ہے اور کبا ہے کہ کوئی شخص لونڈی خرید لے اسکے بعد معلوم ہوا کہ وہ توایک مغنیہ لونڈی ہے تواس کواختیار ہے کہ من کو دائیں کر دے سب اہل مدینہ اسی مسلک پر ہیں۔

من من مام او عنی نے نرویک نخنا کناہ ہے ور کوفد کے ہمید علم اجیے یہ سفیان توری ہفتہ ت حاد محشدت ابر اہیم حضہ ت شعبی وغیہ هم سجا یہ ہی مسلک ہے سے قانعی ال

الطيب في نقل فرمايا ب-

سماع کا حوارہ ابوطالب کی ایک جاعت سے جواز ہمائ نقل کرتے ہیں ور
یہ محلی کیا ہے کہ صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن جعفر عبداللہ بن زبیر مغیرہ بن شعبداور
معاویہ سے سماع منقول ہے ۔ ابوطالب کی نیز کہتے ہیں کہ سلف صافین میں سے صحابہ
کرام اور تابعین کی ایک کشے جاعت نے سماع کو اچھا قرار دیا ہے اور ہمارے یہاں بل
عوز مکہ مثم یف میں سال کے بہترین ایا م کے دوران سماع سنا کرتے تھے۔ بہترین دن وہ
بین جن میں اللہ تعالی نے ہے بندوں کو عبادت وذکر کرنے کو فرایا ہے۔ مثلاایا م تشریق
وغیرہ اور ہمارے زمانے مک اہل مدید مجی اہل کمہ کی مائند ہمیش یابندی کے ساتھ سمائ

ہم نے ابو موان القاضی کو ایسے حال میں و کیکا ہے گدائی نے پائی کہتے لڑا کیا گئے۔ اور کیا اس نے پائی کہتے لڑا کیا گئیں انہیں صوفیا کرام کی خاط قاضی سرسب نے کیا رہا ہوا تھا۔ نیز یہ ابی فر بایا حضرت عجاد رخمت ملد حد کے بائی و البیال تعرب البیال اللہ کا بائی اس موان کیا رہے تھے۔ اور یہ قول آئی فاضی او حیب نے مال بیا ہے اللہ اللہ اللہ علیہ کو کہا کیا کہ تم کو سان کے کس بنا پر انکار ہے۔ جمید اللہ اللہ علیہ کو کہا کیا کہ تم کو سان کے کس بنا پر انکار ہے۔ جمید حضرت جنید اور مرن سفتی اور ذوالون مصری رحمت اللہ علیہ مست تھے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں سان سے انکار نہیں کر سکتا جبکہ مجھ سے بہتر آ دئی نے سمان کیا ہے اور مرن سفتی کی مانعت فر ماتے تھے۔ انہوں نے میں البیار سماع سنا کرتے تھے وہ سان میں میں خواب کی مانعت فر ماتے تھے۔

حضرت سیحتی بن معاذ رحمته الله علیه سے روایت ہے کہ وہ فرماتے تھے ہم تین چیزیں کم کر چکے ہیں کہ پہر وہ ہمیں دکھائی نہیں دیں اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ مزید مفقود ہوتی جاتی ہیں۔

(١) وحسين بإكبار جمره

(۴) دانسي ڪي بات جس مين ديائت ظاہر جواتی ہو

١٣١- ايساء بهترين جياني جبره مو مسرامسر وفاهو

اور یہی قول حضرت محاسی سے منقول میں خود بعض کتب میں دیکھ چکا ہوں اور اس میں وہ بات ہے جو باو جود زہد و پاکبازی اور دین کے معاملات میں اس قدر انکی جدو جداور توجہ کے اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ ساع کے جواز کو تسلیم کرتے تھے۔

این مجابد اور سماع: - ابن مجابد وه دعوت قبل شوند كرتے تے صري سماع نہیں ہو آ تھانیز ایک سے زیا دہ حضرات بیان کرتے ہیں کہ وہ کسی دعوت میں شامل ہوتے جبکہ ہمارے ساتھ الوالقاسم ابن بنت منع اور الو بكر ابن داؤد اور ابن مجاہد ابنے ديكر ہم مشر ب حضرات سمیت شامل تھے چر سماع کی محفل منعقد ہوئی۔اس وقت ابن مجاہد نے ابن بنت منبع کو آمادہ کیا کہ وہ ابن داؤد کو بھی سننے کے لیے تیار کریں تو ابن داؤد نے کہا مجھے میرے والد نے حضرت احدین جنبل رحمت الله علیه کاید ارشاد بایا ہے کہ وہ ساخ كو كروه جانتے تھے ميرے والد مجي اے كروه كردانتے تھے اور ميرا مربب بي اين والد والا ہے۔ اور الوالقاسم بن بنت منبع کہنے لگے کہ میرے دادااحد بن بنت منبع نے مجھے صالح بن احد کے متعلق بتا یا ہے کہ ان کے باب ابن الخبازہ کی بات کو ساکرتے تھے۔ ابن مجاہدیہ س كربوك اي ابن بنت منيع مجحے چھوڑ بى دوتم اپنے داداكى باتيں سليم كرلواے ابو بكر تم مجے یہ بناؤ کہ کسی شخص نے اگر کوئی شعر پڑھایا شعر کہا تووہ ناجا ز ہو گاابن داؤد نے کہا نہیں ,پر ابن مجاہد نے کہااگر شعر حب نے کہاا ملی آواز حسین ہو تو کیا اسکے واسط حرام ہو جاتے گاشعر کہنا۔ انہوں نے جواب دیا نہیں ابن مجاہد نے کہا جہا اگر وہ شعر یوں پر نے کہ جوحرف مدود ہے اس کو مقصور کرے اور مقصور حرف کو مدود کردے تویہ حرام ہو گاہن داؤد کمنے لگے میں ایک شیطان کو تو کسٹرول میں لا نہیں سکا دو شیطانوں ہے مقابلہ میں کیے کر سکوں گا۔

امام عسقلانی اور سماع:- سیدالاولیار حضرت ام ابوالس عقلانی مقد الله علیه سیدالاولیار حضرت ام ابوالس عقلانی مقد الله علیه سماع کے وقت ان کو جذب و شوق ہو تا تھا۔ اس بارے میں ایک کتاب مجی انکی تالیف کردہ ہے اس میں سماع کے منکروں کی تردید فرمائی گئ

ہوں ہے ہی کسی سے روایت ہے کہ انبوں نے ابو العباس خضر علیہ السد م کو

جب دیکھا تو ان سے موال کیا کہ ساع کے برے میں آپ کیا کہتے ہیں جبکہ ہمارے ساقتی اس بارے میں مختلف رائیں رکتے ہیں۔ خضہ علیہ السلام نے فرمایا شیریں اور صاف اور دل کو اچھا لگنے والی چیز ہے اس پر سوائے علمار کے کسی اور کے قدم قائم نہیں ہو سکتے۔

ممثاد دنیوری رحمت التد علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ دوران خواب مجھے رسول النہ صلی التد علیہ والہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی میں نے عرض کیا یا رسول التد کیا ساع میں سے کوئی چیز آپ کو نا پہند ہے۔ قرآپ نے فرمایا کہ مجھے اس میں سے کوئی چیز مجی ناپبند نہیں ہے۔ مگران کو کہ دو کہ قرآن پاک سے سماع کا افتتاح کیا کریں اور اسے قرآن پاک یہ می فتم کیا کریں۔

حضرت طام بن بلال صمدانی وراق رحمته القد علیه اکابر علمارکرام سے تھے ان سے
نقل کیا گیا ہے کہ جدہ کی جامع معجد میں سمندر کے گئارے میں اعتکاف میں تحاکہ ایک
روز ایک جاعت اس طرح کی دکھائی دی ہو معجد کے اندر اشعار پر جنے میں مشغول تھے۔
دیگر لوگ ساعت کر رہے تھے میں نے اسے ٹاپیند کیا اور اپنے دل میں آبا کہ اللہ ایک گرمیں
دیگر لوگ ساعت کر رہے تھے میں نے اسے ٹاپیند کیا اور اپنے دل میں آبا کہ اللہ اللہ تعلی
یہ لوک شعر پر نہتے ہیں۔ حضرت طاب بھی جی کہ اسی شب کو مجھے زیارت رسول اللہ تعلی
اللہ علیه والہ وسلم ہو گئی آپ بی بی نوشے کے ندر تھے اور ماقد حضہ ت ابو بکر بی موجود
تے کہ اچانک حضرت ابو بکر نے کچھ کہنا شروع کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم
نے کہ اچانک حضرت ابو بکر نے کچھ کہنا شروع کر دیا اور رسول اللہ حلی اللہ علیہ والہ وسلم
نے ہوئے تھے جبکہ آٹ تحضرت بنا باتھ مبارک اپنے سینہ پر رکھے ہوئے تھے اس جاعت کو ناپیند نہ کرنا چاہیے
خات جو ساع کی محفل بھائے ہوئے تھے جبکہ آٹ تحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم خود کئی اسے
سنتے ہیں اور حضرت ابو بکر پر ٹھ درہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے میہ کی سنتے ہیں اور حضرت ابو بکر پر ٹھ درہے ہیں رسول اللہ علیہ والہ وسلم نے میہ کی جوال بھکا ہے ۔
ان دواقواں میں ہو نہ اقول فر مایا تھا۔

حضرت جنید نے فرمایا ہے گہ اس جاعت پر تنین موقعوں پر اللہ تعالی کی ممت نازل ہوتی ہے ۔ ایک ہوقت کمانے کے کیونکہ فاقہ کیے بغیریہ کھایا نہیں کرتے دوسرے کام کرنے کے وقت کیونکہ وہ گفتگو کیا بی نہیں کرتے ہوائے مقانت صدیقین نے تیمرے سان کے موقع پر کیونکہ ان کا سنا جذب و شوق سے ہو تا ہے اور حق ک شادت دیتے ہیں۔

حضرت ابن جریج سماع کی اجازت ، یا کرتے تھے انہیں بوجھاکیا کہ یہ کام روز قیامت نیک اعمال میں کنا جائے گایا کہ برے میں تو فرمایا نہ بی نیکیوں میں شمار ہو گااور نہ بی گناہوں میں کیونکہ اس کو مثابہت ہے لغو سے جبکہ اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے ۔ لا بواحد کم الله باللغو فی ایمانکم۔ دفضول قسموں میں تم پر اللہ تعالی مواخذہ نہیں فرمائے گا۔

اور یہاں پر جو نچہ ہم نے نقل کیا ہے یہ سب مختلف اقوال میں۔ تقلید میں رہے ، م نے حق کے متابات کو اس وجہ سے وہ منظیر میں رہے ، م نے حق کے متابات کوئی قول پہند کر سے گا جبکہ یہ دونوں باتیں بی نہید موں کی بلد اس کو جا جیے کہ وہ درست طریقے سے حق کی جستج کر سے اور حق ہو اللہ وہ درست طریقے سے حق کی جستج کر سے اور حق ہو اللہ وہ درست طریقے سے حق کی جستج کر سے اور حق ہو اللہ وہ درست کے بوب دونوں باتیا جا سکتا ہے۔

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى أله واصحابه واهل بيته وباركوسلم

### باب نمر ۹۹

# خواسش وبدعت کی پیروی کرنا

جناب رسالت ہآب صلی عند علیہ والہ وسلم کاار شاہ پاک ہے کہ نٹور کو شخے امور ہے۔ بچائے رکھو اس لیے کہ ہم میا مر بدعت ہے اور ہر بدعت کم اہل ہے ور مراہی آتش (دوزخ) کاملیب ہے۔

ر سول القد صلی الله علیہ و یہ وسلم نے فرہایا ہے آئی نے جوارے میں میں لوگی بات یجاد کی سمج دین میں سے شدہو تو وہ بات مدود ہوگ۔

الک اور مرتبہ آپ نے قرایا ہے کہ میرے طیقہ براہر میرے بعد اور میا ہے بعد اور میں ہے۔ غلظہ راشدین کے طیقہ پر تمہیں جلنا ضرور تی ہے .

مندرجد بالا احادیث سے چے چل جاتا سے لد م وہ چیود جو کتاب و سنت ورا نمد کے زبر گئے خلاف ہوگی وہ ہدعت سیند اور کی خلاف ہوگی وہ ہدعت سیند ہوئی)۔ جوئی)۔

رسول التد صلی الله علیه واله وسلم فے فرایا ہے جس فے عمدہ طیقے کا جرا، کیا اسے
اجر عطا ہو گا اور تا قیامت اس پر عمل کرنے والے شخص کا ثواب وہ خریقہ جاری لرف
والے کو ملتارہ گا۔ اور حس فے کوئی براط یقہ جاری کر دیا اسکے سمر س کا اور قیامت
عک اس پر عمل پیرا ہونے والوں کا بھی گناہ ہو گا۔ الله تعالی کا جوار شاہ ہے : وان هذا
صواطی مستقیماً فاقتبعوہ (بے شک یہ ہے میم کی سید حی راہ اسکی پیروئی کروا۔ اس
ار شاد الهی کی وضاحت فرماتے ہوئے حضرت قنادہ فرماتے ہیں کہ یا در کھوایک ہی راست
ہے جو صحیح ہے اور یہ جی حدایت ہے یہ جنت میں انجام پذیر ہو گا اور اہلیس بہت ش

حضہ ت ابن مسعود کی روایت ہے لہ رسول النبر صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے جمعیں اللہ فرانے کے واسطے ایک علا ایٹ اللہ مسارک سے تحقیق دیا اور فرمایا یہ ہے سے حمیدہ

القد تعالیٰ کی۔ اسکے بعد آپ نے متعدد خطوط اس کے دائیں بائیں جانب کھینچ اور پھر ارشاد فرمایا ان میں سے ہرایک راہ پر ایک شیطان بیٹھ کر بلارہا ہے پھر آپ نے مندرجہ بالا آیت پڑھی۔

حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ یہ راسخ ممرای کے ہیں۔

حضرت ابن عطیہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ باطل راہوں سے مراد تھام قوموں اور اہل بدعت اور محبوسیت موا اور اہل بدعت اور محبوسیت موا اسلام کے ۔ اس طرح اسلام سے دست برادر ہو کر بحث وجدال میں انجھنے والے سب لوک مراد ہیں یہ تھام لوگ راہ راست کو چھوڑ گئے اور باطل اعتقادات میں مبتلا ہو کر رہ گئے۔

جناب رسالت مآب صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا ہے حس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔

ر سول التد صلى التد عليه واله وسلم كاار شاد پاك ہے كه وہ خوامش حس كى اتباع اس آسمان كے ينچ ہو اس سے بڑا باطل معبود اور كوئى نہيں ہے ۔ (دين كے مشفاد خوامش مراد ہے ) ۔

رسول اکرم صلی الند علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے: بہترین کلام کتاب الند ہے اور بہترین طریق طریق محمد علیہ والہ وسلم ہے اور سب سے زیادہ برے کام محمد ثات (نتی ایجاد کردہ دین میں باتیں) ہیں اور محد شد بدعت ہے اور سب بدعت گر ابی ہے اور مجمد ثات (نتی ایجاد کردہ دین میں باتیں) ہیں اور محد شد بعت شمول اور شر مگاہول اور مخواہ شوں گر اور محد شات سے کیونکہ ہر محد شد (یعنی بنواہ شوں گر ابو محد ثات سے کیونکہ ہر محد شد (یعنی بدعت) گمرابی ہے۔

ر سول الله ضلی الله علیه واله وسلم کا ار شاد ہے گئی بدعتی شخص کاروزہ عند الله قبل نہیں نہ حج اور نه عمرہ نه جہاد اور نه کوئی فرض اور نفل ہی قبول ہیں اور اسلام سے وہ یوں فارج ہو جا آئے ہے۔ حب طرح بال الكل جا آہے گوندھے ہوئے آئے ہے میں نے تم كو سفيد (روشن واضح) طریق پر چھوڑا كہ اسكی شب مجی (واضح اور) روشن ہے مائند دن كے اس سے گمراہ ہونے والا بلاك ہو جائے گام رگ میں ایک تڑپ ہے اور ہر تڑپ کے اندرایک تسابل (موجود) ہے (یعنی فرابی ہے) حب كی تڑپ میری سنت كی جانب ہو گئ

وہ ہدایت پائے گااور ہو دو مرک جانب راغب ہو گاوہ برباد ہو جائے گا۔ میں اپنے امت پر تنین سے خطرہ محسوس کر تاہوں۔

(1) ـ عالم كي لغزش

(۲) ۔ الیم ِ (باطل) خوامشِ جسکی اتباع کی جائے

(٣) ـ ظالم حكمران

یہ حدیث ترمذی نے روایت کی ہے کہ متعدد مقامات پر اس کو حن کہا ہے ا<mark>ور</mark> بعض مقام پر اسے صحیح بجی کہا گیا ہے۔

آلات لہو مذموم ہیں: جاری شریف میں ارشا؛ رسول الند سلی الند علیہ والہ وسلم مروی ہے کہ حب نے اپنے ساتھی کو کہا کہ آؤ جواکھیلتے ہیں (اسے چاہیے کہ) وہ صدقہ کرے (مراد ہے کہ گناہ کی طرف دعوت کرے پھر وہ فعل نہ مجی کرے تو تحبی وہ خطا کا مرتکب ہے معلوم نہیں وہ کب گنا، میں مبتلا مجی ہو جائے (لہذا چاہیے کہ توبہ کرے اور صدقہ دے)۔

مسلم مشریف اور ابو داؤد اور ابن اہم مل مردی ہے کہ ہو شخص زر کے ساتھ یا زرو شیر کے ساتھ کھیلا تو گویا (وہ ایسا ہے لہ )اس نے اہیے ہاتھ اور لے بوشت میں ابو دیا ہو

اور احمد وغیرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله علیہ الله و بلم سمبال شاد ب که کوئی شخص فرد کے ساتھ کھیلے چمر وہ اٹھے اور نماز پڑھا س کی مثال و س ب کہ بک آدمی پیپ اور سور کے خون کے ساتھ وضو کر تا ہے اور چمر نماز پڑھا ہے رمزام پر کروہ نماز قبول نہیں حس طرح دیکر روایت میں وضاحت ہے)۔

یہ بھی حضرت سیحیٰ بن کثیر سے نقل کرتے ہیں کہ جناب رسات ہ بس ملہ علیہ والہ وسلم کا گذرایک قوم پر ہواوہ نرد کھیل رہی تھی ۔ آنحضرت نے ارشاد فر مایا دل غفلت میں ہیں ہاقتہ مجی ففول کام کر رہے ہیں اور زبانیں بیہودہ کلام کر رہی ہیں۔ ریہ نردایک ایرانی کھیل کانام ہے )۔

اور دیلمی روایت گرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ واله وسلم نے فرمایا ہے حب وقت تمہاراً گذر ایسے لوگوں پر ہو جو تیروں کے ساتھ اور شطرنج اور نرد کے ساتھ کھیل میں منٹول ہوں یا ۔ بی کی طرح کا میگر کوئی کھیل ہو، حج حرام ہو اان سے سلام مت لوآر ه و و تم كو اسلام على بين تو ير كل في سلام كان ب مت دو.

ر سول رہ سلی اللہ علیہ و یہ وسلم کاار نُر ہ ہے تین چیریں میں جو میمر میں سے میں ر ميم وه حويب جو دور جهالت مين دو يا تخا ) (أبك ا قار (حوا) دو مهرا پيانسه لگانا تميم ب كبوتربازي يرشهط لكار

حضت می کاکذر ایک قوم پر ہو وہ عند کی کنیل رہے تنے ۔ آپ نے نہیں فرمایا پیر کیے بت ہیں کہ انکے اور پر تم جھکے ہوئے ہو اگر تم میں سے سی ایک کو اتنی دیر عك أك كان عاره لكا يح جب عك لدوه مدرية جو جائع تووه بهمة جو يكيد نسبت ال ك كه تم پناينه شعر نج كو لگاؤنيز فرمايا ولله تم كن ور كام ب وسط تحليق نيے كي ہوتے ہو بجائے اسکے۔

شطر ن ہم منس کھیلنا ہے وہ تام بوکوں سے بزھ کر دور ن کو ہو تاہے ایک لہتا ہے یں ے مار دیا ہے جبکہ اس نے مارانہیں جو تا دوسمہ البتائے وہ مرکیا جبکہ وہ مرانہیں

م دید ہے کہ تو تر لغواور فضول کلام ہو تاہے ). مضرت بو موسی اشعری نے فرمایا ہے صرف کنبگار شخص ہی شفرنج کی بازی اگا آ ے ورکنبگا ،بدرے گاتودوزن ی جانے گا۔

یا د . سه با جه اور کشیل و نمیر : حر م بی مثلا تتنوره اور باجه اور سار نکی گانے بجانے کے آب ہیں اور بانبہ کی اور وہ آبت جن سے طب پیدا کر دینے والی آواز ہوتی ہے یہ تمام جرام میں داخل ہیں یا جسکی وجہ سے فٹازیا دہ ہو جاتی ہو خواہ اس سے حرب نہ بی بیدا ہوتی او عیبے کہ حجانجیریا بانس مارٹا ٹاکہ آواز بیدا ہونے لکے اگر اس سے موسقی اور غنا پید ہوتی ہو تو یہ باطل ہے درنہ یہ مبائ ہو گا۔ اور نسب جیز سے موشقی پیدا نہیں ہوتی اور صدف مطلع کرنے کے لیے اور یا ڈرانے کے لیے ہومثلا مجل اور جنگی ڈھول بجانا یا جمع کو احلا ٹ دینے کے لیے کوئی ڈکڈ کی بجانے یا بیاہ شادی کے وقت دف بجائی جانے ہو موسقی بیدانہ ارسے اعلان کرنے کے لیے۔ تویہ سب نجد مباحات میں شمار ہو تا ہے۔

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى آله واهل بيته واصحابه وباركوسلم

# رجب کے مہینے کی فضیلت

رجب کالفظ ترجیب سے بھلات میں کے معنی تعظیم کرنا ہ سے الا صب ایعنی تعظیم کرنا ہ سے الا صب ایعنی تعظیم کرنا ہ سے الا صب ایعنی تعزیب کو اس ماہ میں ان لوگوں پر رخمت تیز ہو کر ہیں گئتی ہے جو توبہ کرتے ہیں اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے اف رنازل ہوتے ہیں سے الا سم (یعنی سب سے زیادہ برہ کہ بھی ہیں بایں مب کہ س ماہ میں بعنا و دان کی کوئی آواڑ سنائی نہیں دیتی اور اس کو رجب نبی کہتے ہیں۔ اور رجب ایک جنتی نہ کا نام سے اس کا پائی دودہ سے سفید تر شبد سے بڑے کر شیمیں اور برف سے زیادہ مدہ باس نہ سے صد ف وہ سیراب ہو گا ہوروڑ سے برے کر شیمیں اور برف سے زیادہ مدہ باس نہ سے صد ف وہ سیراب ہو گا ہوروڑ سے رہنے کہ اور برب کے ماہ میں۔

ر سالت مآب صلی الله علیہ والہ وسلم کا رشاد ہے رجب الله کا مہینہ ہے شعبان میرامہینہ ہے اور رمضان مثریف میری مت کامہینہ ہے۔

اہل رموز فرماتے ہیں. رہب کے لفظ میں تین حروف ہیں: رہ فی ورب سر رہ رحمت اہمی مراد ہے اور گئے سے بندے کا جرم اور باسسے مراد الند تعالیٰ کی ہر دیعنی مہر باقی) مراد ہے۔ الند تعالیٰ نے فرمایا ہے میں تے بندے کے جرم کہ میں گل رحمت اور مجالیٰ کے درمیان کردو۔

اور حضرت ابوہریرہ سے مروق ہے رسول فند فسلی اللہ عبیہ والہ وسلم نے فرمایا ہو سائنس رجب کو روزہ رکھنا ہے اسکے حق میں ساتھ مبینوں کے روزوں کا نواب لکھ دیا جا آ

ب مہینہ ہے کہ اس میں بہلی مرتبہ جبہ بل علیہ السلام وئی سے کر رسول اللہ صلی الله علیہ واللہ وسلم کو معراث الله علیہ واللہ وسلم کو معراث ہوئی تھی۔

سول الله صلى الله عليه والدوسلم في فرماي بي بريسو لدر بب الله كالسم ماه ب

جورجب میں ایک روزہ رکھے ایمان اور محاسبے کے ساتھ اسکے واسطے اللہ کی رضوان اکبر لازم ہو جاتی ہے ( یعنی سب سے بڑی رضائے المی)۔

ایک یہ لی قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مبیوں کو جار کے ساقہ زینت تخشی ہے یعنی ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب کے سافقہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: منها اربعة حرم (ان میں سے جار حرمت والے ہیں)۔

ایں احترام والے تین ماہ مسلسل ہیں اور ایک علیحدہ ہے جو کہ رجب ہے۔

حكايت:- بيت المقدس مي ايك عورت في وه روزاند رجب كے مسيخ مي، قل ھوالتد احد بارہ مرار مرتبہ پر حاکرتی تھی ( یعنی سورہ اخلاص ) اور ماہ رجب میں اون کے بنے ہوئے کیڑے ، بہنتی تھی وہ بیمار پڑ گئی۔ اپنے بیٹے کو اس نے کہا میرا اونی لباس میرے ساقتہ دفن کر دیناوہ فوت ہو گئی تواس کو عمدہ کیڑے میں گفن دے کر دفن کیا کیا میٹے نے اس کو دوران خواب دیکھا تو اس نے بیٹے سے کہامیں تحجہ سے خوش نہیں ہوں کیونکہ تو میری وصیت پر عمل بیرانہ ہواہیں وہ گھبرایا ہوا بیدار ہوا تواس نے وہ اونی ا سالیا کہ قبر کے اندراس کو دفن کرے قبر کواس نے کھولا تو ؛ لیکھا کہ اسکی ال قبر میں نبیں ہے اسے حیرت ہوتی اسی اثنامیں اس کو ایک آواز سٹائی دی سکیا تو نے یہ بات نبیں سیٰ کہ حس نے ماہ رجب میں ہماری عبادت کی ہم نے اس کو اکیلا نہیں چھوڑا"۔

روایت ہے کہ باہ رجب کے اول جمعہ سے میں وقت رات کا تیمہ احصہ باقی رہ جاتا ہے تو رجب کے جو شخص روز ہے ۔ کہتا ہوا س کے حق میں سرایک فرشتہ مجنش کی دعا کر تا

حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے ، ملیہ و یہ وسلم کاار شاد ہے جو ماہ حرام (رجب) میں تین روزے رکھے اس کے نیے فو سد سال ی عبادت کا تواب دری كردياجا تاہے۔

حضرت انس فرماتے ہیں کہ اگر رسول اللہ فعلی اللہ علیہ والہ وسلم سے میں نے یہ ساعت نہ کیا ہو تو میرے کان بہرے ہوجا میں۔

اک حکمت:۔ جار مبيني بن حرمت والے۔ اور اعلى مرتب لائك كبي جار بي

اور افضل کتابیں تبی جارہی ہیں وضومیں دحونے کے فرض جار ہے اعضار بی ہیں اور سب افضل کتابیں تبی جارہی ہیں اور سب افضل تسبیح کے کلمات جارہی ہیں۔ (۱)۔ سبحان الله (۲)۔ الحد لله (۳)۔ لااله الاالله (۲)۔ الله الكر

صاب کرنے کے لیے بنیاد می چار ہیں:

(1) - ہند سے مفرد لیعنی احاد والے

(٢) - د الى والے مندے

(٣)۔ مووالے مندے

(4) - سرار والے مندے

اور جار بی او قات مین - (۱) گرم ی (۲) دن (۳) مال مال

موسم محی سال میں چار ہیں:- (۱)۔ بہار کا موسم (۷)۔ موسم کرما (۳)۔ موسم خزاں ۱)۔ موسم صربا

چار ہی طبیعتیں بنی ہیں:- (۱)۔ حمرارت (۲)۔ برودت (۳)۔ یبوست (۴)۔ رطوبت جسم انسان کے بڑے حکمران چار ہیں:- (۱)۔ صفرا(۲)۔ سودا(۳)۔ خون (۴)، بلغم حضور کے خلفائے راشدین اور یار اور اداشناس رفیق چار ہیں:- (۱)۔ ابو بکر ۲۱)۔ عمر (۳)۔ عثمان (۴)۔ علی، رضی القد عضم اجمعین۔

دیکی روایت کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا ہے کہ رسول التد صلی الله علیہ واللہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ راتوں کے اندر الله بھلائی کی مہر شبت فرما تا ہے عید قربان کی شب، عید الفطر کی شب، نصف شعبان کی رات اور رجب کی اول رات ۔

اور اہام دیکمی ہی کی ایک نقل کردہ روایت حضرت ابو اہامہ سے ہے کہ رسول النہ صلی اللہ علیہ واللہ وسلم نے فرمایا کہ بانچ را تنیں وہ ہیں جن میں کوئی دعارد نہیں کی جاتی۔ (۱)۔ رجب کی اول رات (۲)۔ نصف شعبان کی رات (۳)۔ جمعہ کی رات (۴)۔ ہم دو عیدین کی را تیں۔

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى آله واهل بيته واصحابه وباركوسلم

## اب نمبراه ا

# فضيلت ماه شعبان المبارك

یہ اہ شعبان اس لیے کہلایا کہ اس میں خیر کثیر بر آمد ہوتی ہے یہ شعب سے اخذ شدہ لفظ ہے اس کا معنی ہے پہاڑ کی جانب جانے والی راہ اور اسی طرح یہ خیر کی راہ ہے۔
حضرت ابو امامہ باہلی راوی ہیں کہ شعبان کا مہینہ آتا تھا تو رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم فرمایا کرتے تھے اپنی جانوں کو اس ماہ کے دوران باک کر لو اور اپنی خیتوں کو ورست کر لو۔ اور انہیں خوبصورت بناؤ۔

جناب سیدہ عائشہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم اتنے روزے رکھ اللہ علیہ والہ وسلم النے روزے رکھ اللہ علیہ کہ نا نثروع کر دیتے تھے کہ شاید اب افطار اثنا رہ طویل فرماتے تھے کہ ہم کہتے تھے کہ اب روزہ نہ رکھیں گے مگر ہاں شعبان میں آپ کہ ت سے روزے رکھا کرتے تھے۔

نسائی میں حضرت اسامہ راوی ہیں کہ میں نے گذارش کی یا رسول الند میں نے آپ جناب کو اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں د کیجا جائے آپ باہ شعبان کے دوران رکھا کرتے ہیں آپ نے فرمایا یہ ماہ وہ ہے حس سے لوگ غفلت کرتے ہیں یہ ماہ درمیان میں ہے رجب اور رمفان کے اور یہی وہ مہینہ ہے حس میں لوگوں کے اعمال کو اللہ کے حفور بیش کیا جاتے تو اس وقت میں نے میراعمل پیش کیا جاتے تو اس وقت میں نے روزہ رکھا ہوا ہو۔

شوى روزه:- صحيح بخارى وسلم ميں سيدہ عائث راوى بيں كه ميں نے رسول التد صلى التد كو كتبى پورامبيند روزے ركھتے نہيں د يكھا سوائے رمشنان كے مبينہ كے اور شعبان سے زيا دہ روزے ركھتے ہوئے ديگر كى ماہ ميں نہيں د يكھا۔ ايك روايت ہے كہ آپ تمام ماہ شعبان روزے ركھتے تھے۔ ايك روايت ہے كہ آپ تمام ماہ شعبان روزے ركھتے تھے۔

مسلم نثریف میں ہے کہ شعبان کامہنیہ آپ روزے ۔ کھتے تھے بعند دن کم . اس روایت سے پہلی روایت کی وضاحت ہوتی ہے ، مرادیہ کہ آپ اتنے روزے ۔ کھتے تھے کہ گویا سارامہینہ عی روزے رکھتے ہوں)۔

نقل ہے کہ آسمان ملائکہ کی عید کی راتیں دو ہیں حب ط ٹے زمین میں ہی بنی نوٹ انسان کی عید کے دو یوم ہیں فرشتوں کی عید رات شب برات ہے یعنی نصف شعبان کی رات اور لیلة القدر ہے۔ مسلمانوں کی دد عیدیں یوم عیدالفظ اور یوم عیدال صحٰیٰ ہے ہی نصفِ شعبان کی رات کو فرشتوں کی عید کانام دیا کیا۔

ام سکی رحمته اللہ علیہ اپنی تفلیم میں نظل کرتے ہونے فراتے ہیں کہ اس رات عبادت کرنے کے باعث سارے سال کے گناہ معاف فرائے جاتے ہیں اور جمعہ کی شب عبادت کیجائے تو پورے ہفتہ کے گناہ معاف فرائے جاتے ہیں۔ یہ لیلة النت کفیر مجل کہ بلاتی ہے دیعنی گناہوں کی معافی کی شب اور اس کو شب حیات ہی کہا گیا ہے کیونکہ امام منذری ایک مرفوع روایت نظل فرائے ہیں کہ جو عید کی دونوں راتوں میں اور نصف شعبان کی رات بیدار رہا دیعنی عبادت کر تارہا ،اس کادل مردہ نہیں ہو تا سمی روز دل میاتیں گے اس کانام لیلة الشفاعة بھی ہے۔

مروی ہے کہ رمول الله صلی الله علیہ واله وسلم نے تیم صویں رات کو امت کی شفاعت الله تعالی سے کی تو آپ کو تہائی عطا ہوئی پھر آنجناب نے چودھویں رات کو مفاعت کی دعامانگی تو دو تہائی عطا ہو گئی پھر آنجفرت نے پندر سویں رت کو دعافر مائی قو سب کچھ بھی عطافر ما دیا گیا بجزاس کے جو الله سے اونٹ کی مائند بدک کر دور جاگا ہو مرادیہ کہ نافر مائی کاار تکاب کر کے اللہ سے دور فرار ہو۔

اس کاایک نام شب معفرت ہے کیونکہ احدروایت کرتے ہیں کہ رسول التہ صلی الند علیہ والہ وسلم کاار شاد ہے نصف شعبان الند اپنے بندوں پر ظہور فرما تاہے یہ وہ بل زمین کو معافی عطافرما تا ہے۔ سوائے دو شخصول کے (۱)۔ مشک (۲)۔ کینہ پرور۔

اس رات کا ایک نام شب آزادی ہے۔ ابن اسحال حضرت انس بن مالک سے راوی میں کہ انبول نے فرمایا کہ مجھے ایک ضرور تی کام کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے سیدہ عائشہ کے گھر جمیحا میں نے (سیدہ سے) عرض کیا آپ عجلت فرائیں کیونکہ میں ایسے ایسے حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو چوڑ کر آرہا ہوں کہ آنحضرت نصف شعبان کی رات کے متعلقہ مسائل بیان کرتے تھے۔ سیدہ عائث فے فرمایا اسے انس بیٹھ جاؤ میں تجھ کو نصف شعبان کے متعلق بناؤں گی۔ وہ رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی حرف سے میری (باری کی) شب تھی۔ آپ میرے لیاف میں تشریف فرما ہوئے۔ میں رات میں جاگی تو آپ کو وہاں نہ پایامیں نے کمان کیا ممکن ہے آپ قسیلی لونڈی کے باس جاچکے ہوں میں تکل پڑی اور محد میں گئی۔ جیتے ہوتے میرا یاؤں آپ سے جانگرایا (س وقت) آپ اس طرح کہدرہے تھے ا

سجدلک سوادی وخیالی و آمن بک فوادی و هذه یدی و ماجنیب بها علی دغسی یا عظیما یرجی لکل عظیم اغفر الذنب العظیم سجد وجهی للدی حلقه و صوره و شق سمعه و بصره -

ا تیا سے ایے سجدہ آیا میر سے بسم نے اور میر سے خیال نے اور میرادل تحجد پر
یا ن میں ایر میر سے بات بن جن کے ساتھ میں نے اپنے بدن کو کسی گناہ سے آبودہ نہیں
سے سے تعظیم مر بزے مر میں اس پر اسید باندھی جاتی ہے۔ عظیم گناہ کو معاف فرہ
میں سے پہرے نے اس کے لیے سجدہ کیا حس نے اسے طاق کیا اور اسکی صورت کو بنادیا
اور اسکے کان اور آم مکھیں بنائیں )۔

ر کے بعد آپ نے اپنامہ مبارک انحالیا اور یوں دعا ما تکے لگے:

اللهمارز فنى فلباتنيامن الشرك بريئالا كافراولا شقياء

(یا ایکی) ایم مجھے ایسا فلاب عطا فرما جو تنتوی والا ہو منگرک سے بچا ہوا ہو اسلیک ہو ۔ کافرینہ ہواور نہ بن وہ شقی (بد پخت) ہو۔

آپ دوبارہ پر سجد ہے میں چلے کتے اور یوں پر شتے ہوئے آنجناب کو میں نے ماعت کیا

اعود برصاء ک من سعلا وبعفوک من عفوبتک وبک و منک لا احصی ثناء علیک انت کمااثمیت علی نفسک اقول کمافال اخی داود اغفر وجهی فی التراب لسیدی و حق لوجہ یسجدی ان یسجد۔

اتنے ک ارضی سے س تی ک رضا کی پناہ طلب کر آ ہوں تیے ک عقوبت سے تیری

معافی کی پناہ؟ تحجہ سے تیری پناہ۔ میں تیری حمد و ثنا بیان نہیں کر سکیا۔ تو ایسا ہے کہ ہو خود تو نے اپنی تعریف فرمائی ہے میں وہ کچھ ہی کہتا ہے جو کچھ میرے جائی دؤد علیہ السلام نے کہا تھا میں اپنے آقا کی خاطر مٹی میں اپنا چہرہ لتحرام کرتا ہوں اور یہ من ہے چہرے کا کہ وہ اپنے آقا کے آگے خاک میں ہو)۔

اسکے بعد آپ نے سر مبارک اٹھالیا تو میں عرض گذار ہوئی میرے ماں بپ ہپ پر نثار ہوں آپ کس کام میں لگی ہوئی میرے ماں بپ نے پر نثار ہوں آپ کس کام میں لگے ہونے ہیں اور میں کس کام میں لگی ہوئی بول سپ نے فرمایا اے حمیرا! کیا تجھے معلوم نہیں کہ یہ رات نصف شعبان کی رات ہا اس رات میں ہو کلب کی بکر یوں کے بالوں کے برابر (تعداد میں) اہل دوز ن کو اللہ دوز ن سے آزاد فرمانا ہے گرچے کو نہیں،۔

ر (۱) یادی شراب نوش (۲) یوالدین کا نافر مان (۳) یه دی زانی شخص (۲) منطع رحمی کام حکب (۵) یافتنه باز (۴) یه چنلی کھانے والا

ديگرايك روايت مضرب (يعنى فت باز)كى جُكه مصور آيا ب اس رات مسلة القسمة والنقدير مجى كهت بين.

حضرت عطائر بن بسار سے مروی ہے کہ نصف شعبان کی رات جب سم جائے تو ہر شخص کا نام ملک الموت کو دیا جا تا ہے (زندہ لوگوں کی فہرست میں سے ) جنبوں نے اس شعبان اور الگلے شعبان کے درمیان فوت ہونا ہو تا ہے۔

اور اس وقت دنیامیں یہ حال ہو تا ہے کہ کوئی گھیتی بونے میں مصروف ہو تا ہے کوئی تکاح کر رہا ہو تا ہے کوئی عمارت تعمیر کر رہا ہو تا ہے اور ملک الموت منتظم ہو تا ہے کہ کب حکم ملے تواس کی جان قبض کر لوں۔

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى آله واهل بينه واصحابه وباركوسلم

the william of any

## ا باب نمبر 102

## رمضان كامهينه اور فضائل

ار شادالبی ہے:۔

، ب ، ب ، ب ، ب ، ب على المسام كما كتب على الدين من قبلكم لعلكم تتقون - لعلكم - لعلكم تتقون - لعلكم - لعلكم

اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلے لوگوں پر فرض کئے کئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ)۔

حضرت سعید بن جبیر راوی بال کہ ہم سے پیشتر روزہ عشارے آئدہ شب نک رکھتے تھے حس ط ن کہ بشہ ون اسلام میں اور اہل علم کی ایک باعث روایت کرتی ہے کہ روزے نصار ایر بی لازم تھے اور وہ آئی سے دیوں میں آئے اور کشی لامیوں میں یا سے اس وجہ سے نصار نی اپنے کاروبار میں یہ مشعت محموس کرتے تھے بی لئے کار نے فیصلہ کیا کہ روزے ہم موسم سم مااور کرما کے در میان موسم بہار میں رکھ یا کریں کے اور اس بے ایمانی (کے ذاتی تصرف) کا گناہ مثانے کے لیے انہوں نے دس روزے منید ساتھ شامل کر لیے۔

بعد ازاں نصاری کاایک بادشاہ تحالی نے بیماری کے دوران یہ منت مان لی الله کے نام پر کہ میں تندرست ہوگیا توایک ہفتہ (کے روزے) مزید شامل کر دول گا۔ پھر دیگر ایک بادشاہ ہوا وہ کہنے لگا کہ روزے پچرسے پچپاس بی کر لو۔ پھر ان کے اندر صحیانوں کے مرنے کی دبار پھیل کئی تو کہنے لگے کہ روزے زیادہ کر دولیں مزید دس کر دیے گئے۔

" نقل کیا گیا ہے کوئی امت الی نہیں تھی کہ اس پر رمضان کے مہینے کے روزے فرنس شدہ تھے لیکن وہ ہو کے کمراہ ہو گئے.

ام بغوی رامت ساما سایات فران به اور تسکی بات میں ب ۔ امنان نام ب

مبینہ کا جو کہ رمضا۔ ہے مشتق ہے۔ یعنی ایسا پتمرجے گرم کر دیا گیا ہو۔ وجہ یہ ہے کہ روزے سخت گری میں رکھے جاتے تھے توجب عربی لوگوں نے مبینوں کے نام رکھے تو یہ اتفاق تھا کہ یہ مبینہ سخت گر می کے موسم میں آیا ( یعنی رمضان)۔

فرضیت روزه: میکرنک قول بی که په گناموں کو جلاتا ہے۔ روزے ۲-میں فرض فرمائے گئے۔ روزہ ضروریات دین سے بے جو انکار کرے ماہ رمفنان کے روزوں کاوہ کافر ہو جاتا ہے۔ روزوں کے فضائل بہت زیادہ احادیث میں روایت :و تے

جناب رسالت ہ ب صلی الله علیہ واله وسلم نے فرمایا ہے۔ ماہ رمضان کی اول شب ہوتی ہے تو تمام جنتوں کے دروازوں کھول دیتے جاتے ہیں اور اس پورے ماہ کے دوران کوئی ایک دروازہ مجی بند نہیں کیا جا آاور ایک ندار کرنے والے کوالند حکم فرما آ ہے کہ اعلان كرے اے بحلائى جا بحف والو آئے آؤاے برائى طلب كرنے والورك جاؤ۔

اور الله تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہو تا ہے کیا ہے کوئی جو معفرت طلب کر ہے تومیں اس کو مجش دوں کیا ہے کوئی ما تکنے والا کہ جو وہ ما نگتا ہے اس کو عطا کیا جانے کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ کو قبول فرمایا جائے یہی آواز دی جاتی ہے صبح ہو جانے

م رات کو بوقت افطار دوزخ سے دس لاکھ عاصیوں کو القد آزاد فرما تا ہے۔ من کے ليعذاب لازم قرار ديا كيا مو آب.

حضرت سلمان فارسی راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے شعبان کے آخری روز ہمیں خطاب فرمایا اور آپ نے فرمایا اے لوگو! ایک عظیم مہینہ تم پر سايه فكن مورما بي اس مي ليلة الغدر ب وه سرار مبينے سے محى مبت بي الله تعالى في اس (ماہ) کے روزے فرنس فرمائے ہیں اور دوران شب قیام نفل (سنت) ہے۔ 'بس نے اس میں کوئی نیلی کا کام کیا تو اس نے گویا دیگر مہینے کے اندر فرض ادا کیا اور حس نے ایک فرض ادا کیا اس نے گویا دیگر ماہ میں ستر فرا تض کی ادائیکی کی۔ یہ مبینہ صبر کا ہے۔ ا یماندار کے واسطے اس ماہ میں رزق فراخ کیا جاتا ہے۔ اس میں کسی نے سر کسی کا روزہ افطار کرایا تو اس کے حق میں ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اجر سے اور ایکے معاصی معاف کر دیے جائیں گے۔ ہم عرض گذار ہوتے یا رسول اللہ ہم میں سے ہم فخض کو اتنی توقیق نبیل که روزه دار کاروزه افطار کراسکے (مرادیه که بیٹ جمر کر کانا کھلاسکے). آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی اسے تحلی یہ ثواب عطافرمائے گا۔ جوروزہ دار کو ایک گھونٹ دود۔ بی دے دے یا بانی کا گھونٹ دے یا آیک تھجر بی کھلائے اور جو سخص روزے دار کو تنکم جر کر کھانا کھلا دے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اسے پرورد گار تعالی میرے موض سے بلائے گاایسامشروب کہ پھر سجی اسے پیاس ندلگے گی اور اسکے واسطے اجر محبی روزہ دار جتنا ہو گااور اس کااجرا پنا مجبی کم نہیں ہو گا۔ یہ ایسا مبینہ ہے کہ اس کا مثروع رحمت ہے اس کا درمیان معافی ہے اور اس کا آخر نجات ہے دوز ن ہے۔ جو ا بنے غلام سے بوجھ بکا کر دے اس کو اللہ آگ سے نجات عطاکرے گا۔ تم بوگ اس ماہ ي جار كام زياده كيا كرو دان س من دو كام بي جنك ذريع تم اين يرورد كاركو خوش کر سکو کے اور دو کام ہیں کہ اللے بغیر کوئی جارہ کار بی نہیں ہے۔ دو کام جو کشت ے کر کے تم رب کورافعی کر سکو کے یہ بین :

( 1 )۔ یہ گواہی دینا کہ سواتے الند کے کوئی مصود نہیں ہے ( یعنی لا اله الا الله کاور دہو

(٢) الله سے معفرت طلب كرا (يعنى توب استغفار كرا) ـ

اور جن دو کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے وہ یہ دو کام ہیں:-

(۱)۔ رب تعالی سے جنت کی دعا کرنا (۲)۔ دوزخ ہے پیاہ طلب کرنا۔

ر سول الله صلی الله علیه واله وسلم کاار شاد ہے حس سخص نے رمضان کے روز ہے ا یمان کے ساتھ اور محاسبہ کے ساتھ رکھے اس کے الگلے بچھلے سب معاصی تخش دیے

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نے فرمايا ب (كه الله نے فرمايا ب) كه اين آدم كابر عمل اس كيليے ب بجز روزہ كے ، يه ميرے ليے ب اور اسكى جزار محى خود على عطا

یہ بہت عظیم خوش بختی ہے کہ یہ عبادت اللہ نے اپنے ساتھ منوب کل ہے یہ

فرباتے ہوئے کہ یہ میرے واسطے ہے۔

امت مسلمہ کو پانچ چیزوں کی عطانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کاار شاد ہے۔ رمفان کے مبینہ میں میری امت کو پانچ چیزیں عطافرائی گئی ہیں۔ جو قبل ازیں کی اور امت کو نہ دی گئیں۔

(1) ۔ روزہ دار کے منہ کی بو تعند الله مشک کی خوشبو سے بڑھ کر باکیزہ ہے۔

(٢) \_ اللك حق ميل الانكم معفرت طب كرتے ہيں يہاں مك كدوه روزه افطار كريں۔

(r). تكبر كرنے والے شيطانوں كو جكر ديا جا آ ہے۔

(مم)۔ روزانہ بعنت کو اللہ تعالی سجاتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ میرے بندے اس میں داخل ہوں گے اور ان پر سے تکلیف اور ضعف دور کر دیا جانے گا۔

(۵) - آخری شب میں انکی مغفرت فرمادی جاتی ہے۔

لوگوں نے عرض کیا یار سول الله اکیا آخری (شب) لیلة القدر ہے . آپ نے فرایا نہیں بلکہ جو کام پوراکروے تواسے اجرت پوری ملتی ہے۔

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى آله واهل بيته واصحابه وباركوسلم

## وباب نمبر 103 🎱

#### فضيلت شب قدر

ابن عباس راوی ہیں کہ رمول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے باس ایک بی امراتیلی شخص کاذکر کیا گیا۔ وہ ایک سزار مہینے تک فی سبیل اللہ متحیار اٹھائے رہا۔ ربول الله صلى الله عليه واله وسلم نے اس پر تعجب فرمايا اور اپني امت كے حق ميں لحى اسى طرح کی نیکی کی آرزو فرمانی اور دعا فرمائی۔ اے پرورد گار تعالیٰ تونے میری امت کے لوگوں کو سب سے چھوٹی عمریں عطاکی ہیں اور اعمال مجی کم کر دیے ہیں۔ توالتہ نے آنجناب کو قدر والی رات عطافر مادی جو بہتر ہے ان سرار مہینوں سے جن میں وہ بنی اسرائیل کا "دی منتهار بندربافی سبیل الند\_ اور استحضرت کی امت کو تا قیامت به موقع عطافر مایا\_ یه تجی ر سول الله صلى الله عليه واله وسلم كى امت كى خصوصيات يس سے ب اس بني امم انتيل کا نام شمعون تحاوہ دشموں سے ایک مزار ماہ برسم پیکار رہے تھے جہاد میں کہ انلے کھوڑے کے بال مجی خشک نہ ہونے یائے تھے اور اللہ تعالیٰ نے قوت ہوا سے عطافہ ان تھی اسکے ذریعہ انہیں شکست دے دی اس کے باعث کافر بہت پریشان ہو گئے تھے۔ بنوں نے ایک شخص کو اسکی زوجہ کے پاس بھیج کر صامن ہو گئے کہ مجھے ہم سونا جم کر بک طشت دیں گے اگر تم اسے ہم کو پکڑا دوگی ہم اس کو اپنے مکان میں لے آئنیں کے اور اس سے ہمیں امن حاصل ہو جائے گا۔ بیں رات ہوئی وہ سوگیا اسلی زوجہ نے اے رسی ے ساتھ باند حاجا گئے پر اس نے اپنے اعضا۔ کو حرکت دی اور سب رسیاں توڑ دیں اور بیوی سے اپنے باند سنے کی وجہ دریافت کی اس نے جواب دیا کہ تمہاری قوت کو جاننا ہی ہتی تھی۔ کفار کو اس واقعہ کاعلم ہوا تو انہوں نے ایک زنجیر بھینی دئی ۔ لیکن اس نے يبلے كى ماننداس زنجير كو مجى توز ديا

شیطانی چال مساب شیفار کارف پرس احمیااور کھنے لگاکہ سلی زوج سے

کہد دو کہ وہ اس نیک شخص سے دریافت کرے کہ وہ کونسی چیز کو نہیں کاٹ سکتا تاکہ
اس کو وہ چیز ارسال کی جائے عورت کے سوال کرنے پر اس نے بتایا کہ وہ میری زلفیں
ہیں۔ اسکے سر پر آٹھ طویل زلفیں تحیی وہ زمین پر لگتی تحییں۔ اب جو وہ سویا تو بیوی نے
چار زلفوں سے دونوں ہاتھوں کو اور چار زلفوں سے پاؤں کو ہاندھ دیالیس کافر آگئے۔ انہوں
نے اس کو پکڑ لیا اور ایک مذرع میں لائے وہ چار صد گز بلند اور اشا ہی لمبا چوڑا تھا اس میں
ایک ستون مجی تھا۔ انہوں اسکے کان اور ہوئٹ قطع کر دیے۔ سب کافر اسکے سامنے ہی
موجود تھے۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعاکی یا الہی اس بندھن کو توڑ دینے کی قوت عطافرا
اور اس ستون کو بھی ہلاکر اسے ایک اور پر گرا دے اور یوں انکوختم فرما۔ اللہ نے اسے قوت
عطاکر دی اس نے حرکت کر کے بندھن کو توڑ ڈالا پھر ستون کو حرکت دی تو ان کے
اور پر چھت آگری وہ تمام کافر النہ نے ہلاک کر دیے اور وہ اس طرح نیج کیا اور واپس چلا

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كے صحابہ نے يه واقعه سنا توع س كيا يارسول الله كيا سم جان سكتے ليس كه اس كاكت تواب ہے ۔ آپ نے ارشاد فرمايا مجھے نہيں معلوم - كيا ہم جان سكتے ليس كه اس كاكت تواليد تعالى نے قدر والى رات عطافر الى - يجر آنحضرت نے الله تعالى سے دعاكى توالله تعالى نے قدر والى رات عطافر الى -

نوول رحمت: - حضرت انس راوی ہیں کہ رخول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ار شاد فرمایا حب وقت لیلة القدر آجاتی ہے تو فرشتوں کی جاعت ساتھ لیے ہوئے جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور جو بندہ قیام میں یا بیٹھ کر اللہ کاذکر کر تا ہو اسکے حق میں دعاکرتے ہیں اور اسے سلام مجی کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ہے زمین پر موجود کنکروں سے نجی تعداد میں زیادہ فرشنے قدر والی رات میں اتر نے ہیں۔ انکے نزول کے لیے آسمان کے دروازوں کو کھول یا جاما ہے۔ جیسے کہ روایت کیا گیا ہے کہ کشیر انوار ہوتے ہیں اور عظیم تحبلیات (وارد ہوتی ہیں) اور اعظیم تحبلیات (وارد ہوتی ہیں) اور اس رات میں ملائکہ لوگوں پر سفر قانمودار ہوتے ہیں۔ بعض کو ملکوت زمین لے اور آسمانوں کے پردے اٹھ جاتے ہیں وہاں پر فرشن منتشف مسانوں کے پردے اٹھ جاتے ہیں وہاں پر فرشن منتشف ہوتے ہیں وہاں پر فرشن منتشف ہوتے ہیں بعض ورکوع کی حالت میں اور کیجے سے بردے برد

ہوتے ہیں۔ بعض شکر اداکر رہے ہوتے ہیں کچھ سجان اللہ بگارتے ہیں اور کچھ لا اله الا اللہ کا ورد کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض کو جنت دکھائی دیتی ہے اور جنت کے محلات، مکانات حوریں نہریں شجر و شمر ظاہر ہوتے ہیں۔ رحمان تعالیٰ کاعرش منکشف ہو آ ہے اور اسکی چھت دکھائی دیتی ہے اور انبیار اور صدیقوں اور شہیدوں اور اولیار کے درجات سے چھت دکھائی دیتی ہے اور انبیار اور عالم جبروت کی سیر ہوتی ہے۔ دور خ دکھائی دیتی ہے آدمی اسکی وادبی کو در کھتا ہے اور یوں کافروں کے حالات معلوم ہوتے ہیں۔ بعض پر آدمی اسکی وادبی کو د کھائے ہیں تواس کو صرف جمال خداوندی بی دکھائی دیتا ہے۔

حضت عمر راوی میں کہ رمول اللہ علی والہ وسلم نے ارشاد فرایا ہے کہ جو شخص رصان کے مہینے کی سائیویں رات کو زندہ کر لے (یعنی عبادت کر آرہ) میرے نزدیک وہ قیام رمفان سے بڑھ کر پہندیدہ ہے۔ سیدہ فاظمہ زہرا نے عرض کر باجان ؛ ضعیف عور تیں قیام شب نہیں کر سکتیں وہ کیا کریں۔ ارشاد فرایا وہ (اپ پیچھ) عکی گالیا کریں ہو چیچھ سہارا لینے کے لیے ہوتے ہیں اور اس شب میں بیٹھے ہوئے ایک ساعت دعا کیا کریں یہ چیز مجھے اپنی تمام است کے رمفان میں قیام کرنے سے عزیر ترہے۔

جناب سیدہ عائشہ راوی ہیں کہ ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہے۔ حب نے قدر والی رات بیداری کی اور دوران شب دو رکعت اداکر لیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی تو اسکو اللہ معاف فرمائے گا اور وہ رحمت خدامیں غوطہ زن ہوگیا اور حضرت جبریل علیہ السلام اس پر اپنا پر گا تیں گے اور جے جبریل اپنا پر گا دے وہ جنت میں چلا گیا۔

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى آله واهل بيته واصحابه وبارك و لم

#### اب نمبر 104

## عيدالفطرس متعلقه مسائل

حضرت ابو سريره راوك بي كدا بى عيدول كو تكبيرول سے سِجاؤ۔

رسول التد صلی الله علیه واله وسلم کارشاد ہے حس سخس نے یہ وظیف روز عید تین صدبار پڑھ لیا۔ سبحان الله و عمده (پاک ہے الله اوراس کی حمد ہے) اوراس کا ثواب سب مسلمانوں کو اس نے بخش دیا توان میں سے سرایک کی قبر میں ایک سرار نور داخل ہوں گے اور یہ آدمی خود حس وقت وفات پائے گااسکی قبر کے اندر مجی ایک سرار الله داخل فرمادے گا۔

حضرت وہب بن منبہ راوی ہیں کہ ہر عید کے روز اہلیس چلا چلا کر گرید کر تاہے۔ تو دیگر شیاطین اس کے ارد گرد آگر جمع ہو جاتے ہیں اور اس سے دریافت کرتے ہیں کہ اس ہمارے مردار آپ کیونکر پریشان ہیں وہ جواب دیتا ہے کہ اس روز الند نے جناب محد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی امت کی معفرت فرمادی ہے۔ لہذا تمہارے لیے اب ضرور نی ہو پھا ہے کہ ان کو شہو توں اور لذتوں میں متلا کر کے غفلت شعار بنا دو۔

اور حضرت وبب بن منبہ ہی راوی ہیں کہ عید الفطر والے دن ہی اللہ نے جنت شخلین فرمائی اور اس کے اندر طولی کا شجر کاشت کیا (طولی سے مراد خوشی ہے)۔ اور عید الفطر کے روز ہی اول مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر اتر سے اور عید الفطر کے روز ہی فرعون کے ساحروں کی توبہ قبول فرمائی گئی۔

ر سول الله صلى الله عليه واله وسلم كاار شاد ب- عيدكى شب مي اپنج محاسب كے ساقة حورات كا قيام كرے اس روزاس كادل مرده نه ہوگا۔ حس روزول مري گے۔

حکایت: عید کے روز حضرت عمر دیکھتے ہیں کہ ان کے فرزند کی تمیش بوسیدہ ہے تو آپ کو رونا آگیا اس نے پوچھا کہ آپ کس وجہ سے روئے ہیں تو فرایا۔
اے بیٹے مجھے یہ فدشہ ہوگیا ہے کہ عید کاروز ہے اور تو دل شکستہ ہو جائے گا۔ حب وقت دیگر بچے تجھے دیکھیں گے کہ بوسیدہ کرنہ زیب تن ہے وہ کہنے لگادل تواہے آدئی کا ٹوٹا کر آ ہے جے رضائے الہی حاصل نہیں ہوتی یا حس نے والدین کی نافر مائی کاار تکاب کیا ہواور میں امیدر کھے ہوئے ہوں کہ آپ جناب کی رضائی وجہ سے میرے ساتھ الند ہی راضی ہو گا۔ حضرت عمر نے روتے ہوئے اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے حقمیں اللہ سے دعاکی۔

ایک شاعرنے کہاہے۔

قالوا غدا العيد ماذا انت لا بسه قلت خلعة ساق عبده الجرعا فقر و صبر ثوبان بينهما قلب يرى ربه اعياد والجمعا العيد لى ما تم ان عبت يا املى والعيد ان كنت لى مراء و مستمعا

روہ کہنے لگے کل عید ہے تم کیا لباس پہنو گے میں نے جواب دیا کہ وہ ظلعت ج بندے کو یکدم مل گتی۔ فقر و سبر دو کپڑے ہیں جنکے مابین دل ہے جو دونوں عیدوں اور جمعہ کے روز پرورد گار کی زیارت کیا کر تاہے۔

عید میرے لیے تو ماتم ہی ہوگی اگر تو غانب ہی ہو جائے مجد سے اسے میری امید اور میرے لیے عید ہوگی اگر تو سامنے ہوگی اور سن رہی ہوگی )۔

روایت کیا کیا ہے کہ عید الفھ والے دن کی صبح کو الند ملاتکہ کو جیجتا ہے جو زمین پر
تازل ہو جاتے ہیں ۔ گلیوں کے کناروں پر آ کھڑے ہوتے ہیں اور آ واز دینا شروع کر
دیتے ہیں۔ جے تام می سنتے ہیں سوائے انسانوں اور جنوں کے ۔ اے محمد صلی الند علیہ والہ
وسلم کی امت ممل پڑو اپنے رب کریم کی جانب وہ تم لوگوں کو بہت زیا دہ عطا فرمائے
گا۔ بڑے معاصی تخش دے گا۔ حب وقت جائے نماز پر آ جاتے ہیں تو ملائکہ سے الند
مخاطب ہو تا ہے ۔ ایسے مزدور کی مزدور کی کیا ہے حب نے کام پورا کر دیا وہ جواب دیتے
ہیں اس کی جزارے کہ پوری مزدور کی عطا فرمائی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنی
رضا درا پنی معفرت انکا اجر کر دی ہیں۔

اللهم صل على سيدياً و مولانا محمد وعلى آله واهل بيته واصحابه وباركوسلم

#### الباب نمبر 105 🗈

# ماہ ذوالج کے فضائل

حضرت ابن عباس راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان وس ایام میں کی گئی عبادت سے زیادہ پہندیدہ دیگر کوئی عمل عند اللہ نہیں ہے۔ عرض کیا گیا اور فی سبیل اللہ جہاد مجی نہیں؟ فرمایا فی سبیل اللہ جہاد مجی نہیں؟ فرمایا فی سبیل اللہ جہاد مجی نہیں بجزاس صورت کے کہ ایک شخص اپنی جان اور مال لیے ہوئے گھر سے تکل پڑے اور واپس کوئی چیز نہ لاتے۔

حضرت جابر راوی ہیں کہ رسول القد صلی القد علیہ والد وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ عند اللہ کوئی دیگر یوم محبوب تر اور زیادہ افضل ان دس ایام سے نہیں صحابہ نے عرش کیا کہ کیا فی سبیل اللہ جہاد میں اسکی مائند نہیں ہے۔ فرمایا نہ بی فی سبیل اللہ جہاد اسکی ،ند ہے گریہ کہ آدئ کا گھوڑا مجرون ہو جائے اور اس کا چہرہ بھی فاک میں لتحر جائے۔

جناب عائش راوی ہیں کہ ایک نوجون اس حال میں تماکہ ذوائحبہ کا چاند نمودار ہو جاتا تو وہ روزے رکھنا شروع کر دیتا تھا۔ اسکے متعلق رسول النہ صلی النہ علیہ والہ وسلم کو معلوم ہوا۔ آپ نے اس کو طلب فراگر بوجیاان ایام میں تو کیوں روزے رکھتا ہے۔ عوض کیا یا رسول اللہ ۔ آپ پر میرے اللہ باپ نثاریہ ایام مشاع ( فی کی نشانیول کے بان) اور ایام فی بیر۔ ممکن ہے اللہ مجھ کو بھی انکی دعاؤں میں شامل فرالے فرایا (اگر یول ہے تو) تیرے واسطے ہر روزے کے عوض ایک صد غلام کو آزاد کرنے ایک صد اونٹول کو خیرات کرنے ایک صد گھوڑے ایسے جن پر جہاد ( کے لیے سامان) فی سبیل اللہ رکھا ہو کے برابر اجرے اور بیوم النو ویہ (۸ فی الحجہ ) کو اس دن ایک ہزار غلام آزاد کر کے ایک مزار اونٹ کی قربانی اور ایک میں گواٹ معہ سامان جہاد فی سبیل اللہ دینے کے برابر تمہارے حق میں ثواب ہے۔ اور یوم عوفہ ( ۵ نی الحجہ ) کاروز جب بوجائے گا تو تمہارے واسطے دو ہزار غلام آز در سے دور ہزار اونٹ کی قربانی اور دو ہزار کھوڑے بن پر فی سبیل اللہ سوار کی کورتے ہیں کے برابر ثوب ہو گا۔

بن پر فی سبیل اللہ سوار کی کورتے ہیں کے برابر ثوب ہو گا۔

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كاارشاد ب عرفه ك دن كاروزه دو برس كے روزوں كے مساوى مو تا ب ورزوں كے مساوى مو تا ب ورزوں كے مساوى مو تا ب الله في فرايا ب و وعدنا موسى ثلثين ليلة و انتمانها بعضو - (اور بم في وعده فرايا موسى كے ساتھ فراتى ) ـ فرايا موسى كے ساتھ فراتى ) ـ

اس آیت کی وطاحت میں اہل تفسیر فرماتے ہیں یہ ماہ ذی الحجہ کے بی اولین دس روز میں دجوذکر کیے گیے ہیں)۔

حضرت ابن معودر اوی میں کہ اللہ ایا م میں سے جار (ایا م) اور مہینوں میں سے جار (مہین کے جار (مہین کے اللہ علیہ علیہ اور عور تنیں) اور جنت میں اولیت کرنے والے جار اور جن کااشتیا تی جنت رکھتی ہے ان میں سے بھی جار کاانتخاب کیا ہے۔

(1) - جمعہ کاروز۔ اس دن میں ایک ساعت وہ ہے کہ اس دوران کوئی مسلمان اللہ سے جو کچھ ا گلتا ہے تواللہ اس کو عطافر ما تا ہے خواہ دنیا طلب کرے یا آخرت۔

(3) - یوم النخر۔ (یہ عید الاصحیٰ کا دن ہے) یہ یوم النخر ہو تا ہے۔ بندہ قربانی پیش کر تا ہے ۔ اس قربانی کے جانور کے خون کا اولین کرنے والا قطرہ ہی اس بندہ کے معاصی کا کفارہ ہو جاتا ہے۔

(4) ۔ یوم الفطر۔ (یہ عید الفطر والا روز ہے) لوگ رمضان المبارک کے روز ہے کے بعد نماز عید اداکر نے کے لیے تھل آتے ہیں تو اللہ فر شتوں سے مخاطب ہو تا ہے کہ ہر مزدور اپنی اجرت طلب کر تا ہے ۔ میر سے بند سے روز سے رکھتے رہے ہیں اور اب عید پر سے کے لیے تھل پر سے ہیں یہ اپنی مزدور کی چاہتے ہیں۔ تم کو میں گواہ بنا کر فرا تا ہوں کہ انہیں میں نے بخش دیا ہے۔ ایک ندا۔ کرنے والایہ آواز دیتا ہے اسے امت محد! تم اب ایسی عالت میں لوٹ کر جاؤ کہ تمہاری براتیاں میں نے نیکیوں میں تبدیل فرا دی ہیں۔

عار مہينے يہ ہيں،

(۱) ـ رجب (۲) ـ ذوالقعده (۳) ـ ذوالحجه (۴) ـ محرم

اور تنخب شده عور تیں یہ میں ا-

(۱) حضرت مریم بنت عمران (۲) حضرت فدیجه بنت نویلد ساری دنیا کی عور توں سے قبل یہ اللہ پر اور اسکے رسول پر ایمان لائیں تھیں۔ (۳) حضرت آسید بنت مراحم۔ یہ فرعون کی ذوجہ ہیں۔ (۴) حضرت فاظمہ بنت محد صلی اللہ علیہ والہ وسلم ۔ یہ بعنت کی عور توں کی سردار ہیں۔

جنت کی جانب پہل کرنے والے چار اشخاص درج ذیل ہیں۔

(١) عرب لوكون من جناب سيدنا محد صلى الله عليه واله وسلم

(٢) - الل فارس مي سے حضرت سلمان فارسي

(٣): الل روم من سے حضرت صهيب روى

(4) \_ اہل حبث میں سے حضرت بلال

اور جنت مندرجه ذیل جار حضرات کی مثناق ہے۔

(۱) مضرت علی

(۲) ـ حضرت سلمان فارسي

(٣) وحضرت عاربن يامر

(م) حضرت مقداد بن امود

جناب رسالت آب صلی الله علیه واله وسلم کاار شاد ہے۔ یوم الترویہ (۸۔ ذوالحجہ) کو جو شخص روزہ رکھے اس کو الله حضرت ایوب علیه السلام کے اپنی اہتلاء کے وقت صبر کرنے کی مانند اجر عطا فرمائے گا اور جو عرفہ کے دن (۹ ذی الحجہ) روزہ رکھ لے اسے الله حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ثواب کے مانند ثواب عطا فرمائے گا۔

رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم سے روایت کیا گیا ہے کہ جب یوم عرفہ آتا ہے۔ الله اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے۔ جتنے لوگ اس روز دوزخ سے نحات پاتے ہیں ان سے زیا دہ کسی دن بھی لوگ دوزخ سے آزاد نہیں ہوتے ہیں۔ اور جو یوم عرفہ کاروزہ رکھ لے وہ پچھلے سال اور آتندہ سال کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا (یہاں صغیرہ گناہوں كاكفاره ہو گا۔ كبيره گنابول سے معافى توب كرنے اور حقوق العباد اداكرنے سے بے۔ والله اعلم >۔

اسكى وجديه ہے كہ يہ دن دو عيدول كے درميان ہے . حبكہ دونوں عى عيديں اہل اسلام كے ليے خوشى كے دن ہوت ہيں اور كتاه معاف ہو جانے كى خوشى سے براى اور كوئى خوشى ہيں ہوتى اور عاشوره كاروزه عيدين كے بعد آتا ہے تويہ ايك سال كے گناہوں كا كفاره ہوتا ہے ۔ دوسرى وجہ يہ ہے كہ يہ دن حضرت موسى عليه السلام كے واسطے تھا۔ حبكہ يوم عرفہ ہمارے بى كريم محدرسول الله صلى الله عليه واله وسلم كے واسطے ہے۔ اور جبك يوم عرفہ ہمارے بى كريم محدرسول الله صلى الله عليه واله وسلم كے واسطے ہے۔ اور

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى آله واصحابه و اهل بيته وباركوسلم

The state of the s

#### اب نمبر 106

# فضائل عاشورار

حضرت ابن عباس راوی میں که رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جب مدينه منوره میں تشریف فرا ہوتے تو آپ نے دیکھاکہ اہل بہود عاشورا۔ (۱۰ مرم) کاروزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے اس کاسب دریافت فرمایا تو انہوں نے بتایا کہ اس روز اللہ نے موسى عليه السلام اور بنواسرائيل كو فرعون رر غالب فرما ديا بدداس كي تعظيم سم روزه ركه كركرتے ہيں۔ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا موسى عليه السلام سے قريب ترجم میں سی آپ نے اس روز کاروزہ رکھنے کا حکم فرمادیا۔

یوم عاشوراد کی خصوصیات،- عاثوراد کے دن کے بارے یں بہت روایات وارد موتی ہیں۔ اسی روز حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ الله نے قبول فر اتى ـ اسى روز آدم عليه السلام كى پيدائش موتى فتى ـ آيكواسى دن جنت مي داخل فرمايا كيا تحاد اسى روز عرش: كرسى، آسان اور زمين، سورج، چاند، سارے اور جنت پيدا فرمائے گئے۔ اسی دن حضرت ابراهیم علیہ السلام کی ولادت ہوتی۔ اسی دن عی امکو تار نمرود سے نجات عطا ہوتی۔ مہن دن موسی علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے نجات بانے كا ب اور فرعون الي ساتفيول سميت غرق موا ـ اسى روز عيسى عليه السلام كى ولادت م تى ـ اسى روز عيسىٰ عليه السلام كوآسان پر اٹھاليا كيا تھا۔

امي روز حضرت ادرس عليه السلام كومقام رفيع پر الخيايا كيا (يعني آسان پر)-اسي روز حضرت نوح عليه اسلام كى كشى كوه جودى پرة شمرى تى يونس عليه السلام كو مى اسی دن مجھلی کے مید سے نعات ماصل ہوتی۔ یہی دن ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام كو سلطنت عظيم دى كتى تحى ـ اسى دن عى حضرت يعقوب عليه السلام كى بيناتى بحال ہوتی تھی۔ ای دن عی حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری دور ہوتی تھی۔ ادر اسی دن

ى آسان سے اولين بارش زمين پر موتى قى۔

گذشتہ سب قوموں میں عاشورا۔ کاروزہ تھا یہاں مک کہ نقل کیا گیا ہے کہ قبل از رمضان - ہی عاشورہ کاروزہ فرض تھااور رمضان کے بعدیہ فرضیت منوخ کر دی گئی۔

قبل از ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم یہ روزہ رکھتے تھے پھر مدینہ شریف میں آکراس کو موکد فرمایا اور آپ نے آخر عمر میں فرمایا تھا کہ انگلے سال اگر میں زندہ رہا تو ۹۰ اور ۱۰ محرم کو روزہ رکھوں گالیکن آپ اس سال میں بی اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ اور دس محرم کے علاوہ آپ روزہ نہیں رکھ سکے۔ لیکن اس کی ترغیب آپ دے کر ہی گئے تھے۔

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كاارشاد بكد يوم عاشورد ١٠١ محرم) سے ايك دن قبل اور ايك دن بعد كاروزه ركھ لياكرو اور يهودكى مخالفت كروكيونكه يهودك نزديك صرف ١٠٠ محرم كاروزه ب

حضرت امام چہم ہی رحمت الله علیہ نے شعب الایمان میں فرمایا ہے۔ حس نے یوم عاشورہ کو اپنے اہل و عیال پر فرافی کی۔ اس کے لیے الله تمام سال فراخی فرما تا ہے۔

طبرانی مشریف میں منکر روایت ہے کہ اس روز ایک درہم صدقہ کیا جاتے تو وہ سات لاکھ درہم صدقہ دینے سے افصل ہو تاہے۔

اور وہ حدیث معضوع ہے حس میں ہے کہ اس روز سرمہ لگایا جاتے تو تام سال آنکھیں دکھنے نہیں آتیں اور حس نے غسل کیا وہ بیمار نہ پڑے گا۔

عاکم تصریح فراتے ہیں کہ اس روز سرمہ لگانا پدعت ہے ابن قیم کہتے ہیں کہ سرمہ لگانا پدعت ہے ابن قیم کہتے ہیں کہ سرمہ لگانے دانے جونے حیل لگانے فوشہو لگانے کی سب حدیثیں عاشورہ سے متعلق جھوٹے لوگوں نے گھرای ہوتی ہیں۔

اور یا در کعیں الم حسین کے ساتھ اس روز ہو کچھ واقع ہوا وہ اس دن کی عظمت، رفعت، اللہ کے نزدیک اس کا درجہ اور اہل بیت کے درجات سے اس دن کا تعلق اس دن کی رفعت و عظمت کی واضح شہادت ہے آپ کی اس مصیبت کو یا د کر کے ہو آدمی ادا لله واناالید راجعون پڑھے اور اس کے علاوہ کچھ جزع فرع کے کلمات منہ سے نہ کانے تاکہ رمول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے طریقہ کی اطاعت ہو اسے عند اللہ وہ

ثواب ملے جواللہ نے یوں وعدہ فرایا ہے:-

اولئک علیهم صلوت من ربهم ورحمة واولئک هم المهتدون و دوي اي حدايت پا دود اور دمت ب اور وي اي حدايت پا

لينے والے)۔

اور ہو شیعہ لوگوں نے خرافات اپنائی ہوئی ہیں۔ بین کر کر کے ماتم کرنا سوگ منانا اس سے بھیں یہ اہل ایمان کے طریق نہیں ہیں۔ اگر یہ مناسب ہو تا تو امام حسین کے نانا جان محمد صلی الله علیہ الله علیہ والہ وسلم کے وصال پر ایسا کرنا لازم ہو تا وہ زیا دہ حقدار ہوتے سس الله کافی مدد گار اور کارساز ہے ، حسبنا الله نعم المولی و نعم النصیر۔

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمدوعلي آله واهل بيته واصحابه وسلم

## ا باب نمبر 107

# فقيرول كى ضيافت

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کاار شاد ہے کہ مہمان کے معاملہ میں تکلف مت کرو کہ تم اس کے معاملہ میں تکلف مت کرو کہ تم اس کے ساقہ بغض کرو کیونکہ مہمان سے جو متنفر ہواوہ الله سے متنفر ہوگیا حس نے الله سے نفرت کی اس سے الله تعالیٰ بھی متنفر ہوگیا۔ آنحضرت صلی الله علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس میں کچھ خیر نہیں جو مہمان نوازی نہیں کر تا۔

حضور صلی الله علیہ والہ وسلم ایک ایے شخص پر گزرے ہو بہت سے اونٹ اور گائیں رکھنا تھا گراس نے آپ کی مہمائی سے اجتاب کیا پھر آنحضرت صلی الله علیہ والہ وسلم کا گذر ایک عورت کے پاس سے ہوا جو پہند بکریاں رکھتی تھی آپ کے لیے اس نے بکری ذریح کی رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی جانب و یکھو (یعنی اس عورت اور مرد کی طرف)۔ یہ اظلاق الله کے باتھ میں ہیں وہ جے بیاہ اچھے اظلاق عطا فرمانا ہے۔

حضرت الورافع نے فرمایا ہے جو رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم کے آزاد کردہ غلام فے کہ آخوضرت صلی الله علیہ والہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا۔ آپ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ فلاں یہودی ہے اے جا کہ ہو میرے پاس مہمان آیا ہوا ہے مجھے کچھ آٹا ادھار دے دے ماہ رجب تک۔ وہ یہودی کہنے لگا والله میں آٹا ادھار ہر گزنہ دول گا کچھ اردی دے دے دی تو آپ باکہ وہ کروی رکھے بغیر۔ میں نے یہ بات رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم سے کہ دی تو آپ نے فرمایا۔ والله میں امان تدار ہول آسان میں۔ میں امین ہول زمین میں۔ اگر وہ مجھے دے دیا تو لنا فرمایا۔ والله میں مان زرہ لے جا اور اسکے الله گروی رکھ دے۔

حضرت ابراهیم علیہ السلام کا معمول تھا کہ حب وقت کھانا تناول کرنے کا ارادہ ہو آ تھا تو ساتھ کھانے والے کی تلاش میں کمجی کمجی ایک ایک دو دو میل جک چلے جاتے ہے ۔ لوگوں میں وہ الو الضیفان بکارے جاتے تھے (یعنی مہمان نوان۔ اور ان کے خلوص

نیت کای نیتجہ ہے کہ آپ کے مشہد (یعنی کمد کرمہ) میں تاہنوز ضیافت ہوتی رمہی ہے مرشب کوان کے پاس تین سے دس مک مہمان موجود ہوتے تھے اور ایک ایک صدمهمان مجی ہوا کرتے تھے یہاں پر موجود نگران کا کہنا تھا کہ کمجی کوئی ایک رات تھی بغیر مہمان کے نہیں گذری۔

ر سول الله صلى الله عليه واله وسلم سے لوگوں نے دريافت كياكه ايمان كيا ہے۔ آپ في فرمايا كھانا اور نماز شب اداكر نا ( يعنى تنجد كى نماز اداكر نا).

رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے عرض کیا گیا ایے عمل سے متعلق۔ حب سے گاہوں کا کھارہ ہو جائے اور درجات بلند ہوں فرمایا کھانا کھلانا، رات کو فاز ادا کرنا جب لوگ سورہے ہوتے ہیں۔ آپ سے تج ممرور کے بارے میں دریافت دریا گیا توارشاد فرمایا کھانا کھلانا اور خوش کلائی کرنا۔

حضرت انس نے فرایا ہے حب گھر میں مہان نہ آئیں اس میں ملاتکہ رحمت نہیں آتے۔ پس ضیافت اور کھانا کھلانے کے متعلق بے شمار روایات وار د ہوئی ہیں۔ ایک شاعر

- 41

لما لا احب الضف او ارتاح من طرب اليه والضيف يا كل رزقه عندى ويشكرنى عليه

رکیوں نہ میں محبت کروں ممان سے میں اس سے خوشی و مسرت کیوں نہ مامل کروں)دممان این عی روزی کھایا کو آ ہے اور چر جی وہ میرا شکر گذار ہو آ ہے اس

یں۔ داناؤں نے کہا ہے اصان مرور پہرے کے ماتھ کیا گیا ہو تو پھری ممل ہو آ ہے۔ ۔ خوش کلاگی کے ماتھ کیا جاتے الاقات پر فوازش کا اظہار ہور ماہو۔ ایک شاع نے انچھا

ع كيا ب

امناحک منیفی قبل انزال رحله و منصب عندی والمحل جدیب

(اپنے ممان کے کیا وے کو نیچ اٹارنے سے قبل بی میں اس کو ہنا دیا ہوں میرے یا سود بھاش ہو آ ہے مالا تکہ یہاں سال طاری ہو تا ہے)۔

وما الخصب للاحتياف في كثرة «ألقرى

ولکنما وجد الکریم خصیب داور بستیاں کثیر ہوں تو انمیں مہانوں کے واسطے شادابی موجود نہیں ہوتی ہے بلکہ شادابی توکرم گستر شخص کے رجرے پر ہوتی ہے۔

ہو آدی دعوت دے اسے مشقی لوگوں کو عی مدعو کرنا چاہیے نہ کہ بد قاش لوگوں کو ۔ رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم کا ارشاد پاک ہے تیرا کھانا صرف نیک لوگ عی

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کا ارشاد پاک ہے تو صرف پر ہمیز گار کا می کھاتے اور تیرا کھانا مجی صرف اہل تقویٰ می کھاتیں۔ اور لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے تو تگر لوگوں کے بچاتے بالخصوص فقیروں کو می جمع کیا جاتے۔

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا ب سب سي برا كانا اي وليمه كامويا

حبيم صرف الدار لوگول كو كفلايا جا آب اور فقراركو نسي

ر شعہ داروں کو دعوت میں بلالینااچھاہے۔اس لیے کہ اگران کو یا دنہ رکھیں تو قطع رحمی کرنااور اسپی میں وحشت پیدا کرنا ہو آہے ایے ہی بالتر تیب دوستوں کو بلایا جائے اور پھر داقف کاروں کو کیونکہ اگر بعض کو دعوت دیں بعض کو بنہ دیں تو اس سے اجنبیت ہویدا ہونے لگتی ہے۔

نیزیہ ضروری ہے کہ دعوت میں فحرو غرور ہر گزنہ ہواور دل میں نیت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وللہ وسلم کئ سنت پر عمل کرتا ہوں اور مؤسن جا تیوں میں اور زیا وہ محبت قائم کر رہا ہوں کیونکہ کھاتا کھلانے اور مسلمانوں کے قلوب میں خوشی پیدا کرناای نیجہ پر منج ہو آہے۔

اور جو شخص دعوت کی قبلیت می دشواری محوس کرے اس کو مجبور کر کے مت بلائے اور کوئی ایس شخص کی مرعو نہ کرے حب سے دیگر آنے دانے سکاب محوس کریں اور مدعواس کو ہی کرے جے اس کی دعوت گوارا ہو۔

حضرت سفیان نے فرایا ہے کہ جو شخص کی کو دعوت پر بلاتے اور وہ دعوت کے کہ جو شخص کی کو دعوت پر بلاتے اور وہ دعوت کرنے گاتو کرنے کا تو اس کے لیے دکناگناہ ہو گا۔ کیونکہ گوارانہ کرتے ہوتے بھی اس کو کھانے کے لیے مجبور کیا گیا ہے۔

جب صاحب تقویٰ کو کھلایا جاتے تو یہ عبادت کرنے میں مدد کرنا ہے ،حبکہ بدمعاش میں بدمعاش میں تعاون کرنا ہو تا ہے۔

حضرت عبداللد بن مبارک رحمت الله علیه کوایک درزی کھنے لگاکہ میں بادشاہوں کے طبوسات سیاکر تا ہوں۔ کیا آپ کا خیال ہے کہ میں مجی ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ ظالم تو وہ ہیں جو تجھے سوتی اور دھاکہ اور کپرا فراہم کرتے ہیں تیرے باتھ بچ کر جبکہ تو خود ظالموں میں سے ہے۔ لہذا توبہ کر۔

دعوت قبول کرناسنت مو کدہ ہے ،ایک قول ہے کہ بعض مقامات واجب ہو جاتی ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم نے فرایا ہے۔ مجھے اگر پائے پر بھی دعوت کوئی دے تو میں وہ دعوت قبول کر لوں گا اور اگر مجھ کو کوئی ایک پنڈلی بی ہدیہ کر کے دیتا ہوں تو دہ بھی مجھے قبول ہوگ۔ قبولیت دعوت سے متعلق آ داب کو اصیا۔ العلوم الدین کے اندر مفصل بیان کر دیا گیا ہے۔

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى آله واهل بيته واصحابه وباركوسلم

#### ا باب نمبر 108 ا

# جنازے اور قبرکے پاس کلام کرنا

یہ یا در کھیں کہ صاحب عقل کے لیے جنازہ مقام عبرت ہوتا ہے اور غافلوں کو تنبیہ نہیں ہوتی ہے۔ افوس تو یہ ہے کہ ان کولوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر مجی دلوں کی سختی زیا دہ ہوتی جاتی ہے۔ لوگوں کا خیال ہو تا ہے کہ دیگر لوگوں کے جنازے ہی د ملھتے رہی کے اور سوچتے نہیں کہ جنازہ ہمارا تھی اٹھے گا۔ مگر ایک وقت ضرور آجائے گا بب ان کایہ خیال باطل ثابت ہو گائیں جاہے کہ آ دی کو جب بھی کوئی جنازہ دکھائی دے تو - ہی خیال کرنے کہ یہ جنازہ میرائی ہے۔ کیونکہ اس کا اپنا جنازہ جی کچھ دور نہیں موتا اكرات بنين الله توكل يا يرمون المناى بـ

روایت ہے کہ حضرت الو مریرہ جنازہ کو د ملصے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ چلومیں

الم تمہارے چیچے آرہاہوں۔

ہارے میں ارباہوں۔ اور جب کوئی جنازہ حضرت مکول دمشقی کو دکھائی دیتا تھا تو کہتے تھے کہ تو چل ہم تھی شام کو آتھی رہے ہیں۔ تصیحت زبردست اور غفلت تیز ہے اور پہلا جلا جارہا ہے اور دوسرے کو شعور نہیں ہے۔

اور حضرت اسيد بن حفير نے فرمايا ہے - ميں جب كى جنازے ميں شامل ہو تا ہوں تویں یہ بی سو چما ہوں کہ اسکے ساتھ کیا ہواہے اور کیا کچھ ہونے والا ہے۔

جب حضرت مالك بن دينار رحمته الله عليه كا بحاتى فوت موكيا تو حضرت مالك روتے ہوتے اور اول کہتے ہوتے جنازے کے ساتھ کل پڑے اللہ کی قم میری آ تکھیں ٹھنڈی نہ ہوں گی تاآ تکہ یہ نہ جان لوں کہ میراٹھکانہ کون ساہے۔ مگریہ مجھے اپنی

علم المحتلف الله عليه نے فرمايا جب ہم جنازوں ميں جاتے ہيں تو تام لوگ عمروہ ہوتے ہيں اور ہميں معلوم نہ ہو تا تھا كہ كس كے ساتھ تعزيت كى جائے۔

حضرت ثابت بنانی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے ہم جنازوں میں شامل ہوتے تو مر شخص اینے یہرے پر کیڑا ڈالے ہوتے رور ہا ہو آ۔

ان لوگوں کو موت کا خوف ہو آ تھا گر حیف ہے کہ آئ ہم جنازوں کے ساتھ جب
جاتے ہیں تو لوگ پہمودہ گفتگو کرتے جاتے ہیں مرنے والے کے ترکہ کے بارے میں باتیں
کرتے جاتے ہیں۔ اس کے عزیز دا قارب ترکہ حاصل کرنے کی تدابیر کررہے ہوتے ہیں
اور کوتی ہی خود اپنا جنازہ اٹھنے کے بارے میں نہیں سورجنا الا ماشار اللہ۔ یہ تام خفلت
کثرت معاصی کی وجہ اور سے ہے اسکے باعث سنکدلی ہو چکی ہے۔ لوگ اپنے کاموں میں
گئے ہوتے ہیں۔ اللہ الیی خفلت سے جگاتے (آمین)۔

جنازہ جاتے ہوتے یہ طریقہ اچھا ہے کہ مرنے والے کے لیے رویا جاتے بلکہ اگر لوگوں کو عقل ہو تو خود پر روئیں بجاتے اس مرنے والے کے۔ کیونکہ معلوم نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔

حضرت ابراهیم زیات نے پہند لوگوں کو مردے پدرتم کھاتے ہوئے دیکھ لیا تو فرایا کہ تمہارے حق میں بہتریہ ہے کہ تمہیں اپنے آپ پر ترس آئے اس مردے نے تو تین ڈراؤنے مقامات سے چھٹکارا پالیا ہے یعنی ملک الموت کود یکھنااوروہ اس نے دیکھ لیا ہے موت کی تلخی مجی پالی اور اپنے خاتمہ کے خوف سے امن۔

حضرت عمرو بن علار نے فرمایا ہے کہ میراکدر جریر کے پاس ہواوہ کاتب سے شعر لکھوار اپتحار جب اس نے جنازہ دیکھا تور کااور کہنے لگا واللہ ان جنازوں نے مجھے بوڑھاکر دیا ہے۔ چربہ شعر پڑھے۔

تر وعنا الجنائز مقبلات ونلهو حين تلعب مدبرات كروعة ثلة لغار دُئب فلما عاب عادت راتعات

د جنازے آتے ہوئے ہمیں خوف میں مبلا کر دینے ہیں اور جب وہ چلے جائیں تو ہم خفلت میں پڑ جاتے ہیں۔ حب طرح جمیر ہیں ڈر جاتی ہیں جمیر بے کی کچھار کود مکھنے سے اور جب وہ کچھار نظروں سے او جمل ہو جاتی ہے تو وہ پڑنے گئتی ہے)۔ جنازے میں شامل ہونے سے متعلقہ آداب یہ ہیں:۔

کرے۔ اس کے ساتھ آگے کو متواضع صورت میں چلے حب طرح کہ اسکے آداب فقہ میں
بیان ہوتے ہیں مرنے والے کے متعلق حن طن ہونا چاہیے۔ خواہ وہ فاس بی کیوں نہ ہواور
خود پر بدخن رہے خواہ بظاہر نیک ہو کیونکہ انجام کے بارے میں خوف ہوتا ہے اور
حقیقت حال کی کو معلوم نہیں ہے۔

حضرت عمر بن ذر رخمتہ اللہ علیہ راوی ہیں کہ ایکے پڑوس میں ایک شخص فوت ہو
گیا جو نہایت برا شخص تھا متعدد لوگ اسکے جنازہ سے علیحدہ ہو گئے۔ لیکن انہوں نے پھر
می آگر اس کا جنازہ پڑھا۔ پھر اس کو قبر میں رکھا گیا تو قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کہنے
گئے اسے فلاں شمجھ پر اللہ رحم فرائے تو ساری عمر میں توحید کا اقرار کر تارہا تو نے اپنے
پہرے کو سجدوں میں رکھا لوگ تو کہتے ہیں کہ تو بہت گنہگار تھا مگر کون ہے ہم میں حب
نے گناہ نہ کیے ہوں۔

حکایت: ایک مفید اور بد کردار شخص بصره می فوت ہوااسکی بیوی کو کوئی شخص نہ الا جواس کا جنازہ اٹھاتے اور اس کاعلم صرف پردس والوں کو بی تھا۔ یہ شخص نہایت فاس تھا اسکی بیوی نے دو مزدوروں کو لگایا وہ اسے اٹھا کر جناز گاہ کی جانب گئے۔ لیکن کوئی شخص جنازہ پر شخف کے لیے نہ کیا پھر انہوں نے اٹھایا اور صحرامیں لے گئے حب کے نزدیک پہاڑ تھا۔ پہاڑ پر ایک عابد و زاہد رہتا تھا۔ اس نے جنازہ آتے ہوتے دیکھ کر جنازہ پرشے کی لیے۔ شہر میں یہ بات اڑکتی کہ فلاں عابد شخص اس کا جنازہ پڑھے کے لیے یہاڑ سے اثر آیا ہے تو شہر والے بھی جنازے کے لیے آگئے۔ عابد کے ساتھ تمام لوگوں نے جنازہ پر ما پھر زاہد نے انہیں بتایا کہ دوران خواب مجھے فرمایا گیا کہ فلاں مام پر چلے جاؤ وہاں پر ایک جنازہ لایا جاتے گا۔ جسکے ساتھ صرف ایک عورت ہوگی اس کا جنازہ پر ہوء کے ونکہ اس کی معفرت فرادی گئی ہے۔

لوگ حیران تھے کہ زاہر و عابد نے اس کا جنازہ کیوں پڑھا ہے۔ اور اب وہ اور مجی حیرت زدہ ہوتے زاہد نے اسکی بوی کو بلا کر مرنے والے کا حال پوچھاکہ اسکی عادتیں

کس طرح کی تھیں۔ عورت نے بتایا کہ یہ عام شہرت تھی کہ وہ سارا دن شراب کے نشہ میں ست رہتا تھا۔ عابد نے پوچھا کیا اس کا کیا ہوا کوئی نیک کام بھی تو جانتی ہے۔ اس نے جواب دیا کمے تین چیزیں ہیں،۔

(۱)۔ صبح کو جب نشہ اتر گیا ہو آتھا تو لباس تبدیل کر کے دضو کر تا تھا اور صبح کی ناز جاعت کے ساتھ ادا کر تا تھا اس کے بعد مشراب خوری اور برے افعال میں مشغول ہو ما آتھا

(۲)۔ اسکے گھر میں ہمیشہ ایک یا دویلیم رہا کرتے تھے ان پر وہ زیا دہ احسان کیا کر آتھا بمقابلہ اپنی اولاد کے۔ اور اگر کہیں ادھر ادھر ہو جاتے تھے تو انکے لیے یہ پریشان ہو جا آتھا اور انہیں تلاش کر آتھا۔

حضرت ضحاک نے فرایا ہے ایک سخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے گذارش کی یا رسول اللہ اللہ علیہ والہ وسلم سے گذارش کی یا رسول اللہ ! تمام لوگوں سے بڑھ کر زاہد کون ہے۔ سپ نے فرایا جو قبر کو اور ابتلاء کو فراموش نہیں کر آاور دنیوی زیب و زینت کی بر تری کو ترک کر دے اور فائی سے باتی کو جہتر جانتا ہو اور دنوں میں آئندہ دن کو زندگی میں شار نہ کرے اور خود کو اہل قبور میں شار کر آ ہو۔

ر کوں نے حضرت علی سے عرض کیا کہ آپ قبر ستان کے پرادسی کیوں ہو چکے ہیں۔ فرمایا میں خیال کر آ ہوں کہ وہ سب سے اچھے پرادسی ہیں۔ میں انکو سچے پرادسی جانتا ہوں وہ زبان کو روکے رہتے ہیں اور آخرت یا دکراتے ہیں۔

حضرت عثمان بن عفان جب کی قبر پر کھڑے ہوتے تھے تورو پڑتے تھے یہاں کک کہ ڈاڑھی بھیک جاتی تھی پوچھاگیا کہ آپ جب جنت اور دوزخ کاذکر کرتے ہیں تو نہیں روتے اور قبر پر کھڑے ہوتے ہیں تو روتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کومیں نے فرماتے سنا ہے کہ آخرت کی پہلی مسزل قبر ہوتی ہے۔ اگر اس سے انسان نچ جائے تو بعد والی میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اگر اس سے نجات نہیں ہوتی تو پھر

بعد والى زياده سخت بوتى ہے۔

روایت ہے کہ حضرت عمرو بن عاص نے قبر سان دیکھا تو آپ اتر پرانے اور دو رکعت ناز پرا می پوچھا گیا کہ آپ نے اس سے قبل کمجی ایے نہ کیا تھا۔ آپ نے فرایا میں نے اہل قبر سان کو اور اس چیز کو یا دکیا جو انکے اور میرے درمیان حائل کر دی گئی ہے۔ تومی نے پہند کیا کہ دور کعتوں سے قرب اہی حاصل کرلوں۔

حضرت مجاہد رحمت الله علیہ نے فرایا ہے کہ سب سے بہلے ابن آ دم کے ساتھ اس کا گڑھا کلام کر آ ہے (یعنی قبر) وہ کہتی ہے میں کیروں جرآگھر ہوں تنہائی کا گھر ہوں میں غربت کا گھر ہوں۔ ظلمت کا گھر ہوں۔ تیرے واسط یہ میں نے تیار کیا ہے تو نے میرے لیے کیا کچھ تیار کیا۔

حضرت ابو در غفاری نے فرمایا ہے کیا تم کو بتا نہ دوں کہ میری محتاجی کا دن کون ساہے۔ یہ وہ دن ہے حس روز مجھے قبرمیں ڈال دیں گے۔

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى آله واهل بتيه واصحابه وباركوسلم

#### اب مسر 109 *=*

# بہنم کے عذاب سے ڈرنا

صحیح بخاری مشریف میں ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم اکثریہ دعا کیا

ربنااتنافي الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقناعذاب النار (اسے ہمارے پرورد گار ہم کو دنیا کے اندر نیکی عطافر مااور ہم خرت میں نیکی اور ہم كوآك كي عذاب عي (البقرة ـ ١٠١) ـ

مندابی یعلی میں یوں آیا ہے کہ رسول الله صلی الله عليه واله وسلم في اين خطاب میں فرمایا دو عظیم چیزوں کو فراموش نہ کرنا جنت اور دوزخ اور آپ اتبار دیے کہ ریش مبارک کے دونوں جانب ہی آنجناب کے آنو بھے لگے پھر آپ نے فرمایا مجھ قم ہ اس ذات كى ص كے قبضه ميں ميرى جان ہے كه اگر تم كو وہ كچيد معلوم ہو آ قيامت كے بارے میں جومی جانیا ہوں تو تم میدانوں کی جانب جا لکلتے اور اپنے سرول پر فاک ڈال

طبرانی اوسط میں کہا گیا ہے کہ رسول الله صلی الله عليه واله وسلم کی بار گاہ میں ایک اي وقت پر جبريل عليه السلام حاضر موتے حب وقت الكا آنا معول نه تا رسول الله صلی اللہ علیہ والہ وسلم کھواسے ہو گئے اور اوچھا اسے جبریل کیا بات ہے کہ تمہارارنگ تبديل شده مي ديكميا مول عرض كيا آپ حضور كي فديت مي اي وقت حاضر موا جبکہ اللہ نے (دوزخ کی) دھو تکوں کو آتش جم اکادینے کے لیے ملم فرادیا ہے۔ ربول اللد صلى اللد عليه واله وسلم في فرمايا اس جبريل دوزخ كى صفت بيان توكرو جبريل عليه السلام نے عرض کیا۔ اللہ نے دوز عمی آگ دیکانے کے لیے فرمایا توایک مزار سال مک آگ کو جلایا گیا بہال مک کدوہ سفید ہو گئ چر علم فرادیا گیا تو مزید ایک مرار بری آگ جلاتی کی یہاں یک وہ سرخ رمگ ہو گئی پھر جگم فرا دیا توایک سزار سال ک آگ کو جلایا گیا تو وہ سیاہ ہو گئی اب وہ سیاہ ظلمت ہے۔ اسے اب اسکے نثر ارے مجی روش نہیں کرتے ہیں اور اسکے شعلے مجی نہیں بجیتے قدم ہے مجھے اس ذات کی حس نے آپ بعناب کو نبی کی حیثیت سے معبوث فرما یا اگر داروغہ دوزٹ دنیا والوں کے سامنے نمودار ہو جانے تو اسکے چہرے کی ہیت اور اسکی سخت بدلو کو وجہ سے سارے زمین والے مربی جائیں کے مجھے اس ذات کی قدم ہے حس نے آپ حضور کو نبی بر تی بنا یا او معبوث فرما یا اگر دوزٹ والول کی زنجیر کا مدف ایک ہی حلقہ جو کتاب میں مذکور ہے۔ دنیا کے پہاڑوں پر رکھا والول کی زنجیر کا مدف ایک ہی حلقہ جو کتاب میں مذکور ہے ۔ دنیا کے پہاڑوں پر رکھا جائے تو ( پہاڑ تھی) بہ نکلیں گے اور بر قراد نہ رہ سکیں گے یہاں تک کہ وہ سب سے نیجے والی زمین پر جا انگلیں ۔ رسول الند صلی الله علیہ والہ وسلم نے فرمایا اسے جبریل داسی تعدر والی زمین پر جا انگلیں ۔ رسول الند صلی الله علیہ والہ وسلم نے فرمایا اسے جبریل داسی تعدر علی کافی سے ایسانہ ہو کہ میرادل پیٹ جائے کہ میں مربی جاؤں۔

راوی بیان کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کو رمول القد صلی القد علیہ والہ وسلم نے دیکواکہ وہ الجی) رورہ تھے۔ آپ نے فرمایا اے جبریل تم کیوں رورہ ہوتم تو سب سے زیادہ بہتر مقام پر ہو۔ انبوں نے عرض کیا میں کس وجہ سے نہ روؤں مجھے تو زیادہ حق ہورونے کا کہ ایسانہ ہو کہ اللہ کے علم میں میں اپنے اس موجودہ حال کی بجانے کسی اور حال پر ہوں اور مجھے معلوم نہیں کہ کہیں مجھ پر تجی مانند ابلسی ابتلا وارد نہ ہو جاتے اور مجھے کسی پاروت ماروت کیھٹ مطاب سے نہ دوجار کر دیا جاتے (یہ ساتو) رونوں اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نجی رونے گئے اور جبریل علیہ السلام نجی روتے تھے۔ دونوں می روتے رہے بالآخر ندار ساتی دی اے جبریل اور اے محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم مونوں حضرات کیلئے اللہ نے نافر مانی سے حفاظت فرمادی ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ والہ وسلم اللہ علیہ والہ وسلم اللہ علیہ والہ وسلم مرخصت ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم باہر آ کئے۔

الم نحضرت کا گذر ایک انصار کی جاعت پر ہوا ور ہنس رہے تھے اور الممیل میں مثغول تھے۔ آپ نے ار شاہ فرمایا کیا تم ہستے ہو اور تمہارے جی چھے دوزن ت اگر تمہیں معلوم ہو تا ہو کچھ معلوم ہے تو تم ہستے تھوڑااور روتے زیا دہ اور تم کتا ہی کچھ نہ سکتے اور نہ ہی کچھ پی سکتے اور تم ویرانوں کی جانب چلے جاتے اور النہ کی بیناہ کی جستجو کرتے رہتے (اس وقت) آواز آئی اے محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم میں سے بندوں کو (مجمد سے) نا امید نہ کرومیں نے تیجید الحجی فیم سانے والا بناکر جیجا ہے اور منگی کرنے والا بناکر مبعوث

نہیں فرمایا۔

پیم ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کاار شاد پاک ہوا صراط مستقیم پر ش قائم رہواور میانہ روگ ایٹائے رکھو۔

م وی ہے کہ جبریل علیہ السلام سے رسول الند صلی الله علیہ والہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا سبب ہے کہ میکائیل علیہ السلام کومیں نے کمی بنتے ہوئے نہیں ، یکما ہے عرض کیا کہ حب وقت سے دورزش کی تحلیق ہوتی ہے۔ میکائیل کمی نہیں ہے۔

ابن ماجہ اور حاکم کی روایت ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ سیح ہے ، تم ہو کوں ں
یہ آگ (یعنی دنیا میں موجودہ آگ) آئٹ دوزٹ سے ستر کتا کم تیز ئی والی ہے ۔ اس کو اگر
رحمت کے پانی سے دو بار مججانہ دیا جا آئویہ تمہارے واسطے مفید نہ ہو سکتی تی اور یہ
(یعنی آگ) اللہ سے دعاما مکتی رستی ہے کہ دوبارہ مجھے ، جہنم میں نہ جیجا جائے۔

يبه تي مي ہے كه حضرت عمر نے اس آيد كريمه كو براحاد

كلمانضجت جلودهم بدلنهم جلوداغير هاليذوقو العذاب

ہمں وقت انکی کھالیں گل سرہ جانیں گی ہم انکی کھالیں دوبارہ تبدیل کر دیں کے آگد وہ عذاب چکویں۔الشامہ ۵۶)۔

ازاں بعد (حضرت عمر نے) فرمایا اے کعب! اس کی تفسیر بیان کرواگر آپ کے کہیں گے تو میں بھی تمہاری رتفریر کی تصدیق کر دوں گااور اگر غلط بیان کیا تو میں تردید کروں گا۔ انہوں نے کہا ابن آدم کی جلد کو ایک ساعت کے اندر جلا کر پھر نیا کیا جائے گایا ایک یوم میں چچہ ہزار مرتبہ جلایا جائے گااور بنایا جائے گا آپ نے فرمایا تم نے بھی بتایا ہے۔

یہ بھی نثریف میں ہے کہ (مندرجہ بالا آیہ کریمہ کی تفییر بیان کرتے ہوئے)
حضرت حن بصری رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا انکو روزانہ (دوزخ کی) آگ ستر مرتبہ کھایا
کرے گی جب کھالیا کرے گی تو انہیں کہاجائے گا پھر اسی طرح بی ہو جاؤ تو پہلے کی مائنہ
بی پھر ہو جایا کریں گے۔

ایک ایسا انسان جو دنیا کی تھام منمتوں سے مالا مال رہا ہو گا اور وہ دوز فی ہو گا اے وہاں لایا جانے گا ور آ تش کے اندر خوط لکوائیں کے پھر اس سے پوچھا جانے گا اے ابن

آدم کمبی آرام لی تو نے چکھا ہے کیا تو نے کعبی کوئی نعمت کبی پائی ہے تو وہ جوابا کھے گاکہ والتہ کمبی نہیں اے پرورد گار تعالیٰ۔ اور جنتیوں میں سے تب نے دنیا میں سخت کالیف پائی ہوں گی وہ لایا جائے گا اس کو جنت میں ایک ڈبی لکوائی جائے گی اور پر لیوچیا جائے گا۔ اے ابن آدم تجھے کھی کوئی تکلیف مجی ہوئی ہے تو وہ جواب دے گا والتہ نہیں اے پرورد گار تعالیٰ۔ مجھے کمبی کوئی دکھ نہیں پہنچا نہ می کمبی کوئی شکلیف میں نے دیکھی ہے۔

ابن ماجہ میں مردی ہے کہ اہل دوزخ پر رونا طاری کیا جائے گا وہ روتے رہ جانیں گے حتی کہ ایکے آئنو ختم ہو جائیں گے۔ اسکے بعد وہ خون رونے لگیں گے حتی کہ ایک چروں پر کھائیاں بن جائیں گی کہ ان میں کشتیاں ڈالیں تو وہ بہنے لکیں۔

لبو یعلی کی روایت ہے کہ اے لوگو! روؤ اور اگر رو نہیں سکتے تورونے والی صور تیں بنالو کیو نکہ اہل دوزخ نے آگ کے اندر روٹا ہے کہ لئے آنولئے رخساروں پر بہ رہے ہوں گے کو یا کہ نہریں ہول بالآخر آنوؤں کا خاتمہ ہو جائے گا بھر خون رونے لگیں گے ہیں کی وجہ سے اور انکی آئنگییں زخمی ہو کر رہ جائیں گی۔

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأهل بيته واصحابه وباركوسلم

#### 708

#### باب نمبر 110

## ميزان اوريل صراط

ابو داؤد میں تنف ت حن سے مردی ہے کہ سیدہ عائش نے روایت فرمایا ہے کہ وہ رو پزیں رسول الله سلی الله علیه واله وسلم نے بو مچھا کیوں رو ربی ہو عرض کیا کہ مجھے دورْنْ یا د آگئی ہے تو رو پڑی ہوں کیا روز قیامت آپ اپنے اہل کو بھی یا در کئیں گے۔رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے ارشاد فرمایا تین مقامات پر کوئی بھی کئی کو یا دندر کھے گا۔

(١) ـ بوقت ميران حتى كه معلوم بوجائے كه وزن كم بواب كه يازياده

(۲)۔ جب اعلانے اڑیں گے حتی کہ معلوم کر لے کہ اعلامہ کون سے ہاتھ میں وصول ہور ہات ہے۔ ر

(٣) ۔ جب بل صراط كاوقت ہو گاجب وہ دوزن كے درميان ركني جائے كى حتى

که اس کو معلوم ہو جائے کہ پار کر لے گایا کہ نہیں۔ بل صراط پر امت کئے دستگیر موجود ہول گے:-

پل صراط پر امت کے دستگیر موجود ہوں گے:ترینی
میں حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے میں نے
عرض کیا کہ میرے واصلے روز قیامت شفاعت فرما دیں۔ آپ نے فرمایا انشاء اللہ میں
کروں گامیں نے گذارش کی کہ آپ کو میں کس مقام پر ڈھونڈوں ارشاد فرمایا مجھ کو
پل مراط کے پاس تلاش کرنامی نے عرض کیا اگر میں آپ کو وہاں نہ پا سکا تو پھر۔ آپ
نے فرمایا پھر میران کے پاس میری جستج کر لیناع ض کیا اگر میران کے پاس میں نے
آپ کو نہ پایا تو۔ آپ نے فرمایا پھر حوض دکوش پر مجھے تلاش کرنا۔ ان تینوں جگہوں

میں نے کسی آیک مقام پر میں لاز ہا موجود ہوں گا۔ اور حاکم کی آیک روایت یہ ہے کہ روز قیامت میزان اس طرن کا قائم کیا جائے گا کہ سب میں زمین و آسان کو وزن کیا جاسکے یا فرمایا رکھ دیے جائیں اس میں رکھے جاسکیں ۔ فرشنے کہیں گے سے پرورد گار تعالیٰ یہ (میزان) کس (چیز) کا وزن کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد افرمائے گا بی مخلول میں سے حس کا وزن کر نامیں جاہوں گا۔ وہ ع نس کریں گے تو پاک ہے (اور) ہم تیری عبادت نہیں کر مکے جو عبادت کا لل قا۔

پل صراط کی تیزی: بل صراط اس قدر تیز ہوگی سب طرح که استراتیز ہو فرشع ع ص كري كاس ير س كس ف كدرنا ب - الله تعالى فرمائے كام مخلول كو میں چاہوں گاء ض کریں مے تو یاک ہے ہم نے تیری (الیم) عبادت نہیں کی جسی عبادت كرنے كافق تفا۔

حضرت ابن معود راوی میں کہ بل صراط دوزخ کے درمیان رکھی جاتے گی وہ تلوار سے بڑھ کر تیز اور باریک ہوگی ۔ اس پر پھسلن تھی ہوگی اس پر سے (لوگ) گر رہے ہوں گے اس پر آتش کے کنڈے ہوں گے ان کے ساتھ ان کو اچک لے گی بعض اسکے اندر جا گریں گے اور بعض بحلی کی سی تنیہ بی سے عبور کر جائیں گے بعض مانند آندهی کے گذر جائیں گے اور ڈرتے ہوں گے کہ نبیں بھیں گے بعض گھوڑے کی می رفار کے ماتھ اور بعض بھا گتے ہوئے اور بعض چلتے ہوئے عبور کر جائیں گے پھر ایک تخص آجائے گاس پر آگ چڑھ جائے گی اور اس نے پہلے اس کادکھ جکھ لیا ہو گا۔ گر پھر اللہ اسے اپنے فضل اور مہر بانی سے اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے گا پھراس کو کہاجائے گاکہ تمناکر اور مانگ لے وہ ع نش کرے گااے رب تعالیٰ کیا مجید سے تومزال کرما ہے تو تورب عزیز ہے۔ اس کو فرایا جائے گاکہ تمنا کرواور طلب کر نو بالآخراسكي تام آرزوئيں ختم ہو جائيں گياس كو پھركها جائے گا جو كچھ تونے طلب كيا ہے وہ تیرے واسطے ہے اور اتنا کچھ مزید مجی (تیرے واسطے) ہے۔

مسلم مثریف میں حضرت ام مبشر انصاریہ راوی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كو حضرت حفصه كے ياس فرماتے ہوئے ساعت كياكه انشا. الله دوزخ میں وہ صحابہ نہیں جائیں کے جو درخت تلے مجھ سے بیعت کر چکے تھے۔ انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول الله ، آنحضرت نے امکو ڈانٹ دیا۔ حضرت حفصہ نے عرض کیا وان منكم الا واردها (اورتم من كوئى نسي مراس يرس كذرن والاب - مريم -ا >) - رسالت مآب صلى الله عليه واله وسلم في فرمايا ازال بعديد محى تو ارشاد مواج - شم ننجى الذين انقواو نذر الظلمين فيها جثيا- ( پجر ج پر بير گار كى كرنے والے بي ہم انہیں نجات دیں گے اور ظالموں کو اندر جی پڑتے ہوئے جھور دیں گے۔ مریم ا

احمد کی روایت میں ہے کہ ورود فی النار کے بارے میں علمار کی رائیں مختلف ہیں بعض کی راتے ہے کہ وہ مومن نہیں ہول گے بعض نے کہا تمام ہی وارد ہول کے اسکے بعد اہل تقوی کو تکال لیا جائیگا۔

حضرت جابر بن عبدالقد سے لوگوں نے پوچھا تو انبوں نے فر ہایا تم تمام ہی نے جانا ہے پھر اپنی انگلیوں کے ساتھ اپنے کانوں کی جانب اشارہ فرہا کر کہا کہ رسول القد صلی الله علیہ والہ وسلم سے ساعت نہ کیا ہو تو میرے کان بہرے ہوں۔ ورود سے مراد ہے داخل بونا کوئی بنی نیک یا براایسا نہیں ہو گا جو اس میں داخل نہ ہو۔ ہاں اہل ایمان پر مہ داور سلامتی والی بن جانے گی۔ حس طرح حضرت ابراھیم علیہ السلام پر ہوگئی تھی۔ یا فر مایا کہ ان کی (یعنی مومنین کی) ٹھنڈک کی وجہ سے دوز ٹی دا جہنم) کی فریاد کرنے کی آواز بیدا ہوگی۔ پھر ہم انکو نجات دے دیں گے جو متقی میں اور ظالموں کو اس میں بی پراہوا چھوڑ دیں گے۔

عاکم کی روایت میں ہے کہ لوگ دوزخ میں داخل ہوں کے اس کے بعد اپنے اپنے ا اعال کی مطابقت سے باہر محل آئیں گے کوئی بھلی کی طرح تیزی سے کوئی آند تی کی مند کوئی کھوڑے جسیں رفتار سے کوئی سوار جسی رفتار سے جو کجاوے پر ہو تا ہے کوئی آدئی ئے دوڑنے کی مائند اور کوئی عام انسانی رفتار سے۔

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى آله واهل بيته واصحابه وبارك و لمم

## ت باب نمبر 112 تا

## وصال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

حضرت ابن معود نے فرمایا ہے۔ آنحضرت صلی الند علیہ والہ وسلم جب قریب الوصال ہونے۔ توام الموصنین سیدہ عائشہ کے گرمیں ہم آئے۔ آنحضرت نے ہمیں دیکھا آنجناب کی پیشان مبارک میں آنوالڈ پڑے آپ نے فرمایا ہوش آمدید۔ الله تعالیٰ تم رسحابہ کرام) کو زندہ رکھے تم کو پناہ عطا فرمائے۔ تمہاری مدد فرمائے۔ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ذرتے رہنا اور تمہارے ذریعے یہ مجی وسیت ہے کہ میں الله کی جانب سے کھلے طور پر ڈر سانے والا ہوں کہ تم سلطنت الہی میں اسکے بندوں پر ضلم مت کرتا۔ موت نزدیک ہی ہے بہر الله کی جانب والیں چلے جاتا ہے (اور) سدرة المنہی کی جانب جنت الماوی کی حرف کاس الاوفی (یعنی جرے ہوئے پیائے) کی جانب ہی جانب دوراس پر ہو میرے بعد دین میں داخل ہو گالسلام علیکم ورحمت الله میے کی جانب ہی شہبیں اور اس پر ہو میرے بعد دین میں داخل ہو گالسلام علیکم ورحمت الله میے کی جانب سے کہ دیں۔

امت محمد یہ کاوالی القد تعالیٰ ہے:- بوقت وصال رسول الند تعلی الند علیہ والہ وسلم نے حفہ ت جبریل علیہ السلام کو فرایا میرے بعد میری امت کے واصلے کون ہے تو الند نے جبریل علیہ السلام کو حکم فرایا کہ میرے حبیب کویہ انجی فبر دے دو کہ دوبارہ دو کہ انکی امت میں میں ان سے موافذہ نہ کرول گااور یہ مجی خوشخبر کی دے دو کہ دوبارہ حب وقت (قبرول میں ہے) اٹھائیں گے تو تام لوگول سے پیشتر وہی زمین سے برآ مر ہول گے اور حب وقت وہ سب اکٹے ہول کے تو آنحضرت بی تمام کے مردار ہوں گے اور جب وقت دہ سب اکٹے ہول کے تو آنحضرت بی تمام کے مردار ہوں گے اور جب وقت دہ سب اکٹے ہول کے تو آنکون کے بری امت جنت میں نہ جبی جائے جرام رہے گی ٹاآنکہ آپ کی امت جنت میں نہ جبی جائے جس کے فرایا (یہ من کرک) ہے میری آنکون کی ورسول الله صلی اللہ علیہ واللہ بھی نے فرایا دیم من کا تا تک میں اللہ علیہ واللہ بھی نے فرایا دیم من کا تابعہ کو رسول الله صلی اللہ علیہ واللہ بھی نے فرایا

کہ آنحضرت کیلئے ہم سات کوؤں میں سے سات مظلیز سے دیانی کے بھر کر ) لیں اور آپ کو غسل کرائیں اور ہم نے ایسا ہی کر دیا ۔ آپ کو افاقہ محسوس ہونے لگا۔ پھر آپ باہر تشریف لے آئے اور لوگوں کو نماز پڑھائی اور آپ نے دعافر بائی اہل احد نے حق میں معفرت کی پھر آپ نے صحابہ کرام کو طلب فرمایا اور انصار کے متعلق آپ نے وصیت فرمائی اور ارشاد فرمایا ہ

الم بعد اے گردہ مہاجرین! تم زیادہ ہوتے جاؤ گے گر انصار اس سے زیادہ نہوں کے۔ میرے مدینہ کی جانب آنے کے وقت انصار میرے معاون رہے تم انکے نیکوں کا احترام کرنا خطا کار سے کرلینا پھر آپ نے ارشاد فرمایا ایک بندے کو اختیار : سے دیا گیا دنیا ، اور جو کچھ عندالند ہے اسکے درمیان (مراد ہے کہ اختیار مل گیا کہ خواہ دنیا ہیں زندہ بن رہے اور خواہ وہ اللند سے ملاقات کر لے)۔ اس (بندہ) نے الند کے پاس ہو ہے اسے پہند کر لیا۔ یہ بات حضرت الو بکر نے سنی تو رو نے لگے اور وہ جان گئے کہ اس بندہ سے مراد آپ خود بی ہیں۔ رسول اللہ صلی الند علیہ والہ وسلم نے فرمایا اسے الو بکر و قار کے ساتھ رہو (مراد یہ کم خمزدہ نہ ہو)۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ صحید میں جانے کے تمام رسوں اور دوازوں کو بند کر دیں مواتے ابو بکر کے دروازے کے۔ کیونکہ میں ایسا کوئی آدئی نہیں سمجھ جو دو تی میں میرے نزدیک ابو بکر سے زیادہ بہتر ہو۔

 کیا واللد پھر تو آپ ہمارا انتخاب کرنے والے نہیں ہول گے (مرادیہ ہے کہ آپ ہمارے یاس رہنے کے نہیں)۔

حضرت سعید بن عبدالند اپنے باپ سے روایت کوتے ہیں انصار کو جب معلوم ہو گیا کہ رسول الله صلی القد علیہ والہ وسلم کی طبع (مبارک) ہو جمل ہوتی جاتی ہے تو لوگ (ب قرار ہوک) مسجد کے گرد پھر نے لگے تھے۔ رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عباس ماضر ہوئے اور آنحضرت کو لوگوں کے غم واندوہ کے بارے میں بتایا ۔ ازاال بعد حضرت علی آگئے انہوں نے بھی وہی صورت حال بیان کی بالآخر آنحضرت صلی الله علیہ والہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھا کر فرایا کہ ہاتھ کو پکر لو صحابہ نے آنجناب کا ہاتھ ملی الله علیہ والہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھا کر فرایا کہ ہاتھ کو پکر لو صحابہ نے آنجناب کا ہاتھ مالی الله علیہ والہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھا کہتے ہوء من کیا ہم ڈرتے ہیں کہ آپ وصال پذیر ہو جاتم لیا گیا ہے۔

مرد تو رسول القد صلی القد علیہ والہ وسلم کے پاس حاضر تھے۔ انہوں نے (اپنی عور توں کو) انہیں بلاٹا مشروع کر دیا وہ چلا اٹھیں (یعنی رونا شروع کر دیا)۔ رسول النہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم حضرت علی اور حضرت فصل کے کند حموں پر ہاتھ رکھے ہوئے باہم تشریف لائے۔ حضرت عباس آنحضرت اپنے مشرید پٹی باندھ ہوئے تھے۔ آنحضرت اپنے مسر پر پٹی باندھ ہوئے تھے اور پاؤں کے ساتھ زمین پر نشان بناتے جاتے تھے۔ حتی کہ آپ منہ کی نیچ والی سیڑھی پر آ میٹے آپ کے باس لوگ اکٹے ہو گئے۔ آپ نے الند

اے لوگو! مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہیں خدشہ ہے میرے وصال یا جانے کا کو یا کہ تمہیں مدشہ ہے میرے وصال یا جانے کا کو یا کہ تمہیں موت ہے الکار ہے جبکہ تمہارے نبی کا وفات یا جونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کیاس نے تم کو موت کی خبر نہیں دک ہے اور تم کو خود موت کی خبریں نہیں مل جکی ہیں کیا مجھ سے پیشر والا کوئی نبی زندہ رہا ہے جو بھیجا گیا تھا جو میں مجی اب زندہ بی رہ جاؤں۔ جان لو کہ میں نے آپ رب تعالی سے جا ملتا ہے اور تم مجی اس سے بی جا ملتے والے ہو۔ میں تم کو مباجرین اولین کے متعلق وصیت کر رہا ہوں اور مباجرین کو مجی آپ میں ایک دومہ سے خیر خوابی کی وصیت کر رہا ہوں اور مباجرین کو مجی آپ میں ایک دومہ سے خیر خوابی کی وصیت کر آبول۔

الله تعالى في ارشاد فرمايا به:

والعصره ان الانسان لفي خسره الاالذين امنوا وعملو االصلحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبره-

رقع ہے زمانے کی بے شک انسان گھانے میں ہے مواتے ان لوگوں کے جوایان لاتے اور نیک ممل کرتے رہے اور وصیت کرتے رہے حق کی اور وصیت کرتے رہے

قسبر کی)۔ اور سب امور بھکم اللہ ہی مکمل ہوتے ہیں کسی معاملہ میں آخیر ہو تو عجبت مت كرناكوتى جلدى كرے تحى تو الله اسكى وجه سے جلدى نبيس فرما يا اور سو الله ير غالب آنے کے لیے کوشال ہو وہ خود مغلوب ہو کر رہ جاتا ہے اور مع کوشش کر سراللہ ا فریب دینے کی وہ خود دھوکہ کتا تاہے۔

فهل عسيتمان توليتمان تفسدوافي الارص و تقطعوا ارحامكم ( ایس کیا تم اسکے قریب ہو ( جیکے ہو) کہ اگر تم والی ہو جاؤ تو تم زمین میں فساد ذالواور بنی قرابتوں کو متقطع کرنے لکو محمد ۲۲)۔

انصار کے حق میں وصبیت: ۔ اور تم لوگوں کومیں انصار کے بارے میں ، صیت کر تا ہوں ان کے ساتھ جملائی کرنے کی۔ انہوں نے بنی ہمیں اپنے کھروں میں جمع یا تنا اور تم سے پیشتہ ایمان کے آئے۔ تم ان کے ساتھ نیک بر آؤ کرنا۔ کیا تمہارے ہے حصہ نہ رکھا تھاانہوں نے پہلوں میں۔ کیا اپنے گھروں میں انبوں نے تم کو آباد نہ کیا تھا کیا تم کو انبوں نے ترجیح منہ دی محی اپنی جانوں پر محی جبکہ وہ خود مسلی اُس حالت) میں تھے۔ خبردار! حودوآدميول پر محى حاكم مقرر موجائے توودان كى نيك لولول سے اعذر) ملیم کرے اور برول سے در گذر کر تارہے۔

فبردار! ان پر دیگر لوگوں کو ترجیح مت دینا فبردار! تم لوکوں کے لیے راست کا نثان ہوں اور تم نے محجہ سے بی آ منا ہے اور تمبارے ساتھ وعدہ میرا حوض ب میر (وو) موض کو ثراس مسافت کے برابرے تھی بڑھ کر وسیع ہے جو یمن کے صفاراور شام ك بده ك درميان ب - اس مي كو ثر ك يرناك سيول بالى كر تاب ودد سے سفید تر اور معن سے بڑھ ۔ ماور شبد سے شیری تر ہے۔ ای میں سے تی ن

نوش کر لیا کھی آئندہ پیاسانہ ہو گااس کے کنکر مانند مو تیوں کے ہیں اور زمین اس کی مشک کی ہے۔ حشر کے میدان میں اس سے جو محروم ہو گیا وہ تمام خیر سے بی محروم رہ گیا خبردار! کل کو جو میر سے پی من آنے کی خوامش رکھتا ہو وہ ناجا تز باتوں سے اپنی زبان اور اینے ہاتھوں پر کنٹرول رکھے۔

حضرت عباس عرض کرنے لگے یا رسول الله د قریش کو وصیت فرمادیں تو آپ نے ارشاد فرمایا اس بارے میں میں قریش کو وصیت فرما تا ہوں۔ قریش کی بیروی کرنے والے ہیں لوگ د نیک نیک کی اور برابرے کی۔ اب اہل قریش لوگوں کے واسطے بھلائی کی وصیت کریں اے لوگ د معاصی تبدیل کر دیتے ہیں تعمق کو اور بدل دیا کرتے ہیں قسمتوں کو۔ لوگ نیک ہوں تو ان کے ساقہ بھلائی کیا کرتے ہیں اور لوگ برے ہوتے ہیں تو لئے سردار مجی ان سے بر اس کے ساقہ بھلائی کیا کرتے ہیں اور اوک برے ہوتے ہیں تو لئے سردار مجی ان سے بر اس بے ساقہ بی کرتے ہیں۔ الله نے فرمایا ہے:

وكذلك نولى بعص الظلمين بعضابما كانوايكسبون

راسی طرح ہی ہم بعض ظلم کرنے والوں کو بعض ظالموں کا دوست کر دیتے ہیں اس لیے کہ جو وہ کماتے ہیں)۔

حضرت ابن مسعودراوی ہیں کہ رسول التہ صلی النہ علیہ والہ وسلم نے جنم ت ابو بکر اور شاد فرمایا اے ابو بکر دریافت کر لو۔ انہوں نے ع ض کیا یارسول لنہ وصال قریب ہے ؟ آپ نے فرمایا وفات قریب ہے اور پھل لنگ گیا۔ انہوں نے ع ض کیا یا نبی الله جو کچھ عندالتہ ہے آپ کے لیے وہ مبارک ہو کاش کہ ہمیں اپنے انجام کی خبر ہوتی۔ آپ نے ار شاد فرمایا۔ اللہ کی جانب سدرۃ المنہی کی جانب اور پھر جنت الماوی کی طرف آپ نے ار شاد فرمایا۔ اللہ کی جانب سدرۃ المنہی کی جانب اور پھر جنت الماوی کی طرف بہت بریں کاس اوٹی رفیق اعلیٰ اور برکت والی عیش اور نصیمے کی جانب۔ انہوں نے ع ض کیا یا رسول اللہ آپ کو غسل دینے کے لیے کون ہے ار شاد فرمایا میرے اہل خانہ میں سے قریب اور قریب۔ انہوں نے پوچھاآپ کو کس چیز کا گفن دیں گے ار شاد فرمایا میرے انہوں نے پوچھاآپ کو کس چیز کا گفن دیں گے ار شاد فرمایا میں اور عمن کیا بونی ورٹوں میں اور یمن کے لباس اور مصری سفید جادر ہیں دکفن دیا میں اور بہتر برنا دورائی وقف کروالتہ معاف فرمائے تم لوگوں کو اور بہتر برنا دعظا کرے اپنے نبی ہے۔

حس وقت مجھے عسل دے دیا جائے گا اور کفن دے دے کے تو اسی گھر میں میری قبر کے ایک کنارے پر مجھے جاریاتی پر رکھ دینااور ایک ساعت میرے باس تم باسر جیاے جانا کیونکہ سب سے پیشتر الله میرے اور صلوة و سلام پراھنے والا ہے اور تم ر وہ می رقم فرانے والا ہے۔ ازال بعد الاتکه رحمت کی دعائیں کریں گے پہر الاتک کو اجازت ہو جائے گی کہ وہ مجھ پر صلوۃ و سلام پر فصیں اور الله کی ساری مخلوق میں سے میے یاس اولین آنے والا جبریل علیہ السلام مول کے انکے بعد میکائیل پھر اسرافیل اور انکے بعد عور ائیل ملاتک کی کشیر فوج کے ماتھ ائمیں کے اور درود باک پراضیں گے ۔ انکے بعد سب فرشح آجائیں کے پھر تم لوگ گروہ در گروہ میرے پاس آتے جانااور گروہ در كروه عى مجھ پر صلوة اور سلام پر هنااور جينخ چلانے اور روكر مجھے رنج نه بهنچانا۔ اور تم میں سے سب سے پہلے امام سلام کرے گااور میرے ابل بیت اپنی قرابت کے لحاظ ے آغاز کریں کے انکے بعد عور توں کا گروہ سلام اور پیم بچوں کا گروہ۔ عض کیا گیا آب جناب کو قبر کے اندر کون اتارے گاتو آپ نے فرمایا میری قرابت کے لوگ اہل بیت، فرشتول کی ایک کشیر تعداد کے ساتھ جو تم نہیں دیکھ سکو کے مگر دہ تم لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے اب تم احمواور سواب مجھ سے بعد میں ہیں انہیں میری جانب سے بدسمنیا دو۔ جناب ام المومنين سيده عائشه صديقة راوى مي كه جودن وصال رسول التد صلى التد علیہ والہ وسلم کا تحااس دن کے مشروع آپ کو کافی حد تک افاقہ رہالوگ اپنے اپنے گھرول کو رخصت ہو گئے تھے اور خوش خوش اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے اور رسول الله صلى الله عليه واليه وسلم كو ازواج بإك كے ساتھ جھورا بمار الساحال تحاقبل ازال مم كو اتنی خوشی نہیں ملی تھی ۔ اجانک حضور صلی الله علیہ واله وسلم نے فرایا سب عور تیں باہر جلی جائیں کیونکہ فرشتہ مجھ سے اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ بس تام لوگ باہر كن موائ ميري. ميرى كودي أنحضرت كامر (مبارك) تحاآب بيش كم توي ا یک گوشے میں آگئی آپ کافی دیر فرشتے سے محو کھٹکورہے ممر کونٹی میں۔ اسکے بعد آپ نے مجھے ارشاد فرمایا اور اپنامہ می میری گودمیں رکھ لیا پھر عور توں کو اندر آجانے کے ت فرادیا۔ یں نے بوچھا کہ یہ کیا ہے معلوم ہو تا ہے کہ یہ جبریل علیہ السلام نہیں تھے۔ آپ نے جواب دیا بال عائش بال یہ میرے باس ملک الموت آئے ہوئے تھے اور مجھے

اطلاع دی ہے کہ مجھے الند نے بھیجا ہے اور ساتھ حکم فرما دیا ہے کہ میں بلا اجازت اندر مت داخل ہوں اور اگر اجازت عطانہ ہوئی تو واپی آ جانا۔ میں اس کو اجازت دول تو پہر اندر داخل ہو جائے اور یہ مجی مجھے فرمایا گیا ہے کہ میری جان کو قبض ہر گزنہ کرے آآ نکہ میں اسے ار شادنہ فرماوں۔ عرض کیا آپ نے اب اسے کیا فرمایا ہے فرمایا میں نے اس کو کہا ہے کہ مجھ سے رکے بی رہو جب بک جبریل علیہ السلام نہیں آتے کیونکہ یہ وقت ہے لئے آگے کا م

جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ یہ ایک الی بات تھی ہمارے سامنے حب کا کوئی مجاب ہم نہ رکھتی تھیں اور کوئی رائے تھی ہم (اس بارے میں) نہیں دے سکتے تھے۔ شدید غم تحا اور ہم چپ رہے گویا کہ الی ابتلا محی ہمارے لیے کہ ہم حیرت زدہ تھے تام اہل فانہ پر اس قدر رعب اور بیبت چھائی ہوئی تھی کہ کسی کو بولنے کا یارانہ تھا آپ فرماتی ہیں کہ اس ساعت میں جبریل علیہ السلام مجی آ گئے اور انہوں نے سلام کیامیں اس کے حسن كلام كو جان كئي في عام ابل بيت بامر تكل كية اور وه اندر آ كية انبول في بتاياك آپ کو الله سلام فرما آ ہے اور پوچھا ہے کہ آپ خود کو کیسا یا رہے ہیں۔ حالانکہ اسے خود محی یہ معلوم عی ہے ۔ جیسا مجی آپ خود کو بارہ میں۔ پھر مجی اس نے ارادہ فرمایا کہ آپ جناب کے شرف و عقمت میں اضافہ ہو جاتے اور ساری مخلوق پر آپ جناب کا شرف اور عظمت سب سے زیا دہ کامل ہو جائے اور یہ سنت بن جائے آپ کی امت میں۔ آپ حضور نے مواب دیا کہ مجھے تکلیف محموس ہوتی ہے اس نے عرض کیا آپ خوش ہو جائیں۔ اللہ نے یہ ارادہ کرلیا ہے کہ آپ حضور کو وہاں تک بہنچائے (بذریعہ سم) کہ حو (مقام ومرتبه) آب حفور کے واسطے تیار کیا ہوا ہے؟ آنحضرت صلی الند علیہ والہ وسلم نے فرمایا اے جبریل ملک الموت میرے یاس حاضر ہو کر سب کچھ بتا پکا ہے۔ جبریل نے عض کیا یار مول اللہ آپ کے رب کو آپ حضور کا اشتیاق ہے کیا اس نے آپ کو اس سے آگاہ نہیں فرمایا حو کچھ وه جاہتا ہے۔ والله ملک الموت نے سمجی کسی سے اجازت حاصل نبیں کی نہ عی وہ کسی سے سمجی تجی اجازت انگے گا مگر آپ کا پرورد گار آپ حضور کی عظمت کی تلمیل کرنے کا خواہشمند ہے اور آپ کا اس کو نوق ہے ملک الموت جب آئے گاتواس کو آپ (چیچے) نہ ہٹادیں۔

اسکے بعد عور توں کو اجازت عطا فرمائی آپ نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ میرے قریب آؤ وہ آئیں اور آپ کے اور جبک کئیں۔ ان سے آپ نے کچھ سر کونٹی میں فرمایا اب جو او پر سمر الحایا تو ان کی آنگھیں اشکبار تھیں۔ وہ شدت غم سے خاموش تھیں۔ پر حضور نے انہیں فرمایا اپنامہ میرے قریب کرو پھنانچہ حضرت فاطمہ آپ ہے لیٹ كئيں۔ آپ نے ان سے سرگورش كى تو وہ بشتى تحيى اور بات لجى نہيں كر پاتى تحيى۔ بم نے یہ تعجب خیز بات ان سے دیکھی۔ ان سے بعدیں جب دریافت کیا تو انہول نے بتایا کہ مجحے آنحضرت نے فرمایا تھا کہ آئ میں وصال یا جاؤں گادیہ س کر) میں رو پڑی تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے التہ سے دعائی ہے کہ میر سے ابل بیت میں سے سب سے ول تمبیں مجھ سے ملانے اور میرے ماق تجھے کرے تو میں بش پڑی۔ پہم فاطمة الزہرہ كے دونوں فرزندوں كواپنے أزديك كركے انبيں جوم ليا۔ جناب سيدہ عائش فے فرمایا ہے کہ بچر ملک الموت حاضہ ہو گئے اور سلام کیا اور اجازت طلب کی آپ نے اجازت عطافر مائی پیر فرنشے نے عرض کیا یا محد صلی اللہ علیہ والہ وسلم مجھے حضور کا کیا عكم ير آب نے فرمايا مجھے ميرے برورد كارسے ملاؤع ض كيابال آج ي يہ موجائے گاآپ کارب آپ کااشیتیال رکھا ہے۔ س المجی کسی جگہ باربار نہیں گیا موائے آپ ك (بال كے) اور نه بى ميں اللجى داخل ہونے باز رہا ہوں سوائے آب كے (دولت كدے نے ، البعد ایک ساعت الحی باقی ہے پھر ملک الموت باہر تکل کتے اب جبریل علیہ السلام يم حاضر مو كئ اور كمن لك يارسول الله السلام عليكم يه آخرى بارمين زمين برنازل موا ہوں۔ وحی کو لبیٹ دیا گیا ہے اور دنیا کو مجی لبیٹ دیا گیا ہے اب میری کوئی ضرورت دنیا میں باقی نہیں رہی آپ کے موار اسکے بعد میں اپنے مقام پر قرار پذیر رہول گا۔ قم ب اس (ذات) کی حس نے محد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو حق کے سابقہ بھیجا کہ گھر کے اندر کوئی فرد مجی نہ تھا جواس بارے میں کچھ بات کر سکتایا آپ کے دوستوں ایعنی صحابہ ) کی طرف کچھ بات کہد سکتا کیونکہ جو کچھ جمیں ساتی دے رہا تھا وہ بہت عظیم معاملہ تحا اور ہم خوف ويبت كى زوني تقے۔

سیدہ عائش صدیقہ نے فرمایا ہے کہ میں استحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے باس حاضر ہوئی کہ آپ کے سمر طاری ہونے لگا

چہرہ اقد س پر پسینہ آگیا کی پیشائی میں نے وہ پسینہ پو نجھنا نئم وغ کر دیا اس سے زیاد:

﴿ فَضُو وَالَى چِيز مِيں نے کمجی نبيں ہ لیکی آپ کچید افاقہ محموس فرماتے تھے تو ميں کہتی تی مير ہے ماں باپ اور ابل آپ پر نثار بہ کہتا پسینہ ہے آپ کے پہر ہے ۔ بہر تو آ شخفور نے ارشاد فرمایا اسے عائش ایمان والے شخص کی جان پسینے کے ساقہ کلا کرتی ہے ۔ جبکہ کافر کی جان اس کے جبزوں سے نکلا کرتی ہے حس طرن گد حماسانس لیا کر تا ہے پہر ہم کافر کی جان اس کے جبزوں سے نکلا کرتی ہے دوران کانپ افحے اور ہم نے اپنے ابل خانہ کو مجی اطلاع جمیجی۔ اولین آنے والے میرے بجائی می تھے۔ میرے والد نے انکو جمیعا تھا۔ اور اس موقع پر صحابہ کی خضور سے (دوران می تھے۔ میرے والد نے انکو جمیعا تھا۔ اور اس موقع پر صحابہ کی خضور سے (دوران حیات) ملاقات نہ ہوئی اور اب قبل اس کے کہ کوئی آتا۔ آنمخضور میں اللہ علیہ والہ وسلم وصال پا گئے انکو مجی آپ سے اللہ جی بازر کے ہونے تھا اس لیے کہ (اس وقت) آنمخضور میں اللہ علیہ والہ وسلم کا دوست اور قریبی جبریل اور میکائیل علیما السلام کو بنایا ہوا تھا۔

ا دوست اور سربی سبری رو سیاسی یا به است که است که دفیق الاعلی آپ آپ خراتے تنے رفیق الاعلی آپ آپ میں وقت بہوشی وار دہوتی تنی او آپ فراتے تنے رفیق الاعلیٰ آپ اس وقت بات کرنے کے قابل ہو گئے تو ارشاد فرایا نماز، نماز۔ تم تمام لوگ اس وقت علی اسکے ساتھ رہو کے تم سلامت ہی رہو کے دیا جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا ، آپ خور اپنے وصال بک اسی طرح فرماتے رہے نماز، نماز۔ جناب سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رسول سفور اپنے وصال بک اسی طرح فرماتے رہے نماز، نماز۔ جناب سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رسول

الله صلى الله عليه واله وسلم كاوصال چاشت اور دو په كے درميان بروز پير موا .
جناب سيده فاظمر نے فرمايا ہے والله ميں نے د كيما ب كه پير كے روز كوئى له كوئى الله علق اس امت پر وارد موئى ہے اور يا حضرت ام كلثوم نے فرمايا ہے كه اس روز كوف كے اندر حضرت على پر حمله كيا كيا تحاوہ بير كادن تحا ، پير كے روز كوئى له كوئى آفت وارد موئى ہے رسول الله تعلى الله عليه واله وسلم اسى دن وصال پذير جوتے - حضرت على اسى موئى ہے ـ رسول الله تعلى الله عليه واله وسلم اسى دن وصال پذير جوتے - حضرت على اسى

روز شهيد موتي

جفرت عائنہ صدیقہ نے فرایا ہے رسول الند صلی الند عدیہ والد وسلم کے وصال فرانے پر لوگوں کا ایک ہجوم وہاں پر آنشا ہو گیا اور رونے کی آ وازیں سائی دینے لگیں۔ رسول الند صلی الند عدیہ وسلم کو میر سے کیز سے سے طائکہ نے ڈھانیا ہوا تھا۔ مسلمان آئیں میں اختلاف کرنے لگے کوئی کہنا تھا حضور نے وفات نہیں یائی اور کچھے صحابہ تھے کہ خم سے انکی زبانیں گئے ہوئی ہوئی تھیں اور وہ کافی دیر کے بعد بات کر سکے تھے ہیں مسلمانوں پر

مختلف قدم کی عالتیں تھیں۔ حضرت عمر بن خطاب آنحضرت کے وصال پانے کا انکار کرتے تھے۔ حضرت علی بوجہ شدید غم نیچ بیٹھ گئے۔ عثان کی زبان بوجہ غم بند تھی۔ حضرت ابو بکر کی حضرت ابو بکر کی حضرت ابو بکر کی بات سے لا پرواہ تھے۔ بالآخر حضرت عباس آئے اور فرایا ۔ قدم ہا سالند کی حب کے صوا کوئی معبود نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم موت کا مراا چکھ جی ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت کا مراا چکھ جی ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت کا مراا چکھ جی ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت کا مراا چکھ جی ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت کا مراا چکھ جی ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت کا مراا چکھ جی ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت کا مراا چکھ جی ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت کا مراا چکھ جی ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دور موجود ہوتے ہوتے یہ آپ کر بحد سنائی تھی ۔

720

انكميت وانهم ميتون- ثم انكم يوم العيمة عندر بكم تختصمون-

(بلاشبہ تم فوت والے ہو اور بے شک انہول نے مجی مرنا ہے چر بلاشبہ تم اپنے رب کے پاس روز قیامت مجمراً کرو گے۔ الزمر ۔ ۳۰۔ ۳۱)۔

بعناب الو بکر کو حس وقت وصال رسالت آب صلی الند علیه وسلم کی خبر ہوئی آپ بی الحارث بن خزرج کے پاس تھے۔ آپ فوری طور پر چلے آئے اور رسول الله صلی النه علیه وسلم کے پاس حافر ہوئے اور آنحضرت کی جانب نظر کی پیم آپ پر جھکے اور بوس کے لیا اور فرمانے لگے یا رسول الند صلی الله علیه وسلم میرے مال باپ آپ تو حضور پر قربان ہوں۔ آپ کو الله دومری مرتب موت کامرہ مرگزنہ چکھانے گا۔ والله رسول الله وصال پاچکے ہیں پیم آپ لوگوں میں آگتے اور فرمانے لگے اے لوگو۔ جو شخض محمد صلی الله علیه وسلم کی عبادت کیا کر آ تھاوہ جان ہے کہ محمد صلی الله علیه والہ وسلم کی عبادت کر تا تھا محمد صلی الله علیه والہ وسلم کے رب تعالی کی تو داس کو معدم رب کے دوسال پالیا جب اور جو عبادت کر تا تھا محمد صلی الله علیه والہ وسلم کے رب تعالی کی تو داس کو معدم رب کے دوسال بالیا ہے وہ زندہ ہی ہے اور دو محمد صلی الله علیه والہ وسلم کے رب تعالی کی تو داس کو معدم رب کے دوسال باک ہے دوسال باک ہے دوسال باک ہو دوسال باک ہوں زندہ ہی ہے اور دو محمد صلی الله علیه والہ وسلم کے رب تعالی کی تو داس کو معدم رب کے دوسال باک ہوں زندہ ہی ہے اور دو محمد صلی الله علیہ والہ وسلم کے درب تعالی کی تو داس کو معدم رب کے دوسال باک ہوں زندہ ہی ہے اور دو محمد صلی الله علیہ والہ وسلم کے درب تعالی کی تو داس کو معدم رب کی دور زندہ ہی ہے اور دو محمد صلی الله علیہ والہ وسلم کے درب تعالی کی تو داس کو دور دور کی دور زندہ ہی ہوں دور دور کو حقور دور کو دور دور کو دور ندہ ہی ہوں دور دور کو دور دور کو دور دور کو دور دور کو دور دور کو دور دور دور کو دور دور کو دور دور کو دور دور دور کو دور دور کو دور دور کو دور دور دور کو دور دور کو دور دور کو دور دور کو دور دور دور کو دور کو دور کو دور کو دور کو دور کو دور دور دور کو دور دور کو دور دور کو دور دور دور کو دور دور کو دور دور کو دور دور دور کو دور دور کو دور دور دور

وما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل افائن مات او قتل انقلبتم

على اعقابكم

اور نہیں محد گر ایک رسول تحقیق اس سے قبل مجی متعدد رسول ہو گذرہ ہیں کیا اگر وہ فوت ہو جائے یا قتل کیا جائے تو تم اپنی ایر یوں پر پھر چلو گے۔ آل عمران میں اگر اور فوت ہو جائے یا قتل کیا جائے تو تم اپنی ایر یوں پر پھر چلو گے۔ آل

اس وقت لوگ الیمی کیفیت میں تھے کہ جیسے انبوں نے یہ آیں ، یمہ اس روز سے قبل کھجی سنی ہی مذہو۔ قبل کھجی سنی ہی ہذہو۔ ایک روایت ہے کہ ابو بکر صدیق کو جب آگاتی ہوئی تو آپ رمول اللہ صلی اللہ عليه وسلم كے مكان (مبارك) پر عاضر موتے۔ آپ آنحضرت پر صلوة وسلام عرض كر رے تے اور آ محوں سے آنو روال تے اور بھکیاں جی لیتے تے۔ حب طرح کہ یائی گھڑے سے چھلک جاتے باو جود الی حالت میں ہونے کے وہ اپنے قول و فعل میں مسحکم تے اور وصلے کو ظاہر کررہے تھے۔ آنحضرت پر پھر آپ جبک کے۔ آنحفور کے چہرہ مبارک کو کھولا۔ آنحفور کی پیٹائی پر اور آپ کے رضاروں پر بوسہ لیا اور آ تحفود كے چمرہ (مبارك) ير اينا باتھ بھيرتے تے كہ اچانك رو پڑے اور كمنے لكے میرے مال باپ اور میرے اہل و عیال اور میری جان سب آپ پر فدا ہول۔ آپ ا پنی زندگی میں اور اپنی وفات میں ہر حال میں عی خوش رہے۔ آپ کے وصال سے اب سلسلہ وحی ختم ہو چکا ہو آپ سے قبل کے لی نبی کے فوت ہونے پر نہیں ہوا تھا۔ آپ عظیم میں بلجاظ ہر وصف اور آپ رونے دھونے سے بھی بالا تر میں آپ ایسے خصائص كے حال ميں يہال مك كه اس وقت آپ سكون ميں ميں اور محفوظ مو چكے ميں اور مم آپ کے بارے میں راضی برعنا ہیں۔ اگر آپ نے اپنی وفات کو پہندنہ فرمایا ہوا ہو تا تو آپ کے غم میں ہم سب اپنی جانوں کو حاضر کر دیتے اور اگر ہمیں رونے سے آپ نے مانعت نه فرمائی ہوتی تو پانی کے چشمے ہم نے آپ کے لیے بہادیے ہوتے اور حس چین کی جمیں تاب حاصل نہیں یعنی غم اور آپ حضور کی یا د تو یہ تھجی ہم سے دور نہ ہول کے یا البی ہماری اس بات کو آنحضور تک پہنچا۔ یا محمد صلی الله علیہ والہ وسلم اپنے رب تعالیٰ سے ہماری شفاعت فرما دیں۔ ہمیں مجی آپ اپنی یا دمیں رکھیں۔ اگر آپ ہمارے لیے سکون واطمینان نہ چھوڑ گئے ہوتے تو ہم میں کوئی مغموم ہونے کے باعث اپنے پاؤں پر کھڑارہے کی تاب نہ رکھتا اے اللہ ہماری جانب سے اپنے نبی (کرم) کے حضور ، ارک ال بات كويه منجإ دب اور تم مي اس كو محفوظ ركه.

(یا الله) آپ فعنل و کرم کو ہمارے او پر جاری رکھ کہ ہم رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کے اسوہ حضہ پر بی ممل کرتے رہیں۔ ہمیں الله تعالیٰ (رؤف ورجیم سے اپنے محبوب محد صلی الله علیه واله وسلم کے صدقے) سے اسید ہے کہ ہماری برائیاں نیکوں میں تبدیل فرادے گاور یہ کہ ایمان کی حالت میں رسول الله صلی الله علیه واله وسلم سے ہمیں

الدے گا۔ وی اللہ تعالیٰ ہے جو دعا کو قبولیت عطا کرنے والا ہے اور اسی کی ذات ہے بی امیدیں وابستہ کی جاسکتی ہیں۔ والحمد مله رب العلمین۔

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واهل بيته واصحابه وباركوسلم









## Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.